



Marfat.com

قانون شريعت

نام كتاب

الفقيرا بوالمعالى احمد المعروف منس الدين الجعفري الرضوى الجونيوري الجعفري الرضوى الجونيوري

مصنف

شبيربر ادر زدلا مور

ناشر

ا شتیاق اے مشاق برشرز

مطبع

1100

تعداد

روني

قبمت

# فھرست مضامین (حمرارل)

| منح  | عنوانات                            | منح | عنوانات                             |
|------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 11   | ئى كون بوتا ہے؟                    | 14  | تمهيد                               |
| *    | ني كا حيال جيلن                    | ۱۸  | عقا كدكا بيان                       |
| "    | نى كى شكل وصورت                    | IA  | الله تعالى كى ذات ومفات كمقيد       |
| rr.  | نيكاحسبنب                          |     | خدا تعالى كى توحيدو كمالات          |
| "    | معصوم کون ہے؟                      | 86  | ہراہت و مرائی کس کی طرف ہے ہے؟      |
| "    | نى كى طرف تقيد كى نسبت كالحكم      | **  | خدا تعالی کی تنزیبه                 |
| "    | ولی کوئی سے افضل مانے کا تھم       | 19  | الشدتعاني كى خالقيت وجوب وجود كمعنى |
| 77"  | ني كي حيات                         | 10  | الله تعالى كاعلم                    |
| "    | مي كاعلم                           |     | خدا تعالی کی قدرت                   |
| Pile | انبیاء کے زہنے                     |     | خدا تعالى ير يحدواجب نبيس           |
| "    | سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نی |     | خدا تعانى كا استغناء                |
|      | الدي كى چند خاص خاص فضيلتيں        | 89  | الشرتعالى نے عالم كوكيوں عيدا كيا؟  |
| *    | اور کمالات                         |     | خداکی ہرعیب سے پاک                  |
| 70   | نی کی سی چیز کو ہلکا جائے کا حکم   |     | تقدير                               |
| H    | معجزه                              |     | رے کام کی نبت کس کی طرف کی جائے؟    |
| 40   | معجزه وكرامت كافرق                 |     | ني اوررسول                          |
| PY   | نى كى لغزش كاحكم                   | 10  | رسول کے معنی                        |

#### Marfat.com

| منحد | عنوانات                        | مغح | عنوانات                                 |
|------|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| m    | حعرت امام مهدى كا ظاهر مونا    | ry  | الله تعالی کی کتابیں                    |
| ~~   | يا جوج و ما جوج كا نكلنا       | "   | فرشتون كابيان                           |
| "    | دابته الارض كالكلنا            | 12  | جن کابیان                               |
|      | دابتدالارض كياچز ع؟            | **  | موت اور قبر كابيان                      |
| 10   | قیامت کن لوکوں پر آئے گی؟      | 10  | كس ونت ايمان لا نابيكار ب               |
| ***  | قيامت كب آيكى اور كم طرح آيكى؟ | 14. | موت کیاہے؟                              |
| ro   | شفاعت كى بعض مورتنى            | 1/1 | مرنے کے بعدروح کہاں رہتی ہے؟            |
| "    | كون كون لوگ شفاعت كريں مے؟     | 19  | کیاروح بھی مرتی ہے؟                     |
| ٣٦   | ميزان                          | п   | روح کی موت اور بعض احوال                |
| 16   | ميزان كيا ہے؟                  | 39  | قبركادبانا                              |
|      | صراط                           |     | مكرتكيركيے ہيں؟ كب آتے ہيں؟             |
| *    | صراط کیاہے؟                    | *1  | اور کیاسوال کرتے ہیں؟                   |
| **   | حوض کور                        | 19  | قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا؟           |
| 10   | وفن كور كياہے؟                 | " 9 | عذاب ولواب انسان كى كس چيز بر موتاب     |
| 72   | مقام محمود                     | 40  | بدن کے اصلی اجزاء کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ |
| 10   | مقام محود كياب                 | 19  | حشر کے کیامعنی ہیں؟                     |
| 11   | لواء الحمد                     | r.  | كن لوكول كے بدن كوشى بيس كماسكتى؟       |
| "    | لواء الحدكيا ٢٠                | ۳ ر | قیامت آنے کا حال اور اسکی نشانیا ا      |
| 10   | جنت کا بیان                    | и   | د جال کا نکلنا                          |
| 74   | دوزخ كابيان                    | **  | د جال کی صفت اور اس کے کرتب             |
| 79   | ايمان وكفر كابيان              | **  | حضرت عيلى عليدالسلام كاآسان سارنا       |
|      |                                |     |                                         |

| 3.000     | *****                             | 1.4        |                                       |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| منحه      | عنوانات                           | 35         | عنوانات                               |
| rr        | يزيد كاحكم                        | <b>m</b> 9 | ايمان كيا ہے؟                         |
| 44        | اختلا فات محابه كاتفكم            | 61         | کفرکیاہے؟                             |
| **        | ولايت كابيان                      | **         | كتنى بات سے آ دى مسلمان موتا ہے؟      |
| **        | ولى الله كى تعريف                 | ۴۰۱        | شرک کے معنی                           |
| 0         | اولياء الله كاعلم وقدرت           |            | كافركيلية دعائة مغفرت كاعكم           |
| ro        | پیریس کن باتوں کا ہونا ضروری ہے   |            | الله كيسواكس اوركوجده كريكاتكم        |
| <b>61</b> | تقليد                             | 94         | امامت وخلافت كابيان                   |
| 0         | امام معین کی پیروی                | **         | امامت كبرى كى شرائط                   |
| "         | تماز                              | н          | امام کی اطاعت کب فرض ہے؟              |
| ľΥ        | مس عمر من بچه کونماز سکمانی جائے؟ | m          | خلفائے راشدین                         |
| "         | شراتطنماز                         | **         | خلافت راشده کی مرت                    |
| 14        | طهارت کابیان                      |            | افعنل ظیفہ کون ہے؟                    |
| H         | وضو كاطريقنه                      |            | محابدوابل ببيت                        |
| "         | وضو کے فرائض -وضوکب فرض ہے؟       | 19         | محالي كس كو كهتية بين؟                |
| 79        | وضو کے کھروہات                    | #          | محالي كى توبين كاعكم                  |
| 94        | وضوتو ژنے والی چیزیں              |            | معرات شخين كاتوبين كاتحم              |
| ۵٠        | العسل كاطريقه                     |            | معزت معاويدكو براكنني والسلكاظم       |
| "         | عسل مي كتني بالتمي فرض بين؟       | 10         | الل بيت من كون لوك داخل بن؟           |
| ۱۵        | كن باتول مے الفرض موتا ہے؟        |            | أمُ المونين سيده عا تشرصد يقد كوعيب   |
| or        | بعسل كياكام كرسكا باوركيانين؟     | "          | لكانے والے كاتھم                      |
| "         | سس پانی ہے وضواور عسل جائز ہے؟    | "          | معزسة امام مين كوباغي كيني والے كاتكم |
| _         |                                   |            |                                       |

| منح  | عنوانات                              | صغح | عنوانات                             |
|------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|      | كى يز عيم جاز بادر                   | ٥٢  | بتج بوئے پانی کی تعریف ادراحکام     |
| 41°  | اس سے بیل ؟                          |     | ير عوض اورده درده كى تعريف اوراحكام |
| "    | تيم توزن والى چزي                    | ٥٣  | مامستعمل کوکام میں لانے کا حیلہ     |
| ar   | خف یعی موزے پر سے کابیان             | "   | یانی کے بارے میں کافر کی خبر کاظم   |
| "    | مع موزه كالحريقة                     | ۵۳  | کنویس کابیان                        |
| YY   | مع موزه کن چيزول سے نوانا ہے؟        | **  | كن باتول سے كنوال نا باك موجاتا ہے؟ |
| Ħ    | حيش كابيان                           |     | كب كتناياني نكالا جائ كدكن المريك   |
| "    | حيض كي تعريف                         |     | ا بوجائے؟                           |
| 42   | حيض آنے کی عمر                       | 04  | النجاستوں کا بیان                   |
| "    | حين كريك                             | ."  | نجاست غليظ كاحكام                   |
| "    | نفاس کا بیان                         | ۵۸  | نجاست خفیفه کا فرق کب معتبر ہے؟     |
|      | نفاس كى تعريف اور مدت                | BF  | نجاست غليظ كيا كيا چيزين بين؟       |
| AF   | حيض ونغاس كاحكام                     | ٥٩  | كون كون كى چزى نجاست خفيفه بين؟     |
| 44   | استحاضه كابيان                       | "   | جو تھے اور پیدنہ کا بیان            |
| *    | استحاضه كي تعريف اور حكم             |     | كس كس كاجوها باك ہے؟                |
| *    | معتدور كابيان                        |     | كافر كے جو تھے كاتھم                |
| "    | معذور کی تعریف                       | "   | کن جانوروں کا جو تھانجس ہے؟         |
| ۷٠   | مجس جزوں کے پاک کرنے کا طریقہ        | "   | مفكوك ومكروه جوشم كيعض احكام        |
| н    | بإنى كے سوادوسرى باك كر نيوالى چيزيں | 71  | فيتم كابيان                         |
| ۷۱ - | موثى نجاست پاك كرنيكا طريقه          | 41  | تيم كاطريقه-تيم كانيت               |
| **   | نجاست دور ہونے کے بعد جو             | 1   | تيم من كتى باتى فرض بين؟            |

| مو | منوانات                  | مز        | موانات                       |
|----|--------------------------|-----------|------------------------------|
| 44 | الترامكاتكم              | 4         | FKU12 had L.                 |
| -  | التبراء كالتريف          |           | بكانياس باكر نامريد          |
| ,  | وشو ك يج بوت بانى كاعم   | ,         | ني زيد كامد                  |
| •  | طهادت ك يج موت ياني كاهم |           | 成为1220                       |
| н  | نماز کی دوسری شرط تعنی   | 48        | اس ك ياك كريكا لمريقة        |
| п  | سترعورت كابيان           |           | لوے تا ہے اوفیرہ کے برتن اور |
| *  | کتناسر فرض ہے؟           | *         | مامان پاک کرنے کا طریقہ      |
| 44 | مردش اصعائے مورت نوجی    | 4         | آئينه وفيره ياك كرنے كاطريقة |
| "  | مورت كامدائ ورت كاشار    | - 1       | كمال وفيره پاك كرنے كا طريقة |
|    | نماز کی تیسری شرط تعنی   | - 1       | شهد پاک کرنے کا طریقہ        |
| ۷۸ | وقت كابيان               | *         | تل تمی پاک کرنے کا طریقہ     |
| "  | الجر كاونت               |           | ورخت ويواراوريزي اعنت        |
| 49 | مع مادق م كوكية بن؟      | - 1       | کیے پاک ہوتی ہے؟             |
| "  | تلم ركا وقت              | "         | الشنجكابيان                  |
| "  | مايدامكى كاتعريف         | "         | الشع كآ داب                  |
| ۸۰ | عصركاوتت                 | *         | اشتجكا لحريقه                |
| ** | مغرب كاونت               | •         | استعجے سے مہلے کی دعا        |
| "  | . شغق مس كو كهتية بين؟   | 40        | اشنے کے بعد کی دعا           |
| ** | عشاه كا وتت              | "         | طبارت خانده مداخل مونيكي دعا |
| "  | وتركاونت                 | "         | طبارت فانه عابرآنے کی دعا    |
| ΛI | مستخب اوقات              | <b>10</b> | مری جاڑے کا علج کا فرق       |

| عنوانات                            | صفحه | عنوانات                            | منحه |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| مردواوقات                          | Ar   | اذان ہوتے وقت تمام مشاغل           | ΑY   |
| طلوع ہے کیامراوہ؟                  | 1    | بنذكرد يتے جا ئي                   | .    |
| ضف النهار اور محوهٔ كبرى كابيان    | 19   | ا قامت کابیان                      | .    |
| کن بارہ وقتوں میں نفل پڑھنامنع ہے؟ | Ar   | ا قامت کا جواب                     |      |
| ان کابیان                          |      | نماز کی چوتھی شرط یعنی             | 1    |
| و ان كا نواب                       | "    | استغبال قبله كابيان                | 14   |
| وان كاطريقته                       |      | كن صورتو ل من نماز غير قبله كي طرف |      |
| ان کے الغاظ                        |      | موسکتی ہے؟                         | ۸۸   |
| ان کی جگہ                          | "    | اگر قبلہ نہ معلوم ہوتو کیا کرے؟    | "    |
| ان کے بعد کی وعا                   | **   | نماز کی پانچویں شرط یعنی           |      |
| ان تمازوں کیلئے اذان کی جائے؟      | 10   | نیت کا بیان                        | 49   |
| ان كالحكم                          |      | نماز کی نیت                        | 11   |
| ان کب کمی جائے؟                    |      | نماز کی چیمٹی شرط بیعن<br>ساز      |      |
| ان كاونت                           | "    | تكبيرتح يمه كابيان                 | #    |
| ن نمازوں میں اذان ہیں؟             |      | عبيرتريم يمركو كبتي بي             | "    |
| رت کی اذان کا حکم                  |      | باز کاطریقته                       | **   |
| في اند سے ب وضوكي اذان كا حكم      | i    | رض واجب منت متحب كاتكم             | 47   |
| ن کون کے؟                          |      | رائض نماز                          | •    |
| ن كے درميان يات كرنے كاتھم         | , "  | اجبات نماز                         | н    |
| ن ميل کن کا حکم                    | AY   | بده سهو کا بیان                    | 91"  |
| ن كا جواب                          | - "  | جده مهوکب واجب ہے؟                 | "    |

| **** | ***********                        | **** |                                   |
|------|------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 38   | عنوانات                            | معجد | عنوانات                           |
| 1+†" | مف کے مسائل                        | 97-  | سجدة سجو كالحريقة                 |
| 11   | امام كون موسكات بي؟                |      | کن باتوں کے چھٹنے سے بحدہ سمو     |
| ш    | بد فرہب کے پیچے تماز کا حکم        | "    | خييل ہوتا                         |
| 1•14 | قاسق کی اقتداء کا تھم              | 90   | حدة علاوت كيامي؟                  |
| 10   | مسبوق کی تعریف                     | m,   | سجدة حلاوت كامسنون طريقه          |
|      | كب فرض تؤ ذكر جماعت بي             | . 21 | سجدة علاوت كي شرائط               |
| 1+4  | شريك بوجائے؟                       | 94   | قرأت يعنى قرآن شريف پڙھنے کا بيان |
| 1+4  | بماعت قائم كرنے كا لمريقه          | **   | قرأت من كنى آواز مونى ما يهدي     |
| 1+4  | الماز فاسد كرتے والى چيزوں كابيان  |      | كون كون كي سور تيس طوال مفصل بيس  |
| "    | عمل كثيروقليل كي تعريف             | 44   | اوركون ى قصار معسل؟               |
| 1•٨  | تماز میں سانب بچھو مارنے کی صورت   | 99   | ورمیان سے سورة جموز نے کا حکم     |
| [+4  | ستره کے معنی                       | "    | قرائت مستملطي موجائے كابيان       |
| "    | ستره کن چیزوں کا ہوسکتا ہے؟        |      | جس ے حروف مح ادان ہوتے ہوں        |
| 11+  | نماز کے مروبات کا بیان             |      | ووكياكرے؟                         |
| 10   | تمازيس كير النكان كالحكم           |      | نماذ کے باہر قرآن پڑھنے کا بیان   |
| н    | نماز میں انگلی چنی نے کا تھم       | - 1  | قرآ ن شريف كة داب                 |
| "    | تمرير باتحدر كمضي كاحكم            |      | جماعت كابيان                      |
| 111  | مروه تو يى كس كو كيتے بيں؟         | - 1  | كن نمازون كيليح جماعت شرط ٢٠      |
| "    | غير كى زمين ميس نماز يرصنه كالحكم  | "    | بماعت ثانيكاتكم                   |
| "    | كفار كے عبادت خانوں میں جانے كاتھم | "    | کن عذروں ہے جماعت جھوڑ سکتا ہے؟   |
| • J  | الناكيرًا بين كرنماز برصنه كاظم    | "    | ا كيلامقتدى كهال كعر ابو؟         |
|      |                                    |      |                                   |

| ***** | **************                  | ****         | ************                         |
|-------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| منح   | عنوانات                         | متح          | عنوانات                              |
|       | معرض جوكور اوفيره لكان          | -            | تصور کے احکام                        |
| II.   | كاكري                           |              | مروه تنزیبی کس کو کہتے ہیں؟          |
| u     | مجدش کب پیرنگانے کی اجازت ہے؟   | -            | ننگ سرنماز پر صنے کے احکام           |
|       | معجد على تجره كب اوركس لئ       |              | مسجد کی جہت پر نماز پڑھنا کروہ ہے    |
| 11    | بنوايا جاسكا ہے؟                |              | نماز کے آگے کا حکم                   |
| n     | مجديش سوال اورسائل كودين كالحكم | -            | نماز کے لئے دوڑنے کا تھم             |
| "     | مجدیں بات کرنامنع ہے            | Her          | معيبت زده کے لئے تمازتو ژنا          |
| **    | مجرين تماز يزعن كى فنيات        |              | سانب وغيره مارنے كے لئے تمازتوزنا    |
| "     | تر کی نماز                      | <b>"</b>     | نقصان ہے بینے کے لئے تمازتور نا      |
| 112   | عائے قنوت اور اس کے احکام       | , "          | احكام محجد                           |
| HA    | ترکی نماز کب جماعت ہے؟<br>ا     |              | مسجد بين جائے وقت كى وعا             |
| "     | منتول اورنفلول كابيان           |              | قبله كى طرف ياؤل كرنے كا دكام        |
|       | شت موكده اورغير موكده كي        | 110          | معرک حبت کے آداب                     |
| "     | خريف اوراحكام                   | <b>i</b>   " | معجد كوراسته بنانے كا دكام           |
| "     | لون كون من نمازي سنت موكده بين؟ | 1"           | معدين عن اور پاكل جانے كا مكام       |
| l n   | نتول کے جیٹ جانے کے مسائل       |              | مسجد یا بستر وغیره پر محمد آیت وغیره |
| 119   | البنفل جائزے؟                   | 1"           | لكين كام                             |
| "     | ون کون کی نمازی مستحب ہیں؟      | 1            | مسجد میں کوئی گندگی میل وغیرہ        |
|       | للوة الإوالين                   | "   م        | و النے کے احکام                      |
| 110   | نت وقل کہاں پڑھنا بہتر ہے؟      | "            | مسجد میں تا پاک گارالگانا منع ہے     |
| "     | يد کی نماز                      |              | محديث وضوكب كرسكتا ہے؟               |
|       |                                 |              |                                      |

| ****   | ***********                        | ****  | **************          |
|--------|------------------------------------|-------|-------------------------|
| منحد   | منوانات                            | سنح   | منوانات                 |
| 100    | سنة الكي تعرفين                    | in .  | اشراق کی نماز           |
|        | نيت الأمت كي شرطيس                 | -     | <b>حاشت</b> کی نماز     |
|        | مسافر اور معم كب ايك ووسرے كى      |       | استخاره کی نماز         |
| ırı    | افتداء كريحة بي                    | •     | استخاره کی دعا          |
| *1     | وطن اسلی کی تعریف                  | ırı   | مب استخاره کیا جائے؟    |
|        | مورت كوبغير عرم كسنركى اجازت بي    |       | فمازماجت                |
| 1944   | سواريول پرتماز پر ھنے كابيان       | 177   | تراوت کی نماز کا بیان   |
| "      | کن عذروں ہے سواری پرنماز ہوسکتی ہے | 1PP   | يار کي تماز             |
| *1     | ملی کا ڈی پر نماز کا تھم           | 1810. | نادكب نمازچود سكتاب؟    |
| 1944   | مشتى ياجهاز برنماز كادكام          | Ira   | تعناءنما زكابيان        |
| "      | جمعه كابيان                        | *     | فغناء كي تعريف          |
|        | شرائط جعدممروفنائ ممر              | "     | تعناء كاوتت             |
| *1     | كاكيامتعدي؟                        | - 1   | مس نمازی نضاء معاف ہے؟  |
| الملما | كياشهر على جعد كى عبكه موسكنا ب    | ĺ     | قضا منمازون شيرتيب واجب |
| •1     | جعدكون قائم كرسكتا ہے؟             | "     | مونيًا بيان             |
| н      | ا جسد كاوتت                        | 172   | يالغ مونے كى عمر        |
| "      | ا چندکا خطید ا                     |       | سائل كنوارجونا عذرتيس   |
| ira    | خطبر کرکتے ہیں؟                    | •     | تمازكافدىي              |
| "      | فطيدي كياچزي سنت بين؟              |       | مسافر کی نماز کا بیان   |
| IPA    | ا خطبه مع محمد اور مسائل           | ۳.    | مافركادكام              |
| "      | جعد کے علاوہ دیگر خطبوں کا حکم     |       | قصر سيمعني              |
|        |                                    | _     |                         |

H

| منحہ     | عنوانات                             | منحه         | عثوانات                             |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| "        | آ تھیں بند کرتے وقت کی دعا          | **           | سعی کب واجب ہے؟                     |
| IMA      | مرده کا قرض                         |              | عيدين كابيان                        |
| н        | مرده كونهلانے كاطريقه               |              | نمازعيد كاطريقه                     |
| 16.4     | كافرم ده كانتم                      | וריו         | عيد بقراورعيد كي نماز كاوفت اور مدت |
|          | کفن کا بیان                         | IFT          | تعبيرتفرين كيامي؟                   |
| "        | کفن کے تمن در ہے                    | #            | تكبيرتشريق كس پر واجب ہے اور        |
| 10+      | مرد کے لئے گفن سنت کیا ہے؟          | -            | کب واجب ہے؟                         |
| <b>"</b> | عودت كيلئے كفن سنت كيا ہے؟          | "            | کہن کی نماز                         |
| "        | كب كفن كيلي سوال جائز يد؟           |              | خوف ومصيبت كےونت تمازمتحب ہے        |
| 91       | كفن كاكپر اكبيا مونا مايية؟         | IFF          | التماب البحنائز                     |
| 101      | رائے کپڑے کا گفن                    |              | باری نعمت ہے                        |
| н        | بچول کا گفن                         | .            | امل باری کیاہے؟                     |
| "        | كفن س كے مال سے مونا جا ہے؟         |              | باری اورمسیبت سے کنا و ختا          |
| *        | كفن ببنانے كالحريق                  |              | اور ثواب ملائے                      |
| ist      | بنازه لے چلنے کا طریقه              | 110          |                                     |
| "        | بنازه كے ساتھ جانے كا نواب          | *            | موت آنے کا بیان                     |
| 100      | بتازه کی نماز کا بیان               | te A         | ونیایس س طرح رہے؟                   |
| "        | ناز جنازه کی دعا                    | *            | كب موت كي آ رز وكرسكايي؟            |
| 100      | کن لوگول کی نماز جنازه ندیدهی جائے؟ | 1            | جب موت قریب آئے تو کیا کرے؟         |
| 100      | ماز جنازه میں امامت کاحق<br>ا       | irz          | كلمه كي تلقين كي صورت               |
| P4       | ماز جنازه کی مف                     | <b>;</b>   " | روح نکلنے کے بعد کیا کیا جائے؟      |
|          |                                     |              |                                     |

شهيد كابيان

| مني | عنوانات                               | منحد | عنوانات                              |
|-----|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 149 | زكوة كابيان                           | ٧.   | جن میں کفارہ بھی لازم ہے؟            |
| "   | ز کو قادیے کا فاکمہ                   | •    | كفاره لازم مونے كى شرطيس             |
|     | ذكوة شدين كامز أاور نقصان             | 121  | ان چيزول کاميان جن عدروز و بيل نوشا؟ |
| IA- | ز كوة واجب بوتى كرطيس                 | ızr  | روزه کے مروبات کابیان                |
| IAI | دين ميعادي ومبرزكوة مت فيل روكما      | •    | چکھنے کے معتی                        |
| "   | ماجت اصلیہ پی زکو تائیں               | 124  | سحرى وافطارى كابيان                  |
| "   | كياكيا چزي ماجست اصليه بي             | •    | سحرى كى نعنيات                       |
| IAT | ذكوة تمن م ك مال ي ب                  | 120  | روز وكس چيز سے اظار كيا جائے؟        |
| 171 | موتى جوابر يركب زكؤة فين              |      | کن کن حالتوں میں روزہ ندر کھیے       |
|     | مونے جاندی اور مال تجارت              |      | ک اجازت ہے                           |
| 111 | کی زکوہ کا بیان                       | 124  |                                      |
| 17  | سونے کا نصاب                          |      | چند نفل روزول کی نفسیات              |
| *   | جا عرى كانساب                         |      | عاشوره كأروزه                        |
| MM  | كنت مال من كتناويا جائے؟              | •    | شوال کے چوروزے                       |
|     | ايك نساب عنزائد مال كى ذكوة           |      | شعبان کاروزه اور پندرموس             |
| iAa | كاحباب                                | 122  | شعبان کی نغیلت                       |
|     | مونا بھی ہے اور جا عربی بھی تیکن نصاب |      | ایام بیض کےروز ہے                    |
|     | محى كالإراثين توكس طرح                | "    | دوشنباور جعرات كاروزه                |
| 71  | د كوة دى جائے؟                        | -    | بده اور جمرات کاروزه                 |
| •   | اليول پركب زكوة هي؟                   | 14   | اعتكاف                               |
| FAI | وث پر مجى زكوة واجب ہے                |      | اعتكاف مستحب                         |

|     | _ |
|-----|---|
| - 0 |   |
| -   |   |
| -   |   |

| *****      |                                 |      |                                     |  |  |
|------------|---------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|
| منح        | عنوانات                         | صنح  | عنوانات                             |  |  |
| 197        | قریانی کابیان                   | IAZ  | سائمه کی زکوٰۃ کا بیان              |  |  |
| "          | قربانی کی تعربیف                | -    | سائمه کی تعریف                      |  |  |
| •          | قربانی س پرواجب ہے؟             | •    | اونث کی زکوۃ                        |  |  |
| <b>"</b>   | قرياني كاوفت                    | IAA  | كاست بمينس كى زكوة                  |  |  |
| ı,         | قربانی میں شرکت کے مسائل        | .,   | بمیزیری ی زکونا                     |  |  |
| 194        | قربانی کا لمریقه                |      | محبتي اور معلول كى زكوة كابيان      |  |  |
| "          | موشت اور کمال کے مسائل          |      | ممن زهن پرمشر ہے ممن پربیں؟         |  |  |
| 19.4       | کن جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے؟ | IA4  | زین کیمتیں                          |  |  |
| "          | قربانی کے جانوروں کی عمر        | #    | کن چیزوں میں عشر واجب ہے            |  |  |
| H          | قربانی کا جانورکیها مونا جا ہے؟ | 19+  | ز بین کے عشری وخرا جی ہونیکی صورتیں |  |  |
| 199        | عقيقه كابيان                    | *    | مور تمنث كود ي عين من ادائيس موتا   |  |  |
| *          | عقيقه كي تعريف                  | 191  | ز کو ق کن لوگون کو دی جائے          |  |  |
| *          | عقيقة كب كرنا ما سيء؟           |      | مسكين كون باورفقيرس كو كبتے بين؟    |  |  |
| •          | عقیقہ کے کوشت کا کیا جائے؟      | 191" | ز کو ہیں کس کومقدم کرے؟             |  |  |
| <b>700</b> | عقیقه کی وعا                    | 19/" | اس كوسوال حلال ي                    |  |  |
|            |                                 | 41   | بعيك ما تكني كرائي                  |  |  |
|            |                                 | *    | مدقدفطركابيان                       |  |  |
|            |                                 | 190  | مدقة فطركس كاكس يرواجب ع            |  |  |
|            |                                 | **   | مدقة فطركى مقداد                    |  |  |
|            |                                 | "    | صاع كاوزن                           |  |  |
|            |                                 | "    | مدقة فطرس كودے؟                     |  |  |
|            |                                 |      |                                     |  |  |

#### تمهيد بين

نحمده ونصلى على رسوله الكريم رؤف رحيم

چونکهانسان کا کمال اوراس کی سعادت ایمان و ممل کی صحت بر موقوف ہے اور بد بغیر علم دین نامکن ہے۔اس لئے ہر مخص جوابی زندگی کوصالح و کامیاب بنانا جا ہتا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ وین کاعلم حاصل کرے۔علم دین کی جارتشمیں ہیں۔ پہلیشم میں وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ایمان اورعقیدہ ہے ہے (جیسے تو حید- رسالت نبوت- جنت- دوزخ -حشر- ثواب-عذاب وغیرہ) دوسری قتم میں وہ ہاتیں ہیں جن کاتعلق عبادت بدنی و مالی ہے ہے (جیسے نماز روزہ ج از کو ہ وغیرہ) تیسری میں وہ چیزیں ہیں جن کاتعلق معاملت ومعاشرت ہے ہے ( جیسے خرید و فروخت نکاح' طلاق' عمّاق' جہاد حکومت سیاست وغیرہ)۔ چوتھی تسم میں وہ امور ہیں جن کا تعلق اخلاق وعادات جذبات وملكات سے ہے۔ (جیسے شجاعت-سخادت مبر-شكر وغيرہ)۔ خیال توبیقا که جارون فقمیس ایک ساتھ شائع ہونیں۔لیکن کتاب اندازے سے کافی زیادہ مخیم ہوگئی ہے۔اس کئے دو حصے کردیئے۔ بیرحصداول آپ کے سامنے ہے۔اس میں عقائد - نماز - روزه - زكؤة قرباني وعقيقه تك كے تمام مسائل بيان كئے تھئے ہيں - دوسر ب حصہ میں جے - نکاح – طلاق –خرید وفروخت –خطروا باحتہ وغیرہ کے مسائل ہیں ۔ منعبیه: اس کتاب '' قانون شریعت'' میں اختلافات ادلہ ہے اصلاً تعرض نہ ہوگا کہ شان مخضرات کے خلاف ہے اور مبتدیوں و کم علموں کیلئے باعث تخیر واشکال بھی۔ نیز اس کتاب میں صرف بہت ضروری ضروری کثرت سے چین آنے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور ہرمسئلہ کا ماخذ سی صفی دینیات کی نہایت معتبر دمتند کتابیں ہیں۔جیسا کہ حوالوں سے ظاہر ہے جہاں تک ہوسکا ہے بیرایہ بیان وزبان کو بہت مہل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوراس کوشش میں فصاحت ز بان کی بھی پر وانہیں کی گئی۔رب تبارک وتعالی اس سعی کولوجہ الکریم قبول فر مائے۔ آمین! واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله اجمعين

الفقير ابوالمعالى احمد المعروف شمس الدين الجعفر ى الرضوى الجونبورى

#### بسم الله الرحمن الرحيم عفا تدكابيان

#### التدنعالي كي ذات اور صفات كے عقيرے

عقیدہ (خدانعالیٰ کی توحیدو کمالات):اللہ ایک ہے۔ یاک بے شل بے یہ ہے۔ ہر کمال وخوبی کا جامع ہے۔کوئی کی بات میں نہاس کا شریک نہ برابر نہاس ہے بڑھ کروہ مع ا بی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اس کی ذات وصفات کیلئے ہے۔اس کے سواجو کھے ہے پہلے نہ تھاجب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔وہ اسے آپ ہے اس کو کسی نے پیدائیں کیا۔نہ وہ کسی کا باب نہ کسی کا بیٹا نداس کے کوئی بی بی نہ رشتہ دار۔سب سے بے نیاز۔وہ کسی بات میں کسی کا مختاج نہیں اور سب اس کے مختاج۔روزی دینا۔ مارنا۔ جلانا اس کے اختیار میں ہے۔وہ سب کا مالک جوجا ہے کرے۔اس کے علم میں کوئی وم نہیں مارسکتا۔ بغیر اسکے جا ہے ذرّہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر تھلی چیسی ہونی 'ان ہونی کوجا نتا ہے کوئی چیز اس کے علم ہے ہا ہر ہیں۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی بیدا کی ہوئی ہے۔ سب اسکے بندے ہیں۔وہ ا ہے بندوں پر مال باپ سے زیادہ مہر بان رحم کرنے والا کناہ بخشنے والا تو بہ قبول فرمانے والا ہے۔اس کی پکڑنہایت سخت جس ہے بغیرا سکے چھڑائے کوئی جھوٹ نہیں سکتا۔عزیت ولت اس کے اختیار میں ہے۔ جسے جا ہے عزت دے جسے جا ہے ذکیل کرے۔ مال و دولت اس کے قفدين ہے جے جا ہام كرے جے جا عفركرے۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے: ہدایت و گمراہی اس کی طرف ہے ہے جا ہے ایمان نصیب ہو جسے جا ہے تفریس متلا ہو وہ جو کرتا ہے حکمت ہے۔ انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا کا فروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔اس کا ہر کام حکمت ہے بندہ کی مجھ میں آئے یا شہ آئے اس کی تعتیں اس کے احسان بے انتہا ہیں۔وہی اس الائق ہے کہاں کی عبادت کی جائے اس کے سواد دسراکوئی عبادت کے اائی نہیں۔ عقیدہ خدانعالی کی تنزید: اللہ تعالی جم وجسمانیت سے پاک ہے بینی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں یائی جاتی ہیں جوجسم سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ بیاس کے حق میں محال ہیں۔الہٰداوہ

ز مان و مكان طرف و جهت شكل وصورت ٔ وزن ومقدار ٔ زیاده ونقصان ٔ حلول و اتحاد ٔ توالدو تناسل ٔ حرکت وانتقال ٔ تغیر و تبدل وغیر با جمله اوصاف و احوال جسم سے منز ہ و بری ہے اور قرآن وحدیث میں جوبعض ایسے الفاظ آئے ہیں مثلاً ید وجه رجل ضحک وغیرہ ہا جن كا ظاہر جسميت پر ولالت كرتا ہے ان كے ظاہرى معنى لينا محمرانى وبد ندجى ہے۔ (الفاظ منشابہ کی تاویل ) اس متم کے الفاظ میں تاویل کی جاتی ہے کیوں کہان کا ظاہر مراز نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے مثلا بدکی تاویل قدرت سے اور وجمہ کی ذات سے استواکی غلبہ وتوجہ سے کی جاتی ہے کین بہتر واسلم ہیہ ہے کہ بلاضرورت تاویل بھی نہ کی جائے کیکرت ہونے کا یقین ر کھے۔اور مراد کواللہ کے سپر دکرے کہ وہی جانے اپنی مراد جماراتو اللہ ورسول کے قول برایمان ہے کہ استواء تق ہے بدحق ہے اور اس کا استوام محلوق کا سااستوا نہیں اس کا بدمخلوق کا ساید ہیں اس کا کلام دیکھناسننامحلوق کا سانہیں۔عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں نہ محلوق ہیں نہ مقدور عقیدہ (کیاچیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم ذات دصفات البی کےعلاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں لینی پہلے نہ میں پھر موجود ہوئیں (عقیدہ) صفات الہی کومخلوق کہنایا حادث بتانا ممرابی و بددیں ہے۔عقیدہ - جو تخص اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قديم مانے يا عالم كے حادث ہونے ميں شك كرے وہ كافر ہے۔ (عقيدہ) جس طرح الله تعالیٰ عالم اور عالم کی ہرچیز کا خالق ہے ای طرح جارے اعمال دافعال کا بھی وہی خالق ہے۔ الله تعالى خالقيت وجوب خود كمعنى: الله تعالى داجب الوجود ب يعنى اس كا وجود

ا زياده نقصان يعن بيشي وكي طول يعن ما جانا – انتحاد يعني دو چزول كال كرا يك بوجانا محال يوبي كى طرت ندبو سكے ع قدول، في شرح الموافق فالعق التوقف مع القطع بانه ليس كا ستواء الاجسام اقول و هذا مذهب السلف وفيه السلامة والسيدار ( ۱۲ مندفزله )

آلوله الرسانية العصبان لا كماز عمت المعتوله ان البعيد خالق لا فعاله في المواقف و شرحه للسيدان افعال الإيمان و الطاعة و العصبان لا كماز عمت المعتوله ان البعيد خالق لا فعاله في المواقف و شرحه للسيدان افعال العباد الا اختيارية و الهعة بقدرة الله تعالى و حدها وليس لقدر تهم تأثير فيها بل الله سبحانه اجرى عادته بان يوجد في البدة قدره و اختيار افاذائم يكن هناك ماتع اوجد فيه المقدور مقارناً لها فيكون فعل العبد مخلوقاً لله ابداعاد واحد اتلومسكر باللعبد و المواد بكسه اياه مقاونته لقدرة و ارادته من غير ان يكون همك تأثير اومد خط في وجوده مواكونه محلوله وهذا مذهب الشيخ الاشعرى مر مر منه سلمه اى الذات انواحب الوحود الدى يكون الوجوده من ذاته بمعنى ان ذاته علمة تامة مستقلة في وجوده و لا يحتاج في وجوده الى شنى عبر ذاته الملا لا في ذاته و لا في صفاته الحقيقة مطلقانا المقتضي لوجوده نفس ذاته المناد من شرح فقد المستفلة عن ذاته الملا لا في ذاته و لا في صفاته الحقيقة مطلقانا المقتضي لوجوده نفس ذاته المتعلى مقدور فرشرح مواقف من يالواجب المعتمع مقدور شرح مواقف من يالا بهاراى القدرة تخصص بالمحكنات دون الوجات و المعتفات في قدرت البياللوت من ورادت المعتمان عن ورود المعتمان عن الواجب عن المعتمان عن الواجب عن المعتمان عن الواجب عن المعتمان عن الواجب عن المعتمان عن الواجب عنه المعتمان عنه المعتمان عن الواجب عنه المعتمان عن الواجب عنه المعتمان عن الواجب عنه المعتمان عنه المعتمان عن الواجب عنه المعتمان عنه المعتمان عن الواجب عنه المعتمان عنه ورود المعتمان عن الواجب المعتمان عنه ورود المعتمان عن ورود المعتمان عن الواجب المعتمان عنه المعتمان عنه ورود المعتمان عنه ورود المعتمان عنه المعتمان عنه ورود المعتمان عنه ورود المعتمان المعتمان عنه ورود المعتمان عنه ورود المعتمان عنه المعتمان المعتما

منروری ہے ادر عدم محال۔

عقیدہ (اللہ تعالیٰ کاعلم وارادہ): کوئی چیز اللہ تعالیٰ کےعلم سے باہر نہیں موجودہویا معدوم مکن ہویا حال کی ہویا جزئی سب کوازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدتی جی اسکو خطروں اور وسوسوں کی اس کوخبر ہے اس کے چیزیں بدتی جی بین اسکا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کوخبر ہے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں (عقیدہ) اللہ تعالیٰ کی مشیت وارادہ کے بغیر کچھ نیں ہوسکتا گرا چھے پرخوش ہوتا ہے اور برے برنا راض۔

عقیدہ (خدانعالی کی قدرت): اللہ تعالی ہر مکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت ہے اہز ہیں اور حال تحت قدرت ہے باہز ہیں اور حال تحت قدرت نہیں محال پر قدرت ماننا الوجیت کا انکار کرنا ہے عقیدہ خیروش کفر وائد اللہ کی تقدیر و تخلیق ہے ہے (عقیدہ) تقیم دوزی پہنچانے والا وہی ہے فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسط ہیں۔

عقیدہ (اللہ تعالیٰ پر پچھ واجب بیس): اللہ تعالیٰ کے ذمہ پچھ واجب بیس نہ واب دینا نہ عالی الاطلاق ہے جو نہ عذاب محرنا نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مغید ہواس لئے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے تکم دیتا ہے جو چاہے کرے تکم دیتا ہے جو باہدہ کرے تو عدل ہاں اس کی بیم بربانی کہ وہی تکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کا فروں کو اپنے عدل سے جنم میں بندہ کر سکے ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کا فروں کو اپنے عدل سے جنم میں ڈالے گا۔ اس لئے کہ اس نے وعدہ فر مالیا ہے کہ گفر کے سواجس گناہ کو چاہے معاف کردے گا۔ اور اس کے وعدے وعدہ فر مالیا ہے کہ گفر کے سواجس گناہ کو چاہے معاف کردے گا۔ اور اس کے وعدے وعدہ بر لئے نہیں۔ اس لئے عذاب وثواب ضرور ہوگا۔

عقیدہ (خدانعالیٰ کا استغناء): اللہ تعالیٰ عالم ہے بے پرواہ ہے اس کوکوئی نفع ونقصان نہیں پہنچا۔نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں دنیا کو بیدا کرنے میں کوئی نقصان۔

الله تعالیٰ نے عالم کو کیوں بیدا کیا؟: اپنافضل وعدل قدرت و کمال ظاہر کرنے کیلئے مخلوق کو بیدا کیا۔ (عقیدہ) الله تعالیٰ کے ہرکام میں بہت حکمتیں ہیں ہماری سجھ میں آئے یانہ آئے یانہ آئے۔ کا سبب تھہرایا' آگ کو گرمی بہنچانے کا آئے بیال کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کودوسری چیز کا سبب تھہرایا' آگ کو گرمی بہنچانے کا سبب بنایا' آگھ کو دیکھنے کیلئے کان کو سننے کیلئے بنایا اگروہ جا ہے تو

إفيال في شرح المواقف فان المطبع لا يستحق بطاعته ثوابا والعاصي لا يستحق يمعصيته عقا با اذ قد ثبت أنه لا يعت لا يجب لا حد على الله حق – ج ٨ وقال العلامة النسفي و ما هو الاصلح للعبد فليس دالك بواجب على الله تعالى. ١٢

آ مح سردی یانی کرمی و ساور آ تکه سنے کان و کیھے۔

(عقیدہ) خداکی ہرعیب سے پاکی: خداکیلے ہرعیب وقص محال ہے جھوٹ جہل محول قلم بے حیاتی وغیرہ تمام ہرائیاں خداکیلے محال ہیں اور جوبہ انے کہ خداجھوٹ بول سکتا ہول قلم بے حیاتی وغیرہ تمام ہرائیاں خدا کیلے محال ہیں اور جوبہ انے کہ خداجھوٹ بول سکتا ہے کہ خدا بھی تو ہے لیکن ابنا عیب چھیائے رہتا ہے۔ پھرا بک جھوٹ ہی پر کیا ختم سب ہرائیوں کا بھی حال ہوجائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں جیسے ظلم جوری فنا تو الدو تناسل وغیر ہا عیوب کیر وعد یدہ تعالیٰ الله عن ذالک علوا کبیرا خدا کیلئے تقص وعیب کومکن جاننا خدا کو بھی ماننا ہے بلکہ خدا ہی کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے تقیدے سے ہرآ دی کو بچائے رکھے۔

مسئلہ (برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے):براکام کرکے بینہ کہنا جائے باد بی ہے کہ خدانے جاہاتو ہوا تقدیر میں تھا کیا بلکہ تھم بیہ ہے کہ اچھے کام کو کیے کہ خداکی طرف سے ہوا اور برے کام کواپ نفس کی شرارت شامت جائے۔

الكذب محال با جماع العلماء لان الكذب تقص بانفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال لين الدنوس كيلة وجوث على الله تعالى محال لين الدنوس كيلة وجوث على الله تعالى محال بالله كيلة عالى بالله كله على الله عالى الله كله الله وسوعيا من المحكنات و لا تشمله القدرة لين جموث عبب ماور عبد خدا كيلة عالى بالمناجمون فيها كيلة عمل تبين الورند المدالة والمامكن عبد خدا كيلة عموت المناجمة على المناجمة على المناجمة على المناجمة على المناجمة على الله الله المناجمة على المناجمة المناجمة المناجمة على المناجمة المنا

نبی اور رسول جسطرح الله تعالی کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے اسیطرح رہمی جاننا ا ازى ك كرنى ملى كياكيابا تنس مونى جائبنس اوركيا كيانه مونا جا بيتاكم آ دى كفري بيار بـ رسول کے معنی: رسول کے معنی ہیں خدا کے بہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟: نبی وہ آ دی ہے جس کے پاس دی مینی خدا کا پیغام آ یا لوگوں کوخدا کا راسته بنانے کیلئے خواہ یہ بیغام نی کے پاس فرشتہ لے کرآ یا ہو یا خود نی کواللہ کی طرف ہے اس كاعلم بوابو \_ كى نى اور كى فرشتے رسول بيں \_ نى سب مرد يتھےند كوئى جن نبى ہواند كوئى عورت نی ہوئی۔عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نی ہیں ہوتا تھ اللہ تعالی کی مہر بانی سے ہوتا ہے۔اس میں آ دمی کی کوشش نہیں چلتی البتہ نبی اللہ تعالی اس کو بنا تا ہے جس کواس لائق بیدا کرتا ہے جونی ہونے سے پہلے ہی تمام ، ی باتوں سے دور رہتا ہے۔ اور اچھی باتوں سے سنور کیا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے لوگ فریت کرتے ہوں۔ نبي كا حال چلن شكل وصورت مسب ونسب: نبي كا حال چلن شكل وصورت حسب و نسب طورطریقہ بات چیت سب اچھاور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے نبی سب آ دمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بروے سے برے حکیم قلفی کی عقل نبی کی عقل کے اا کھویں حصہ تک بھی نہیں پہنچی ۔ جو بیہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہوسکتا ہے وہ کا فر ہاور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت جھنی جاسکتی ہے وہ بھی کا فرہے۔ معصوم کون ہے: نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے بینی کوئی گناواس سے نبیں ہوسکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کومعصوم ماننا ممراہی اور بدغربی ہے اگر چداماموں اور بردے بروے وليول مسير بحى كناه نبيس بوتاليكن بمحى كوئى كناه بوجائة توشرعا محال بهى نبيس الله كابيغام يبنيان من ني سے بھول يوك تبيس بوعتى محال ہے۔ نبی کی طرف تقید کی نسبت کا حکم : جوید کیے کہ بچھا دکام تقید یعنی لوگوں کے ڈرسے یا کسی اور وجہ سے جیس پہنچائے وہ کافر ہے۔ اغیا وتمام مخلوق سے انصل ہیں۔ یہاں تک کہان فرشتوں ہے بھی انظل ہیں جورسول ہیں۔ ولی کونی سے الصل ماننے کا حکم :ولی کننے بی یوے مرجے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں بوسکتا۔ جو کسی غیر بی کوکسی نبی سے افضل بتائے وہ کا فر ہے۔ '(عقیدہ)' ( نبی کی عظمت ) نبی

Marfat.com

و صلال ( أرَّ عَنَاكُم )

إقبال النفتا راني رحمه الله تعالى فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولى افضل من النبي كفر

ک تعظیم فرط میں بند ہیں استان ہے۔ کسی نبی کی اوٹی تو بین یا تکذیب کفر ہے (شفاو بند میدونیسرو) سارے نبی القد تعالیٰ ئے نز ویک بڑی وجا ہت وعزت والے بیں ان کواللہ تعالیٰ کے نز ویک معاذ اللہ چو ہڑے بیماڑی مثل کہنا تھلی گتاخی اور کلمہ کفر ہے۔

نبی کی حیات: انبیاء میہم اسلام اپن اپن قبروں میں ای طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کیلئے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے پھر زندہ ہو گئے۔ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی ہے بہت ہڑھ کر ہے۔

قا کل اجداد او بیا علی الله علی عید احداً الامن اوتضی من رسول اینی اً مرائد تعالی این غیب کامم این پیشد پرورسولوں کو یتا ہے جمل اور فرما پر ہو علی انعیب بعضین سین برسول غیب کی یہ میں بتاتے ہیں۔ رسول اندسل الله علی انعیب بعضین سین برسول غیب کی یہ میں بتاتے ہیں۔ رسول اندسل الله علیه ملم نے فرما باان الله قدار رفع لی الدنیا وانا انظر البها والی ماهر کائن الی یوم القیامة کانما انظر الی کفی علیه مله والی ماهر کائن الی یوم القیامة کانما انظر الی کفی علیه مده جلیا من الله تعالی جلا اب کما جلاه للنبیین من قبله (طبر انی وسیم این حمادو ایوسیم) سینی دنیا مجھ پردوشن کی فی تو دنیا کی طرف اور جو کھ تیا مت تک بونے والا ہاں کی طرف وی جسے اپنی میں میں این میں میں این میں ورثین کی فی تو دنیا کی طرف اور جو کھ تیا مت تک بونے والا ہے اس کی طرف وی جسے اپنی میں میں میں میں این میں ویڈ برز تو تو کی این میں میں الله میں الله کا دیا ہوں جسے اپنی میں ویڈ برز بردا تھ کی کئی ویڈ برز کار کی ۔ اللہ الله کار کور کی الله کی الله کار کار کی الله کی میں میں الله کار کی دیا ہوں جسے اپنی میں ویکھ کی دیا ہوں جسے اپنی کار کی دیا ہوں الله کار کی دیا ہوں جسے اپنی کی دیا ہوں جس کی دیا ہوں جسے اپنی کی دیا ہوں جس الله کی دیا ہوں کی دیا ہوں جس کار دیا ہوں جس کی دیا ہوں کی دیا ہوں جس کی دیا ہوں کی دیا ہوں جس کی دیا ہوں کی دو دیا ہوں کی دیا ہوں ک

علم الله بي كوب\_

## انبياء عليهم السلام كرنت

سب سے پہلا انسان اورسب سے پہلائی:حضرت دم سب ہے پہلے انسان ہیں ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھاسب آ دمی انہیں کی اولا دہیں۔ یہی سب سے پہلے نبی ہیں اللہ تعالی نے ان کو بے مال باپ کے مٹی سے پیدا کیاا پناخلیفہ بنایا۔تمام چیز وں اور ان کے نام کا علم دیا۔فرشتوں کو علم دیا کہ آ دم کو مجدہ کرو۔سب نے مجدہ کیا۔سوا شیطان کے اس نے انکار کیا اور بمیشه کیلئے ملعون ومردود ہوا۔حضرت آ دم علیدالسلام ہے کیکر ہمارے نبی محررسول الله صلی الله عليه وسلم تك بهت نبي آئے۔حضرت نوح مضرت ابراہيم حضرت موی مضرت عيسا عليهم السلام اوران کےعلاوہ ہزاروں۔ میرچاروں نبی مجمی یتضاور رسول مجمی۔سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے انصل سب کے پیشوا حبیب خدا ہمارے آتا حضرت احمہ مجتبی محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوانہ ہوگا۔ جو تخص ہمارے نبی کے بعد یا آ کیےز مانہ میں کسی اور کونبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے و کا فرہے۔ ہمارے نی کی خاص خاص فضیلتیں اور کمالات:اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمارے حضور صلی الله نعلیہ وسلم کوتمام جہان سے پہلے این نور کی بخل سے پیدا کیا۔ انبیاء فرشتے زمین آسان عرش كرى تمام جہان كوحفور كے نوركى جھلك ہے بنايا الله يا الله كا برابر والا ہونے كے سواجتے كال جنني خوبيال بي سب الله تعالى في بهار حضور كود دوس تمام جهان مي كوئي كسي خوبی میں حضور کے برابرہیں ہوسکتا۔حضور افضل الخلق اور اللہ تعالی کے ٹائب مطلق ہیں حضور تمام انبیاء کے بی بیں اور بر محض برآ کی بیروی الازم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے تمام خزانوں کی تنجيال حضور كوبخش زين مدنيا إذرزنيا كي سب تعملون كأديين والاخدا باور بالمنفروا ليحضور

ا بها بتائيرى بى ان على اورزين بل الدات ان على بالعرض على بالعرض على اورزين بل يكى اورزين بل بهر مال كافر ب خلاصه يد كه ما المرت في كونداس به من المرت المر

جیں اللہ تعالیٰ نے آپ کومعراج عطافر مائی یعنی عرش پر بلایا اپنادیدار آ تکھوں سے دکھایا آبنا کلام سنایا جنت دوزخ عرش کری وغیرہ تمام چیزوں کی سیرا کرائی بیسب بچھرات کے تھوزے سے دفت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے۔ گناہ معاف کرائیں گے درج بلند کرائیں گاس کے اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش ہیں۔ علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش ہیں۔ عقیدہ نی کی کسی چیز کو ملکا جانے کا حکم: حضور کے کسی قول دفعل و عمل و حالت کو جو تقارت کی نظر سے دیکھے کا فر ہے۔ اور قاضی خال و شفاء قاضی عیاض دغیرہ)

#### معجزه

معجمز ہ و کرامت کا فرق: وہ عجیب وغریب کام جو عاد تا نامکن ہو جے نبی اپنی نبوت کے شہوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہوجا تھیں وہ معجز ہ ہے جیسے مرد و کوزندہ کرنا انگل کے اشارے سے جاند کے دوگلزے کر دینا ایسی عجیب وغریب بات اگر ولی سے ظاہر ہوتو اسے کرامت کہتے ہیں اور نڈر بدکاریا کا فر سے ہوتو اس کواستدراج کہتے ہیں ۔ معجز ہ کو دکھے کرنبی کی سجائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پرقدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقبل سب لوگ عاجز و حیران ہوں ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرکے معجز ہ ہر گرنبیں وکھا سکتا ۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے میں فرق نہ رہے۔

اقبال الام الفقيه الاحل قباضى خان رضى الله تعالى عنه لوعاب الرحل النبي في شنى كان كافر الوقال القاضى عياض رحمه الله في الشفاء ان جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم او عامه او الحق به مقصا في نفسه او دينه او نسبه او خصلة من خصاله اوعوض به او سبهه بشي على طريق السب له او الا زوراء عليه او الته عير لشانه او القص و العيب له فهو ساب له و الحكم فيه حكم الساب (جلدا) يحتى بوقس أن كاك و من من كل طريق مين كا شرب كا شرب

مسكله ضرورية ني كى لغزش كاظم: انبياء عليم السلام سے جولغزشيں ہوئيں ان كاذكر تلاوت قرآن دروایت حدیث کے سواحرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کوان سر کارول میں لب کشائی کی کیا مجال اللہ تعالی ان کا مالک ہے جس کل پر جس طرح جاہے تعبیر فرمائے وہ اس کے بیارے بندے ہیںا ہے رب کیلئے جس قدر جا ہیں تواضع کریں دوسراان کلمات کوسندنہیں بنا سکتا۔ یعنی نبی کو بھول چوک کے موقع ہر اللہ تعالی نے جو کلم کسی نبی کو کہایا نبی نے اعساری عاجزی کے طور پراہنے کو کہا کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا تا جائز وحرام ہے۔ الله تعالیٰ کی کتابیں:اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پراپنا کلام پاک اتارا۔حضرِت مویٰ علیہ السلام برتوريت اترى حضرت داؤد ناليدالسلام يرز بورحضرت عيسلى ناليدالسلام يراتجيل اورنبيون یر دوسری کتابیں اتریں ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھادیا ہے اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقامحدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ و لیسی کوئی دوسرانہیں بنا سکتا جاہے تمام جہان مل کرکوشش كري ايسى كتاب نبيل بنا كيتے قرآن ميں سارے علم بيں اور ہر چيز كا روش بيان ہے ساڑھے تیرہ سو برس ہے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا سارا زمانہ عا ہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا جو تف کیے کہ قرآن پاک میں کسی نے سمجھ کھٹایا بڑھا دیایا اصلی قرآن امام غائب کے پاس سے وہ کا فرہے۔ یہی اصلی قرآن ہے اسی قرآن برایمان ال تا برخص کیلے لازم ہاب نہ کوئی نبی آئے گانہ کوئی اللہ کی کتاب جواس کے خلاف مانے وہمومن تہیں۔

ملائکہ بعنی فرشتوں کا بیان: فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالی نے بیطافت دی ہے کہ جوشکل چا ہیں بن جا کیں انسان کی ہو یا کوئی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ جان ہو جھ کر نہ بھول کر اس لئے کہ معصوم ہیں ہرفتم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے میرد کئے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکا لئے پرمقرر ہے کوئی پانی برکوئی ماں کے بیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پرکوئی نامہ اعمال لکھنے پرکوئی کام پرکوئی نامہ اعمال لکھنے پرکوئی کام پرکوئی عام انتا کا خات جا سے کسی کام پرکوئی ہے ان کا فرشتے نہ مرد ہیں نہورت ان کوقد یم ماننا یا خالق جا ننا کفر ہے کسی کسی کام پرکوئی کام پرفرشتے نہ مرد ہیں نہورت ان کوقد یم ماننا یا خالق جا ننا کفر ہے کسی

الغزش بجول جؤك تعبير بيان

فرشتہ کی ذرہ می ہے او فی بھی گفر ہے (عالمگیری وغیرہ) بعض لوگ اپنے دیمن کو یا بختی کرنے والے کئی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں ایسا کہنا ناجا کڑ ہے قریب گفر ہے فرشتوں کے وجود کا انکاریا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا پھھ ہیں یہ دونوں با تھیں گفر ہیں۔

جمن كابيان: جن آگ ہے بيدا كئے گئے ہيں۔ ان مل بعض كواللہ تعالى في بيطانت دى ہے كہ جوشكل جا ہيں بن جا كيم شرير بدكار جن كوشيطان كہتے ہيں۔ بيآ دى كی طرح عقل اور روح اور جمم والے ہوتے ہيں كھاتے ہئے جيتے مرتے اور اولا دوالے ہوتے ہيں۔ ان ميں كا فرمون سى بد مذہب ہر طرح كے ہوتے ہيں ان ميں بدكاروں كى تعداد بنسبت آ دى كے زيادہ ہے جن كے وجود كا انكار كرنا بيكہنا كہ جن اور شيطان بدى كى قوت كانا م مے كفر ہے۔

موت اورقبر كابيان

مس وفت ایمان لا نا برکار ہے: ہر خض کی عمر مقرر ہے نہ اس سے گھٹ عتی ہے نہ بڑھ تکتی ہے جب زندگی کا وفت پورا ہوجاتا ہے تو حضرت عزرائیل ملیہ السلام روح نکا لئے کیلئے آتے ہیں۔اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے و کھائی ویتے ہیں۔مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کا فرکے پاس عذاب کے۔اس وفت کا فرکوبھی اسلام کے سیے ہونے کا یقین ہوجا تا ہے لیکن اس وفت کا ایمان معتبر تہیں کیونکہ ایمان تو اللہ رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یفین کرنے کا نام ہے اور اب تو فرشتوں کود مکھ کرا بمان لاتا ہے اس کئے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کور حمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور كافركى روح برى يخى سے نكالى جاتى ہے اوراس كوعذاب كے فرشتے برى ذلت سے لے جاتے میں۔مرنے کے بعدروح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدائبیں ہوتی بلکہ قیامت آنے تك عالم برزخ ميں رئتى ہے بي خيال كدروح كسى دوسر ، بدن ميں جلى جاتى ہے جا ہے آوى كابدن ہو يا جانور كا پيڑيالو بيس بي غلط ہے اس كا مانتا كفر ہے ائى كو آواكون اور تناسخ كہتے ہيں۔ موت کیا ہے <sup>ن</sup>: موت یہ ہے کہ روح بدن سے نگل جائے <sup>لی</sup>کن نگل کر روح مث نہیں جاتی ا يزرخ دنيا اورآ خرت كے درميان ايك اور عالم ب جس كو برزخ كہتے بيس مرنے كے بعدے قيامت آنے تك تمام انسانوں اورجنوں كوحسب مراتب اس ميں رہنا بوتا ہے بيام اس دنيا ہے بہت براہے دنيا كے ساتھ برزخ كووى نسبت ہے جو مال کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہزرخ میں کسی کو آ رام ہے اور کسی کو تکلیف ۱۱ ( جھیل الایمان و بہارشر بعت وغیرہ) جا حضرت امام غرالي فرماتي بيل الدي تشهد له طريق الاعتبار وتنطق به الايات والاخبار ان الموت معاه تعير حال فقط <u>و أن الروح باقيه بعد مفارقه الجسد امامعذبه او منعمة و معنى امفاء قتها للجسد ( ، قَي كُلُ منحد ر ) </u>

ہے بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے

مر نے کے بعدروح کہال رہتی ہے: ایمان وعمل کے اعتبارے ہرایک روح کیلئے الگ جگہ مقرر ہے قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کی کا جگہ عرش کے نیچ ہے اور کی کی اعلیٰ علین میں اور کسی کی زم زم شریف کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے اور کا فروں کی روح قیدر ہتی ہے کسی کی جا و برہوت میں کسی کی تجبین میں کسی کی اس کی مرکھ نے یا قبر پر۔

کیا روح بھی مرتی ہے؟ : ہر حال روح مرتی یا ٹی نہیں بلکہ باتی رہتی ہے اور جس حال
میں بھی ہواور جہاں کہیں بھی ہوا ہے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے بدن کی تکلیف سے
اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بدن کے آ رام سے آ رام پاتی ہے جوکوئی قبر پر آ ئے اسے دیکھتی
پیچانتی ہے اس کی بات سنتی ہے اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آ یا ہے کہ جب
مسلمان مرجاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے حضرت شاہ عبدالعزیز
صاحب لکھتے ہیں روح راقر بو بعد مکانی کیساں است یعنی روح کیائے کوئی تبکہ زوریا نززیک

رون کی نموت اور نبعض احوال: جوید مانے کہ مرنے کے بعد روح مث جاتی ہے وہ بدند جب ہے مردہ کلام بھی کرتا ہے اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے مواحیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔

قبر کا دیا تا: دنن کے بعد قبر مردے کو دیاتی ہے موئی کواس طرح جیسے ماں بیچے کواور کا فرکواس طرح کہادھر کی پہلیاں ادھر ہوجاتی ہیں جب لوگ زنن کر کے لوشنے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کراڈ واڈسٹتا سریہ

منگر نکیر کیے ہیں کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ : اس وقت منگر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں ؟ : اس کا بدن کالا فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکل بہت ڈراوئی ہوتی ہے۔ ان کا بدن کالا آئے میں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لیف نگلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سرے پاؤں تک ان کے وائت بہت بڑے بوئے ہیں جن جن جن جن جن میں چیرتے ہوئے بال سرے پاؤں تک ان کے وائت بہت بڑے بوئے البحسد عن طاعتها الع (احیاء جد چہارم) یمن دبیل عقل اور آئیں اور حدیثیں اس کر گواہون طق ہیں کہ ہوت کے منی ہیں صرف حالت کا بدل جانا اور دو تی آئی رہتی ہے۔ بدن میں دبیل عقل اور آئیں اور حدیثیں اس پر گواہون طق ہیں کہ ہوت کے منی ہیں صرف حالت کا بدل جانا اور دو تی آئی ہوئے کے بعد خواہ عذاب میں رہے یا تحت میں اور مفادقت بدن کے منی ہیں اس کے تصرف کا انقطاع کہ بدن میں اس کی حالے میں الب نے زیالہ لدنی میں دری جدن میں کر نے ہے ہم تی نہیں اامنے

آتے ہیں مرد مے وجمعور تے اور جھڑک کرا تھاتے ہیں اور بہت تی کے ساتھ بری کڑی آواز سے بیٹن سوال کرتے ہیں(۱)من ربک لین تیراربکون ہے(۲)ما دینک تیرادین كياب (٣)ماكنت تقول في هذا الرجل ان كيار عين وكيا كما تقارم ده اكر مسلمان ہے تو پہلے سوال کارپر جواب دےگا۔ ربی الله میرارب اللہ ہے اور دوسرے کا دیسنی الاسلام ميرادين اسلام باورتيس سروال كاجواب يدسكاهو دسول الأصلى الله عسليسه ومسلسم بيالله كرسول بين الله كي طرف سيدان يردحت نازل جواور ملام راب آسان سے بیآ واز آئے گی کہ میرے بندے نے سی کہااس کیلئے جنت کا بچھوٹا بچھاؤاور جنت کا کیڑا پہناؤ اور جنت کا درواز ہ کھول دو۔اب جنت کی ٹھنڈی ہوا ادرخوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ تھلے کی وہاں تک قبر چوڑی چیکیلی کر دی جائے گی اور فر شیتے کہیں مے سوجیسے دولہا سوتا ہے۔ بیرنیک پر ہیز گارمسلمان کیلئے ہوگا۔ گنا ہگاروں کوان کے گناہ کے لائق عذا بھی ہو گا۔ایک زمانہ تک پھر برزرگوں کی شفاعت ہے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت ہے یا محض الله کی مهریانی ہے بیعذاب اٹھ جائے گا اور پھرچین ہی چین ہوگا۔اورا گرمردہ کا فریے تو سوال كاجواب ندوے مكے كااور كيے كاهساه هساه لاادرى افسوس مجھے تو كچھ معلوم ہيں اب ايك یکارنے والا آسان سے یکارے گا کہ بیجھوٹا ہے اس کیلئے آگ کا بچھوٹا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا يهنا و اورجهنم كاايك دروازه كھول دواس كى گرمى اور ليٹ يہنچ كى اور علماب دينے كيلئے دوفر شے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھوبھی کا شتے رہیں کے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔

منبیہ قبر میں کس سے سوال ہمیں ہوتا: حضر معدانبیاء لیہم السلام سے نہ قبر میں سوال سے نہ قبر میں سوال سے نہ قبر میں سوال اللہ میں مرنے البیاء قبر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مرنے والے مسلمان قبر میں آ رام و تکلیف کا ہوتا حق ہے۔

عذاب وتواب انسان كى كس چيز بربهوتا ہے؟ : اور بيعذاب وتواب بدن اور روح

بدن کے اصلی اجزا کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ : بدن اگر چے گل جائے جل جائے فاک میں ل جائے مگراس کے اصلی اجزاء قیامت تک باتی رہیں گے انہیں پرعذاب وثواب ہو گا اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی بڈی میں کچھا ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خور دبین ہے بھی نہیں دیکھے جا سکتے نہ انہیں آگ

جلاعتی ہےنہ زمین گلاسکتی ہے بھی بدن کے بیج میں انہیں اجراء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جورا کھ یامٹی ہوکر ادھر ادھر تھیل گئے اور پھر وہی پہلاجسم بن جائے گا اور روح ای جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی ای کا نام حشر ہے اب ای ہے یہ بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اینے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جا کیں گی نہ ووسرے میں کیوں کہاصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا بلکہ اس مسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ اور جوان ہونے تک اس میں متنی تبدیلیاں ہوتی ہیں مگر ہرز مانداور ہرحال میں رہتا وہی ہے دوسرانبیں ہوجاتا وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ دس یا ننج برس پہلے بھی میں میں ہی تفااوراب بھی میں اور بیہ بمیشداور ہرعمر میں ہر مخص مجھتا ہےا ہے کئے بھی اور دوسروں کیلئے بھی مردہ اگر قبر میں وفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑارہ گیا یا بھینک دیا گیا غرض کہیں ہواس سے و ہیں سوال ہوگا اور و ہیں عذاب بینجے گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا۔اورعذاب تواب بھی و بن ہوگا۔ قبر کےعذاب دنواب کامنگر گمراہ ہے۔ كن لوگوں كے بدن كوشى بيس كھاسكتى: مسله: نبي ولي عالم دين شهيد حافظ قرآن جو قرآن پڑمل بھی کرتا ہواور جومنصب محبت پر فائز ہے وہ جسم جس نے بھی گناہ نہ کیااور وہ جو ہر وقت درودشریف پڑھتا ہےان کے بدن کوئی ہیں کھاسکتی۔ جوشخص انبیاء کرام علیم السلام کومیہ کہدکہ'' مرکئی میں مل سکتے''وہ کمراہ بدرین خبیث مرتکب تو ہین ہے۔'

### قيامت آنے كا حال اور اس كى نشانيال

ایک دن تمام دنیاانسان حیوان جن فرشتے زمین آسان اور جو پچھان میں ہے سب فناہو جائیں گے اللہ کے سوا پچھ باتی ندر ہے گا۔ای کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے پچھ قیامت کی نثانیاں ظاہر ہوں گی۔ جن میں سے تھوڑی جم یہاں لکھتے ہیں۔ا - خسف لیعنی تین جگہ آدی زمین میں دھنس جائیں گے۔ بورب میں پچھم میں اور عرب میں اسلم دین انھ جائے جائیں گے۔ بورب میں پچھم میں اور عرب میں اور خرب میں اور خرب میں اور خرب میں اور خرب اور زناکی انھ جائے جائیں گے۔ سے جہالت کی کٹر ت ہوگی۔ سا۔شراب اور زناکی

یا تکمیل میں شیخ فرماتے ہیں داصح آنست کہ انبیاء راسوال نبود اور فرماتے ہیں وآ تکہ روز جمعہ یا شب دے مرد ووآ نکہ ہر شب سور ہ ملک خواند تا آخر ۲۱۰-

ا بعضرت فیخ عبدالحق محدث و بلی قدی مروانی کماب سلوک اقرب السبل میں لکھتے ہیں با چندیں اختلافات و کثرت ندا بہب کے ورعانی امت است است کے تیا با بازوری مسئلہ خلافے نیست کہ آن مخضرت سلی القد علیہ وسلی محقیقت حیات ہے ثما کیہ مجاز وتو ہم تاویل و ائم و بی است و براعمال است حاظر و ہم ظالبان حقیقت راومتو جہاں آنخضرت رامفیض ومرنی۔

زیادنی ہوگی اوراس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔۵- مرد کم ہوں گ عورتیں زیادہ ہوں گی بہاں تک کہا لیک مرد کی سر پرتی میں پیاس عورتیں ہوں گی۔ ۲ - مال کی زیادتی ہوگی۔ ۷۔ عرب میں بھیتی اور باغ اور نہریں ہوجائیں گی نہر فرات اینے خزانے کھول وے کی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ٨- مردا پن عورت کے کہنے میں ہوگا مال باب کی نہ سنے گا۔ دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ ۹- گانے بجانے کی کنز ت ہو گی۔ • ااگلوں پرلوگ لعنت کریں گے ان کو برا کہیں گے۔ اا- بد کار اور ٹااہل سر دار بنا ئے جا تیں گے۔۱۲- ذکیل لوگ جن کوتن کو کیڑانہ ملتا تھاوہ بڑے بڑے گلوں براتر ائیں گئے۔۱۳-مسجد میں لوگ چلا ئیں گے۔ ہما – اسلام برقائم رہتا اتنا تفض ہوگا۔ جیسے تھی میں انگارالیزیہاں تک که آ دمی قبرستان میں جا کرتمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ ۱۵-ونت میں برکت ندہوگی بیہاں تک کہ سال مثل مبینہ کے اور مبین<sup>م</sup>تل ہفتہ کے اور ہفتہ تا دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کوآ گ لکی اور جلد بھڑک کرختم ہوگئی لینی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ ۱۷ – درندے جانور آ دمی ہے بات کریں گے کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا۔ جو پچھ گھر میں ہوا بتائے گا۔ بلکد آ دمی کی ران اسے خبر دے گی۔ ا-سورج چھٹم سے نکاے گا اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی تو یہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔اس وفت میں اسلام لا نا قبول نہ ہوگا۔ ۱۸۔ علاوہ بڑے د جال کے تمیں و جال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے حالا نک۔ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا ان د جالوں میں بہت ہے گزر کیے۔ جیے مسیلمہ کذاب طلیحہ بن خویلد اسونٹسی سیاح مرزانلی محمہ باب مرزاعلی حسین بہاءاللہ۔مرزاغلام احمد قادیانی وغیرہ اور جوباتی ہیں ضرور بول گے۔

#### دجال كانكلنا

وجال کی صفت اوراس کے کرتنب: وجال کا ناہوگا اس کی ایک آئے ہوگی اورخدائی کا وجوئی کرے گا۔ اس کے مانتھ پرک ف راکھا ہوگا یعنی کا فرجس کو ہرمسلمان پڑھے گا اور کا فرر و کھائی ندد ہے گا۔ اس کے مانتھ پرک ف راکھا ہوگا ایس دن میں حربین کشریفین کے سواتمام وکھائی ندد ہے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ چالیس دن میں حربین کشریفین کے سواتمام روئے نزمین کا گشت کرے گا۔ اس چالیس دن میں بہلا دن سال بھرکے برابر ہوگا۔ اوروہ سرا

ا مورج کا پہنچم سے نکتا اس کی کیفیت ہے کہ قیامت کے قریب حسب وستور مورج ورباد اللی میں بجد ہ کرئے پار ب سے نکنے کی اجازت مانکے گا اجازت نہ لیے گی۔اور ختم ہوگا کہ واپس جا تب مورج پہنچم سے نکلے گا اور آ و جھے آسان تک آروٹ ہا کا۔اور پہنچم میں ڈو بے گا۔اس کے بعد پھر روز انہ پہلے کی طرح پورب سے نکلا کرے گا یعنی صرف ایک بر پہنچم سے نکے گا۔ ال احرجی نام یغین مکہ دینہ کو کہتے جی ایسی سماری ذمین پر پھرے گا۔الا

دن مہینہ جرکے برابرہوگا اور تیسر ادن ہفتہ کے برابر اور باتی دن چوہیں چوہیں تھنے کے ہوں کے اس کا فتنہ بہت خت ہوگا ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوز خرکے گا جہاں جائے گا ان کوساتھ لئے ہوگا اس کی جنت در اصل آگ ہوگا اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگا ۔ لوگوں سے کے گا کہ ہم کوخدا ما ٹو جوا سے خدا کے گا اسے اپنی جنت میں فرائے گا اور جوا آفاد رجوا آفاد رکے گا اسے اپنی جست میں بھینک دے گا۔ مرد سے جلائے گا پانی برسائے گا زمین کو حمل اور جوا آفاد رکے گا اسے اپنی برسائے گا زمین کو حمل میں کے دیات میں جائے گا تو و باس کے دینے شہد کی تھیوں کا زمین کو حمل میں جائے گا تو و باس کے دینے شہد کی تھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہوجا تھیں گے اس تھم کے بہت سے شعبد سے دکھائے گا اور حقیقت میں بیرسب جادو کے کرشے ہول گے واقع میں بچھنے نبوگا اس کے و ہاں سے حقیقت میں بیرسب جادو کے کرشے ہول گے واقع میں بچھنے نبوگا اس کے و ہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس بچھن در ہے گا جب ترمین شریفین میں جانا جا ہے گا فرشتے اس کا منہ بھیر دیں گے۔ د جال کے ساتھ یہود یوں گی فوج ہوگی۔

حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے اتر نا: جب دجال ساری دنیا میں پھر پھراکر
ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت عیسی نیلیہ السلام وشق کی جامع مبحد کے بور بی منار پر
آسان سے اتریں گے بیضے کا وقت ہوگا۔ فجر کی نماز کیلئے اقامت ہو پچی ہوگی۔ حضرت میسی
نیلیہ السلام حضرت امام مبعدی رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مبعدی نماز
پڑھا کیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسی نیلیہ السلام کی سائس کی خوشبو سے پچھلنا شروع ہوگا۔
جسے پنی میں نمک گھلنا ہے۔ اور آپ کی سائس کی خوشبوو ہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پنچی بی جسے پین میں نمیز ہ ماریں گے اس سے حسے بین میں نمیز ہ ماریں گے اس سے وہ اصل جہنم ہوگا پھر حضرت عیسی نیلیہ السلام صلیب تو ڈیں گے خزیر کوئل کریں گے جسے یہودی
میسائی بچر ہے ہوں گے وہ آپ پرایمان لا کیں گے اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین
اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا' بچسان ہیں برس رہیں گے اور بعد وفات ساتھ چریں گے آپ نکاح کریں گے اولا دبھی ہوگی چالیس برس رہیں گے اور بعد وفات ساتھ چریں گے آپ نکاح کریں گے اولا دبھی ہوگی چالیس برس رہیں گے اور بعد وفات ساتھ چریں گے آپ نکاح کریں گے اولا دبھی ہوگی چالیس برس رہیں گے اور بعد وفات رہی اور میں وفن ہوں گے۔

حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا: حضرت امام مہدی آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دیمی حنی سید ہوں گے۔ آپ اُمام وجمہدہوں گے قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر کھیں حنی سید ہوں گے۔ آپ اُمام وجمہدہوں گے قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر کھیل جائے گا اور اسلام صرف حربین شریفین ہی میں رہ جائے گا اولیا ، اور ابدال سب و ہیں ہجرت کر جائیں گے رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ابدال کعبہ شریف کا طواف کر دہے ہوں گے

حضرت اہام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے اولیاء انہیں پہچانیں گے۔ان ہے بیعت لینے کو عض کریں گے وہ انکار کریں گے فیب سے آواز آئے گی ہف ذا خسلیفة الله السمهدی فساسمعوا له واطیعوه یاللہ کا ظیفہ مہدی ہاس کی بات سنواوراس کا تھم مانوتمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ۔ پر حضرت اہام مہدی رضی انٹد تعالیٰ عند سب کوا ہے ساتھ لے کرملک شام آجا کیں گے۔

یا جوج و ما جوج کا نگلنا: یہ ایک قوم ہے یافٹ بن نوح علیہ السلام کی اولا د سے ان کی تعداد

بہت زیادہ ہے یہ زمین میں فساوکر تے تھے بہار کے موسم میں نگلتے تھے۔ ہری چیزیں سب کھا
جاتے سوکھی چیزوں کولا دیے جاتے آ دمیوں کو کھا لیتے ۔ جنگلی جانوروں سانپوں بچھوؤں تک کو
چیٹ کر جاتے ۔ حضرت فوالقرنیمن نے آئئی دیوار تھینج کران کا آ ناروک دیا۔ جب دجال کوئل
کر کے اللہ کے تکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جا کیں گے تب دیوار
تو ژکر یہ یا جوج و ما جوج تکلیں مے۔ اور زمین میں بڑا فساد مجا کیں مے لوٹ ما قبل وغیرہ کریں
مے پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاسے انہیں ہلاک و ہر بادکردےگا۔

#### دابته الأرض كانكلنا

وابتہ الارض کیا چیز ہے؟ : یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا ہے نظے گا تمام شہروں میں بہت جلد پھر ہے گا۔ فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موئ کا عصا آور حضرت سلیمان کی انگوشی ہوگی۔ عصا ہے مسلمان کے ماتھے پرایک چیکدارنشان لگائے گا اور انگوشی ہے کا فر کے ماتھے پرایک کالا دھبااس دقت تمام مسلم و کا فرعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یعنی تصلم کھلا بہجانے جا کیں گے۔ یہنشانی کبھی نہ بدلے گی جو کا فرے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پرقائم رہے گا۔

بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کھھ یاقی ہیں۔

ا بعنی بهت اجھی میم اور صاف عربی بولے گا ۱۲ منے عصا - بعنی التھی -ا

قیامت کب آئے کی اور کس طرح آئے گی: جب نشانیاں پوری ہوجائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزارے گی۔ جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جالیس برس کا زمانہ ایسے گزرے گاجس میں کسی کے اولا دنہ ہوگی یعن جالیس برس ہے کم عمر کا کوئی شہوگا اور دنیا میں کا فرہی کا فرہوں کے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہو گاکوئی اپنی دیوارلیپیا ہوگا کوئی کھانا کھا تا ہوگا۔غرض سبایے! پے کام میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسراقیل علیہ السلام صور پھونگیں کے پہلے اس کی آواز بلکی ہو گی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہوجائے گی لوگ کان لگا کراس کی آ واز سنیں گے اور بے ہوش ہوکر کریڑیں گے اور مرجا ئیں گے بھرآ سان زمین دریا پہاڑیہاں تک کہ خود صور اوراسرافيل اورتمام فرشتے فتا ہوجائیں گےاس وفتت سوااللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا پھر جب الله تعالى جائے گااسرافیل علیه السلام کوزندہ کرے گاامورصور کو پیدا کرکے دویارہ پھو تکنے کا تھم دےگا۔صور پھو سکتے ہی تمام اولین وآخرین فریسے انسان جن حیوانات سب موجود ہوجا کیں کے لوگ قبروں سے نگل پڑیں گے ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب وجزاء کے انتظار میں کھڑے ہوں گے زمین تاہے کی ہوگی۔ سورج نہایت تیزی پرسرے بہت قریب ہوگا۔ گرمی کی تخی ہے بھیے کھو لتے ہوں گے۔زبانیں سوکھ کر کا نٹا ہو جائیں گی بعضوں کی منہ سے باہرنگل آئیں گی۔ پسینہ بہت آئے گاکسی کے شخنے تک کسی کے گھٹنے تک کسی کے منہ تک جس کا جبیباتمل ہوگاو کی ہی تکلیف ہوگی پھر پسینہ بھی نہایت بد بودار ہوگا۔ای حالت میں بہت دیر ہوجائے گی پیچاس ہزار برس کا تو وه دن ہوگا اور ای حالت میں آ دھا گزرجائے گالوگ شفارشی تلاش کریں گے جواس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔اورجلد فیصلہ ہو شسب لوگ مشورہ کر کے حضرت آوم نابیہ السلام کے پاس جائیں گے۔وہ فرمائیں گے حضرت نوح نلیدالسلام کے پاس جاؤوہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے۔حضرت ابراہیم نلیہ السلام حضرت مویٰ نلیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے حضرت موی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام کے پاس بھیجیں مے۔حضرت عیسی علیه السلام ہمارے آتا ومولیٰ رحمت عالم سرور انبیاء محم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمار ہے حضور ہے فریا دکریں گے۔اور شفاعت کی درخواست ایا کیں گے تو حضور فر ما کیں کے کہ میں اس کیلئے تیار ہوں میفر ماکر بارگاد النی میں تجدہ کریں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاا ہے

اِهِ فاتُ موتُ اولين السِّلِيَّة خرين م پچھلے جزاء بدا منظ استُمل بیکی بدی تو لئے کی تر از وصالحین نیک لوگ دستگیر 'مدد گار۔

محمعلیدالسلام سراٹھاکر کہوسنا جائے گا ماگو یاؤے شفاعت کو قبول کی جائے گا اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال تو لے جائیں گے۔ اپ بی ہاتھ یاؤں بدن کے اعضاء اپ فلا ف گوائی دیں گے۔ زمین کے جس حصہ پرکوئی عمل کیا تھاوہ بھی گوائی دینے کو تیار ہوگا نہ کوئی ملا ف گوائی دینے کو تیار ہوگا نہ کوئی علا ف گوائی دینے کے کام آئے گانہ بیٹا باپ کے اعمال ہو جھے جارہ ہم ہیں زندگ کی اربوگا نہ مددگار۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گانہ بیٹا باپ کے اعمال ہو جھے جارہ ہم ہیں۔ اس بے جرکا سب کیا ہوا سامنے ہے نہ گناہ سے انکار کرسکتا ہے نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کھرکا سب کیا ہوا سامنے ہے نہ گناہ سے انکار کرسکتا ہے نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کھرکا سب کیا ہوا سامنے ہے نہ گناہ سے انکار کرسکتا ہے نہ کہیں کے وقت میں دینگیر بے کسال حضور پر نور مجوب خدا محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دیلم کام آئیں گے۔ گے اور این مائے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔

شفاعت کی بعض صور تبی : حضور کی شفاعت کی طرح کی ہوگی۔ بہت ہے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت لوگ جود وزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے فئے جائیں گے اور گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ کے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکا لے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کرکے ان کے دوسے مان کہ ایکن سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کرکے ان کے دوسے مان کہ ایکن سے

در ہے بلند کرائیں گے۔

کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے: حضور نلیہ السلام کے علاوہ ہاتی انہیا ، سحابہ علاء اولیا ، شہداء حفاظ حجاج بھی شفاعت کریں گے لوگ علاء کوا پنے تعلقات یا دوالا کیں گے اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کیلئے پانی لاکر دیا ہوگا تو وہ بھی یا دلاکر شفاعت کیلئے کہے گا۔ اور وہ اس کی شفاعت کریں گے لیے کا داور وہ اس کی شفاعت کریں گے لیے قیامت کا دن جو پچاس ہزار برس کا دن جو گا جس کی مصبتیں بے شارونا قابل برواشت ہوں گی۔ بیدون انبیاء اولیاء اور صالحین کیلئے اتنا بلکا کردیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے بلکہ اس سے بھی کم معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے بلکہ اس سے بولی نعمت جو میں اس تک کہ بعضوں کیلئے تو پیک جھیکئے میں سازادن طے ہوجا نے گا۔ سب سے بولی نعمت جو

ا جلد فیصلہ ویعنی حمابہ ہوجائے اور جنت یا دوز فی جوئٹی ہوئل جائا۔

احدیث شریف جس ہے کہ دوز خبول کی صف کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا اسے وکو کر ایک دوز ٹی کے گا سے صاحب کیا آپ جھے نہیں بچیا نے جس وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پایا یا تفا۔ اور کوئی دوز ٹی کے گا کہ جس نے آپ کو دفتو سے پی فرد یا تھی تو وہ جنتی اس کی شفاعت کر کے اس دوز ٹی کو جنت جس داخل کرائے گا۔ (رواہ ائن ماجہ) اس حدیث کی شری جس شن عبرائحق د بلوی نے کا حات جس لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنہ گاروں بدکا روں نے آر دینداروں پر بیز گاروں کی مدو فدمت کی ہوگی تو اور ان کی سے تو تو جنت جس جا تھی گدو کے تھے کہ پانی پلی ناوفو کران بھی کا سے آپ تھی ہوا کہ گئہ گاروں بدکا روں نے تیں گو بی یا فیو کران بھی کا س سے پہلے آپائے تا کہ اس میں میں سے پہلے اس تا تعلق بھی فائدہ بہنچا ہے گا تو رشتہ دوتی محبت تھیدت کیوں شکا م آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی است میں سب سے پہلے جن لوگوں کی جس شفاعت کروں گاو ومیر سائل بیت ہوں گر پھر دوجہ بدوجہ اور قرابت داروں کی (صواعق محر تہ وکر بھی وفیہ والے جن لوگوں کی جس شفاعت کروں گاو ومیر سائل بیت ہوں گر پھر دوجہ بدوجہ اور قرابت داروں کی (صواعق محر تہ وکر بھی وفیہ والے کہ دوجہ بدوجہ اور قرابت داروں کی (صواعق می تا وہ وکر ہے گا گیا۔

مسلمانوں کواس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدارہ وگا یہاں تک تو صر کے مخفر حالات بیان کئے اب اس کے بعد آ دی کو بھٹی کے گھر جاتا ہے کسی کوآ رام کا گھر ملے گا جس کے بیش و آ سائش کی کوئی انہانہیں۔اس کو جنت کہتے ہیں کسی کو تکلیف کے گھر ہیں جاتا ہوگا۔جس کی تکلیف کی کوئی انہانہیں اسے جہنم اور دوز خ کہتے ہیں۔ جنت دوز خ حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کا فر ہے۔ جنت دوز خ بین چی ہیں اور اب موجود ہیں یہیں کہ قیامت کے دن بنائی جا کیل فر ہے۔ جنت دوز خ بین چیس کہ قیامت کے دن بنائی جا کیل گل و تیا مت حشر حماب ثواب عذاب جنت دوز خ سب کے دی معنی ہیں جو مسلمانوں جا کیل گل۔ قیامت حشر حماب ثواب عذاب جنت دوز خ سب کے دی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں لہذا جوآ دمی ان چیز وں کو تو حق کے گھر ان کے معنی اپنے برے مل کود کھے کر درنج کرنا میں مشہور ہیں لہذا جوآ دمی ان چیز وں کو تو حق ہو تا اور عذاب کے معنی اپنے برے مل کود کھے کر درنج کرنا ہوگا بدن کا نہیں تو ایسا آ دمی حقیقت ہیں ان چیز وں کا منکر ہے اور جو منکر ہے اور جو منکر ہے وہ کا فر ہے۔ تیامت بے شک ضرور قائم ہوگا۔اس کا انکار کرنے والا کا فر ہے۔

حشر روح اورجهم دونوں کا ہوگا جو کیے صرف روعیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کا فر ہے دنیا میں جوروح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اس بدن میں ہوگا ایسانہیں کہ کوئی نیابدن پیدا کر کے اس میں روح ڈ الی جائے گی۔ بدن کے اجزاءاگر چہرنے کے بعدادھرادھر اوھر میں کی خوراک ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے گر انٹر تعالی ان سب اجزاء کو جمع کر کے تیا مت کے دن اٹھائے گا۔ حساب جن ہے اعمال کا حساب ہوگا حساب کا مشر کا فر ہے۔

#### ميزان

میزان کیا ہے؟: میزان تن ہے ہا یک تر از وہوگی اس کے دو پلے ہوں گے اس پرلوگوں کے اچھے برے مل تو لے جائیں سے نیکی کے پلہ کے بھاری ہونے کے بیمنی ہیں کہ او پر اٹھے بخلاف دنیا کی تر از و کے۔

المبائی ایک مبیند کارستہ ہے اور اتن ہی چوڑ ائی ہے۔ اس کے کنار سے و نے کے ہیں ان پرموتی کے قبے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی شدمشک کی ہے اس کا پانی دود سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مشک کی ہے اس کا پانی ایک بار بے گا بھی ہیا سانہ ہو کیا دہ مشک ہے۔ اور مشک سے زیادہ خوشبود اور ہے۔ جواس کا پانی ایک بار بے گا بھی ہیا سانہ ہو گا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں ہے بھی گنتی میں زیادہ۔ اس میں جنت سے دونا لے گرتے ہیں ایک سونے کا ہے دوسرا میاندی کا۔

مقام محمود: الله تعالى ايخ حبيب محم مصطفی صلی الله عليه وسلم كومقام محمود و سے گا۔ جہال اسكلے محصوبہ آپ کی تعریف کریں سے (بروائی بیان کریں سے )۔

لواء الحمد كيا ہے؟ : يدا يك جمئذ الب جو ہمارے آقا محد مصطفیٰ صلی اللہ عليه وسلم كو تيا مت كے دن ملے كا جس كے ينجے حصرت آدم عليه السلام ہے لے كر قيا مت تك جنے مسلمان ہوئے جس نبی ولی سب بی جمع ہوں گے۔

جنت کا بیان: جنت ایک بہت بڑا بہت اچھا گھر ہے جس کوانشر تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے بنایا
ہے اس کی دیوارسونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ زبین زعفران اور
عزر کی ہے۔ کنگریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس جی جنتیوں کے رہنے کیلئے نہایت خواصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے کر گے اور خیصے ہیں۔ جنت بیل سودر ہے
ہیں ہر در ہے کی چوڑائی اتن ہے جتنی زبین ہے آسان تک دروازے استے چوڑے ہیں کہا کیہ
ہاز و سے دوسرے ہاز و تک تیز کھوڑا ہ کے برس جی پہنچ۔ جنت جی ایک نمتیں ہوں گی جو کی
ہاز و سے دوسرے ہاز و تک تیز کھوڑا ہ کے برس جی پہنچ۔ جنت جی ایک نمتیں ہوں گی جو کی
ہاز و سے دوسرے ہاز و تک تیز کھوڑا ہ کے برس جی کی کوفیی میوے دود ھشہد شراب اورا چھے
ہاز و سے دوسرے ہاز میں ہی نہیں آتیں۔ طرح کے پھل میوے دود ھشہد شراب اورا چھے
ہاز ہو سے نہ دھیا بڑھیا کپڑے جود نیا جی کھولی کو سے جائیں گی جوائی ہو ہو کے دو جنتیوں کو دیتے جائیں
ساری دیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت جی نہیں تی نیز آئے گی نہیاری نہ کوئی ڈر ہوگا نہ
ساری دیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت جی نہیلارے کی نہیاری نہ کوئی ڈر ہوگا نہ
ساری دیا کے لوگ بے ہوش ہو جائی کا دیوار ہوگا۔ اُ

اجنت كا شراب من او بو موكى مذن ۱۱ - ۱۲ الله تعالى كودنيا كازندگى من آكو سده كجنارسول الله ملى الله عليه وسلم كيلئ خاص باور آخرت من جرئ مسلمان و كيميكار مبادل سده كجنايا خواب من و كجناتو دومر سانيما عليم السلام بلكه والياء كوبحى حاصل ب شرت عقائد كى كتابول من ب كدآن و ل حديثول اوراجما عامت سالله تعالى كاويد ارتابت ب آكھوں سده يمين كا انكار معتزله وغيره محمر افرقول كاعقيده ب الله سنت كيزويك قيامت من الله تعالى كو تحمول سدد كجنا اتفاقى مسئله سر امندر من الله عند

## دوزخ

يه بھی ايك تھر ہاں میں گھيا ندھيري اور تيز كالي آگ ہے جس ميں روشي كانام نہيں یہ بدکاروں اور کا فروں کے رہے کیلئے بنایا گیا ہے کا فراس میں ہمیشہ قیدر کھے جا کیں گے اسکی آ گ دم برصی رے گی۔جہنم کی آگ اتن تیز ہے کہ سوئی کے ناکے برابر کھول دیاجائے تو تمام ز مین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مرجا کیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغدد نیا میں آجائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کرتمام لوگوں کی جان نگل جائے کوئی زندہ نہ بیجے جہنمیوں کوطرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کا ٹیس گے۔ بھاری بھاری ہتھوڑ وں ہے سر کیلا جائے گا بھوک بیاس بہت لگے گی تیل کے تلجھٹ کے ابیا کھولتا یا نی اور پہیے پینے کو كا نئے دارز ہر بلاچل كھانے كو ملے گا۔ جب اس پيل كو كھائيں كے توبيہ كلے ميں رك جائے گا۔اس کے اتار نے کو پانی مائلیں گے وہی کھولتا ہوا یانی دیا جائے گااس کے پینے سے آنوں کے عکرے ملزے ہوکر بہہ جائیں۔ پیاس اس بلاکی ہوگی کہ اس یانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح کریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کرموت کی تمنا کریں گے۔اورموت بھی نہ آئے گی۔ نو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دار وغه حضرت مالک علیہ السام کو ایکار کر کہیں کے کہ اب اینے رب سے ہمارا قصدتمام کرا دو۔حضرت ما لک علیہ السلام ہزار برس تک جواب نددیں گے۔ ہزار برس کے بعد کہیں سے جھے سے کیا کہتے ہو۔اس سے کہوجس کو نافر مانی کی ہے۔تب پھر ہزار برس تک اللہ تعالیٰ کواس کے رحمت کے ناموں سے ایکاریں گے۔وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گااس کے بعد قرمائے گاتو بیر آمائے گا۔' دور ہو۔ جہنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو' اس دفت کفار ہر تھم کی خیر سے نا امید ہوجا کیں گے اور کدھے کی آواز کی طرح چلا کرروئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا جب آنسوختم ہوجائے گاتو خون روئیں مےروتے رویے گالوں میں خندتوں کی طرح گڑھے پڑجا کیں گے۔رونے کا خون اور پہیپا تناہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جا کیں تو چلنے لگیں۔جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہا گر کوئی جہنمی و نیا میں اس صورت میں ایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدیو کی وجہ سے مرجا کیں۔ آخر وہ کا فردل کیلئے میہ ہوگا کہ ہر کا فرکواس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے پھر آگ بھڑ کا ئیں گے اور آ گ کا تفل لگائیں گے۔ پھر پیصندوق آ گ کے دوسر مے صندوق میں رکھا جائے گااوران دونوں کے پچ میں آ گے جلائی جائے گی اوراس میں بھی قفل لگادیا جائے گا پھر

ای طرح اس صندوق کوایک اور صندوق میں رکھ کرآگ کا قفل لگا کرآگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کا فریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں ندر ہااور بیعذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کیلئے عذاب ہی رہے گا جو بھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جا کیں گے۔ اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے۔ جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے نتج میں موت مینڈ سے کی شکل میں الا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک جنت اور دوزخ کے نتج میں موت مینڈ سے کی شکل میں الا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پہنے اور دوزخ کے نتج میں موت مینڈ سے کی شکل میں الا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک جھٹکارے کا جائے گارے کو چھٹکا کے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا تھکم ہو۔ پھر ان سے بو چھٹکا کہ اے بہنے نتے ہوسب کہیں گے ہاں بیموت ہے پھر کا رہی جائے گی اور کیے گا اے جنت والو اِ بیکھٹی ہے اب مرنا نہیں اور اے دوز خیو اِ بیکھٹی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے اور نہم کے اور نجم کی اور کے گا اے جنت والو اِ بیکھٹی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے اور نجم کی اور کے گا اے جنت والو اِ بیکھٹی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے اور نظر کے گا اے جنت والو اِ بیکھٹی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے کہ خوا میں ہور نہیں اس وقت جنتیوں کو نوش پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے کہ خوا ہے کو ایک ہوئے گا ہوگی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے کہ خوا ہوئی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے کہ خوا ہوگی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کے کہ خوا ہوئی ہوگی ہوگی اور جہنمیوں کو نم کو کیند کے کو نمان کی کو کرکھٹی کی کو بی کی کے کہ کی کو کی کو کو کو نمی کو کی کو کو نمی کو کو کی کو کی کو کرکھٹی کی کو کی کو کرکھٹی کے کہ خوا کی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کو کو کی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کی کو کرکھٹی کرکھٹی کو کرکھٹی کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کرکھٹی کو کرکھٹی کرکھٹی کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کو کرکھٹی کرک

نسئل الله والعفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة

# ايمان وكفركابيان

ایمان کیا ہے؟ : ایمان یہ ہے کہ اللہ ورسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا بیتنی کرے اور دل سے پیچ جانے۔

گفر کیا ہے؟ : اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقین طور پر معلوم ہے کہ بیاسلام کی بات ہے تو بیکفر ہے جیسے قیامت فرشتے جنت ، دوز خ 'حیاب کونہ ما نتا یا نماز' روز ہ 'ج ز کو ق کو فرض نہ جا نتا یا تھر آن کو انٹد کا کلام نہ مجھا کعبہ قر آن یا کسی جی یا فرشتہ کی تو بین کرنی یا کسی سنت کو ہلکا بتانا' شریعت کے تھم کا فداق اڑا نا اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقینا کفر ہے ۔ مسلمان ہونے کیلئے ایمان واعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجودی نہ ہو مشال منہ سے بولی نہیں نگلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے۔ یا کوئی عضو کا ٹا جاتا ہے تو اس دقت ذبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کیئے کہ سکتا ہے کیکن نہ کہنا ہی اچھا ہوا وار چہ ہے کہ مسکتا ہے کیکن نہ کہنا ہی اچھا ہوا وار چہ ہے کہ خال زبان سے کہا دل سے نہیں اس طرح وہ با تیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کوکر سے گا کا فرسمجھا جائے گا۔ آگر چہ یہ کہ کہ خال زبان سے کہا دل سے نہیں اس طرح وہ با تیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کوکر سے گا کا فرسمجھا جائے گا۔ آگر چہ یہ کہ کا فرسمجھا جائے گا۔ آگر چہ یہ کہ کہ معلوں ہوا ہے گا۔ جب کہ کا فرسمجھا جائے گا۔ جب ان کوکر سے گا کا فرسمجھا جائے گا۔ آگر چہ یہ کہ کہ کا فرسمجھا جائے گا۔ جب خیر وہ با تیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کوکر سے گا کا فرسمجھا جائے گا۔ جب جنیو ڈالنا' چیریا رکھنا' صلیب' لکا گا۔

جاجات ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہے: مسلمان ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ صرف دین کتنی بات سے آ دمی مسلمان ہوتا ہے: مسلمان ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ صرف دین

اسلام ، پ کوسچا ند بب ما نے اور کی ضروری دی بات کا منکر نہ ہوا ور ضروریات دین ہے کی ضروری دین کاس کو علم نہ ہوالہذا بالکل لئے ضروری دین کاس کو علم نہ ہوالہذا بالکل لئے گنوار جاہل جو اسلام اور پیٹیم راسلام کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے ۔ چا ہے کلم بھی تیجے نہ پڑھ سکتا ہو وہ مسلمان ہے۔ موسن ہے کا فرنہیں 'البتہ نماز' روزہ' جج وغیرہ اعمال کے ترک سے گنہگار ہوگالیکن موسن رہےگا۔ اس لئے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ۔ عقیدہ جو چیز بے شہرام ہواس کو حلال جانا اور جو یا تھینا حلال ہواس کو ترام جانا کفر ہے جب کہ پیرام وطال ہونا معلوم و شہور ہویا ہے خص اس کو جانتا ہو۔

شرک کے معنی: شرک کے معنی ہیں اللہ کے سواکسی اور کوخدا جا نایا عبادت کے لاکق ہم خااور یہ کفر کی سب سے بدر قتم ہے۔ اس کے سواکیساہی سخت کفر کیوں نہ ہو۔ هیقة شرک نہیں کسی کفر کی مغفرت نہ ہو گی کفر کے سواسب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں جسے جا ہے بخش و ب کی مغفرت نہ ہو گی کفر کے سواسب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں جسے جا ہے بخش و ب د عقیدہ ) بیرہ گناہ کر نے سے مسلمان کا فرنہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے اگر بلاتو ہے مر عالیٰ تعالیٰ محض جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ گناہ کی سزا بھگت کریا معافی پاکر۔اور بیمعافی اللہ تعالیٰ محض جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ گناہ کی سزا بھگت کریا معافی پاکر۔اور بیمعافی اللہ تعالیٰ محض اپنی مہر بانی سے دے یا حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے۔

ل فيال العلامة التفتازاني الاشراك هواثبات الشريك في الالولقية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام(شرع عمّا يُرْقي)

کامجی حال معلوم بین ۔ (عقیدہ) کفرواسلام کے سواکوئی تیسرادرجہ بین آدی یاسلمان ہوگایا کافرایسانہیں کہ نہ کافر ہونہ سلمان بلکہ ایک ضروری ہوگا۔ (عقیدہ) سلمان ہیشہ جنت ہیں رہیں گے بھی نہ نکا لے نہ جائیگے۔ دری کافر ہیں ہیں گے بھی نہ نکا لے جائیگے۔ مسکلہ: اللہ کے سواکسی اور کو بحدہ کرنے کا حکم: اللہ کے سواکسی اور کو بحدہ تعبدی کفر ہے مسکلہ: اللہ کے سواکسی اور کو بحدہ تعبدی کفر ہے اور بعدہ تعبدی خرام ہے بدعت کی تعریف بی جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم ہے تا بت نہ ہو وہ بدعت سید بدعت دے دوہ ہوکسی سنت کے خالف و مزاحم نہ ہو۔ جیسے مبحدیں کی بنوانا قرآن شریف سنبر کے نفلوں ہے لکھنا اور بان سے نیت کرنا علم کلام علم صرف علم نوعلم ریاضی خصوصاً علم ہیت و ہندسہ پڑھنا پڑھانا آج کی نہان ہے نہیں وہ سب بدعت حسنہ و دستار وغیرہ سینکٹر وں ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانہ علی نہتیں وہ سب بدعت حسنہ جیں ایسی کہ بھن واجب تک ہیں جیسے تراوی کی نسبت حضرت عرصی اللہ تعالی عند کاارشاون عدمت البلہ عد ہذہ یہ جو بھی بدعت ہے۔ دعت سینہ تبیدوہ عبر کئی اللہ تعالی عند کاارشاون عدمت البلہ عد ہذہ یہ جو بھی بدعت ہے۔ دعت سینہ تبیدوہ ہوگئی سنت کے خلاف و مزاحم ہواور کر وہ یا ترام ہے۔

## امامت وخلافت كابيان

امامت دونتم کی ہے ایک امامت صغریٰ دوسری امامت کبریٰ 'ایامت صغریٰ نماز کی امامت ہے جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا۔

ا مامت کیری کے شراکط: امامت کبری رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے یعنی حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی وینوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار اور غیر مصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق ۔ اس امامت کیلیے مسلمان آزاد مردعا قل ۔ بالغ و قرشی قاور جمونا شرط ہے ہائمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں نہ بیش فدریش ملک سے افضل ہو۔

مسئلہ کب ایام کی اطاعت فرض ہے: ایام کی اطاعت مطلقاً ہر سلمان پر فرض ہے جب کہ ایام کا علم مشکلہ کی اطاعت نبیں۔ مسئلہ: کہ ایام کا علم مشریعت کے خلاف نہ ہوکہ شریعت کے خلاف علم میں کسی کی اطاعت نبیں۔ مسئلہ: ایام ایسا مخص بنایا جائے جو بہا در سیاستدان اور عالم ہویا علاء کی مدد سے کام کرے۔مسئلہ:

ل اذا سجد لانسان سجدة تحبة لا كفر (عالمكيري) أركى آ دى كويد العظيم كياتو كافرنيس موا

ع قال التووى البدعة في الشرع احداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البضاوى في تفسيره البدعة اختراع لا شئى وقال الغزالي البدعة المذموته مايزحم السنة - ١٢

عورت اورنا بالغ کی امامت جائز نہیں مسئلہ: امام مبتلائے تی ہونے سے معزول نہیں ہوجا تا۔ خلفا عدا اشارین

رسول النّه صلی الله علیه و کلم کے بعد آپ کے خلیفہ برتن وامام مطلق حضرت سید نا ابو کم صد این رضی الله عند ہیں ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی الله عند ۔ پھر حضرت عمان غی رضی الله عند کور حضرت مولی علی رضی الله عند ۔ پھر حضرت مولی علی رضی الله عند ۔ پھر حضرت کی والله عند کور احتی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت را شدہ کہتے ہیں ۔ اس لئے کہ ان صاحبوں نے حضور کی بچی نیا بت کا پوراحق ادا کیا ۔ عقید و خلافت را شدہ کہتے ہیں ۔ اس لئے کہ ان صاحبوں نے حضور کی بچی نیا بت کا پوراحق ادا کیا ۔ عقید و خلافت مقدرا شدہ ہمیں سال رہی یعنی حضرت مندی الله عند کی جو مبنے پرختم ہوگئی پھر امیر الموضین عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت سیدنا امام صدن رضی الله عند کی ہوگی حضرت امیر معاویداول را شدہ ہوئی اورا خیر زبانہ میں حضرت امام مبدی رضی الله عند کی ہوگی حضرت امیر معاویداول عقید و اُلفیل خلیفہ کون ہے؟ : انبیاء ومرسلین کے بعد تمام مخلوقات اللی جن وانس و ملک عقید و اُلفیل خلیفہ کون ہے؟ : انبیاء ومرسلین کے بعد تمام مخلوقات اللی جن وانس و ملک حضرت موالی علی رضی الله تعالی عنہم 'جوشی حضرت عمر فاروق اعظم پھرعٹان غنی پھرمولی علی رضی الله تعالی عنہم 'جوشی الله عند یا حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے دفترت موالی می رضی الله عند کو دفتر ت موالی می رضی الله عند کے دو گمراہ بد ذر ہب ہے۔

# صحابه والمل ببيت

صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟: صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ مسلم اللہ وسلم کے دربار (خدمت) میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا سب صحابی اہل خیر وصلاح ہیں اور عادل و ثقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہوتو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔
عقیدہ 'صحابی کی تو بین کا حکم : کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی گراہی و بدند ہی ہے حضرت امیر معاویہ حضرت عروبین عاص حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں امیر معاویہ حضرت عاص حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں ہے اور اس کا قائل رافضی۔

اِ قادر کے بیسٹی بین کیٹر کی فیصلہ اور صدود کو جاری کر سکے فالم سے مظلوم کاحق والانے کی اور مسلمانوں کے جان وہال ملک واملاک کی حفاظت کی طاقت ہو؟ امنہ سلمہ منہاج طور طریقۂ قسق مگناہ

حضرات میں کی تو بین کا علم: حضرات شخین کی تو بین کیلدان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کے زویک کفرے۔

حضرت معاوید رضی الله عنه یکو برا کہنے والے کا تھم: (عقیدہ) کوئی دلی کتنے ہی برے مرتبہ کا ہوکسی صحابی کے رتبہ کوئیں پہنچا۔ حضرت علی رضی الله عنه ہے حضرت امیر معادید رضی الله عنه کی جنگ خطائے اجتبادی ہے جو گناہ نہیں۔ اس لئے حضرت معادید رضی الله تعالیٰ عنہ کوظالم باغی مرکش یا کوئی براکلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تیرا در نفس ہے۔

اہل ہیت میں کون لوگ واخل ہیں؟: اہل بیت یعنی رسول اللہ سایہ وسلم کی ہویں اور اور اللہ سایہ وسلم کی ہویں اور اول وسحا بدی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات واحادیث میں آئے۔ سحا بدواہل ہیت کی محبت رسول اللہ تعلیہ وسلم کی محبت ہے۔

(عقیدہ) ام المونین صدیفہ رضی الله عنہا کوعیب لگانے والے کا حکم: ام المونین حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله عنہا کوا قک کی تنجت لگانے والا قطعاً کا فرمر تد ہے (شرح عقائد و تحکیل و ہند بیو فیرہ) عقیدہ حضرات حسنین اعلی درجہ کے شہداء میں سے ہیں۔ان میں سے سی کی شہادت کا مشرکراہ بددین ہے۔

(عقبیرہ): حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم: جوحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم: جوحضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کے یا ہزید کوئن ہر بتائے وہ مردود خارجی سختی جہنم ہے ہزید کا حکم:

یزید کے ناحق ہر ہونے میں کیا شبہ ہے۔ البتہ ہزید کو کا فرنہ ہیں اور نہ سلمان کہیں بلکہ سکوت کریں۔

اقال الامام الهام قدرة علماء الاسلام نجم الملة والدين عمر النفسى ويكف عن ذكر الصحابة الانجير ١٢ عقال العلامة الطازاني فسبهم والطعن فيهم ان كان مما يخالف الادلة القطعة فكفر كقدف عائشته رضى الله عنها والافيدعة وفسق ١٢ (شرح عقائد)

شيخين مراد حضرت الوجروعر بي اامنها ي طورطر القرفس ان وقد أن وحديث بس محايول كى بهت فضيت كى الدنعالي من الموقي المنها ي المنها ي طورطر القرفس المنها عن المنها على المنها على المنها على المنها المنها عند المنها عند المنها المنها عند المنها عند المنها المنها عند المنها المنها عند المنها المنها عند المنها عند المنها المنها والمنها المنها المنها المنها والمنها المنها المنها المنها المنها والمنها المنها المنها والمنها والمنها المنها والمنها والمنها المنها ال

الا و لون من المهاجرين و المصحابي فلو ان احد كم ان انفق منا احد دهبا مابلغ مداحدهم و لا نصفه ين مر المحاب كو برائد كبو ( فداك بهان ان كي اتى مقبوليت ب ) كدا مرتم من يكون احد ببال كر بربر بون فداك راه س خرج كر يقوان كدا و هم عرضا من بعدى فمس خرج كر يقوان كدا و هم عرضا من بعدى فمس اجهم فحجتي اجهم ومن الغضهم فمغفني الغفهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى افله و من اذى افله و من اذى افله و من اذه الله و من اذاهم فهو شك ان ياخذه لحن الله يقل الفقهم و من اذاهم فقد اذاني و من اذاني فقد اذى افله و من اذى افله و من اذه الله في و شك ان ياخذه لحن الله يقل المنت و دو الله يقد الله و من المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في المناهم في الله و من الله

(عقیدہ) اختلافات صحابہ کاظم: جو صحابہ والل بیت سے محبت ندر کھے وہ کمراہ و بد غرب ہے۔ مسئلہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑتا حرام وسخت حرام ہے۔ ان کی لغز شات پر گرفت کرتایا ان کی وجہ سے ان پر طعن یا ان سے بدا عقادی ناجائز۔ اللہ اور رسول کے تھم کے خلاف ہے۔

## ولابيت كابيان

ولی کی تعریف : ولی وہ موس صالح ہے جس کومعرفت وقرب النی کا ایک خاص درجہ ملاہے۔
اکٹرشر بیت کے مطابق ریاضت وعبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے اور بھی ابتداء بلا
ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ کا
ہے۔ اولیاء ہرز مانہ میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن ان کا پہچانتا آسان
نہیں ۔ حضرات اولیاء کو اللہ تعالی نے بڑی طافت دی ہے جوان سے مدد مائے ہزاروں کوس کی
دوری ہے اس کی مدوفر ماتے ہیں۔

اولیاءاللد کاعلم فقد رت: ان کاعلم نبایت دسیج ہوتا ہے جی کہ بعضوں کو ماکان و ما ایسان و ما کیاں و ما کیاں و ما ا یک و ن دلوح محفوظ پراطلاع دیتے ہیں ٹمرنے کے بعدان کے کمالات اور قو تیس اور بردھ جاتی ہیں ان کے مزار کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ ان کو ایصال تو اب امر

احسند الله المحتمد والوی قدس مره افی کتاب عجل ال مان هی تحریرهاتے ہیں مشائے موفی قدس الله امراء ہم کونید کہ تصرف بعض اولیاء عالم برزئ وائم و باتی است وقوسل واستمد او بارواح مقد مرالیشان عابت وموثر سے الله است میں اہل سنت کے تقر سے مقاصد میں اہل سنت کے تقر ان کو وسیلہ بنانا اوران ہو وہ المان عابد وموثر ہے۔ المام الله بنانا وران ہوتی کی تحقیق کر مانے وہ الله بنانا وران ہوتی کی تحقیق کر مانے وہ الله بنانا وران ہوتی کی تحقیق کر مانے وہ الله بنانا وران ہوتی کے معروز کا مان میں الله بنان کی تعرف الله بنانا وران ہوتی کی دو تول سے مدوماً مگنا تعقی وہ الله بنان فران گرواتے ہیں ہرکہ ستمد او کردہ میشود و بعد او دول کا دولوں ہوتی جس مرائد میں میں اور وہ الله علی میں میں است مرف کے بعد میں اور دولا الله علی میں است کے بعد میں اور دولا علی سات میں است کے بعد کا دولا علی سے مرف کے بعد میں وسلم مامن عند الا و قلبه علینان و هما عینان یعو ک بصما الغیب فاذا اواد الله تعالیٰ بعیدہ خیراً فسع عینی وسلم مامن عند الا و قلبه علینان و هما عینان یعو ک بصما الغیب فاذا اواد الله تعالیٰ بعیدہ خیراً فسع عینی کول دیا ہوت میں ماہر غائب من بصورہ و هذا الزوح لا یعو ت لموت اله بند سی جس الله تعالیٰ بعیدہ خیراً فسع عینی کول دیا ہوت وہ بند کی بند میں اس است کے جا الائے میں تعالیٰ الائیان میں المحت الور الائے الله الله میں کون جو کھی الاور کی کون دیا ان کارا میان برانکار آس نیست کے از مشائع کا است کہ جرار کراز دلیا عداد یوم کور قروت مول کی کون مثال تعرف الدوال و بان برانکار آس نیست کے از مشائع کا مست کہ جرار کراز دلیا عداد یوم کرد قرق وقعرف کی کوند مثال تعرف الدوال است دیات یا جند تراز آس جملی خود میں کوند کران کوند کون کو کھی کوند مثال تعرف الدوال است کے جرار کراز دلیا عداد یوم کرد قرق وقعرف کوند مثال تعرف المیان دورال میں کوند کران کوند کران کوند کران کوند کران کوند کران کوند کوند کوند کوند کوند مثال تعرف المیان دورال میں کوند کر کوند کوند کوند کوند کران کوند کران کوند کران کوند کوند کوند کران کوند کوند کوند کران کوند کران کوند کوند کران کوند کران کوند کوند کران کوند کی کوند مثال تعرف کوند کران کوند کوند کوند کران کوند کوند کران کوند کوند کوند کوند کوند کران کوند کوند کران کوند کران کوند کران کوند کران کوند کران کوند کوند کوند کوند کوند کوند کوند

مستحب اور باعث برکت ہے اولیاء کرام کاعری کی بین ہرسال وسال کے دن قرآن نوانی فاتحہ وعظ ایصال تو ان کو انی فاتحہ وعظ ایصال تو اب کی جیزے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے ناجائز کام جیسے ناج رنگ کھیل تماشا تو وہ ہر جالت میں فرموم اور مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ فرموم۔

پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے: چونکہ اولیاء کے سلسلہ میں داخل ہونا ان کا مرید و معتقد ہونا دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے اس لئے بیعت سے پہلے بیر میں بہ جا رہا تہی ضرور دکھے لیں۔

باتیں ضرور دکھے لیں۔

ا-ئی سی العقیدہ ہو ورندایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ ۲-ا تناعلم رکھتا ہو کہ اپی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے نہیں تو حرام حلال جائز ناجائز کا فرق ندکر سکے۔ ۳-فاسق معلن نہ ہو کہ فاسق کی تو بین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ ۲-اس کا سلسلہ نی سلی اللہ علیہ وسلم تک متعمل ہوورنداو پر سے فیض نہ پنچ گا۔ نسٹ اللہ المعفو و العافیة فی اللہ علیہ والا حوة

# تقليد

تقلید کی بین کے جاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقہ پراحکام شرعیہ بجالانا مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن صبل رحمته الله علیم کے طور پرنماز روز ہ جج زکوۃ وغیرہ اداکرناکسی ایک امام کی پیروی واجب ہے اس کوتقلید شخص کہتے ہیں۔

ا فی میدالقادد جیانی ودود بگردااز اولیا عین شرده اینی اولیا هاست ایدان مثالیه شن ظاہر یوک طالبین کی تعلیم و الدافر ماتے ہیں اور مسکروں کے پاس اس کے انکاری کوئی دلیل نہیں۔ ایک شخ نے فرمایا کہ چار ہور کول کوئیں نے دیکھا کہ وہ ان فی تی ہم شن کی اس طرح مسلموں کے بیار بی اس طرح کے بیار بی اس طرح کے بیار بی اس طرح کے بیار بی اس اس طرح کے بیار بی اس العارف کو بیا یا بی العارف کو بیا یا بی العارف کو بیا یا بی العارف کا انعامی العارف کا انعامی العارف کی انعامی العارف کا اولیا ہوئے کہ میارت کی جا ہوں کے بیار ہیں کوئی المیار کی دو اور دو اور سے کی اول دو گوئی المیار کی اول دو گوئی المیار کی العاد کی انعامی العارف کی انعامی العارف کی العاد کی انعامی العارف کی بیار ہو سے بیار میں موجود کی اس سے کی اول دو گوئی المیار کی المیار کی اول دو گوئی المیار کی اول دو گوئی کی اول دو گوئی المیار کی اول دو گوئی المیار کی اول دو گوئی المیار کی موجود کوئی المیار کی اول کوئی المیار کی اول دو گوئی کی اول دو گوئی کی دو است کی المیار کی میں المیار کی میں کی اول دو گوئی کا کار کوئی المیار کی کی کی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کی کوئی کی کی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کی کوئی کار کوئی کی کوئی کار کوئی کار

تنبید: ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھانیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کا مطلب صافبیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کا مطلب صافب بیان کیا ہے جو عام آ دمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نبیں آ سکتا تھا۔ لہذا ان اماموں کی بیروی دراصل قرآن وحدیث کی بیروی ہے۔

مسئلہ جو تحص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کرسکتا مثلاً یہیں ہوسکتا کہ پچھ مسئلوں بیر دوسرے کی بلکہ تمام مسائل میں ایک امام کی پیروی کرے اور پچھ مسئلوں پر دوسرے کی بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے اور یہ بھی جائز نہیں کہ نفی شافعی ہو جائے بلکہ جو آئے تک جس امام کا مقلدر ما ہے آئندہ بھی اس کی تقلید کرے اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاروں اماموں کے علاوہ کی اور امام وجہ تدکی تقلید جائز نہیں اہلے نے اسلوہ العقائد السنة السنية بفضله تبارگ و تعالی و یتلوا ھا کتاب الصلوہ

نماز: ایمان اورعقیدہ سیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے قرآن وحدیث میں اس کی بہت تا کیدآئی جونماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ کا فر ہے اور جونہ پڑھے بڑا گنہگارآ خرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بادشاہ اسلام اس کوقید کروے۔

مسئلہ کس عمر میں بچہ کونما زسکھائی جائے؟: بچہ جب سات برس کا ہوجائے تواہے نماز پڑھنا بتایا جائے اور جب دس برس کا ہوتو مار کر پڑھوائی جائے تبل اس کے کہ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتا کیں ان چھ باتوں کو بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہوسکتی ان چھ باتوں کو شرا لکا نماز کہتے ہیں۔شرا لگا۔

شرا کط نماز: ۱-طبارت۲-سز مورت۲-وقت۷-استقبال قبله۵-نیت ۱- تکبیرتح یمه پیلی شرط بین طبارت اس کا مطلب به بے که نمازی کے بدن کپڑ ہے اور نمازی جگه پر کوئی نجاست جیسے بیشاب پا خانہ خون شراب مویر کیدمرغی کی بیٹ وغیرہ نہ گئی ہواور نمازی بے خسل بے

وضوی می نہ ہو۔ دوسری شرط سر عورت الیسی مرد کا بدن تا نہ ہے لے کر گھٹوں تک بیر کے اور نخنے کھے خدر ہیں اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو ہوائے مندا ور تھیلی کے اور نخنوں تک بیر کے اور نخنے بھی ڈھکے دہیں۔ تیسری شرط وقت یعنی جس نماز کیلئے جو وقت مقرر ہے وہ نمازای وقت بڑھی جائے جیسے فجر کی نمازی صادق سے لیکر سورج تھنے سے پہلے تک پڑھی جائے اور ظہر کی سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سابیہ کے دگئے ہونے تک علاوہ اس کے سابیالی کے اور عورک وقطنے کے بعد سے ہر چیز کے سابیہ کے دگئے ہونے تک اور مغرب کی سورٹ ڈو جنے کے بعد سے سامیہ کی عائب ہونے کے بعد سے منع صادق شروئ مسفیدی عائب ہونے کے بعد سے منع صادق شروئ مورٹ کی سابیہ تک دورٹ ناز ہونے کے بعد سے منع صادق شروئ ہوئے کے بعد سے منع صادق شروئ مورٹ کی سورٹ کے بعد سے منع سابی کی کھیسٹر یف کی طرف منہ کرنا۔ پہنچویں شرط میں اس کا پکا آرادہ میں جس دفت کی جونماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہودل میں اس کا پکا آرادہ کرنا کہ مینماز پڑھر ہوا ہوں۔ چھٹی شرطوں کا تکبیر تحریم کے کہ اس کے کہا تا کہ کہا تھا گوٹ جائے گی۔ پہلی پانچ مناز کس موجود رہنا ضروری کے جور رہنا ضروری کے جور رہنا ضروری کی ہے۔ ورند نماز نہ ہوگی نماز کی پہلی شرطوں کا تکبیر تحریم سے بولا یا کچھ کھایا پیایا کوئی کا م خلاف نماز کے کی تو نماز کے موجود رہنا ضروری ہوگی نماز کی پہلی پر نماز شرطوں کا تکبیر تحریم سے جوالے گی۔ پہلی پانچ نماز کی موجود رہنا ضروری کے سے دور نہاز نہ ہوگی نماز کی پہلی پر نماز کی پہلی ہوئی۔

### طہارت کابیان

وضو کا طریقہ: جب وضو کرنا ہوتو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے ہم اللہ الرجمان الرحیم کہد

کے دونوں ہاتھ گوں تک دھوئے پھر مسواک کرے دائے ہاتھ سے پھر تین ہارگل کرے خوب
اچھی طرح کے حالق تک دانتوں کی جڑ زبان کے بینچے یائی بینچے ۔اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی
یا آئی ہوتو چھڑائے پھر دائے ہاتھ سے تین بار ناک میں پائی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڑی
تک پائی چینچا در ہائی س ہاتھ سے ناک صاف کریں اس کی چھوٹی انگل ناک کے اندر ڈال کر پھر
دونوں ہاتھوں میں پائی لے کرتین بار منددھوئے اس طرح کہ بال جمنے کی جگد سے لے کرشوز ی
تک اور دائر تھی ہوتو اسے بھی دھوئے اور داڑھی ہوتو اسے بھی دھوئے اور
اس میں خلال کے بھی کرے لیکن احرام باند سے ہوتو خلال نہ کرے پھر کہنیوں سے کہنیوں سے سے سے سے سے موتو خلال نہ کرے پھر کہنیوں سے کہنیوں کے سے سے سے سے سے بی اور داؤ س ہاتھوں کی تین تین افرال کی بارہے کر سے اس طرح بہنے کہنے ورفوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کی نوک

ل وازهی کا خلال اس طرت بر بوتات که انگلیوال کوملق کی طرف سے ڈازهی میں ڈالے اور باہر کونکا گ۔

ایک دوسرے سے ملائے اور چھٹوں انگلیوں کے بیٹ کی جڑ ماتھے برر کھ کر چھیے کی طرف کدی تک لے جائے اس طرح کہ کلمہ کی دونوں اٹکلیاں اور دونوں انگو تھے اور دونوں ہتھیلیاں سر ہے نہ لگنے یا کیں اور اب گدی ہے ہاتھ والی ماتھے کی طرف لائے یوں کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھ تک واپس آجائیں۔اب کلمدی انگی کے بیدے کان کے اندر کے حصول کا اور انگو تھے کے پیٹ سے کان کے اور کامسے کرے اور انگلیوں کی بیٹے سے گردن کا سے کرے۔لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے یائے کہ گلے کا سے مکروہ ہے پھر داہنا ہیر انگلیوں کی طرف سے نخنے تک دھوئے شخنے سمیت کھھاویر تک پھراس طرح بایاں یاؤں وحوے ۔ ہاتھ یاؤں کی انگلیوں میں خلال مجمی کرے اب وضوفتم ہوااس کے بعد بدعارہ سے اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين اوربجابوا يا في كر \_\_بوكرتمورًا سالي كے بياريوں كى شفا ہے اور آسان كى طرف مندكر كے سب حسانك السلھم وبحمدك اشهد أن لا الله الا انت استغفرك وأتوب اليك أوركم شهاوت أور مورة انسا انسؤلنسا يرصطاور بهتركه برعضودهوت وقت بسم اللداور درود شريف يرصع اوركلمه شہادت بھی پڑھے بیدوضو کا طریقہ جواد ہر بیان جوااس میں سمجھ یا تنی فرض ہیں کہ جن کے جھوٹے سے وضونہ ہوگا۔اور پھھ ہاتیں سنت ہیں کہ جن کے قصد اُجھوڑنے کی عادت قابل سزا اور پچھ ہاتیں مستحب ہیں کہان کے چھوٹے سے تواب کم ہوجا تا ہے۔ فراتض وضو: وضومیں جار باتیں فرض ہیں۔ا-منہ کا دھونا لیتنی ماشھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں۔ دہاں سے لے کر مفوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک مند کی کھال کے ہر

فرائض وضو: وضویں چار باتیں فرض ہیں۔ ا- منہ کا دھونا لیعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال
جے ہیں۔ دہاں سے لے کر ٹھوڑی تک اورا یک کان سے دوسرے کان تک منہ کی کھال کے ہر
دھے برایک بار پانی بہنا۔ ۲- کہنو سسیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا۔ ۳- چوتھائی سرکامی
لیعنی چوتھائی سر پر بھیکے ہاتھ کا بھرنا یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا ۴- دونوں پاؤں
کا گؤں سمیت ایک بار دھلنا یہ چار باتیں وضوییں فرض ہیں اور ان کے سواجو پچھ طریقہ دضو
میں بیان کی گئیں وہ سب یا سنت یا مستحب ہیں اور وضو کی سنیس اور مستحبات بہت ہیں جوان
مب کو جاننا چاہے وہ بہارشر بعت اور فاوی رضویہ وغیرہ مطبوعات دیکھے۔ مسکلہ: کسی عضو کے
مسکلہ جائے۔ بھیک
حالے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر دھہ پر کم سے کم دو بوند پانی ہہ جائے۔ بھیک
جانے یا تیل کی طرح یانی چیڑ لینے سے یا ایک آ دھ بوند یہ جائے سے دھونا تہیں ہوتا اس طرح

لِ دونول پیرکا خلال صرف یا نمیں ہاتھ کی جیموٹی انگل ہے کرے اس طرح کے داہنے یاؤں میں جیموٹی انگل ہے شروع کرے اور انگو نمے برختم کرے اور یا نمیں یاؤں میں انگو تھے ہے شروع کر کے جیموٹی انگلی پرختم کرے۔ عامنہ

دھونے سے وضو یا عسل نہیں ہوتا۔ مسئلہ: اونٹھ ناخن آنگھ کے اوپر نیچ کی کھال بال بیک برونی زیوروں کے نیچ کی کھال کی کہال کی کھال کی دروں کے نیچ کی کھال کی کھال کی کوئی جگہ باان چاروں عضو کی کوئی جگہ بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے ہے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ: وضو نہ ہوتو نماز اور سجد و تلاوت اور قرآن نثر یف چھونے کیلئے وضو فرض ہے اور طواف کہلئے واجب ہے۔

وضو کے مکروہات: یعنی وہ باتنی جودضو ہیں نہونی جاہئیں۔ا۔عورت کے سل یا دضو کے بانی سے وضو کرنا ۲۰ - بخس جگہ وضو کا پانی گرانا ۲۳ - مسجد کے اندر وضو کرنا ۲۳ - وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹیکا تا ۵ - قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا تھکھار یا تھوک ڈالنا۔ ۲ - بے ضرورت ونیا کی ہاتیں کرنا ۔ 2 - زیادہ پانی خرج کرنا کہ سنتیں اوا نہ ہوں ۔ ۹ - ایک ہاتھ سے منہ وھونا۔ ۱۰ - منہ پر پانی مارنا۔ ۱۱ - وضو کے قطروں کو کیڑے یا مسجد میں نیکنے وینا ۱۲ - وضو کی کسیسنت کوچھوڑ وینا۔

نواتفل وضویعی وضوتو رئے والی چیزیں: - پا خاند ۲- چیناب سو- پیچے ہے ہوا کا کلنا ۲۰ کیر ااور ۵۰ پھری کا آگے یا پیچے کے مقام سے نگلنا ۲۰ ودی اور ندی ۷ - اور منی کا نگلنا خون اور پیپ اور ذر د پائی کا نگل کر بہتا ۔ ۱۰ کھانے یا پائی یا پت یا جے خون کی مذہ مجر قے ۔ ۱۱ - جنون من عنی کا انگلنا خون اور پیپ اور ذر د پائی کا نگل کر بہتا ۔ ۱۰ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا کیں علاوہ نماز جنازہ کے کی نماز میں ۱۳ اس ا جہتے ہے۔ ۱۵ - نیند ۔ ۱۱ - مباشرت فاحشہ ( بینی مردا پے آلہ کوئندی جنازہ کے کی نماز میں ۱۳ اس ا جہتے ہیں مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت عورت آپ ہیں میں ملائیس ۔ اور کپڑا وغیرہ نیج میں نہ ہوا۔ ان سب چیز وں سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: دکھتی ہوئی آ کھے ہے جو پائی یا کپچڑ بہتا ہے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی گلا میں اور کپڑا اوغیرہ نے ٹا البتہ نمازٹوٹ گئی۔ مسئلہ: اگر مسکر ایا یعنی دانت نگلے اور وضو نہ والوں نے نہ ساتو وضو جائے۔ نہ نماز مسئلہ: اگر مسکر ایا یعنی دانت نگلے اور وضو نہ نہیں ہے وہ خون جو بہر کرنہ نگلے ہے ان تھوڑی تے جو منہ بھر نہ ہو وہ یا کہ نہیں ہے وہ خون جو بہر کرنہ نگلے ہے ان تھوڑی تے جو منہ بھر نہ ہو وہ یا کہ بے وہ نہی ہی ہو کہ تو اس میں جو وہ بے ۔ نہ نماز مسئلہ: جو رطو بت آ دی کے بدن سے نگلے اور وضو نہیں نہیں ۔ جسے وہ خون جو بہر کرنہ نگلے ہے ان تھوڑی تے جو منہ بھر نہ ہو وہ یا ک ہے تو منہ بھر نہ ہو وہ یا کہ بھوڑی تے جو منہ بھر نہ ہو وہ یا کہ بھوڑی ہے جو منہ بھر نہ ہو وہ یا کہ بھوڑی ہے جو منہ بھر نہ ہو وہ یا کہ بھوڑی ہو کہ نہ ہو وہ یا کہ بھوڑی ہو کہ نہ ہو وہ بھوڑی ہو ہو کہ نہ ہو وہ یا کہ بھوڑی ہو کہ نہ ہو وہ بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ نہ ہو وہ بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کو بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کو بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کو بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی ہو کہ کو کہ کو بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی کہ کو کہ کی بھوڑی ہو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کھوڑی ہو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوڑی کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

ا پہنے خون کی تعوزی ہے تے بھی دخوتو زدے گراجنوں کینی پاگل ہوجانا سے بوقی۔خواہ نشد کھانے ہے ہو یا بیاری ہے۔ سے قب اتنی زور سے بنسنا کہ آس پاس والے من لیس۔ اس سے نماز ووضو دونوں جاتے رہیں گے۔ بنے بیند لیمن پوری طرت سو جانا۔ لہذااہ تھنے یا بیٹنے بیٹے جمو کے لینے سے وضو تیمل جانا۔ لہذااہ تھنے یا بیٹنے بیٹے جمو کے لینے سے وضو تیمل جائے گا۔ جہا وہ خوان جو بہد کرند نظے وہ پاک ہے جیسے مولی چھولی اورخون جیک کررہ کیا بہ برنگل کر بہانہیں تو وضونہ جائے گا۔ جہا وہ خوان جو بہد کرند نظے وہ پاک ہے جیسے مولی چھولی اورخون جیک کررہ کیا بہ برنگل کر بہانہیں تو وضونہ جائے گا۔ جہا

مسئلہ: رال تعوک پیدئہ میل پاک ہیں ہے چڑیں اگر بدن یا گیڑے ہیں قدان ہو فہاز ہو جائے گالین ماف کر لیما اچھا ہے۔ مسئلہ: جوآ نسورونے ہیں نگلتے ہیں ندان سے وضوئو نے ندوہ نجن مسئلہ کھٹنایا سر کھلنے سے اپنایا دوسرے کاستر دیکھنے سے یا چھونے سے وضوئیس جاتا۔ مسئلہ: دودھ ہنے نیچے نے قے کی اگروہ منہ بھر ہے تو نجس ہدرہم سے زیادہ جگہ ہیں جس چیز کولگ جائے نا پاک کردے گا۔ لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے بین آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ۔ آیا تو یاک ہے۔ مسئلہ: وضوک نیچ ہیں وضوئوٹ گیا پھر سے وضوکر سے تی کہ اگر چلو ہیں پانی لیا آیا تو یاک ہے۔ مسئلہ: وضوک نیچ ہیں وضوئوٹ گیا پھر سے وضوکر سے تی کہ اگر چلو ہیں پانی لیا کی بھر بوائل ہے یانی بیکار ہوگیا اس سے کوئی عضونہ دھوئے۔

فرائض عسل تین ہیں: ا کی اس طرح برکہ منہ کے ہر پرزے کو شتے ہونٹ سے طلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے۔مسوڑ ھے۔ دانت کی کھڑکیاں زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے

ا منهرتے کا یہ مطلب ہے کہ اے بے تکلف روک نہ سکتا ہو مسئلہ بلنم کی تے دضوئیں تو ڑتی جتنی بھی ہو اوری وہ سفیدر طوبت جو بہت ہے ساتھ بھتی ہے۔ تدکی وہ سفیدر طوبت جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے گئی ہے۔

كنار ا كنار الم الله الماروز ونه وقو غرار وكرام الكراحي المرح برجكه ينيخ وانت مي کوئی چیز آنگی ہوجیسے کوشت کا ریشہ جھالیہ کا چور بان کی تی وغیرہ تو جب تک ضرور حرج نہ ہو حیرانا منروری ہے۔ ہے اس کے مسل نہ ہوگا۔ اور بے مسل نماز نہ ہوگی۔ ۲- ناک میں بانی ڈالنا تینی دونوں منتنوں میں جہاں تک زم جگہ ہے وہاں تک دھلنا کہ یائی کوسونکھ کر او پر ج مائے تاکہ بال برابر جکہ می وصلنے سے رہ نہ جائے تبیں توسس نہ ہوگا۔ اگر بلاق نقر کیل کا سوراخ ہوتو اس میں بھی یانی پہنچانا ضروری ہے۔ تاک کے اندر نیٹھ تکٹی سو کھ ٹی تو اس کا جھڑانا مجمی فرض ہے اور ناک کے بال کا دھونا مجمی قرض ہے۔ ۳۔ پورے بدن پر یائی بہ جاتا اس طرح كه ياؤں كے تكو ب تك جم كے ہر يرزے ہررو تكثے ير يانى بے۔اس لئے كداكرا يك بال ك نوک بھی دھلنے سے رہ کی تو عسل نہ ہوگا۔ تنبیہ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس تہبند یا ندھ کر عسل كرتے بين اور خيال كرتے بين كرنهائے ميں سب ياك ہوجائے گا حالا تكدابيانبين بلكه یانی ڈال کرتہبنداور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کوجس کردی ہے اس لئے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اوراس کیڑے ہے جس کو پہن کرنہاتے ہیں نجاست دور کرلیں تب مسل کریں ورنہ مسل تو کیا ہوگا اس تر ہاتھ ہے جن چیزوں کوچھو تیں مے سب نجس ہوجا کیں گی ہاں دریا تالاب میں البتداییا ہوسکتا ہے وہ بھی جب کہ نجاست البی ہو کہ بلا ملے دھوئے یانی کے دھکے سے خود بہ کرنگل جائے ورنہاس میں بھی دشوار ہے۔

کن باتوں سے عسل فرض ہوتا ہے؟ : جن چیزوں سے عسل فرض ہوتا ہے وہ پانچ اتیں ہیں۔ ا-منی کا پنی جگہ ہے جمہوت کے ساتھ جدا ہو کرعضو سے نکلنا ۲ - احتلام لیعن سوتے میں منی کا نکل جانا۔ ۳ - شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا خواہ شہوت ہے ہو یا بلا شہوت انزال ہویا شہودونوں پرغسل فرض ہے ہے ۔ جیض لیعنی ماہواری خون سے فراغت پانا۔ ۵ - نفاس لیعنی بچہ جفنے پر جوخون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ مسئلہ: منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بھکہ بوجہ اٹھ نے یا بلندی سے گرنے کی وجہ نے لگل تو خسل واجب نہیں البتہ وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ: اگر منی تبلی پڑگئی کہ بیشا ب کے وقت یا والی ہی پچھ قطر سے بلا شہوت نکل آئیں تو خسل واجب نہیں ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: جمعہ عید بقر عید کیلئے اور عرفہ کے دن احرام باند ھنے واجب نہیں ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: جمعہ عید بقر عید کیلئے اور عرفہ کے دن احرام باند ھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔

<u>ا</u> والمسح بالمنديل بعد الوضوء والفسل لا باس به (بزازیه)

بے کسل کیا کام کرسکتا اور کیا نہیں؟: جس کونہانے کی ضرورت ہواس کومبحد میں جانا' طوائب کرنااور قرآن مجید چھوٹا اگر چہاس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو (ہدایہ عالمگیری) بے چھوئے دیکھ کریاز بانی پڑھنایا کئی آئے کالکھنایا انگوشی چھوٹایا پہننا جس پرحروف مقطعات بوں بیسب حرام ہے۔مسکلہ: اگر قرآن شریف جز دان میں ہویارو مال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہوتو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں (ہداینة وہندیہے) مئلہ: اگر قرآن شریف کی آيات قرآن كى نيت سے نه يوهى توحرج نبيں جيے تيرك كيكے بسسم الله الرحمٰن الرحيم يرضى ياشكركيك السعسد الله رب العسالمين يامصيبت ويريثاني مي ان الله وانسا اليسه ر اجمعون يرهي يا ثناء كي نيت سيمورة فاتحه يا آية الكرى يا اليي بي كوني آيت يرهي تو تجهرج نہیں جب کہ قرآن پڑھنے کی نبیت نہ ہو (ہند میدوغیرہ) مسئلہ: بے وضوکوقر آن مجیدیا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے بے چھوئے دیکھ کریا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں مسئلہ: قرآن مجید ويحضي الناسب يريجه حرج نبيس اكر جدحرف برنظر يرسادرالفاظ بجهيمي أنيس اورخيال میں پڑھتے جائیں مسکلہ: ان سب کوفقہ وحدیث وتفییر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ كس يانى سے وضو اور عسل جائز ہے اور كس سے تبيس: بارش مندر وريا ندى ناكے چشمے كنويں بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتا ہوا يانى 'اولا اور برف ان سب يا نيوں ہے د ضواور عسل اور تسم کی طبہارت جائز ہے۔

بہتے ہوئے پانی کی تعریف اور احکام: بہتا ہوا پانی وہ ہے جو تنے کو بہا لے جائے یہ پاک اور پاک کرنے والا ہے نجاست اس کے رنگ یا ہویا جرب تک بینجاست اس کے رنگ یا ہویا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہوگیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچ تہد میں بیٹے جائے اور بیتیوں با تیں ٹھیک ہوجا کیں یا اتنا اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچ تہد میں بیٹے جائے اور بیتیوں با تیں ٹھیک ہوجا کیں یا اتنا پاک پانی سلے کہ نجاست کو بہالے جائے یا پائیکے رنگ ہوئم زے ٹھیک ہوجا کیں۔ اور اگر پاک پانی سے کرنگ ہوئم نے دیگ ہوجا کیں۔ اور اگر پاک مسکلہ برڑے حوض اور دوہ وردہ کی تعریف اور احکام: دی ہاتھ لبادی ہاتھ چوڑا پانی جس حوض یا تالا بیس ہودہ دہ دردہ یا بڑا ہوئے ض کا لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب ہوہو۔ اور جس حوض یا تالا بیس ہودہ دہ دردہ یا بڑا ہو ۔ غرض کل لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب ہوہو۔ اور جس موٹو گول ہوتے گول ہوتے گول ہوتے گول ہوتے گول کی ہو کہ ای کہ کہیں سے خوڑا ہو ۔ خواست پڑنے سے تا پاک نہ ہوگا۔ ایک نہ ہوگا۔

جب تک نجاست کی وجہ سے رنگ یا ہو یا مزہ نہ بدل جائے۔ مسئلہ: بڑے دوخل میں ایس نجاست پڑی جود کھائی نہ دے جیے شراب پیٹا ب تو اس میں ہر طرف سے وضوکر سکتے ہیں اور اگر دیکھنے میں آتی ہوجیسے پا خانہ یا مرا ہوا جانور تو جس طرف وہ نجاست ہاس طرف وضو کہ کہ تر ہے۔ دوسری طرف سے وضو کرے۔ مسئلہ: بڑے حوض میں ایک ساتھ بہت ہے لوگ وضو کر سکتے ہیں اگر چہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو۔ لیکن ناکتھوک کھنگھا رکلی اس میں نہ ڈالنا جا ہے کہ نظافت کے خلاف ہے۔

ماء مستعمل اور عسالہ کے احکام: جو پانی وضویا عسل کرنے میں بدن ہے گرا وہ پاک ہے۔ گراس سے وضواور عسل جائز نہیں۔ مسئلہ: اگر بے وضوح خص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی نکڑا جو وضومیں وھویا جاتا ہے بقصد یا بلا تصد وہ در دہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑجائے تو وہ پانی وضواور عسل کے لائق ندر ہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ بلا و حلا ہوا پانی سے جھوجائے تو وہ پانی وضوا در عسل کے کام کا ندر ہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتی حصہ بڑجائے تو حرج نہیں۔

مسئلہ پانی کے بارے میں کافر کی خبر کا تھم: کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک یا ناپاک ہے دونوں صورتوں میں پانی پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ مسئلہ: کسی درخت یا پھل کے نبحوڑے ہوئی ہے دخسو جائز نہیں جسے کیلے یا تر بوز کا پانی اور گئے کاری۔ مسئلہ: جس پانی میں تھوڑی ہی کوئی پاک چیز ال کئی جسے گلاب کیوڑہ۔ زعفران مٹی بالوئتو اس سے وضوو خسل جائز ہے۔ مسئلہ: کوئی رنگ یا زعفران پانی میں اتنا پڑ گیا کہ کپڑے ریئئے کے قائل ہوگیا تو اس سے وضوو خسل جائز نہیں مسئلہ: پانی میں دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسارنگ ہوگیا تو وضوو خسل جائز نہیں مسئلہ: پانی میں دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسارنگ ہوگیا تو وضوو خسل جائز نہیں مسئلہ: پانی میں دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسارنگ ہوگیا تو وضوو خسل جائز نہیں مسئلہ:

ل تظافت یا کیزگی مفالی

# كنوس كابيان

مسئله: کنوی میں کسی آ دمی یا جانور کا چیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سینڈھی یا کسی شم کی شراب کا قطرویا نا پاکسٹر کی یا بیا اور کوئی نا پاک چیز گری تواس کا کل پانی نکالا جائے۔ (خانیہ وغیرو)

کن باتول سے کنوال تا پاک ہوجاتا ہے: جن چو پایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاغانہ بیٹا بگرنے سے کنوال نا پاک ہوجائے گایونی مرغی اور بطخ کی بیٹ سے ٹاپاک ہوجائے گایونی مرغی اور بطخ کی بیٹ سے ٹاپاک ہوجائے گاوران سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ جس کنویں کا پانی ٹاپاک ہوگیا اس کا تھاوی اس کا تھاوی اس کا ایک قطرہ بھی آگر پاک کنویں میں پڑجائے تو یہ بھی نا پاک ہوجائے گاجو تھم اس کا تھاوی اس کا ہوگیا یوں ہی ڈول رس گھڑا جن میں تا پاک کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنوئیں میں پڑے وہ بھی نا باک ہوگیا۔

مسئلہ کب کتنا پائی نکالا جائے کہ کنواں پاک ہوجائے: کو یہ بھی آدی ہمری ہا نا درکونی دموی جانوران کے برابر یاان سے بڑا گر کر مرجائے تو کل پائی نکالا جائے مسئلہ:
مرغا مرغ بی بی جہا ، چھکی یا اور کوئی دموی جانوراس بیس مرکر پھول جائے یا پھٹ جائے تو کل
پائی نکالا جائے۔مسئلہ: گریسب با ہر مرے پھر کنویں بیس گرے جب بھی بہت ہم ہے پین کل
پائی نکالے جائے۔مسئلہ: چپکی یا چو ہے کی دم کٹ کر کنویں بیس گری اگر چہ پھولی پھٹی نہ بوکل
پائی نکالا جائے ہسئلہ: بیل کی جڑ بیس موم لگا دیا تو ہیں ڈول نکالا جائے مسئلہ: بیل نے چو ہے کو
پائی نکالا جائے ہسئلہ: بیل اس سے چھوٹ کر کنویں بیس گراکل پائی نکالا جائے۔مسئلہ: کیا پچہ یا جو
پیر ااور زخی کر دیا پھر اس سے چھوٹ کر کنویں بیس گراکل پائی نکالا جائے۔مسئلہ: کیا پچہ یا جو
بیر مسئلہ: مور کنویں بیس گر جائے تو سب پائی نکالا جائے اگر چہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا
ہو۔مسئلہ: مور کنویں بیس گر جائے تو سب پائی نکلا ہائی نکالا جائے مسئلہ: مور کے مواکوئی
ہو۔مسئلہ: مور کنویں بیس گر اچا ہے ذیمہ وی نکل آ یا کل پائی نکالا جائے مسئلہ: مور کے بواکوئی
ہو۔مسئلہ: کو بی جسٹر اور اس کے جیسے شر بھیٹریا ، گید ڈکٹ کنویں جیس گر ااور اس کے بدن رکسی
است کا لگا ہونا بیٹنی طور پر معلوم نہیں اور اس کا منہ پائی جس نہ ہوا تو پائی پاک ہوں تا پائی بیا کہ ہو استعال جائز ہے گر احتیاطا ہیں ڈول نکالنا ہو ہے۔مسئلہ: کوئی جائور جس کا تو کنواں تا پاک ہو
راتو بیل پائی نکالا جائے۔مسئلہ: گر دھایا نچر کئویں بیس گر ااور اس کا منہ پائی ہو گیا تو کنواں تا پاک ہو گیا۔کل پائی نکالا جائے۔مسئلہ: گو میں گر ااور ان کا منہ ہائی ہو گیا۔کل پائی نکالا جائے۔مسئلہ: گو میں گر اور زندہ نکل آ یا تو اس کا منہ اگر پائی

وغيره) مسئله: چھٹى ہوئى مرغى كنويں من كرى اور زندونكل آتى تو جاليس ڈول نكالا جائے۔ مسكد: جن جانوروں كاجو ثماياك ہے جيسے بھيڑ بكرى كائے بمينس ہرن نيل كاؤان ميں ہے كوئى كنوي من كرے اور زندونكل آئے تو كتواں ياك ہے كيكن بيں ڈول نكال ڈاليں۔ ( قامنی خان وغیرہ) مسکلہ جن جانوروں کا جوٹھا تکروہ ہے (جیسے کمی یا چوہاسانپ یا چھپکی) کنویں میں حرے اور زندہ نکل آئے تو ہیں ڈول نکالا جائے۔کوئی جانور چیوٹا ہویا بڑا اگر کنویں میں مرے اور زندونکل آئے تو ہیں ڈول نکالا جائے کوئی جانور جیونا ہویا برا اگر کنویں میں گرے اوراس کے بدن برنجاست کالگاہوتا بھینی طور برمعلوم ہوتو گنواں تا یاک ہوجائے گا اورکل یانی نكالا جائے گا۔ یا جیسے مرفی نے یا خاند كريدااور فوراً ياؤں صاف ہونے سے پہلے كنويں ملى كرى كنوال بجس ہو كمياكل مانى نكالا جائے يا جيسے چوہے نے باخانہ كے حوض ميں غوطہ كھايا اور نور أ كنوس ميں كراكل يانى نكالا جائے كيونكه كنوال نجاست يرانے سے ناياك موانه كه چوہ مرفی کے گرنے ہے مسئلہ: کنویں میں وہ جانور گراجس کا جوٹھا یاک ہے (جیسے بھری وغیرہ) یا جوٹھا کمروہ ہے (جیسے مرغی چوہا وغیرہ) اور یانی مجھ نہ نکالا اور وضو کرلیا تو وضو ہو جائے گا (رد الحتار وقاضي خان وغيره) مسئله: جوتا يا گيند كنوس من گرااوراس كانجس موتا ليتيني ہے تو كل ياني نكالا جائے ورنہ ہيں ڈول محض نجس ہونے پر خيال معتبر نہيں (بہارشر بعت) مسئلہ: مرغی كا تازہ انڈا جس پرامجی تری ہاتی ہو یانی میں گرجائے یانی نجس نہ ہوگا جب کہ پبیٹ کی تری کے علاوہ كونى اورنجاست ند لكنے يائے۔ يو بيں بحرى كا بجد پيدا موتے بى يانى كى بيث ياشكارى يرندجيے چیل شکرا اوزی بید کنویں میں گرجائے تو کنواں نایاک نہ بوگا یو ہیں چوہے اور جیگا ڈر کے پیشاب ہے بھی بخس نہ ہوگا۔ (خانیہ دغیرہ) مسئلہ: پیشاب کی بہت باریک باریک بندکیاں مثل سوئی کی نوک کے اور بجس غبار بڑنے سے نایاک نہ ہوگا۔ (بہار وغیرہ) مسئلہ: یانی کا جانور جيے چھلى ميندك وغيره جوياني ميں پيدا ہوتا ہے اگر كنويں ميں مرجائے يا مرا ہوا كرجائے تو ياني نا یاک نہ ہوگا جا ہے پھول بھٹ بھی جائے لیکن اگر بھٹ کراسکے ریزے یانی میں مل جا کیں تو اس یانی کا پیتا حرام ہے مسکلہ: خطکی اور یانی کے مینڈک کا ایک تھم ہے یعنی اس کے مرنے بلکہ سر نے ہے بھی یانی نجس نہ ہوگا۔لیکن جنگل کا برا مینڈک جس میں ہنے کے قابل خون ہوتا ہے اس کا علم جو ہے کی شل ہے یانی کے مینڈک کی الکیوں کے بچے میں جملی ہوتی ہے۔اور منتکی کے نہیں (بہارشریعت) مسکلہ جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو تمریانی میں رہتا ہوجیے بلخ اس کے مر جانے ہے یانی نجس ہوجائے گا۔مئلہ: چوہا چیچھوندر چڑیا ، چیکلی گر گٹ یا ان کے برابر یا ان

سے چھوٹا کوئی جانور دموی کنویں بھی گر کر مرجائے اور ابھی پھواا یا پھٹا نہ ہوتو ہیں ڈول سے تمیں ڈول تک نکالا جائے اور اگر پھول یا پھٹ جائے تو کل پائی نکالا جائے مسکد: کور یا بلی یا مرغی گر کر مرجائے اور پھٹے یا پھو لے ہیں تو جالیس ڈول سے ساٹھ ڈول تک پائی نکالا جائے ان کے بھی پھو لئے پھٹے بیس کل پائی نکالا جائے گا۔ مسکد: وو چو ہے گر کر مرجا کیں اور ابھی پھو لئے پھٹے نہ بول تو جیس سے میں ڈول تک نکالا جائے اور تین یا جاریا با پنجی ہوں تو جالیس ذول سے ساٹھ ڈول تک اور چھ ہوں تو کل پائی نکالا جائے۔ مسکد: دو بلیاں گر کر مرجا کیس تو دول سے ساٹھ ڈول تک اور چھ ہوں تو کل پائی نکالا جائے۔ مسکد: دو بلیاں گر کر مرجا کیس تو مسب پائی نکالا جائے۔ مسکد: دو بلیاں گر کر مرجا کیس تو مسب پائی نکالا جائے۔ مسکد: بوضواور جس آ دمی پر عسل فرض ہے اگر بلا ضرورت کنویں میں اتر تو پھیس ڈول نکالا جائے اور اگر ڈول نکا لئے کیلئے میں اتر تو پھی جو نیوں میں اور ان کے مرف ہوں تا اور اس کے بدن یا کپڑے پر کوئی از اور نور وی میں نہوگا۔ مست نہیں ۔ مسکد: جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے پھر کھوں وغیرہ ان کے مرف سے یائی نجس نہوگا۔

فائدہ: کمی سالن وغیرہ میں گرجائے تو اسے ڈبا کر پھینک دے اور سالن کو کام میں الاسے ابہار شریعت) مسئلہ: مردار کی ہڑی جس میں گوشت یا چکنائی گئی ہو پانی میں گرجائے تو دہ پانی نا پاک ہو گیا۔ کل نکالا جائے اورا گرگوشت یا چکنائی نہ گئی ہو تو پاک ہے گرسور کی ہڑی سے مطلقا نا پاک ہو جائے گا۔ چاہے گوشت یا چکنائی گئی ہو یا نہ گئی ہو۔ (بہار شریعت) مسئلہ: بچے نے یا کا فرنے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ہاتھ کا بحس ہو نا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نا پاک ہو گیا ور نہ بانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ہاتھ کا بحس ہو نا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نا پاک ہو گیا ور نہ بس گر دوسرے پانی کی نا پاک کا محم نددیا جائے گا (خانیہ وغیرہ) مسئلہ: کل ہو گیا ور کو راور لید اگر چہ نا پائی نکا لیا کہ جی گران کا گئی مان دیا جائے گئی اور گو راوی کی مسئلہ: میں کئی میں کہ کی خرورت کہ وہ پیز جو کئو میں جس گری پہلے نکال لیس اس کی مٹی نکا لیے کہ انتا پائی نکالا جائے اس کا ہم مطلب ہے کہ وہ چیز جو کئو میں جس گری پہلے نکال لیس دیا گیا کہ نا پائی نکالا جائے اس کا ہم مطلب ہے کہ وہ چیز جو کئو میں جس گری پہلے نکال لیس کی مٹی نکا لیس کی نکالی جائے گیا ہو یا برااورا گراس کئو میں کو میں کا ڈول مقرر نہیں تو اتنا پڑاؤ ول کہ جس میں ایک صاب نے پائی آ جائے مسئلہ ول میں ایک صاب نیائی آ جائے مسئلہ ول میں ایک صاب نے پائی آ جائے مسئلہ ول میں ایک صاب نے پائی آ جائے مسئلہ ول میں ایک صاب نے پائی آ جائے مسئلہ ول مجرا ہوا

ا انگریزی دو پیدجس کاای کامیر به تا سیمال دو پیدے تین سوائیای دن بجر لینی بیار میر چید چینا نک ایک دو پید بجرایک مهاع به تا شد (بهارشر بعت و نمآوی رضویه)

نكلنا ضروري نبيس اگر مجھ يانى چھلك كركر كيايا شيك كيا مكر جتنا بحاوہ آ وھے ہے زيادہ ہے تو وہ بورا ہی ڈول کنا جائے گا۔مسکلہ: حیوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے یانی نکالاتو حساب کر کے ایک صاع فی ڈول یامقرر ڈول کے برابر کرلیں۔مئلہ: جس کنویں کا یانی ٹایاک ہوگیااس میں سے جتنایا فی نکالنے کا تھم ہے اتنا نکال لیا گیا تو اب وہ ری ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا دھونے کی ضرورت تبیں۔مسکلہ: جو کنواں ایساہے کہ اس کا یافی ٹوٹنا ہی تبیں جا ہے کتنا ہی یانی نکالیں۔اگراس میں نجاست پڑگئیااس میں کوئی ابیاجانورمر گیاجس میں کل پانی نکالنے کا تحکم ہےتو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کرلیں کہ کتنا یانی ہے جتنا ہووہ سب نکال ویا جائے نکالے وقت جتنا زیاوہ ہوتا گیا اس کا پھھا نتبار نہیں مثلاً بیمعلوم کرلیا کہ ہزار ڈول ہے تو ہزار ڈول نکال دیں کنواں پاک ہوجائے گا۔اور بیمعلوم کرنا کہاس وفت کتنا یانی ہے۔ اس کا طریقنہ سیہ ہے کہ دومسلمان پر ہیز گار جن کو بیمبارت ہو کہ بتا شکیں کہ اس کنویں میں اتنا یائی ہےوہ جتنے ڈول بتا نمیں اتنا ہی نکال دیں کنواں یاک ہوجائے گا۔ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یانی کی گہرائی کسی لکڑی یاری ہے تا ہے لیں اور پھر چند آ دمی بہت پھرتی ہے سوڈول نکالیں لیں پھر نا پیں جتنا کم ہوجائے ای حساب سے یانی نکالیں جیسے پہلی مرتبہ نا ہے سے معلوم ہوا كه دس ہاتھ يائى ہے پھرسوڈول نكالنے كے بعد تايا تو نو ہاتھ روگيا تو معلوم ہوا كه دس سويعني ہزار ڈول نکال دیں تو دس ہاتھ یائی نکل جائے گااور کنواں یاک ہوجائے گا۔مسئلہ: کنویں سے مرا ہوا جانور نکلاتو اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے تو ای وقت سے پانی نجس ہے اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو ماعسل کیا تو نہ وضو ہوا نیسل اس وضواور عسل سے جتنی نمازیں پڑھیں وہ سب نہ ہوئیں انہیں پھر پڑھے۔ یو بیں اس یانی سے کیڑے دھوئے یا کسی اور طرح سے بدن بریا کیڑے برلگاتو کیڑے اور بدن کا یاک کرنا ضروری ہے۔ اور ان سے جونمازی یر هیں ان کا پھر سے بڑھنا فرض ہےاورا گر گرنے کا وقت معلوم نہیں تو جس وقت سے دیکھا ملياس وفت سے بحس تقبرے كااگر چه بجولا بھٹا ہواس سے بہل بانی تجس نبیں اور بہلے جووضو یا عسل كيايا كيرْ \_ دحوئ جهر تبين تيسير أاى يمل ب- (قال في الجوهرة النيرة وعليه الفتوئ)

# نجاستول كابيان

نجاست غلیظہ کے احکام: نجاست کی دوسم ہا کی غلیظ دوسری خفیفہ نجاست غلیظہ اگر

کیڑے یابدن پرایک درہم سے زیادہ لگ جائے آواس کا پاک کرنا فرض ہے بہاک کے ۔

نماز نہ ہوگی اور اگر درہم کے برابر ہے آو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کے نماز پڑھی آو کروہ

تر کی واجب الا عادہ (لیتی الی نماز پھر سے دہرانا واجب ہے) اور اگر درہم سے کم ہے آو

پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کے نماز ہوجائے گی گر خلاف سنت ہوگی جس کا دہرانا بہتر

ہے۔ مسئلہ: اگر نجاست گاڑھی ہے جیسے پا خانہ لید گویر تو درہم کے برابر یا کم نزیادہ کا یہ مطلب

ہے کہ وزن میں اتن ہواور اگر نجاست پتلی ہوجیسے چیشاب شراب آو درہم سے مراداس کی لمبائی چوڑ ائی ہے۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ ساڑھے جار ماشے ہے اور زکوۃ میں تبن ماشہ ویڑھ در تھے اور ذکوۃ میں تبن ماشہ ویرہ مے کہ اور درہم کی لمبائی چوڑ ائی ہے بہاں مراد تقریباً مقبلی کی گہرائی برابر جگہ ہوتی ہے جوایک رو بہار)

نجاست خفیفہ کے احکام: نجاست خفیفہ کیڑے کے جس حصہ (مثلاً اسٹین وامن کلی كار) ميں يا جس عضو (مثلًا ہاتھ بير سر) ميں لكى ہواوراس كے چوتھائى سے كم ميں ہوتو معاف ہے لین نماز ہوجائے گی اورا گر ہوری جوتھائی میں ہوتو بے دھوئے نماز نہ ہوگی (عالمکیری وغیرہ) مسكلهٔ نجاست غلیظه وخفیفه کا فرق کب معتبر ہے: نجاست غلیظه وخفیغه کا فرق کیڑے اور بدن پر کلنے میں ہے اگر کسی تلی جیے یانی سرکہ دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑجائے جاہے غلیظہ موجا ہے خفیفہ تو سب کو ہالکل نجس کردے کی جب تک کہ وہ چیز دہ دردہ نہ ہو (ہندیہ وغیرہ) نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں؟: نجاست غلیظہ:۱-آ دمی کے بدن سے جوالی چیز نکلے جس سے دمنو یا عسل جاتا رہے وہ نجاست غلیظہ ہے جیسے یا خانہ پیشاب بہتا خون پہیپ منہ بحرق ويض ونفاس واستحاضه كاخون مني مْرَى ووي وصحى جونى ألا كه كا ياني ناف يايستان كا پانی جودرد سے نکلے اور خشکی کے ہرجانور کا بہتا خون خواہ حلال ہو یاحرام حی کر گرگٹ چھیکل تک كاخون اورمرداركى جريئ مرداركا كوشت اورحرام جويائ جيسے كما على شير چيتا الومزى بجيريا گیدڑ' گدھا' خچر' ہاتھی سوران سب کا یا خانہ بیشاب اور تھوڑے کی لیداور ہر حلال چویائے کا بإخانه جيے گائے بھينس كا گوير بمرى أونث نيل گاؤ 'باره سنگھا' ہرن كى مينتى اور جو پرندواو نيجانه اڑے جیے مرغی اور بیخ خواہ چھوٹی یا بڑی ان سب کی بیٹ اور ہر متم کی شراب اور نشہ لانے والی تا ژی اورسیندهی اورسانپ کا یا خانه پیتاب اوراس جنگلی سانپ اور جنگلی میندک کا گوشت جن ا كال يكانے سے مراد كھال كواس طرح بناليا كيا ہوكہ اس ميں تجس رطوبت وغير ويا تى ند ہواور مزتے بجزنے كا ڈرنہ ہوجس كوم بي من وباغت كهتيج بن-اس كمّاب من جبال كبيل كمال كويكان كالفقاآيا بوبان وباغت مراد ب آم من يكانامراد بين-

میں بہتا خون ہوتا ہے آگر چہ ذرئے کئے گئے ہوں۔ یوں بی ان کی کھال آگر چہ ریائی گئی ہو اور
سورکا گوشت ہڑی کھال بال آگر چہ ذرئے کیا گیا ہوئیہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ عالمگیری وغیرہ)
مسئلہ: دو دھ پینے لڑکے اورلڑکی کا پیشا ب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دو دھ
پینے بچکا پیشا ب پاک ہے یہ بالکل غلط ہے ( قاضی خال ور دالحقار ) مسئلہ: شیر خوار بچے نے
دو دھ کی قے کی اگر منہ مجر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ: چھپکی اور گرگٹ کا خون نجاست
غلیظہ ہے۔ مسئلہ: ہاتھی کے سوئڈکی رطوبت اور شیر کتے 'چینے اور دوسر سے در ند سے چو با یوں کا
لعاب نجاست غلیظہ ہے ( قاضی خال ) مسئلہ: نجاست غلیظہ خفیفہ میں ال جائے تو کل خالے ہو
جائے مسئلہ: کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ ہے اور کسی جگہ در ہم کے ہرا برنہیں مگر
جائے مسئلہ: کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ ہے اور کسی جگہ در ہم کے ہرا برنہیں مگر
جائے مسئلہ: کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ ہے اور کسی جگہ در ہم کے ہرا برنہیں مگر
جائے مسئلہ: کسی جگورے ہی پر تھر م کے ہرا برنجی جائے گی۔ اور زائد ہے تو زائد ہی جائے گی۔

اور ہم کے پھیلاؤ کے جانے کاشر کی طریقہ ہے کہ مسلی خوب پھیلا کر برابر کریں اور اب اس پر آ جشدا تنابی فی ڈالیس کداس سے زیادہ پانی ندرک سکھاب بہتے ہے لی پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنابی اور ہم ہے اس کی مقد ارتقر بنا انگریزی رو پیدے برابر ب جو جنگ ہے پہلے رائج تھا۔ منہ سے احاب تھوک مجموعہ استھا بیٹ تیڈیواں کا پافانہ۔

ے استخاکر لیا بھراس جگہ سے پیدنگل کر بدن یا کپڑے پرلگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہ ہوں گے۔ (بہارشر بیت) مسئلہ: ناپاک چیز وں کا دھواں اگر کپڑے یا بدن پر لگے تو کپڑا اور بدن بخس نہ ہوگا (عالمگیری وردالحتار وغیرہ) مسئلہ: راستہ کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہوتو اگر باؤل یا کپڑے بیل گلی اور بے دھوئے نماز بڑھ کی نماز ہوگئی محردھولینا بہتر ہے معلوم نہ ہوتو اگر باؤل یا کپڑے بیل گلی اور بے دھوئے نماز بڑھ کی نماز ہوگئی محردھولینا بہتر ہے (بہارشر بیت) مسئلہ: سڑک بر پائی چھڑ کا جار ہا تھاز مین سے تھینویں اڑکر کپڑے بر پڑیں کپڑا بہتر ہے (بہارشر بیت)

# جو تھے اور بسینہ کا بیان

مسكله مسكله مسكركا جوتها ياك ہے؟: آ دمي جا ہے جنب ہو يا حيض ونفاس والي عورت اسكا جوٹھا یاک ہے (خانیہ و ہندیہ) مسکلہ: کا فر کا جوٹھا بھی پاک ہے مگراس ہے بچنا جا ہے جیسے تھوک رینٹھ کھکھار کہ یاک ہیں مگر آ دمی ان سے کھن کرتا ہے۔ كافركے جو تھے كا تھے اس سے بہت بدر كافر كے جو تھے كو بھے اچاہيے (ہنديہ وغيرہ) مسكه جن جانوروں كا كوشت كھاياجا تاہے جو يائے ہوں يا يرندان كا جوٹھاياك ہے جيسے گائے بیل بھینس بمری کبوتر تیتر بٹیروغیرہ) مسکلہ: جومرغی چھٹی پھرتی ہےاورغلیظ پر منہ ڈالتی ہےاس کا جوٹھ مکروہ ہےاوراگر بندرہتی ہوتو یاک ہے۔مئلہ: گھوڑے کا جوٹھایاک ہے( ہندیہوغیرہ) مسکلهٔ کن جانوروں کا جوٹھانجس ہے: سور کتا 'شیر چیتا' بھیٹریا' ہاتھی' گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھانا پاک ہے(ہندیدہ خانیہ وغیرہ) مسئلہ: گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی چوہا سانپ چھپکل کا جوٹھا مروہ ہے(خانیہ وعالمگیری) مسئلہ: یانی میں رہنے والے جانوروں کا جوٹھا یاک ہے خواہ ان کی بیدائش یاتی میں ہو یا نہ ہو۔مسئلہ: اڑنے والے شکاری جانور (جیسے شکرا) باز بہری چیل وغیرہ کا جوٹھا مکروہ ہے مسئلہ: کوے کا جوٹھا مکروہ ہے (بہار) مسئلہ: باز شکرا ببری چیل کواگر بال کرشکار کیلئے سکھالیا ہواور چونچ میں نجاست نہ گی ہوتو اسکا جوٹھا یاک ہے۔ مسكله مشكوك ومكروه جو تھے كے بعض احكام : گدھے نچر كاجو تھامشكوك ہاس سے وضونبیں ہوسکتا ہمسکہ: جوجوتھا یانی باک ہے اس سے وضواور عسل جائز ہے مگر جنب نے بغیر کلی كي يانى بياتواس جوشے يانى سے وضونا جائز ہے۔اس لئے كمستعمل ہو كيا۔مسكد: اچھا يانى بوتے ہوئے مروہ یانی سے وضو عل مروہ ہے اور اگر اچھا یانی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ۔مسئلہ: مکروہ جو تھے کا کھانا پینا مالدار کیلئے مکروہ ہے۔غریب مختاج کو بلا کراہت جائز

ہے۔ مسئلہ: امچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک پانی سے وضو شمل جا تر نہیں اور اگر امچھا پانی نہ ہوتو مشکوک ہی سے وضو شمل کرے اس صورت میں وضو شمل میں بھی نہیت کرنی ضروری ہے اور فقط تیم میا فقط وضو و شمل کافی نہ ہوگا۔ بلکہ دونوں کو کرنا ہوگا۔ مسئلہ: مشکوک جوش کھا نا بینا نہیں جا ہے مسئلہ: مشکوک بانی ایجھے پانی میں مل جائے تو اگر امچھا پانی زیادہ ہے تو اس سے دضو ہو سکتا ہے ور نہیں۔ مسئلہ: جس کا جوشا نا پاک ہے اور اس کا پسینہ اور لوا ہی نا پاک ہے اور جس کا جوشا کر وہ ہے اس کا لعاب اور جس کا جوشا کر وہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے اور جس کا جوشا کر وہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی کر وہ ہے۔ مسئلہ: گدھے خچر کا پسینہ اگر کیڑے میں لگ جائے تو کیڑ اپاک ہے جا ور جس کا جوشا کر وہ ہے۔ مسئلہ: گدھے خچر کا پسینہ اگر کیڑے میں لگ جائے تو کیڑ اپاک ہے جا ہے گئا ہی زیادہ لگا ہو۔

# تتيتم كابيان

جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہواور یانی پر قدرت نہ ہوتو وضواور عسل کی جگہ تیم کرے یاتی پر قدرت نہ ہونے کی چندصور تیں ہیں۔ پہلی صورت سے کہ الی بیاری ہو کہ وضویا عسل ہے اس کے بڑھنے یا دہر میں اچھا ہوئے کا سے اندیشہ دیا ہے اس نے خود آ زیا یہ ہوکہ جب وضویا عسل کرتا ہے تو بیماری بردھتی ہے یا کسی مسلمان پر جیز گار قابل تھیم نے کہد دیا ہو کہ بانی نقصان کرے گا تو هیمتم جائز ہے۔مسئلہ بحض خیال ہی خیال بیاری بڑھنے کا ہوتو هیمتم ج<sup>ہ</sup>ز نہیں یو ہیں کا فریا فاس یامعمولی طبیب کے سہے کا اعتبار نہیں۔مسئلہ: بیاری میں اگر مصندا یا نی نقصان کرتا ہے اور گرم یانی نقصان نہ کرے تو گرم یانی سے وضواور عسل ضروری ہے تیم جائز تہیں۔ ہاں اگر الیمی جگہ ہو کہ گرم یائی نہل سکے تو تھیم کرے۔ یوبیس اگر ٹھنڈے وقت وضویا عسل نقصان کرتا ہے۔اور گرم دفت میں نقصان ہیں کرتا تو ٹھنڈے وفت میم کرے بھر جب ا الرم آئے تو آئندہ کیلئے وضوکر لیما جا ہے جونماز اس تیم سے پڑھ لی اس کے اعادہ کی حاجت نہیں ۔مسئلہ: اگرمریر یانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کامسے کرے۔ مسكد: الرئسي خاص عضو ميں ياني نقصان كرتا ہے اور باقي ميں تبين توجس ميں نقصان كرتا ہے اس برمسح كرے اور باقى كودھوئے \_مسكلہ: اگر كسى عضو برمسے بھى نقصان كرتا ہوتو اس ميں عضوير کپڑاڈال کراس پرسٹے کرے۔مسکلہ: زخم کے کنارے کنارے جہاں تک یائی نقصان نہ کرے ی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے ہاں اگریٹی کھولنے میں نقصان ہوتویٹی برسے کر ہے۔ دوسری صورت پہے کہ وہاں جاروں طرف ایک ایک میل تک یانی کا پتانبیں و تیم

العنی اس کے مزیل حدیث ہونے میں شک ہے کہ حدیث منتقن طبارت مشکوک ہے۔ نال نہ ہوگا ۱۴ مند

جائز ہے۔ مسئلہ: اگر بیگان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لیما ضروری ہے۔ بلا تلاش کے تیم جائز ہوں اور تلاش کرنے پر پانی مل کیا تو وضو کر کے تماز پڑھ کی اور تلاش کرنے پر پانی مل کیا تو وضو کر کے تماز کا اعادہ لازم ہے اور اگر نہ ملاتو ہوگئ۔ مسئلہ: تماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی و یکھا اور گمان عالب ہے کہ ما تکنے سے دے دے کا تو تماز تو ڈکے پانی مائے۔

تیسری صورت بیک اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مرجانے یا بیار ہونے کا توی اندیشہ ہواور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے نیجنے کا کوئی سامان بھی نہ ہوتو تیم جائز ہے۔

چوتھی صورت یہ کہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گاتو مار ڈالے یا مال چھین لے گایا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کراد ہے گایا اس طرف سمانپ ہے وہ کا شکھائے گا۔ یا شیر ہے کہ بھاڑ کھائے گایا کوئی بدکار شخص ہے جو ہے آبر دئی کرے گا۔ تو تیم جائز ہے۔

پانچویں صورت یہ کہ جنگل میں ڈول ری نہیں کہ پانی بحر نے تیم جائز ہے۔

چسٹی صورت یہ کہ بیاسا کا خوف ہولیتی پانی تو ہے لیکن اگر اس پانی کو وضو یا شسل شیں خرج کر دیے گاتو یہ خود یا دوسر امسلمان یا اس کا یا دوسر ہے مسلمان کا جانور (چاہے جانور ایسا کتا بی کیوں نہ ہوجس کا پالنا جائز ہے) بیاس رہ جائے گا اور یہ بیاس خواہ ابھی موجود ہویا آگے چل کر ہوگی کہ راہ ایس ہے کہ دور تک یانی کا بتانہیں تو تیم جائز ہے۔مسئلہ: پانی موجود ہے مگر آٹا وندھنے کی ضرورت کیلئے بیم جائز ہے شور بے کی ضرورت کیلئے بیم جائز ہیں۔
آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے جب بھی تیم جائز ہے شور بے کی ضرورت کیلئے بیم جائز نہیں اور مسئہ: بدن یا کپڑے پر اتی نجاست ہے کہ جنی نجاست کے ہوئے ہوئے نماز جائز نہیں اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا نجاست دور کر بوتے یا فی سے نجاست دھوئے اور پھر رہوئے بعد تیم کر ہے۔ پاک کرنے سے پہلے تیم نہ ہوگا۔ آگر پہلے کرایا ہے تو پھر کر ہے۔

آ ٹھویں صورت ہی کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل حچوٹ جائے گی تو تیم جائز ہے۔

نویں صورت بیگان کہ وضویا عسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تو تیم جائز

العنى فرنس كيمبرتج بمدكا بمى وفت ندسط كايا

ے خواہ بول کہ امام پڑھ کے فارخ ہوجائے گایاز وال کا وقت آجائے گا دونوں صورتوں میں تیم جائز ہے۔ مسئلہ: اگریہ سمجھے کہ وضوکرنے میں ظہریا مغرب یا عشایا جمعہ کی بچھلی سنتوں کا یا جا شت کی نماز کا وقت جاتارہے گاتو تیم کرکے پڑھ لے۔

دسویں صورت بیر کرآ دمی میت کاولی نہ ہوادر ڈرہوکہ وضوکر نے جس نماز جنازہ نہ طے گا
تو تیم جائز ہے۔ مسئلہ: مجد جس سو گیا اور نہانے کی ضرورت ہوگئ تو آ کھ کھلتے ہی جہاں تھا
وہیں فورا تیم کرکے نکل آئے دیر کرنا حرام ہے۔ مسئلہ: قرآ ن مجید چھونے کیلئے یا بحدہ تلاوت
یا سجدہ شکر کیلئے تیم جائز نہیں جب کہ پانی پر قدرت ہو۔ مسئلہ: وقت اتنا تنگ ہوگیا کہ وضویا
عسل کر بے تو نماز قضا ہوجائے گی تو جا ہے کہ تیم کرکے نماز پڑھ لے اور پھر وضویا عسل کر کے اور نہیں تو تیم
اعادہ کرنا لازم ہے۔ مسئلہ: عورت چیش یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیم
کرے۔ مسئلہ: اتنا پانی ملاجس سے وضوہ وسکتا ہے۔ اور نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضوہ وسکتا ہے۔ اور نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضوہ کر لینا جا ہے اور خسل کیلئے تیم کرے۔

سیم کا طریقہ: سیم کی نیت ہے ہم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک چیز پر جوز مین کی قتم ہے ہو دونوں ہاتھ مارکرالٹ لے اگر زیادہ گردلگ کئی ہوتو ہاتھ جھاڑے ادراس ہے سارے منہ کا مسے کرے پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسے کرے تیم ہوگیا تیم میں سراور پیر پرمسے نہیں کیا جاتا تیم میں صرف تین با تیں فرض ہیں

تعیم میں کتنی یا تیس فرض ہیں؟: پہلافرض: نیت پینی شل یا وضویا دونوں کی پاک حاصل کرنے کا ادادہ۔اگر تیم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیم نہ ہوگا۔دل ہیں تیم کا ادادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان ہے بھی کہ لینا بہتر ہے مثلاً یوں کیے کہ تیم کرتا ہوں ہے شسلی یا بوضوکی نا پاکی دور ہونے اور نماز جا تز ہونے کیلئے اور بسم اللہ کہدکر ٹی پر ہاتھ مارے دوسرا فرض: سارے مند پر ہاتھ بھیرنا کہ بال پرابر کوئی جگہ ہاتی شدرہ جائے نہیں تو تیم نہ ہوگا۔ تیسرا فرض: دونوں ہاتھ کا کہدیوں سے سے کرنا اگر ذرہ پرابر بھی کوئی جگہ چھٹ گئ تو تیم نہ ہوگا۔ مسلد داڑھی مونچھ اور بھوں کے بالوں پر ہاتھ بھیرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: مندکی یہاں بھی وہی جد جووضو ہیں ہے۔لیکن مند کے اندر تیم نہیں کیا جاتا۔البتہ دونوں ہونٹھ پر جتنا مند بند کرنے کے بعد کھلار ہتا ہے۔ مسے ضروری ہے۔مسئلہ: ہاتھ جھاڑ نے میں تالی نہ بے بلکہ اس کی

صورت یہ ہے کہ انگوشھے سے انگوٹھا نگرائے زائدگر دجھڑ جائے گی۔مسکلہ: اگر انگلیوں میں گردن پہنچی ہوتو خلال کرنا فرض ہے نہیں تو سنت اور اسی طرح داڑھی میں بھی مسئلہ: اگر انیک ہی تیم میں وضوا در خسل دونوں کی نیت کرلی جب بھی کافی ہے دونوں کا ہوجائے گا۔مسئلہ: خسل اور وضو دونوں کا تیم آیک ہی طرح ہوتا ہے۔

کس چیز سے بیم جائز ہے اور کس سے بیس ؟: تیم ای چیز ہے ہوسکتا ہے جوہن رفیل ہے ہوائن ہے ہوسکتا ہے جوہن رفیل ہے ہوائن ہے ہوئن ہے ہوئن ہے ہوئن ہے ہوئن ہے ہوئن ہوتی ہے وہ زمین کی جنس ہے ہائز ہے اس سے تیم جائز ہے البندامٹی گروئر بیا 'بالو'چونا' مرمہ ہرتال' گندھک' مردہ سنگ' گیرو' چراز برجد' فیروز و' عقیق' خمردو غیرہ جواہر سے تیم جائز ہے۔اگر چیان پر غبار نہ ہو' مسئلہ: جس ٹی سے تیم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے تیم جائز ہے۔اگر چیان پر غبار نہ ہو' مسئلہ: جس ٹی سے تیم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے تیم نیاں پر کی نجاست کا اثر ہونہ بیہ وکھن خلک ہونے سے اثر خباست کا اثر با ہو۔: مسئلہ جس چیز پر نجات گری اور سوکھ ٹی اس سے تیم نہیں ہوگا اگر چہ نجاست کا اثر با آئی نہ ہوالبتہ نماز اس پر پڑھ سے جیں۔مسئلہ: بروہ کی ہوگی فنول ہوگی فنول ہے۔ اس کا اعتبار نہیں۔مسئلہ: راکھ سے تیم جائز نہیں۔مسئلہ: اگر خاک بیس راکھ ال جائے اور خاک زیادہ ہوتو تیم جائز ہے جب کہ ٹی مائن ہا بات کی کا دیوار پر تیم جائز ہے۔ (بہارش بعت) وغیرہ مسئلہ: جو مسئلہ: اگر کی کلائی یا کہ جائز ہے۔ (بہارشر بعت) وغیرہ مسئلہ: جین ہے گی این ہوجائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارشر بعت) وغیرہ مسئلہ: جین یا پھر جل کر سیاہ ہوجائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارشر بعت) وغیرہ مسئلہ: خین یا پھر جل کر سیاہ ہوجائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارشر بعت) وغیرہ مسئلہ: خین یا پھر جل کر سیاہ ہوجائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارشر بعت) وغیرہ مسئلہ: خین یا پھر جل کر سیاہ ہوجائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارش جوبائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارش جائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارش جائے اس سے تیم جائز ہے۔ (بہارش جائے اس سے تیم جائز ہے۔

سیمتم تو رہے والی چیزیں: جن چیزوں سے وضوئو شاہے یا عشل واجب ہوتا ہے ان سے سیمتم تو رہے والی چیزیں: جن چیزوں سے وضوئو شاہے یا شارے گا۔ مسئلہ:

میں ایسے مقام پرگزرا کہ بانی ایک میل کے اندر تھا تیم ٹوٹ گیا بانی تک پنچنا ضروری نہیں البتہ سونے کی حالت میں بانی پرگزرنے سے نہ ٹوٹ گا مسئلہ: مریض نے عسل کا تیم کیا تھا اور البتہ سونے کی حالت میں بانی پرگزرنے سے نہ ٹوٹ گا مسئلہ: مریض نے عسل کا تیم کیا تھا اور اب اتنا تندرمت ہوگیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا۔ تو تیم جاتار ہا۔ مسئلہ: اتنا بانی ملا کہ اعضاء وضوصرف ایک ایک بارد حوسکتا ہے تو تیم جاتار ہا اور اس سے کم تو نہیں۔ یوں ہی عسل کے تیم کرنے والے والے والے والی بانی ملا کہ خسل کے قرائص کو بھی کافی نہیں تو تیم نہ گیا ور نہ تیم جاتار ہا۔ مسئلہ:

٠ ١ عدث بوضويونا ١٢

مسي في المروضودونول كيك ايك بى تيم كيا تما مجروضونو ژنے والى كوئى چيزيائى تئى يا تنا یانی پایا جس سے صرف د ضوکر سکتا ہے یا بیار تھا اور اب تندر ست ہو گیا کہ د ضونقصان نہ کرے گا اور سل سے ضرر ہوگاتو مرف وضو کے حق میں تیم جاتار ہا حسل کے حق میں باتی ہے۔ خف لینی موزے برسے کابیان: جو تفسموزہ بہنے ہوئے ہووہ اگر وضویں بجائے یاؤں وهونے کےموزوں پرمنے کر ہےتو جائز ہے۔مئلہ: جس پڑسل فرض ہے وہ موزوں پرمنے نہیں كرسكتا \_مسئلہ بمسح كرنے كيلئے چند شرطيں ہيں ا-موزے ايسے ہوں كہ شخنے حيب جائيں اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دوا کیا انگل کم ہوجب بھی سے درست ہے ایڑی نہ کھلی ہو۔ ۲- یاؤں سے چیٹا ہوکہ اس کو پہن کرآسانی کے ساتھ خوب چل پھر عیس۔ ۲- چیزے کا ہو ما صرف تلا چزے کا ہواور ہاتی حصہ کسی اور دبیز چیز کا جیسے کریج وغیرہ۔مسئلہ: ہندوستان میں جو عمو ما سوتی یااونی موزے بینے جاتے ہیں ان برسے جائز نہیں ان کوا تارکر یا دُن دھونا فرض ہے۔ ٧ - وضوكر كے بہنا ہولیعنی اگر موزہ بے وضو بہنا تھا تو مسح نہیں كرسكتا ۔ مسئلہ: هیم كر كے موزے مینے محصے تو مسح جائز نہیں۔۵- نہ حالت جنابت میں پہنا ہونہ بعد بہننے کے جنب ہوا ہو۔۲-مدت کے اندر ہواور اس کی مدت مقیم کیلئے ایک دن رات ہے اور مسافر کے واسطے تین دن تین رات \_مسئلہ:موزہ میننے کے بعد پہلی مرتبہ جوحدث ہوااس وقت سے اس مدت کا شار ہوگا مثلاً صبح کے د**نت موز ہ** بہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک سے کرےاورمسافر چوہتھے دن کی ظہر تک۔ے-کوئی موز ہ یاوُں کی چھوٹی تنین انگلیوں کے برابر يه انه به ويعني حلنے ميں تنين انگل بدن ظاہر نه جوتا ہو۔مسئلہ: موز ہ بچٹ گيا يا سيون ڪل گئي اور و پہے ہینے رہنے کے حالت میں تمین انگل یاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں تمین انگل دکھائی ویتا ہے تو مستح جائز نہیں لینی سے موزہ میں تین انگل ہے کم باؤں کھلے تو مسح جائز ہے اور تین انگل یا اس سے زیادہ کھلے تو جائز نہیں۔مسئلہ: شخنے کے اوپرموزہ جاہے کتنا ہی بھٹا ہو پچھ حرج نہیں مسح ہوسکتا ہے۔ محضنے کا عتبار شخنے سے بنچے کے حصول میں ہے۔ سے موزہ کاطریقہ: مسے کاطریقہ بیہے کہ ہاتھ ترکر کے داہنے ہاتھ کی تین انگلیاں داہنے یاؤں کے موزہ کی پیچے کے سرے پرد کھ کر پنڈلی کی طرف کھنچے کم سے کم تین انگل کھنچے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ سے بائیں ہیریرای طرح کرے۔مسکلہ مسے میں فرض دو ہیں۔ا-ہرموز ہ کا سے ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہونا۔ اسم موزے کی پینے یر ہونا۔مسکد بمسح میں سنت تین یا تیں ہیں۔ا- ہاتھ کی پوری تین انگلیوں کے پیٹ ہے سے

کرنا۔۲-انگلیوں کو کھنچ کر پنڈلی تک لے جانا۔۳-مسے کرتے وقت انگلیوں کو کھلی رکھنا۔ مسئلہ: انگریزی بوٹ جوتے پرمسے جائز ہے اگر ٹننے سے چھپے ہوں (بہارشر بعت) مسئلہ: عمامہ برقع ' نقاب اور دستانہ برمسے جائز نہیں۔

مسح موزہ کن چیزوں سے ٹوٹا ہے: مسح جن چیزوں سے ٹوٹا ہے وہ یہ ہیں ا۔ جن
چیزوں سے وضوٹو ٹا ہے ان ہے سے بھی جاتارہتا ہے۔ ۲- مسح کی مدت پوری ہوجانے ہے سے
جاتارہتا ہے اور اس صورت میں صرف یاؤں دھولیتا کافی ہے پھر سے پورا وضو کرنے کی
ضرورت نہیں اور بہتر یہ ہے کہ پوراوضو کر لے ۳- موزہ اتارہ ہے ہے سے ٹوٹ جاتا ہے جا ہے
ایک ہی اتارا ہو۔ مسکلہ: وضو کی جگہوں ہیں پھٹن ہو یا پھوڑا یا اور کوئی بیاری ہواور پانی بہانا
نقصان کرتا ہو یا سخت تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہی پھیرلیٹا کافی ہے۔ اورا گریہ بھی نقصان کرتا ہوتو
اس پر کیڑا ڈال کر کیڑے پرمسے کرے اور جو یہ بھی مضر ہوتو معاف ہے اورا گراس میں کوئی دوا
اس پر کیڑا ڈال کر کیڑے پرمسے کرے اور جو یہ بھی مضر ہوتو معاف ہے اورا گراس میں کوئی دوا
بھرلی تواس کا نکالنا ضرور نہیں اس پرسے یائی بہادینا کافی ہے۔

# حيض كابيان

سیم جائیں باقی استحاضہ ہے۔ مسئلہ: میضروری نہیں کہدت میں ہروقت خون جاری رہے جبی حیض ہو بلکہا گربعض وقت آئے جب بھی حیض ہے۔

مسکلہ حیض آنے کی عمر : کم ہے کم نویرس کی عمر ہے چیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی چین سال کی عمر ہے۔اس عمر والی کوآئے۔ اور اس عمر کوئن ایاس کہتے ہیں (عالمگیری) مسکلہ: نو برس کی عمر ہے پہلے جوخون آیا وہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی پچین سال کی عمر کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ البندا گر پجین برس کی عمر کے بعد خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے۔(عالمگیری وغیرہ مسئلہ مل والی کو جوخون آیا استحاضہ ہے۔ یو ہیں بچے ہوتے وقت جوخون آیا اور ابھی بچہ آ دھے سے زیادہ باہر نہیں نکا ہو وہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ: ووحیضوں کے درمیان کم سے کم پورے پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے ہو ہیں نفاس وحیض کے درمیان بھی بیندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد بیندرہ دن بورے نه ہوئے تھے کہ خون آیا تو بیاستحاضہ ہے مسئلہ :حیض اس وقت شار کیا جائے گا جب کہ خون فرت خارج میں آ سمیا تو اگر کوئی کیر ار کھ لیا ہے جس کی وجہ سے خون فرج خارج میں نہیں آیا واخل ہی میں رکار ہاتو جب تک کپڑانہ تکا لے گی حیض والی نہ ہو گی نمازیں پڑھے گی۔روز ور کھے گی۔ حیض کے رنگ: مسئلہ: حیض کے چورنگ ہیں سیاہ سرخ سبز زرد گرانا مٹیلا سفیدرنگ کی رطوبت حیض تبیں مسکلہ: دس دن کے اندررطوبت میں ذرائجی میاا پن ہے تو وہ حیض ہے اور اگر دس دن رات کے بعد بھی میاا بن باتی ہے تو عادت والی کیلئے جودن عادت کے ہیں استے ون حیض کے اور عادت کے بعد والے استحاضہ اور اگر کچھ عادت نہیں تو دس دن رات تک حیض باتی استحاضه ہے۔مسئلہ: جس عورت کو مرجرخون آیا ہی نہیں یا مگر تمن دن سے کم آیا تو عمر جروہ پاک ہی رہی اوراگرا کی بارتین ون رات خون آیا پھر بھی نہآیا تو وہ فقط تین دن رات حیض کے میں۔ یاتی ہمیشہ کیلئے یاک۔

# نفاس كابيان

نفاس کی تعریف اور مدت: نفاس مینی وہ خون جو بچہ جننے کے بعد آتا ہے (متون) اس کی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں آ و ھے سے زیادہ بچہ نگلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو نفاس ہے اور زیادہ سے زیادہ نفاس کا زمانہ چالیس دن رات ہے۔ مسئلہ نفاس کا شاراس وقت سے بوگا جب کہ آ دھے سے زیادہ بچہ نگل آیا۔ تنجیہ: اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے سے بوگا جب کہ آ دھے سے زیادہ بچہ نگل آیا۔ تنجیہ: اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے

گاوراس کامطلب آ دھے سے ذیادہ کچہ باہر آ جانا ہے۔ مسئلہ کی کوچالیس دن سے زیادہ خون
آیا تو اگر اس کے پہلی بار بچہ بیدا ہوا ہے یا یہ یادئیس کہ اس سے پہلے بچہ بیدا ہونے میں کتے
دن خون آیا تھا تو ان دونوں صور توں میں چالیس دن رات نقاس ہے باتی استحاضہ اور جو پہلی
عادت معلوم ہے تو عادت کے دنوں تک نقاس ہاور جتنا دن زیادہ آیا وہ استحاضہ ہے جیسے
عادت تمیں دن کی تھی۔ اس بار بینٹالیس دن آیا تو تمیں دن نقاس کے اور پندرہ استحاضہ کے
بیں۔ مسئلہ: بچہ بیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا وہ نقاس نہیں بلکہ استحاضہ ہا گرچہ بچہ آدھا
باہرا گیا ہو۔ مسئلہ: حمل ساقط ہونے سے پہلے بچھ خون آیا بچھ بعد کوتو پہلے والا استحاضہ ہو باہرا گیا ہو۔ مسئلہ: حمل ساقط ہونے سے پہلے بیکھ خون آیا بچھ بعد کوتو پہلے والا اگر حیض ہو
والا نقاس ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کوئی عضو بن چکا ہو در شہ پہلے والا اگر حیض ہو
مسئلہ ہت تو حیض ہے نیدرہ دن کا فاصلہ ہو جائے۔ مسئلہ: اس کے رنگ کے بارے میں وہی
اختام ہیں جو حیض میں بیان ہوئے۔

حيض و نفاس كے احكام: مسكد: حيض و نفاس كى حالت هي نماز پر هنا روز و ركھنا حرام ہے۔ مسكد: ان ونوں هي نماز پي معاف جيں۔ ان كى قضا بھى نہيں البتہ روز وں كى قضا اور دونوں هي ركھنا فرض ہے۔ مسكد: نماز كے وقت هي وضوكر كے اتئ دير تك ذكر اللي درود شريف اور دوسرے و ظيفے پر هوليا كر ہے جينى دير نماز پر هاكرتى تقى تا كہ عادت رہے۔ مسكد: شريف اور دوسرے و ظيفے پر هوليا كر ہے جينى دير نماز پر هاكرتى تقى تاكہ عادت رہے۔ مسكد: حيف دنفاس والى كوتر آن مجيد پر هاد كيوكر موياز بانى اور اس كا چيونا اگر چيجلديا چولى يا حاشيہ كو انگى كى نوك يا بدن كاكوئى حصد كے بيسب حرام جي۔ مسكد: قرآن مجيد جزز دان ميں ہوتو اس جزدان على موتو اس جزدان على ہوتو اس جزدان على ہوتو اس جزدان كي كوئى آيت كھي جواس كا چيونا بھي حرام ہے۔ مسكد: قرآن مجيد جزد دان ميں ہوتو اس جزدان كي حرام ہے۔ مسكد: قرآن مجيد جزدان ميں ہوتو اس جزدان كي حرام ہے۔ مسكد: اس حالت ميں قرآن مجيد اور دينى كتابوں كے چيونے كے سب احكام وہى جي جو خيل والے كے جيں جس كابيان غسل ميں گزرا۔ مسكد: معلمہ کوچيف د نفاس ہوتو ایک ایک کھر سمائس تو ثر تو ثر کہ پڑھا دے اور جي كرانے ميں كوئى حرج نہيں۔ مسكد: اس حالت ميں دعائے تنوت پڑھنا با كرا ہت جائز ہے۔ بلک مستحب ہوضو يا كلى من كركے پڑھنا بہتر ہيف دورو شريف وغيرہ پڑھنا با كرا ہم ہون جي ہي جس جونو يا كلى حرح نہيں۔ مسكد: عمل ہون جي ہيں جائر ہے۔ بلک مستحب ہونو يا كلى حرك پڑھنا ہر حالت ميں حرام ہالبتہ لينئے بين حرح نہيں۔ مسكد: عمل ہون جي سے البتہ لينئے بيضے ساتھ كھانے ہينے اور بوسہ لينے ميں حرح نہيں۔ مسكد: عمل ہونہ ہيں۔

#### استحاضه كابيان

استحاضہ کی تعریف اور جھم: وہ خون جو عورت کے آگے کے مقام سے نظے اور جیش و نفاس کا نہ ہووہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ: استحاضہ بی نہ نماز معاف ہے نہ روز ہ معاف ہے نہ الی عورت سے جماع حرام ہے مسئلہ: استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز اوا کر سکے تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اس حالت بیل گزر جانے پر اس کومعذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت بیل جتنی نمازیں چاہے پڑھے خون جانے پر اس کومعذور کہا جائے گا۔ ایک وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ: اگر کپڑ او غیرہ رکھ کر اتنی و رہے خون در کے کہ وضو کر کے نماز بڑھ لے تو معذور نہیں۔

#### معذوركابيان

معذور کی تعریف: مئله: ہرو چنس جس کوکوئی ایسی بیاری ہوکہ ایک وقت پورااییا گزر کیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادانہ کر سکاوہ معذور ہے لیعنی بورے دفت میں اتنی دیر بھی بیاری تہیں رکی کہ وضو کے ساتھ فرض اوا کر سکے۔معذور کا حکم بیے ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وفت تک جنتی نمازی جاہے اس وضو سے بڑھے اس بیاری سے اس کا وضواہیں جاتا۔ جیسے قطرے کی بیاری یا دست یا ہوا خارج ہونا یا دھن آ تھے۔ یانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور سے۔ ہروفت رطوبت بہنا یا کان کاف بہتان سے یانی نکلنا کہ بیسب بیاریاں وضوتو ڑنے والی ہیں ان میں جب بورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مکرطہارت کے ساتھ نماز نہ یر صرکا تو عذر ثابت ہوگیا۔ جب عذر ثابت ہوگیا تو جب تک ہرنماز کے وقت میں ایک ایک بار میں بھی وہ چیز پائی جائے کی معذور بی رہے گا۔مثلًا عورت کونماز کا ایک بوراونت ایسا گزر سمیاجس میں استحاضہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ طہارت کرکے فرض پڑھ لیتی اور دوسرے وقت میں اتنی مہلت ملتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ محراب اس دوسری نماز کے وقت میں بھی ایک آ دھ دفعہ خون آجاتا ہے تو اب بھی معذور ہے لیمنی عذر ٹابت ہونے کے بعدیہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ ہروقت میں کثرت ہے بار باروضوتوڑنے والی چیزیائی جائے عذر ٹا بت ہونے کے لئے کثرت و تکرار در کار ہے لیکن اتن کثرت کدا یک فرض بھی وضو کے ساتھ ادانہ ہوسکے۔ بعد کی ہرنماز کے دفت میں آئی کٹر ت ضروری نبیں بلکہ ایک بار بھی کافی ہے۔ مسئلہ: فرض نماز کا وفت گزر جانے ہے معذور کا وضوجا تار ہتا ہے۔ جیسے کسی معذور نے عصر

کوونت وضوکیا تھا تو سوری ڈو ہے ہی وضوجا تارہا۔ اور کی ہے سوری نکلے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت نہیں گیا۔ : مسللہ معذور کا وضوا س چیز سے نہیں جاتا۔ جس کے سبب سے معذور ہے۔ ہاں اگر کوئی ووسری چیز صفوتو ڑ نے والی پائی گئ تو وضو جا تا رہا۔ حشل جس کے سبب سے معذور ہے۔ ہاں اگر کوئی ووسری چیز وضوق ڑ نے والی پائی گئ تو وضو جاتا رہا۔ حشل جس کی تقطرے کا مرض ہے ہوا نگلنے ہاں کا وضو جاتا رہے گا۔ اور جس کو ہوا نگلنے کا مرض ہے اس کا قطرہ نگلنے سے وضو جاتا رہے گا۔ مسکلہ: اگر کی ترکیب کا کرنا فرض ہے مثال کی ترکیب سے عذر جاتا رہے یا اس میں کی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے مثال کو رہم کو رہ بہتا رہے اور بہتے کر پڑھے تو نہ بہے گا۔ تو بیٹے کر پڑھا فرض ہے۔ مسکلہ: معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب سے کیڑ نے بخس ہوجاتے ہیں تو اگر ایک در ہم سے رہا دو ہوجاتے ہیں تو اگر ایک کیڑ وں سے نماز پڑھ سے زیادہ بخس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ نماز پڑھے پڑھے گھرا تانا ہی بخس ہو جائے گا تو دھونا ضروری نہیں ای سے پڑھے اگر چہ جانماز بھی آ کودہ ہوجا نے بچھر تر نہیں اور اگر در ہم کے برابر ہے اور دھو کر پڑھے کا موقع ہے کہ نماز پڑھے پڑھے پڑھے گھرا تانا ہی بخس نہ وجائے گا تو دھونا واجب ہے اور دوج کے کہ نماز پڑھے پڑھے پڑھے گھرا تانا ہی بخس نہ وجائے گا تو دھونا واجب ہے اور دوج کا موقع ہے کہ نماز پڑھے پڑھے پڑھے گھرا تانا ہی بخس نہ وجائے گا تو دھونا واجب ہے اور دوج کا موقع ہے کہ نماز پڑھے پڑھے پڑھے گھرا تانا ہی بخس نہ وجائے گا تو دھونا واجب ہے اور دوج کے ماروقع ہے تو دھونا سنت اور اگر موقع نہیں تو نہ اس کی وجہ بوضوئو نے نہ معذور ہوندہ و مولویت نا ہا کہ ہے۔

نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ: نجس کی دوشمیں ہیں۔ پہلی تم ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خور نجس ہیں۔ پہلی تم ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خور نجس ہیں جن کو ناپا کی اور نجاست کہتے ہیں جیسے شراب پا خانہ کو برایسی چیزیں جب تک تک اپنی اصل حالت کو چھوڑ کر پچھاور نہ ہوجا کیں پاک نہیں ہوسکتیں۔ شراب جب تک را کہ نہ ہو شراب ہے جس ہی اور سرکہ ہوجائے تو اب پاک ہے۔ یا ایلا جب تک را کہ نہ ہوجائے ناپاک ہے۔ جب را کھ ہوگیا تو یہ را کہ یا ک ہے۔ جب را کھ ہوگیا تو یہ را کہ یا ک ہے (مغیہ وغیرہ)

دوسری قتم ایسی چیزیں ہیں جوخود تو نجس نہیں لیکن نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو

گئیں۔ جیسے کبڑے پرشراب لگ گئ تو اب کپڑانجس ہو گیا۔ ایسی چیزوں کے پاک کرنے

کئی طریقے ہیں۔ بعض چیزیں دھونے سے پاک ہوں گی بعض سو کھنے سے بعض رگزنے

پو نجھنے سے بعض جلنے سے پاک ہوں گی بعض و باغت و ذریج سے پاک ہوں گی۔

پو نجھنے سے بعض جلنے سے پاک ہوں گی بعض و باغت و ذریج سے پاک ہوں گی۔

پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں: مسکد: پاک پانی اور ہر پاک بہلی ہنے

والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکھ اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں جسے سرکہ والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکھ اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں جسے سرکہ والی چیز جس

مگلاب ٔ چاہئے ' کیلے' کا پانی وغیرہ مسئلہ: ماء مستعمل یعنی وضو و قسل کے بیاک دھون ہے بھی دھو کریاک کر بیلے ہیں۔

موٹی نجاست پاک کرنے کا طریقہ: سکہ: تھوک ہے اگر نجاست دور ہوجائے تو اس ہے بھی چیز پاک ہوجائے گی ۔ جسے بیچ نے دودھ پی کر پستان پر قے کی پھر کئی بار دودھ بیا یہاں تک کہ قے کا اثر جاتا رہا۔ تو پستان پاک ہوگیا۔ ( قاضی خال وغیرہ ) مسکہ: شور با' دودھ' تیل ہے دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ان سب ہے نجاست دور نہ ہوگ ۔ مسکہ: نجاست اگر دلدار ہے جیسے پا خانہ گوبر' خون وغیرہ تو دھونے میں کوئی گئی کی شہوگ ۔ مسکہ: نجاست اگر دلدار ہے جیسے پا خانہ گوبر' خون وغیرہ تو دھونے میں کوئی گئی کی شرط نہیں بلکہ اس کودور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک باردھونے سے دور ہوجائے تو ایک بی باردھونے سے دور ہوجائے تو ایک بی باردھونے سے دور ہوجائے تو ایک بی باردھونے ہے دور ہوجائے تو ایک بی باردھونے ہے دور ہوجائے تو ایک بین مرتبہ دھونا

نجاست دور ہونے کے بعد جورنگ یا بورہ جائے اس کا تھم: اگر نجاست دور ہوگئی گراس کا بچھ حصد اثر یارنگ یا بوباتی ہوتواسے بھی دور کرنالازم ہے ہاں اگراس کا اثر منظل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں تین مرتبہ دھولیا پاک ہوگیا۔ صابن یا کھٹانی یا گرم پائی سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ (عالمگیری و مینہ وغیرہ) مسکلہ: کپڑے یا ہاتھ پرنجس رنگ لگایا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتن مرتبہ دھوئے کہ صاف پائی گرنے لگے پاک ہو جائے گااگر چہ کپڑے یا ہاتھ پردگ باتی ہو۔ (عالمگیری و مینہ وغیرہ)

شکی نجاست پاک کرنے کا طریقہ: مسلہ: زعفران یا کوئی رنگ کیڑار تکنے کے لئے گھولا تھا۔ اس میں کسی نے نے پیشاب کردیایا اور کوئی نجاست پڑگئی تو اس سے اگر کیڑارنگ لیا تو تین باردھو ڈالیس پاک ہوجائے گا۔ مسلہ: کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا۔ اگر چہتل کی جکنائی موجود ہواس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے گیا۔ اگر چہتل کی چکنائی موجود ہواس تکلف کی ضرورت نہیں کہ جائے صابن یا گرم پانی سے دھوئے کینا گرم دار کی چربی گئی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ (میندو بہار) مسئلہ: اگر چھری میں خون لگ گیا یا سری میں خون ہم گیا اور اسے پاک میں ڈول دیا یہاں تک کہ خوں جل گیا تو چھری اور سری پاک ہوگئی۔ (میندو برزازیہ) نہوٹ کی حد: مسئلہ: نجاست اگر تپلی ہے تو تین مرتبہ دھونے اور تین مرتبہ اچھی طرح نجوڑ نے کا یہ مطلب ہے کہ ہرخص اپنی طافت بھراس

طرح نچوڑے۔ کداگر پھرنچوڑے تو ای ہے کوئی قطرہ نہ شکے۔اگر کیڑے کا خیال کرکے اچھی طرح نہیں نچوڑ اتو یاک نہ ہوگا۔ (عالمکیری وقامنی خاں ) مسئلہ: اگر دھونے والے نے الچی طرح نچوڑ لیا مراہمی ایبا ہے کہ اگر کوئی دوسرا تخص جوطافت میں اس سے زیادہ ہے۔ نچوڑے تووہ ایک بوئد طیک علی ہے تو اس کے حق میں پاک اور اس دوسرے کے حق میں تا پاک ہے اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں۔ ہاں آگر میددھوتا اور اتنا ہی نجوڑ تا تو یاک نہ ہوتا۔مسکلہ: پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑ کے بعد ہاتھ یاک کرلینا بہتر ہے اور تیسری یار نچوڑ نے ے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی۔اور جو کپڑے میں اتن تری رہ تی ہو کہ نچوڑنے ہے ايك آ ده بوند شيكي و كير ااور باته دونول ناياك بيل مسئله: مبلى يا دوسرى بار باته ياك نبيل كيااوراس كارى سے كيڑے كاياك حصہ بھيگ كيا توبيعي ناياك ہوكيا۔ پھراكر پہلي بار نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے دومر تبہ دھونا جا ہے اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی ر ی سے بھیا ہے تو ایک مرتبدد هویا جائے ہو ہیں اگر کیڑے سے جوایک مرتبدد هو کرنچوڑ لیا گیا ہے کوئی باک کپڑا بھیگ جائے تو بیدو بارہ دھویا جائے اور اگر دوسری مرتبہ نیجوڑنے کے بعد اس سے وہ یاک کپڑا بھیگا تو ایک ہار دھونے سے یاک ہوجائے گا۔مئلہ: کپڑے کو تین مرتبہ دحوكر برمرتبه خوب نجوز ليا ہے كه اب نجوز نے سے نه شيكے كا پھراس كولئكا ديا اوراس سے ياتى ٹیکا تو سہ پائی پاک ہے اور اگرخوب جبیں نچوڑ اتھا تو سہ یائی ٹایاک ہے مسئلہ: دودھ ہے لڑکے اورلز کی کا ایک ہی حکم ہے لیتن ان کا چیشاب کپڑے یا بدن پر نگا تو تنین ہار دھونا اور نچوڑ نا ير عالمكيري وغيره)

جو چیز نچوٹر نے کے قابل نہیں اس کے پاک کرنے کا طریقہ: سئلہ: جو چیز نچوٹر نے کے قابل نہیں جیسے چائی جوتا کرت وغیرہ اس کو دھوکر چھوٹر دیں کہ پانی شکنا بند ہو جائے یہ جائی ہوگئی۔ اس جائے یہ جی دوبار اور دھو کی تیسری مرتبہ جب پانی شکنا بند ہوگیا وہ چیز پاک ہوگئی۔ اس طرح جو کپڑا اپنی نازی کے سبب سے نچوٹر نے کے قابل نہیں اسے بھی یو جیں پاک کیا جائے۔ لو ہے تا نے چینی وغیرہ اکے برتن اور سامان پاک کر ٹیکا طریقہ: سئلہ: اگرائی پیز ہوکہ اس جی نجاست جذب نہ ہو جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پر انا استعالی چکنا برتن یا لو ہے تا ہے بیتل وغیرہ دھاتوں کی چیز ہی تو اسے فقط تین بار دھولینا کافی ہے اس کی بھی ضرور تا بین کہا موتوف ہوجائے۔ سئلہ تا پاک برتن کو مٹی سے نہیں کہ اسے اتن دیر جگ چھوٹریں کہ پانی شیکنا موتوف ہوجائے۔ سئلہ تا پاک برتن کو مٹی سے مانچھ لینا بہتر ہے۔ سئلہ: پکیا ہوا چرانا نا پاک ہوگیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے جی تو ٹی ہو ہائے۔ (عالمگیری مانچہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوٹر دیں کہ پانی شکینا بند ہوجائے۔ (عالمگیری

وقامنی خان ) مسکد: لو ہے کی چیز جیسے چیر کی جاقو ہم کوار وغیر وجس میں نے زنگ ہونے نشش ونگار ہو۔ اگر وہ نجس ہو جائے تو اچھی طرح یو نچھ ڈالنے سے پاک ہوجائے گی۔ اور اس صورت میں نجاست کے دلداریا تیلی ہونے میں پچھ ڈو آلنے سے پاک ہونے ہیں جاندی سونے پیتل گلٹ اور ہر مشم کی دھات کی چیزیں یو نجھنے سے پاک ہوجاتی ہیں۔ بشر طیک نقشی نہوں اور اگر نقشی ہوں یا لو ہے میں زنگ ہوتو دھونا ضروری ہے۔ یو نجھنے سے یاک نہوں گی۔

آ مکینہ وغیرہ یاک کرنے کاطریقہ: مسکہ: آئینہ اور شیشے کی تمام چزیں اور چینی کے برتن یامٹی کے روغنی برتن یا پائش کی ہوئی لکڑی غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہوں كيرك يايى سے اس قدر يونچھ لئے جائيں كدائر بالكل جاتار ہے تو ياك ہوجاتی ہيں۔ مسئله: نا یاک زمین اگر خشک بوجائے اور نجاست کا اثر لینی رنگ و بوجا تاریخ پاک ہوتئی تحمراس ہے بیم کرنا جائز نہیں نماز اس پر پڑھ کتے ہیں۔(عالمکیری وغیرہ)مئلہ: جو چیز سو کھنے بارگڑنے وغیرہ سے پاک ہوگئی اس کے بعد بھیگ گئی تو نا پاک نہ ہوگی۔(بزازیہ) کھال یاک کرنے کا طریقہ: مئلہ:سور کےسوا ہرمردار جانور کی کھال بنانے سے یاک ہوجاتی ہے جا ہے اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دواسے کی کرلی ہو یا فقط دھوپ یا ہوایا وهول میں سکھالیا ہو۔ کہ اس کی تمام تری مٹ کر بدیو جاتی رہی ہوتو دونوں صورتوں میں یاک ہوجائے کی اس برنماز درست ہے (ہدابیشرح وقاب عالمکیربدوغیرہ) مسئلہ: سور کے سوا ہر جانور طلال ہو یا حرام جب کہ ذرئے کے قابل ہواور بسم اللہ کہد کر ذرئے کیا گیا تو اس کا گوشت اور کمال یاک ہے کہ نمازی کے پاس اگروہ کوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے كى مرحرام جانور ذرئ سے طلال ندہوجائے گا بلكہ حرام ہى رہے گا ياك بونا اور بات ہے۔حرام ہونا اور بات ہے دیجھوٹی یاک ہے بلکہ یاک کرنے والی ہے۔لیکن حدضرر تک مٹی کھانا حرام ہے (مینہ واہدار وفیرہ) مسئلہ: را تک سیسہ کھلانے سے پاک ہوجاتا ہے

شہد یا کے کرنے کا طریقہ: مئلہ: شہدنا یا کے ہوجائے تواس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ سہد یا کہ اس سے زیادہ پانی اس میں ڈال کرا تنائیا کیں کہ سب پانی جل جائے اور جتنا شہدتھا اتنا رہ جائے تین مرتبہ ای طرح ایکا کیں تو شہدیا کے ہوجائے گا۔

تیل کھی پاک کرنے کا طریقہ: ای ترکیب سے بنس تیل بھی پاک کرلیں تیل پاک کرنے کا ایک اور طریقہ رہی ہے کہ جتنا تیل ہوا تنابی اس میں پانی ڈال کرخوب ہلا ئیں پھر اوبرے تیل نکال لیں اور پانی پھینک ویں اس طرح تین بارکریں تیل پاک ہوجائے گا۔
(میندہ عالمگیری) اگر گھی نجس ہوجائے تو بھلا کرانہیں طریقوں میں سے کی طریقہ سے پاک
کرلیں۔ مسئلہ: جو کپڑ ادونہ کا ہو۔ اگر ایک نہ اس کی نجس ہوجائے تو اگر دونوں ملاکری لئے
گئے ہوں تو دوسری نہ پرنماز جا تزنہیں اگر سلے نہ ہوں تو جا تزہے۔ مسئلہ: لکڑی کا تختہ ایک رخ
سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو الٹ کر اس پرنماز پڑھ سکتے ہیں
(مینہ) مسئلہ: جوز مین گو ہر سے لیمی گئی اگر چہو کھ گئی ہواس پرنماز جا تزنہیں۔ ہاں اگر سو کھ گئی
اور اس پرکوئی موٹا کپڑ انجھالیا تو اس کپڑ سے پرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

درخت اور دیواراور جڑی اینٹ کیسے پاک ہوتی ہے: مئلہ: درخت اور گھاس اور دیفت اور گھاس اور دیفت اور گھاس اور دیوارا کی اینٹ دیوارا کی اینٹ دیوارا کی اینٹ جوز مین میں جڑی ہے بیسب خٹک ہوجانے سے پاک ہو گئے اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہوتو خٹک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے یو جیں درخت یا گھاس مو کھنے سے پہلے کاٹ لیس تو طہارت کے لئے دھونا ضروری ہے۔(عالمگیری مینہ وغیرہ)

## استنجكابيان

استنج کے آواب: مسئد: پاخانہ پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرکے بیٹے گیا تو منہ ہونہ پیٹے کر اس بیٹے کر اور آگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرکے بیٹے گیا تو یا در آتے ہی فوراً رخ بدل دے اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لئے مغفرت فر مادی جائے (فتح القدیر) مسئد: بنج کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو کروہ ہے کہ اس بنچ کا منہ قبلہ کو ہو یہ پھرانے والا گنہگار ہوگا۔ (عالمگیری) مسئلہ پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج چاند کی طرف نہ منہ ہونہ پیٹے ہو ہیں ہوا کے رخ پیشاب کرنامنع ہے اور ہرائی جگہ پیشاب کرنامنع ہے جس سے چھیفیں اور آئی کی ۔ مسئلہ: نظیمر پیشاب پاخانہ کو جانا کہ جانا اور آئی کی دعایا اللہ درسول یا کسی برزگ کا نام کھا ہوئے ہے اور ہو ہیں اپنے ساتھ الی چز لے جانا استنج کا طریقہ اور استنج سے پہلے کی وعا: جب پیشاب پاخانہ کو جائے تو مستحب ہم برکوئی دعایا اللہ درسول یا کسی برزگ کا نام کھا ہوئے ہے (عالمگیری وغیرہ) استنج کا طریقہ اور استنج سے پہلے کی وعا: جب پیشاب پاخانہ کو جائے تو مستحب ہوائہ کہ پاخانہ سے ہمائے کی وعا: جب پیشاب پاخانہ کو جائے تو مستحب ہم والے دیا میں بازہ الملہ ہم انسی اعود نہ بھی میں المنہ سے ہمائے کی والمدون نہ کھولے پھر پاؤں کشادہ کرکے بائیں پاؤں پرزورد ہور کر بیشے اور خاموثی ہے سر جھکا ہے فراغت حاصل کرے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ اور خاموثی ہے سر جھکا ہے فراغت حاصل کرے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ اور خاموثی ہے سر جھکا ہے فراغت حاصل کرے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ

ے اپنے آلہ کوجڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونے تاکہ جوقطرے رکے ہوں۔ وہ نکل آئیں پھرڈھیلوں سے صاف کرکے کھڑ اہوجائے اور سیدھے کھڑے ہونے ہے بہلے بدن چھیا لے اور باہر آجائے نکلتے وقت پہلے داہنا ہیر باہر نکالے اور نکل کریہ کے۔

استنج کے بعد کی وعا: غفرانک الحمد الله الذی اذهب عنی مایوذینی

وامسك على ماينفعني

طہارت خانہ میں واخل ہونے کے لئے وعا: پھر طہارت خانے میں بیدہ پڑھ کو جائے۔ بسم الله العظیم و بحمدہ والحمد الله علی دین الاسلام اللهم اجعلنی من المتطهرین الذین لا خوف علیهم و لا هم بحزنون من المتطهرین الذین لا خوف علیهم و لا هم بحزنون پہلے تین بار ہاتھ دھوئے پھر بیٹھ کردائے ہاتھ سے پائی بہائے اور ہا کی ہاتھ سے دھوئے اور پائی کا لوٹا او نچار کھے تاکہ تھینمیں نہ پڑیں۔ پہلے بیٹا ب کا مقام دھوئے پھر پا خانہ کا مقام مائس کا زور ینچ کود بے کر ڈھیلا رکھ اور خوب اچھی وھوئے دھوتے وقت پاخانہ کا مقام سائس کا زور ینچ کود بے کر ڈھیلا رکھ اور خوب اچھی طرح دھوئے دہوئے ایمال تک کدھوئے کے بعد ہاتھ میں ہو باتی ندرہ جائے پھر کی پاک کیڑے طرح دھوئے دھوئے دیاں تک کدھوئے کے بعد ہاتھ میں ہو باتی ندرہ جائے پھر کی رہ جائے اوراگر صورت اللہ ہوتو رو مالی پر یائی چھڑک لے ہمراس جگہ سے باہرآ کر بیدعا پڑھے۔

طہارت قائدے ہا ہرا نے کی وعا: الحدد لله الذي جعل الماء طهورا و الاسلام نوراً وقائداً و دليلاً الى الله تعالىٰ والى جنات النعيم اللهم حصن فسوجى وطهو قلبى ومحص ذنوبى مئل: آكے يا يچيے ہے جب نجاست نكاتو فسوجى وطهو قلبى ومحص ذنوبى مئل: آكے يا يچيے ہے جب نجاست نكاتو وصيلوں ہے استنجا كرناست ہا وراگر صرف بانى بى سے طہارت كرى۔ وُصيلوں ہے طہارت الله مستحب يہ ہے كہ وُصلے لينے كے بعد بانى سے طہارت كرے۔ وُصيلوں سے طہارت الله وقت كافى ہوكى جب كہ نجاست سے خرج كے آئى باس كى جگدا يك درجم سے زيادہ آلودہ نہ ہو۔ اگر درجم سے زيادہ جگہ بي لگ جائے تو دھونا فرض ہے كر پہلے وُصيلا ليتا اب بھى سنت

گرمی جاڑے کے استنج کا فرق: پاخانہ کے بعد مرد کے لئے ڈھیلوں کے استعمل کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلاڈ ھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے اور دوسرا ، دھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور تیسرا پھرآ گے سے پیچھے کو لے جائے اور جاڑے کے موسم میں پہلاڈ ھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور دوسرا آگے سے پیچھے اور تیسرا پیچھے موسم میں پہلاڈ ھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور دوسرا آگے سے پیچھے اور تیسرا پیچھے

ے آئے لائے۔ مسئلہ: عورت ہرموسم میں ڈھیلا آئے سے پیچے لے۔ (قاضی خان عالمگیری) اگر تین ڈھیلوں سے پوری صفائی نہ ہوتو اور ڈھیلے یوں ہی لے۔ پانچ سات نو وغیرہ طاق عدد۔

استبراء كاحكم: مسكد: پيتاب كے بعد جس كويد خيال جوكدكوئي قطره باقى رو كياتو پرآئے گا اس پراستبراواجب ہے بین پیٹا ہے بعداییا کام کرنا کدا گرفطرہ رکا ہوتو گرجائے۔ استبراء کی تعریف: استبراء ٹہلنے ہے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے یاؤں مارنے ہے ہوتا ہے یا او ٹی جکہ سے نیچے اتر نے یا نیکی جکہ سے او پر چڑھنے سے ہوتا ہے یا داہنے پاؤل کو بائيں اور بائيں كودائے برركھ كرزوردے سے جوتا ہے يا كھكھارنے يابائيں كروث بركتنے سے ہوتا ہے۔استبراء اتی دیر تک کرنا جا ہے کہ اطمیتان ہوجائے کہ اب قطرہ نہ آئے گا۔ استبرا وكاعكم عزدوں كے لئے ہے تورت بعد فارغ ہونے كے تحورى ديرركى رہے پھرطہارت كركيد مسكله بخكر بيمز بينا بواكير ابيهب وهيله يحظم من بين -ان سيجمي صاف كرليما بلاكرابت جائز ب\_ مسئله: كاغذ سے استنجامنع بے جا ہے اس بر محدلكما ہو يا ساده ہو۔مسئله: مرد کا ہاتھ بیکار ہوتو اس کی ٹی ٹی استنجا کرائے اور اگر عورت کا ہاتھ بیکار ہوتو شو ہر کرائے۔کوئی اوررشته دار بینا بین بعائی بهن استفانبیس کراسکتے بلکه الیم صورت میں معاف ہے۔ وضوکے بیجے یائی کا حکم: سئلہ: دضو کے بیج ہوئے یانی سے طہارت نہ کرنا جاہیے۔ طہارت کے بیچے ہوئے یانی کا تھم: متلہ: طہارت کے بیچ ہوئے یانی کو پھیکنا نہ جا ہے کہ بداسراف ہے بلکسی اور کام میں لائے اور وضو بھی کرسکتا ہے۔ نماز کی دوسری شرط

## ستر عورت كابيان

ستر کتنا فرض ہے: یعنی نمازی کے لئے کم ہے کم کتنا بدن ڈھکار ہنا ضروری ہے۔ مسئلہ:
مرد کے لئے ناف کے بنچ سے لے کر گھٹوں کے بنچ تک عورت (چھپانے کی چیز) ہے۔
لیعنی استے بدن کا چھپانا فرض ہے ناف کا چُھپانا فرض نہیں لیکن گھٹنا ڈھکنا فرض ہے۔ مسئلہ:
آ زاد اعور توں اور ضنتی مشکل کے لئے سارا بدن عورت ہے۔ سوائے منہ اور ہتھیلیوں اور
پاؤں کے آلوؤں کے سرکے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلا ئیاں بھی عورت ہیں ان کا چھپانا

محی فرض ہے۔ مسکلہ: اگر عورت نے اتناباریک دو پٹاجس سے بال کی سیابی چکے اوڑ ہو کرنماز پر حلی تو نماز نہ ہوگی۔ مسکلہ: باندی کے لئے سارا پیٹ اور پیٹے اور دونوں پہلو اور ناف سے کھشنوں تک عورت ہے۔ مسکلہ: جن اعتما کا چمپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضوا گر جو تھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہوجائے گی اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فور آ چمپالیا جب بھی نماز ہوگئی ادر اگر بعقد را ایک رکن لیمنی تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہایا تصد آ کھولا اگر چہ فور آ

مروميل اعضائے عورت تو ہيں: مئلہ: مردمیں اعضائے عورت نو ہیں۔ ذکریٰ انتیمیں ۲- دونوں مل کر ایک ۳۰۰ و بر ۴۰۰ - ہرایک سرین ۵۰۰ ایک مستقل عورت ہے۔ ۲ - ہرران ے-علیحدہ علیحدہ ایک عورت ہے ۸- ناف کے نیجے سے لے کرعضو تناسل کی جڑتک اور اس کے سید سے میں پیٹھ اور ووٹوں کروٹوں کی جانب سے مل کرا کیے عورت ہے۔ 9 - وہر وانیٹین کے درمیان کی جگہ ایک مستقل عورت ہے۔ یہ جونو اعضائے عورت گنائے گئے ہیں ان میں ے ہرایک ایک عضو ہے لینی ایک چوتھائی ہے کم کل گیا تو نماز ہوجائے گا۔مئلہ:اگر چند اعشامیں کچھ کچھ کھلار ہا کہ ہرا یک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے۔ محرمجموعدان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں جوسب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہ ہوئی مثلاً عورت کے کان کانواں حصہ اور بینڈ لی کانواں حصہ کھلا رہاتو مجموعہ ان دونوں کا کان کی چوتھائی کے برابر ضرور ہے۔ لہذا نماز اس صورت میں نہ ہوگی (عالمگیری وردالحتار) مسئلہ: نماز شروع کرتے وفت اگر کسی عضو کی چوتھائی تھلی رہی مینی اس حالت براللدا کبر کیا تو نماز شروع نہ ہوئی۔ عورت کے اعضا نے عورت کا شار: مئلہ: آزاد عورتوں کے لئے علاوہ ان یا نج عضو کے جن کابیان او پر گزرا سارابدن عورت ہے۔جس میں تمیں اعضا شامل ہیں۔ان میں سے جس عضو کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی تھم ہے جواو پر بیان ہوا۔ ا-سریعنی مانتھے کے او پر سے گردن کے شروع تک ۲- بال جو لٹکتے ہوں۔۳-۴- دونوں کان ۵- گردن ۔۲-۷-وونوں شانہ۔ ۸-9- دونوں باز و کہدیوں سمیت ۱۰-۱۱- دونوں کلا ئیاں لیعنی کہنی کے بعد ہے رونوں ہاتھ کی پیچھے۔10-11- دونوں لیتان۔ 21-بیٹ لینی سینہ کی حد جواد پر ذکر ہوئی۔اس

ا آزادے مراوجوغلام یا بندی نہواس کہاب میں جہاں جہاں آزاد کالقط آیا ہے۔ اسے مراد میں ہے کہ شرق طور برغلام نہ ہو۔ ۱۲

صرے لے کرناف کے نیلے کنارے تک لینی ناف کا بھی بیٹ میں ہی شارے۔ ۱۸ - بیٹے لینی پیچھے کی جانب سینہ کے مقابل سے کمرتک۔ ۱۹- دونوں شانوں کے پیچ میں جو جگہ ہے بغل کے شیجے سیند کی کیل حد تک -۲۰-۲۱- دونوں سرین ۲۲-فرج ۲۳-و بر۲۷-۲۵-دونوں را نیں یعنی ہرران جیڑھے ہے گھٹے تک لیعنی گھٹنوں سمیت ایک عضو ہے گھٹنا ایک عضو تہیں۔۲۷- ناف کے نیچے پیڑواور اس ہے کی جوجگہ ہےاور ان کے مقابل پیٹے کی طرف سب مل کر ایک عورت ہے۔ ۲۷ – ۲۸ – دونوں بینڈ لیاں تخنوں سمیت۔ ۲۹ – ۴۰۰ – دونوں تلوے بعض علاء نے ہاتھ کی پیٹے اور مکوؤل کوعورت میں داخل تہیں کیا۔مسکد:عورت کا چہرہ اگر چەتورت نېيں ليکن غيرمحرم ليکے سامنے منہ کھولنامنع ہے بوہیں غيرمحرم کواس کا دیکھنا جائز نہیں۔مسئلہ اگر کسی مرد کے پاس سر کے لئے جائز کیڑائبیں اور رہیٹی ہے تو فرض ہے کہ اس ے ستر کرے اور اس میں نماز پڑھے البتہ اور کیڑے ہوتے ہوئے مردکور کیٹی کیڑ ایہننا حرام ہے اور رئیتی کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔مسئلہ: اگر بنگے تخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اس سے ستر کرے نگانہ پڑھے یو ہیں اگر گھاس یا پتوں سے ستر کرسکتا ہے تو یمی كرے۔(عالمكيرى)مسئلہ:كسى كے ياس بالكل كيڑانہ بوتو بيٹھ كرنماز يڑھے اور ركوع وسجدہ اشارہ سے کرے جاہے دن ہویا رات کھر میں ہویا میدان میں (ہدایہ درمختار وردالحتار) مسئلہ: اگر دوسرے کے باس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ ما نگلنے سے دے دے کا تو ما نگمنا واجب ہے۔ (ردامحتار) مسئلہ: اگر نا یاک کیڑے کے سواکوئی اور کیڑ انہیں اور یاک کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں تو نایاک ہی کیڑے سے ستر کرے اور نگانہ پڑھے۔ (ہدایہ) مسئلہ: اگر پورے ستر کے لئے کپڑانہیں اورا تناہے کہ بعض اعضا کا ستر ہوجائے گا تو اس ہے ستر واجب ہے اور اس کپڑے سے عورت غلیظہ یعنی آگا پیجھا چھیا ہے اور اتنا ہو کہ ایک ہی چھیا سكتا ہے تو ايك بى كو چھيائے۔مئلہ: اگر كھڑے ہوكر نماز براھنے سے چوتھائى ستر كھلتا ہے تو بین کریز ہے۔ (درمخار ردامحار)

> نماز کی نیسری شرط مینی وفت کابیان فجر کاونت: مبح صادق سے لے کرسورج کی کرن جیکئے تک ہے۔

ا دادا' نا ' چپا' مامول رضاعت سیک مثناً دود هرشر کی بھائی باب ہو مطاہرت یہ کے مسر داماد ہواور غیر محرم و ولوگ ہیں جن سے ان تنع ال رشتوال میں سے کوئی رشتہ نہ ہوجیے دیور جیٹھ مبنوئی تنہ وئی خالؤ بھو بھا اور چپا ماموں خالہ بھو پھی کے جیٹے وغیرہ ا غیر محرم سے بردہ واجب ہے۔

مسلم صادق کس کو کہتے ہیں: میں صادق ایک روثیٰ ہے جوسورج نکلنے سے پہلے سور بی کے اور پر سی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام کے اور پر سی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے اس روثیٰ کے ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم اور نماز نجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس روشیٰ کے پہلے بی آسان میں ایک لمبی سفیدی پورب نماز نجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس روشیٰ کے پہلے بی آسان میں ایک لمبی سفیدی پورب سے پچھم کی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جس کے نیچ سار اافق سیاہ ہوتا ہے میں صادق اس کے نیچ سے پھوٹ کر اور دکھن دونوں پہلوؤں پر پھیل کر او پر بر سے ہیں اس سے آئر کا صادق کی سفیدی میں عائب ہو جاتی ہے اس لمبی سفیدی کومیح کا ذب کہتے ہیں اس سے آئر کا وقت نہیں ہوتا ( قاضی خال و بہار )

فا کدہ: منے صادق کی روشی میں ان شہروں میں جو ۲۵ – ۲۸ درجہ یا اس کے قریب عرض البد پر واقع ہیں (جیسے ہر یکی کھنو کا نپور وغیرہ) چھوٹے دنوں میں تقریباً سوا گھنٹہ اور گرمی میں تقریباً ڈیز ہے گھنٹہ ( کچھ کم وہیش) سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ مسئلہ: فجر کی نماز کے لئے تو صبح صادق کی سفیدی جب چمک کر ذرا تھیلی شروع ہواس کا اعتبار کیا جائے اور عش، پڑھنے اور تھیں پڑھنے اور تھیں ابتدائے طلوع صبح صادق کا اعتبار کریں یعنی فجر اس وقت پڑھیں جب اچھی طرح روش ہوجائے اور عشااور سحری کا وقت اس دم ختم سمجھیں جب کہ مجھے صادق کی سفیدی ذرا سی بھی شروع ہو۔ (عالمگیری وغیرہ)

ظہر کا وقت: زوال یعن سورج ڈھنے ہے لے کراس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سامیعلاوہ سامیاصلی کے دونا ہو جائے۔ مثانا ٹھیک دو پہر کوکی چیز کا سامیح بارانگل تھا اور وہ چیز آٹھ انگل کی ہے تو جب اس چیز کا سامیکل ہیں انگل کا ہوجائے تبظم کا وقت ختم ہوگا۔
فائدہ - سامیہ اصلی کی تعریف : سامیاصلی وہ سامیہ ہو تھیک دو پہر کے وقت ہوتا ہہ جب آ فقاب خط نصف النہار پر پہنچا ہے یعنی ٹھیک بچو جھ آسان پر کہ پورب بچتم کا فاصد برابرہوتا ہے تو یہ تھیک دو پہر ہوتی ہاس جگہ سے ذرائج تھم کو جھکا اورظہر کا وقت شروع ہوا۔ برابرہوتا ہے تو یہ تھیک دو پہر ہوتی ہاس جگہ سے ذرائج تھم کو جھکا اورظہر کا وقت شروع ہوا۔ کہ پورب پچھم بالکل جھکی نہ ہو جتنا سورج اونے ہوتا جائے گا اس کنٹری کا سامیہ کم ہوتا جائے گا۔ جب کم ہونا رک جائے تو یہ ٹھیک دو پہر ہے اور یہ سامیہ سامیا سامی ہے اس کے بعد سامیہ کا۔ جب کم ہونا رک جائے تو یہ ٹھیک دو پہر ہے اور یہ سامیہ سامیا سامی ہے اس کے بعد سامیہ بردھنا شروع ہوگا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج خطا صف النہار سے جھکا اور یہ طہر کا

وقت جمعہ کا وقت وہی ہے جوظہر کا وقت ہے۔

عصر کا وقت: ظہر کا وقت خم ہوتے ہی عصر کا وقت مروع ہوجاتا ہے اور سورج ؤو ہے تک
رہتا ہے۔ (فائدہ) ان شہروں میں عصر کا وقت کم سے کم تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اور زیادہ
سے زیادہ دو گھنٹہ ( پکھمنٹ کم وہیش) جاڑوں میں بینی نومبر سے فروری کے تبیسر سے ہفتہ
تک تقریباً پونے چارم بینہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ رہتا ہے اور بیقریب قریب سب سے چھوٹا وقت
عصر ہے اور ایریل می میں تقریباً پونے دو گھنٹہ ( پکھ کم وہیش مختلف تاریخوں میں) اور آخرمک
وجون میں تقریباً دو گھنٹہ پکھ کم وہیش مختلف تاریخوں میں کا اور آخرمک
اور آخر اکتوبر تک ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب آجاتا ہے ( سنبیہ ) یہ جو دقت تکھا گیا ہے وہ مختلف
شہروں اور مختلف تاریخوں کے لحاظ سے دو چار چھمنٹ کم وہیش بھی ہوگا یہ ایک موٹا انداز ہ
وہ ہماری کہا ہوالا وقات ملاحظ فرما کیں۔

#### مغرب كاوفت

سورج ڈو ہے کے بعد سے شغق جانے تک ہے۔

شفق کس کو کہتے ہیں: شفق ہے مراد وہ سپیدی ہے جو سرخی جانے کے بعد پچتم میں مسح صادق کی سپیدی کی طرح اثر کردگھن پھیلی رہتی ہے (ہدایہ عالمگیری خانیہ) بیدونت ان شہروں میں کم سے کم سوا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً۔ (فائدہ) ہرروز جتناونت نجر کا ہوتا ہے اتنا ہی مغرب کا بھی ہوتا ہے۔

عشاء کا وقت: شفق کی سپیدی غائب ہونے کے بعد سے لے کرمنے صادق شروع ہونے

تک ہے شفق کی سپیدی غائب ہونے کے بعدا کیے کمبی پورب پچھم پھیلی ہوئی سپیدی بھی ہوتی

ہار کا پچھاعتبار نہیں وہشل میج کا ذب کے ہے۔ اس سے پہلے مغرب کا وقت ختم ہوجا تا

ہادراس کے ہوتے ہوئے بھی عشاء کا وقت ہوجا تا ہے۔

وتر کا وقت: وہی ہے جوعشاء کا دفت ہے البتہ عشاء کی نماز سے پہلے ہیں پڑھی جاسکتی کہ ان میں تر تیب فرض ہے اگر تصدأ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ کی تو وتر نہ ہوگی عشاء کے بعد پھر پڑھنا ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر وتر پڑھ کی یا بعد کومعلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہوگئی (ورمختار عالمگیری) مسئلہ: جس خطدز مین میں جن ونوں میں عشاء کا

وفت آتا بی نبیں تو وہاں ان دنوں میں عشاء اور در کی تضایر بھی جائے۔(بہارشریعت) مستنجے اوقات

فجرمين تاخيرمستحب ہے لینی جب خوب اجالا ہوجائے تب شروع کرے مگر ایباوقت ہونامستحب ہے کہ جالیس سے ساٹھ آیت ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے اور سلام پھیرنے کے بعد پھرا تناوقت ہاتی رہے کہ اگر نماز میں فسا وظاہر ہوتو طہارت کر کے ترتیل ہے جاکیس ہے ساٹھ آیت دوبارہ پڑھ سکے اور اتن تاخیر مکروہ ہے کہ آفاب نگلنے کا بیکے ہوجائے ( قاضی خاں وغیرہ) مسئلہ: عورتوں کے لئے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں مستحب ہے اور باتی نمازوں میں بہتریہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انظار کریں۔ جب جماعت ہو کیے تب یردهیں۔مسکد: جاڑے کی ظہر میں جلدی مستخب ہے گرمی کے دنوں میں در کرکے برد صنا مستحب ہےخواہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ ۔البتہ اگر گرمیوں میں ظہر کی نماز جماعت اول وفت میں ہوتی ہوتو مستحب وفت کے لئے جماعت چھوڑ نا جا ئزنہیں ۔موسم رہیج جاڑوں کے علم میں ہے اور خریف گرمیوں کے علم میں۔ (ردالحتار عالمگیری) مسئلہ: جمعہ کامستحب وقت وہی ہے جوظہر کے لئے مستحب ہے۔(بحر) مسئلہ:عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے مگر نہ اتن تاخیر کہ خود آفاب کے کولہ میں زردی آجائے کہ اس پر بے تکلف بے غبار و بخار نگاہ جنے کے۔دعوب کی زردی کا اعتبار نہیں (عالمگیری وردالحتار وغیرہ) مسئلہ: بہتریہ ہے کہ ظہر شل اول میں بڑھے اور عصر مثل ٹانی کے بعد (غنیّة) مسئلہ: تجربہ سے ٹابت ہوا کہ قرص آفاب میں بیزردی اس وفت آ جاتی ہے جب غروب میں ہیں منٹ باقی رہ جاتے ہی تو اسی قدر وقت کراہت ہے یو ہیں بعد طلوع ہیں منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہوجاتا ہے ( فآوی رضوبیه بہارشر بعت) مسئلہ: تاخیر سے مرادیہ ہے کہ دفت مستحب کے دوجھے کئے جا نمیں اور میجھلے حصہ میں نمازادا کی جائے۔مسکلہ: بدلی کے دن کے سوامغرب میں ہمیشہ بیل مستحب ہے اور دورکعت ہے زائد کی تاخیر کروہ تنزیبی اور اگر بغیر عذرسفر ومرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گھ گئے تو مکروہ تحریمی ( درمختار عالمگیری فناوی رضوبہ) مسئلہ: عشاء میں تہائی رات تک تاخیرمتنب ہے اور آ دھی رات تک تاخیر مباح ۔ لینی جب کہ آ دھی رات ہونے سے ملے فرض بڑھ کیے اور اتن تاخیر کہ رات ڈھل گئی مروہ ہے کہ باعث تقلیل جماعت ہے۔

ل تعبل ملدی کرنا تاخیر در کرنا۔

(بحردر مخارطانیہ) مسئلہ:عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا کروہ ہے۔ مسئلہ:عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی ہاتیں کرنا۔ قصے کہانی کہنا سننا کروہ ہے ضرور کی ہاتیں تلاوت قرآن شریف اور ذکر اور دینی مسائل اور بزرگوں کے قصاور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ یو ہیں صادق ہے آ فاب نظنے تک ذکر الہی کے سواہر بات کروہ ہے۔ (در مخار اور الحمار) مسئلہ: جو خص اپنے بر مجرو سار کھتا ہوائی کو آخر دات میں در پڑھنا مستحب ہوہ سونے سے پہلے بڑھ لے۔ پھراگر آخر دات میں آ کھ کھلی تو تہجد بڑھے۔ ور دوبارہ پڑھنا جائز نہیں سے پہلے بڑھ لے۔ پھراگر آخر دات میں آ کھ کھلی تو تہجد بڑھے۔ ور دوبارہ پڑھنا جائز نہیں افراق نمی فال) مسئلہ: بدلی کے دن عصر اور عشاء میں تجیل مستحب ہے اور باتی نمازوں میں تاخیر مستحب ہے اور باتی نمازوں میں تاخیر مستحب ہے۔

#### مكروه اوقات

طلوع وغروب ونصف النہار ٔ ان متنوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں۔نہ فرض واجب نہ نفل نہ ادانہ قضانہ مجدہ تلاوت نہ مجدہ مہو۔البتۃ اس روز کی عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو اگر چہ آفاب ڈو بتا ہو پڑھ لے محراتن دیر کرنا حرام ہے۔

طلوع سے کیا مراد ہے: مئلہ: طلوع سے مراد سورج کا کنارہ نگلنے ہے لے کر پورانگل آنے کے بعد اس وقت تک ہے کہ اس پرآ کھے چنرصیا نے گے اور اتناکل وقت ہیں مند ہے۔
نصف النہار اور ضحو کی کبری کا بیان: مئلہ: نصف النہار سے مراد نصف النہار اور شحو کی کبری کا بیان: مئلہ: نصف لے کرنصف النہار حقیق یعنی سورج ڈھلنے تک ہے جس کو شحوہ کبری کہتے ہیں۔ مئلہ: نصف النہار شری معلوم کرنے کا پیرطریقہ ہے گہ آج جس وقت ہے جس ما دق شروع ہوئی اس وقت سے کرسورج ڈو جنے تک جنے گھٹے ہوں ایکے دو جھے کرو پہلے جصہ کے فتم پرنصف النہار شری شروع ہوجائے گی۔ مثلاً آج ۲۰ مارچ کو چھ بی شری شروع ہوجائے گی۔ مثلاً آج ۲۰ مارچ کو چھ بیج شام کوسورج ڈو با اور تقریباً چھ بی بیج نظا۔ ۱۲ ہیج دن کو ٹھیک دو پہر ہوئی اور ساڑھے چار جب سے بیاج سے کہ حس کا آ دھا پونے سات گھٹے ہوا۔ اب صبح صادق سے سورج ڈو جنے تک ساڑھے چار بیج سے یہ جس کا آ دھا پونے سات گھٹے ہوا۔ اب صبح صادق کے شروع یعنی ساڑھے چار بیج سے یہ بی خاس سے معلوم ہوا کہ آج ہوا اور ٹھیک بارہ بیج تی جب سورج پیچم کو ڈھلا ضحی کری ختم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بعن سازھ بیج تک نصف النہار شری یعنی صورہ کری شروع ہوا اور ٹھیک بارہ بیج تی جب سورج پیچم کو ڈھلا ضحی کہ کری ختم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بیس میں گیا رہ بیج تک نصف النہار سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بیس سے مورج کے تک نصف النہار میا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بیس مورج بیج تی جب سورج پیچم کو ڈھلا ضحی کہ کری ختم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بی میں مورج کے تک نصف النہار میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بی میں ہوا گیا رہ بیج تک نصف النہار میں اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بی مورج ہوا گیا رہ بیج تک نصف النہار میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بی مورج ہوا گیا رہ بیج تک نصف بارہ بیج تک نصف النہار میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج پون گھٹے بی مورا کیا دو تھوں گھڑے تک نے تک نصف النہار میں کھٹے تک نصف ہوا کہ تو تھا ہوتی کے تک نصف ہوا کہ کیا تھوں کے تک نصف ہوا کہ کی خوا کو تھوں کی خوا کے تک نصف ہوا کی کو تھوں کے تک نصف ہوا کہ کی کو تھا کے تک نصف ہوا کہ کی کو تھا کہ کو تھوں کی کو تھ

شرى ر ہابيا تنايون محنشه كاوفت ناجا ئزوفت ہے۔ حتبيہ: انشهروں كے لحاظ ہے بيا يك تقريبي مثال ہے مختلف مقامات ومختلف زمانوں میں تم وہیش بھی ہوگا۔ ہر جکہ اور ہر دن کا اس قاعدے سے تعلیک تھیک شحوہ کبری تکالیں۔مسلہ: جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا کیا تو اس وقت پڑھیں کوئی کراہت تبیں کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے تیارموجود ہے۔اور ور کی بہال تک کہ وقت کراہت آئمیا (عالمکیری ردالحتار) مئلہ: ان تینوں وتنوں میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں۔ بہتر ہیہے کہذ کرودرود شریف میں مشغول رہے۔ (عالمگیری) کن بارہ وقتوں میں نقل پر معنامنع ہے: مئلہ:بارہ دقتوں میں نوافل پر منامنع ہے۔ ا- مبح صادق ہے سورج نکلنے تک کوئی تغل جائز نہیں سوانجر کی دور کعت سنت کے۔۲- اینے مذہب کی جماعت کے لئے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل وسنت پڑھنا محروہ تحری ہے۔البتہ اگر نماز تجرقائم ہوچکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی اگر چہ قعدہ میں شرکت ہو گی تو تھم ہے کہ جماعت سے دورا لگ بجر کی سنت پڑھ كرجماعت ميں شريك ہوجائے اور اگريہ جانتا ہے كەسنت يڑھوں گاتو جماعت نہ ملے كى اور سنت کے خیال سے جماعت چیوڑی تو بیانا جائز اور گناہ ہے اور تجر کے سوباتی نماز وں میں اگرچہ بیجائے کہ سنت پڑھ کے جماعت مل جائے گی سنت پڑھنا جائز نہیں جب کہ جماعت کے لئے اقامت ہوئی۔۳- نمازعمر پڑھنے کے بعد سے آفاب زرد ہونے تک تفل پڑھنا منع ہے۔ ہم-سورج ڈو بنے سے لے کرمغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں۔عالمگیری در مختار )۵-جس وقت امام اپنی جگہ ہے جمعہ کے خطبہ کے لئے کھڑ ابوااس وقت ہے لے کر فرض جمعة تم ہونے تک نفل منع ہے۔ ۷- عین خطبہ کے وفت اگر چہ پہلا ہویا دوسرااور جمعہ کا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا کسوف واستنقاد حج و نکاح کا ہو۔ ہرنمازحیٰ کہ قضا بھی جائز نہیں مگر صاحب ترتیب کے لئے جمعہ کے خطبہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ (درمختار) مسئلہ: جمعہ كى سنتى شروع كردى تقيس كدامام خطبه كيلية اين جكه سے اٹھا تو جاروں ركعتيں يورا كرليس -(عالمكيرى) ٧-عيدين كى نماز سے پہلے فل مروہ ہے جاہے كھر ميں بڑھے يا عيد گاہ ميں يا مبحد میں (عالمگیری درمختار) ۸-عیدین کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے جب کہ عیدگاہ یا مسجد میں ردھے گھر پر پڑھنا مکروہ نہیں۔ عالمگیری ورمختار) ۹-عرفات میں جوظہر وعصر ملاکر یر منتے ہیں ان کے بیچ میں اور بعد میں بھی تغل وسنت مکروہ ہے۔ ۱۰- مز دلفہ میں جومغرب و

ل نصف النهار و ببراطلوع نكلتا عروب ووينا

عشاء جمع کئے جاتے ہیں۔ فقط ان کے بچ ہی فقل وسنت پڑھنا مکروہ ہے۔ بعد ہی مکروہ ہیں السکیری در مختار) اا۔ فرض کا وقت نگ ہوتو ہر نماز یہاں تک کہ سنت نجر وظہر مکروہ ہے۔ ۱۱۔ جس بات سے دل ہے اور اس کو دور کر سکتا ہوتو اسے بلا دور کئے ہر نماز مکروہ ہے جیسے بیٹا بیا یا خانہ یاریاح کا غلبہ ہوتو الی حالت ہی نماز مکروہ ہے۔ البت اگر وقت جاتا ہوتو پڑھ لے ادرالی نماز پھر دہرائے۔ یو ہی کھانا سامنے آگیا اور اس کی خواہش ہویا اور کوئی الی بات ہوجس سے دل کو اظمینان نہ ہواور خشوع میں فرق آئے تو الی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے (در مختار فرق مسئلہ: نجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کرا ہے ہیں لینی بینمازیں اپنے وقت اول سے آخر تک بلا کرا ہے ہیں لینی بینمازیں اپنے وقت کے جس حصہ میں پڑھی جائیں بالک مکروہ نہیں۔ (بحر الرائق و مہار شریعت)

#### اذاككابيان

اذ ان کے بعد کی دعا: اذ ان ختم ہوئی۔اب پہلے درودشریف پھر بید عاریہ ھے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات سيدنا ومولانا محمد ن الدى وعدته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والبعثه مقاماً محمودن الذى وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد مئلة: فجركى اذان من حكى الفلاح كالعددوبار الصلوة خير من النوم محى كم كم متحب م الرندكها جبى

اذان ہوجائے گی۔

کن نمازوں کے لئے اوان کہی جائے: مئلہ: پانچوں وقت کی فرض نمازاور انہیں میں جمعہ بھی ہے جب جماعت مستجبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پرادا کی جا نہیں تو ان کے لئے اوان سنت مؤکدہ ہے اوراس کا علم مثل واجب کے ہا گراذان نہ کہی گئ تو وہاں کے سب لوگ گئہگار ہوں مے (خانیہ مئر میر ورفقار وردا مختار) مسئلہ: مسجد میں بلا اذان وا قامت کے جماعت پڑھنا کروہ ہے۔ (عالمگیری)

ا قران کا حکم: مسئلہ: اگر کوئی مخص کمر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کے تو کراہت نہیں۔اس لئے کہ وہاں کی معجد کی اذان اس کے لئے کافی ہے لیکن کہدلینا مستحب ہے۔

ا ذان كب كبى جائے: مئلہ: وقت ہونے كے بعداذان كبى جائے اگرونت سے پہلے كہي تو انسان كبى جائے اگرونت سے پہلے كہي تو وقت ہونے كے بعداذان كبى جائے اگرونت سے پہلے كہي تو وقت ہونے بر بھر كبى جائے۔ (قاضى خال شرح وقابيعالمكيرى وغيره)

ا ذان کا وقت: مسئلہ: اذان کا وقت وہی ہے جونماز کا ہے۔ مسئلہ: اذان کا مستحب وقت وہی ہے جونماز کا ہے۔ مسئلہ: اذان کا مستحب وقت وہی ہے جونماز کا مستحب وقت ہے۔ مسئلہ: اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز تو مجمی سنت اذان ادا ہوگئی۔ (درمخنار وروامخنار)

کن نمازوں میں او ان بیں: مسئلہ: فرض نمازوں کے سواکسی نماز کے لئے او ان بیں نہ ورز میں نہ جنازہ میں نہ عیدین میں نہ نور میں نہ سنن دوا تب میں نہ تراوی میں نہ استسقا میں نہ جنازہ میں نہ سوف میں نہ نول نمازوں میں (عالمکیری وغیرہ)
میں نہ جا شت میں نہ کسوف وخسوف میں نہ ل نمازوں میں (عالمکیری وغیرہ)

عورت کی از ان کا تھم: مسئلہ: عورتوں کواذ ان وا قامت کہنا کروہ تحریجی ہے اگر کہیں گ گنہگار ہوں گی اوران کی اذان بھر ہے کہی جائے مسئلہ: عورتیں اپنی نماز ادا پڑھیں یا قضااس کے لئے اذان وا قامت کروہ ہے۔ اگر چہ جماعت سے پڑھیں حالا نکہ ان کی جماعت خود کروہ ہے۔ (درمخارو غیرہ)

بحے اندھے بے وضو کی افران کا تھم: مسئلہ: مجھدار بچہاور اندھے اور بے وضو کی افران کا تھم: مسئلہ: مجھدار بچہاور اندھے اور بے وضو کی افران کہنا کروہ ہے۔ (مراتی الفلاح) مسئلہ: جمعہ کے دان شہر میں ظہر کی نماز کے لئے افران ناجائز ہے۔ اگر چہظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ (درمخار وردالحقار)

ا ذان کون کے: مسکلہ: اذان وہ کیے جونماز کے وقتوں کو پہچا نتا ہو۔ اور وقت نہ پہچا نتا ہوتو

اس تواب کے لائق نہیں جوموذن کے لئے ہے۔ (بزازیہ عالمگیری) وغیرہ و قاضی خان کی مسئلہ: اگرموذن ہی ہوتو بہتر ہے۔ (عالمگیری)

ا ذان کے درمیان بات کرنے کا حکم: مئلہ:اذان کے پیج میں بات چیت کرنامنع ہے اگر کچھ بات کی تو پھرسےاذان کے۔(صغیری)

ا ذان میں کئی کا تھم : مسئلہ: اذان میں کئی حرام ہے بینی گانے کے طور براذان دینا یا اللہ کے الف کو مد کے ساتھ کہنا یا اکبر کے الف کو تھینچ کر آ کبر کہنا یا اکبر کی ب کو تھینچ کر اکبار کر دینا رو دینا کہنا مسئلہ: اگر اذان آ ہستہ ہوئی تو پھراذان کہی جائے اور پہلی جماعت جماعت اولی نہیں ( قاضی خال ) مسئلہ: اذان مندیہ پر کہی جائے یا خارج مسجد کہی جائے ۔ مسجد میں اذان شد کے ۔ (خلاصہ دعالمگیری وقاضی خان )

ا ذ ان كا جواب: جب اذان سنة وجواب دين كاظم بيني موذن جوكلمه كم اس ك بعد سننه والابھى و بى كلمه كم السلوة اور حى على الفلاح كرجواب ميں لا حول و لا قوة الا بالله كم اور بهتر يہ كدونوں كم بلك اتنا اور برد هائے ماشاء الله كان و ما لم يشا لم يكن (روائخارو عالىكيرى) مئلہ: الصلوة خير من النوم ك جواب ميں صدقت و بردت و بالحق نطقت كم (درمخاروروائحار)

اذان ہوتے وقت تمام مشاغل بند کر دیئے جا کیں: مئلہ: جب بھی اذان کا جواب دے حیض ونفاس والی ورت پراور خطبہ سننے والے اور نماز جناز ہ پڑھنے والے اور جو جواب دے حیض ونفاس والی ورت پراور خطبہ سننے والے اور نماز جناز ہ پڑھنے والے اور ہوتائی جماع میں مشخول ہے یا تضائے حاجت میں ہوان پروا جب نہیں۔ مسئلہ: جب اذان ہوتو اتی وریے لئے سلام کلام اور سلام کا جواب تمام اشغال موقوف کردے یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آ واز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان کو فور سے سنے اور جواب دے اور بواب مسئول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ (فآوکی رضوبہ رضی اللہ عن مضغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ (فآوکی رضوبہ رضی اللہ عن صاحبہا) مسئلہ: راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آ واز آئی تو آئی ویر کھڑ اہو جائے سنے اور جواب صاحبہا) مسئلہ: راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آ واز آئی تو آئی ویر کھڑ اہو جائے سنے اور جواب دے۔ (عالمگیری بُرزاز ہہ)

مسكلة اقامت كابيان: اقامت مثل اذان كے ہے ينى جواحكام اذان كے بيان كئے گئے

وبى سب اقامت كيمي بن البته چند باتوں ميں فرق ہے اقامت ميں حي على الفلاح كے بعد قبد قبامت الصلوة دوبار كبيل اوراس من يجهة وازاو تجي بوكراتي نبيس كر جتني كه ا ذان میں ہوئی ہے بلکہ اتن ہو کہ سب حاضرین تک آواز پہنچ جائے۔ا قامت کے کلمات جلد جلد کہیں درمیان میں سکتہ نہ کریں نہ کا نوں پر ہاتھ رکھیں نہ کا نوں میں انگلیاں ڈالیں اور ضبح كى اقامت ميں اصلوۃ خير من النوم نہ كے اقامت ميركا ئدر كبي جائے۔مئلہ:اگر ا مام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلوۃ کے وقت آ کے بڑھ کرمصلی پر جلا جائے۔ ( درمختار وردا محتار غنیتہ عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: اقامت میں بھی تی علی الصلوۃ اور حی الفلاح کے وقت واہنے ہائیں منہ پھیرے (ورمختار) مسئلہ: اقامت کے وفتت کوئی شخص آیا تواہے کھڑے ہوکر ا ننظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے جب حی علی الفلاح کہی جائے اس دنت کھڑا ہو یو ہیں جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں جب مکمرحی علی الفلاح پریہنیے اس وقت آٹھیں یہی تعلم امام کے لئے بھی ہے (عالمکیری) آج کل اکثر جگہرواج پڑھیا ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑانہ ہوجائے اس وفت تک بھیرنہیں کہی جاتی پیضلاف سنت ہے مسئلہ: اذان کے بیج میں اور اسی طرح ا قامت کے بچے میں بولنا نا جائز ہے مگرموذن ومکیر کوکوئی سلام کرے تو اسکا جواب نہ دے اور ختم کے بعد بھی جواب دینا واجب نہیں۔ (عالمگیری) اقامت کا جواب منله: اقامت کاجواب مستحب ہے اس کا جواب بھی اذ ان کے جواب کی طرح ہے۔ فرق اتنا يب كرقد قامت الصلوة كجواب بس اقسامها الله وادا مها ما داهت السموات والارض كرعالمكيري إيركم اقامها الله وادامها وجعلنا من صالحي اهلها احیساء اوافوات از بهار شریعت) مسئله: اگراذان کے دفت جواب نددیا تواگرزیاده دیر نه ہوئی ہوتو اب دے لے ( درمختار ) مسئلہ: خطبہ کی از ان کا جواب زبان سے دینا مقتد ہوں کو جائز نہیں ( درمختار ) مسئلہ: اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے۔اذان کہتے ہی ا قامت کہددینا مکروہ ہے۔مغرب میں وقفہ تین جھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھنے کے برابر ہو۔ باتی نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان اتنی دیر تک تھبرے کہ جولوگ جماعت کے یا بند ہیں۔وہ آ جا کیں مکرا تاانظارنہ کیاجائے کہوفت کراہت آ جائے۔

# نماز کی چوهی شرط کابیان

استقبال قبله كابيان: نماز كي يوضى شرط استقبال قبله هے \_ يعنى كعبة شريف كى طرف منه كرنا \_

مسکد: نمازاللہ ہی کے لئے پڑھی جائے اورای کے لئے بچرہ کیا جائے نہ کہ کعبہ کو۔اگر معاذ اللہ کی نے کہ کعبہ کے لئے بچرہ کیا اوراگر کعبہ کی عبادت کی نیت کی جب تو کھلا کا فرجاں لئے کہ خدا کے سواکی اور کی عبادت کفر ہے۔ (در مخاروا فا دات رضویہ) کن صور تو ل میں نما زغیر قبلہ کی طرف منہ کن ہوسکتی ہے: مسکد: جو خص قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مجبور ہوتو وہ جس رخ نماز پڑھ سے پڑھ لے اور بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں (بینہ) مسکد: بیار میں اتنی طاقت نہیں کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر سکے۔ اور وہاں کوئی نہیں (بینہ) مسکد: بیار میں اتنی طاقت نہیں کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر سکے۔ اور وہاں کوئی ایسانہیں جواس کا منہ کعبہ کی طرف کراو ہے جس بڑھے میں چوری ہوجائے گی ۔ مسکد: کسی کے اس اپنایا امانت کا مال ہے اور جانت ہے کہ قبلہ روہونے میں چوری ہوجائے گی جس طرف کے سوار نہو ہے کہ گا اور کوئی ایسانہیں جوسوار کرا عبار نہیں دیتا یا از تو جائے گا اگر بے مددگار کے سوار نہو ہے کہ گا اور کوئی ایسانہیں جوسوار کرا دے تو دوک کر کے سوار نہو ہے کہ گا تو روار کی ایسانہیں جوسوار کرا نظر سے جھپ جائے گا تو سواری خبرانا بھی ضروری نہیں چلے ہی بڑھے۔ اگرسواری ہو جے زو دوک کر چھے اور میک تا تو سواری خبرانا بھی ضروری نہیں چلے ہی بڑھے (ردا مختار) مسکد: گلر سے جھپ جائے گا تو سواری خبرانا بھی ضروری نہیں چلے ہی بڑھے (ردا مختار) مسکد: گلر سے جھپ جائے گا تو سواری خبرانا بھی ضروری نہیں چلے ہی بڑھے (ردا مختار) مسکد: گلر سے جھپ جائے گا تو سواری خبرانا یو کو کہ کی خور ہی جائے گا تو سواری خبرانا یو کو کہ کی خبرانا ہی ضروری نہیں چلے ہی بڑھے (ردا مختار) مسکد: گلر سے جھپ جائے گا تو سواری خبرانا یو کو کہ کی اور جیسے کشی گھوتی جائے خور محمل کا تو سواری خبرانا یو کو کہ کی خبران کر کی کھوتی جائے گا تو سواری خبرانا یو کو کہ کی کے وقت قبلہ کو منہ کرے اور جیسے کشی گھوتی جائے خور محمل کا تو کھی کا در کھی جائے خور کمی کی کھوتی جائے خور محمل کی کھوتی جائے کو کھوتی جائے کو کھی جائے خور محمل کی کھوتی کی کھوتی جائے کو کھوتی کی کھوتی جائے کو کھوتی کی کھوتی جائے کا تو سواری کو کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کو کھوتی کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کے کھوتی کے کھوتی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی جائے کی کھوتی

اگرقبلہ نہ معلوم ہو: سئلہ: اگر قبلہ نہ معلوم ہوا اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتو سوپے جدھر قبلہ ہونے پر دل جے اس طرف نماز پڑھے اس کے تق میں وہی قبلہ ہے۔ (مدیہ) سئلہ: تحری کرکے بعنی سوچ کر نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کے قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی۔ تو دہرانے کی ضرورت نہیں بینماز ہوگئی (منیہ) سئلہ: تحری کر کے نماز پڑھ در ہا تھا اور درمیان میں اگر چہجدہ مہومی مورائے بدل کئی یا نلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے۔ اور پہلے جتنی پڑھ کہا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی اسی طرح آگر چارر کعتیں چار طرف میں پڑھی جائز ہے۔ اور کہا ہا آگر فوراً نہ کو ما اور تین بار سجان اللہ کہنے کے برابر دیر کی تو نماز نہ ہوئی ۔ (ورمتی روردا کھار) مسئلہ: نمازی نے قبلہ کی طرف ہوگیا اور تین نہا تھ کہا اور تین تبیح کا وقفہ نہ ہوا تو نماز ہوگئی۔ (بینہ و بحر کیا اور تین تبیح کا وقفہ نہ ہوا تو نماز ہوگئی۔ (بینہ و بحر کیا اور تین تبیح کا وقفہ نہ ہوا تو نماز ہوگئی۔ (بینہ و بحر کیا اعدر پھیرنا مذتبلہ سے پھراتو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کرے نماز نہ جائے گی۔ گر بلا عذر پھیرنا کمروہ ہے۔ (بینہ و

بالحجوس شرطنيت كابيان

نماز کی نبیت: نبیت سے مراددل کا پیاارادہ ہے مخص تصورہ خیال کا فی نہیں جب تک ارادہ نہ ہو۔ مسئلہ: اگر زبان سے بھی کہد لے تو اچھا ہے مثلاً یوں کہ نبیت کی میں نے دور کعت فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ مسئلہ: مقتدی کو اقتدا کی نبیت بھی ضرور کی ہے۔ مسئلہ: امام نے امام ہونے کی نبیت نہ کی جب بھی مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے صرور کی ہے۔ مسئلہ: امام نے کا۔ مسئلہ: نماز جنازہ کی نبیت یہ ہے نبیت کی میں نے نماز جنازہ کی نبیت یہ ہے نبیت کی میں نے نماز کی اللہ کے لئے اور دعا کی اس میت کے لئے اللہ اکبر۔

نماز کی چھٹی شرط کابیان

تکبیرتر یمه کس کو کہتے ہیں؟: نماز کی چھٹی شرط تکبیرتر یمہ ہے بینی نیت کے وقت جواللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیرتر یمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہتے ہی نماز شروع ہوگئ ہے یہ فرض ہے بغیر اس کے نماز شروع نہیں ہوتی ۔ مسئلہ: مقتدی نے امام سے پہلے تکبیرتر یمہ کہہ لی تو جماعت میں شامل نہ ہوا۔ اب جب کہ نماز کے چھشرا نکا یعنی طہارت 'سترعورت وقت استقبال قبلہ نیت اور تکبیرتر میں میں کا لیان ہو تھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔

## نماز كاطريقه

نماز پڑھے کا طریقہ ہے کہ باوضوقبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں چارانگل کا فاصلہ ہے اور دونوں ہاتھ کا نوں تک لے جائے کہ انگو شے کا نوں کی لوسے چھوجا میں۔ باتی انگلیاں اپنے حال پر دہیں نہ بالکل طی نہ بہت پھیلی اور بھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور نگاہ بحدہ کی جگہ پر ہمواور جس دفت کی جونماز پڑھتا ہودل میں اس کا پکا ارادہ کرکے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچ لاکرناف کے نیچ بائدھ لے اس طرح کہ دونی تھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہمواور جی تیجوں انگلیوں بائیں کلائی کی پیٹے پر اور انگو شااور چھوٹی بائیں کلائی کے بیٹے پر اور انگو شااور چھوٹی انگلی کلائی کے ایم و بعد حدک انگلی کا نی کے اغلی بخل ہو۔ اور ثناء پڑھے یعنی۔ سب حدادک اللہ م و بعد حدک و تیا اللہ غیر ک پھر تعوذ پڑھے یہی اعو ذ باللہ مین الشہ الرحمن الرحیم پھر المحمد یور کی سب حداد کی میں الرحیم پھر المحمد کو باللہ اللہ غیر ک پھر تعوذ پڑھے یہی اعو ذ باللہ مین الشہ طان الرجیم پھر تھی۔ پڑھے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر المحمد یور کے بعد کوئی سورت یا تمین آ بیتیں پڑھیں یا ایک پڑھے اور ختم پر آ ہت ہے آ مین کے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا تمین آ بیتیں پڑھیں یا ایک

ایک آیت پڑھے جو تین آیوں کے برابر ہواب اللہ اکبر کہتا ہوارکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح پر کہ ہضلیاں گھٹے پر جوں اور انگللیاں خوب پھلی ہوں اور پیٹے بچھی ہواورسر بیٹھ کے برابر ہو۔او نیجا نیجا نہ ہواورنظر ہیر کی طرف ہواور کم سے کم نمین بار سبحان ربى العظيم كي يم سمع الله لمن حمده كبتا بواسيدها كفر ابوجائ اورجو منفر وليني اكيلا بوتواس كے بعد السلهم ربنا ولك الحمد كيم بھرالله اكبركهما الحده میں جائے اس طرح کہ پہلے گھٹناز مین پرر کھے پھر ہاتھ بھر دونوں ہاتھوں کے بچے میں سرر کھے اس طور پر کہ پہلے ناک تب ماتھا اور ناک کی بڑی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رے اور باز وؤں کو کروٹوں ہے اور پیٹ کورانوں ہے اور رانوں کو پنڈلیوں ہے جدار کھے اوران دونوں یاؤں کی سب انگلیوں کوقبلہ کی طرف رکھے اس طرح کہ انگلیوں کا سارا ہیٹ ز مین پر جمار ہے اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور کم سے کم تین بار سبحان دبی الاعلی کے پھرسراٹھائے اس طرح کے پہلے ماتھا پھرناک پھرمنہ پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلدرخ کرے اور بایاں قدم بچھا کراس برخوب سیدھا بیٹے جائے اور ہتھیلیاں بچھا کررانوں برگھٹنوں کے باس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبله کو ہوں اور انگلیوں کا سرا گھٹنا کے پاس ہو پھر ذرائھبر کرالٹدا کبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے میہ سجد ہ بھی پہلے کی طرح کرے۔ بھرسراٹھائے اور ہاتھ کو تھٹنے پر دکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔اٹھتے وقت بل عذر ہاتھ زمین پر نہ نیکے۔ بدایک رکعت پوری ہوگی۔اب پھرصرف بسسم الله الوحمن الوحيم يره كرائحمداورسورة يرهاور يبلي كي طرح ركوع اوريده كرے۔ پھر جب دوسرے تجدہ ہے سراٹھائے تو داہنا قدم كھڑا كركے باياں قدم بجھا كر بيٹھ جائے اور التحیات لله و الصلوة و الطیبات السلام اعلیک ایها النبي و رحمة الله وبسركاته المسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا الله الا الله واشهدان محمداً عبده ورسوله يرهاس كتشهد كهتم بين جب كلمدلا كرورب ينج تو دا ہے ہاتھ کی نیج کی انگلی اور انگو تھے کا حلقہ بنائے اور چیوٹی انگلی اور اس کے یاس والی تھیلی ہے ملا دے اور لفظ لا مرکلمہ کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے اور الا پر گرا دے اور سب ع فاكده. حطرت الم عز الى في فرمايا كدجب التيات برص جيشية والين ول من رسول الندس الله عليه وسلم كى مبارك مسورت كو حاضر ر اور حضور کا خیال ول میں جما کر کیے السلام علیک ایھا النبی و رحمة ا لله وركاته اوريقين جائے كه بيمام حضوركو ينتجا إورحضوران كاجواب الى يرو حكروت بي-(احداء العلوم جلداول) منداا

الكليال فورأ سيدهى كرليه البراكر دوست ذياده ركعتيس يزهني جون تؤاثھ كھڑا ہواور اس طرح پڑھے مرفرض کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں ۔اب بچھلا قعدہ جس کے بعد نماز ختم کرےگااس بی تشہد کے بعد درود شریف اللهم صلی علی سيباننا منحمد وعلى آل سيبانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلىٰ آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلىٰ آل سيمدنا ابراهيم انك حميد مجيد \_يڑھے پھراللهم اغفرلي والولدي ولمن توالد ولجميع المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين يره هے يا اوركوئي وعائے ما توريز ہے يا بير شھاللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخر-ة حسنة وقنا عذاب النار اوراس كوبغير اللهم كندير هي بحردا بخشانه ك طرف مندكر كے السلام عليكم ورحمة الله الكيا كي اور اس طرح بائيس طرف اب نمازختم ہوگئي اس ك يعدوونول باتحا تما كركوتي وعامثلاً السلهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يرصاورمندير باته يجير عيطريقدامام يا تنامردك يرصن کا ہے لیکن اگر نمازی مقتدی ہو یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہوتو قر اُت نہ كرك يعنى الحمداور سورة نه يره صح جا ہے امام زور سے قر اُت كرتا ہويا آ ہستہ امام كے بيجھے مسكى نمازين قرأت جائز نبين اگرنمازى عورت بهوتو تكبيرتح يمه كے وفت مونڈ ھے تك ہاتھ ا تھائے اور یا تیں جھلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کراس کے اوپر دائنی جھیلی رکھے اور رکوع میں تھوڑا جھکے لینی صرف اتنا کہ مھنوں پر ہاتھ رکھ دے زور نددے اور ہاتھ کی انگلیاں ملی رہیں اور پیشاور باوک بھکے رہیں مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کر دے اور سجدہ میں سمٹ کر سجدہ کرے مینی بیاز و کروٹول سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں ز میں سے ملا دے اور دونوں یاؤں چیچے نکال دے اور قعد د میں دونوں یاؤں دائن جانب نكال دے۔ اور بائيس سرين پر جيشے اور ہاتھ جھران پرر کھے۔

ا سلام میں اکیلا تمازی این داہنے سلام میں ان فرشتوں پر سلام کی نیت دیکھے جو دائی طرف اور پائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کرے اور اگر تمازی امام ہوتو الن سب کے ساتھ داہنے طرف کے مر دمتعتہ یوں کی بھی نیت کرے اور اسی طرح بائیں سلام میں بائیں طرف کے انہیں سب کی نیت کرے اور اگر متعتہ کی ہوتو ان سب کے ساتھ امام کو بھی شامل کرے۔ اس طرف کے سلام میں جس طرف امام پڑے اور اگر امام سامنے پڑے و دونوں سلام امام کوشال دیمے۔

فرض واجب سنت مستحب کا حکم: اس لمریقه می بعض چیزی فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی ہیں بعض واجب ہیں کہ اس کو قصد آنچیوڑ تا گناہ اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب اور بعض سنت ہو کدہ ہیں کہ جس کو چھوڑ نے کی عادت گناہ ہے اور بعض سنت ہو کدہ ہیں کہ جس کو چھوڑ نے کی عادت گناہ ہے اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا تو اب اور نہ کرنا گناہ ہیں۔

کناه ہے اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا تواب اور نہ کرنا گناہ ہیں۔ فرائض نماز: سات چیزی نماز میں فرض ہیں۔ا-تکبیرتح بیمیا۔یعن مہلی اللہ اکبرجس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ ۲- قیام لیمنی اتنی دیر کمٹر ارہنا جنتنی دیر میں فرض قر اُستیادا ہو۔ ۳-قرائت لین کم ہے کم ایک آیت پڑھنا۔ ۱ - رکوع لینی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو تھٹنے تک پہنچ جا ئیں۔۵۔ بجود لین مانتے کا زمین پر جمنااس طرح کہم سے کم یاؤں کی ایک انگلی کا ہیٹ ز مین ہے لگا ہوا۔ ۲ - قعدہ اخیرہ لینی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ بوری التحیات رسولہ کک پڑھی جاسکے ہے۔خروج جمعہ بینی تعدہ اخبرہ کے بعد اپنے ارادہ و عمل سے نمازختم کر دینا خواہ سلام و کلام سے جو یا کسی دوسرے مل ہے۔ واجبات نماز بتكبيرتح بمه بين لفظ الله اكبركهنا يورى الحمد للديرٌ هنا \_كوئى سورة يا تنين حيمونى آیات ملانا فرض فرض نماز میں دو پہلی رکعتوں میں قرائت واجب ہے۔السحمد اوراس کے ساتھ سورۃ یا آیت ملانا فرض کی دو پہلی رکعتوں میں اور نفل اور وتر اور سنت کی ہررکعت میں سورة یا آیت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا۔الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کھاورنہ پڑھنا۔قرائے ختم کر کے فورارکوع کرنا ایک مجدہ کے بعد دوسراسجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں ہے جبج کوئی رکن نہ آئے یائے۔تعدیل ارکان یعنی رکوع مبجود قومہ جلسہ میں تم ہے کم ایک بارسجان اللہ کے برابر تھبرنا قومہ لینی رکوع سے سیدھا کھڑا ہوجانا۔ سجدہ میں ہر یاؤں کی تمین تنین انگلیوں کے بہیٹ زمین پرلگنا جلسہ بینی دوسجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قعده اولی اگر چهنمازنفل ہو۔فرض اور وتر اورسنن روا تب میں قعدہ اولی میں تشہد پر پچھے نید بڑھانا۔ دونوں قعدوں میں پوراتشہد پڑھنایوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے۔ایک لفظ بھی اگر جھوڑ ہے گاتو ترک واجب ہوگا۔ دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے علیم ورحمته الله واجب نہیں۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ تکبیر قنوت عیدین کی چھیوں تکبیریں عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لئے لفظ اللہ

ا تجمیرتریمه من خاص لفظ الله اکبرفرض نبین فرض تو اتناے که خاص تعظیم التی کے الفاظ بول مثناً الله العظم الله الکبیرالرحمان اکبرکہا جب بھی فرض ادابر کمیا تکریہ تبدیلی کروہ تحریمی سے باقر اُت سے مراد قر آن شریف پڑھنا۔ ۱۳۔

اکر ہونا ہر جمری نماز میں امام کو جہر سے قرائت کرنا اور غیر جہری میں آ ہستہ ہر فرض و واجب کا
اس جگہ پر ادا ہونا ہے ہوئے کا ہر رکعت میں ایک بی بار ہونا اور بجود کا دو ہی بار ہونا۔ دوسری
رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا اور چار رکعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ ہونا آ ہت بجدہ پڑھی ہوتو
سجدہ تلاوت کرنا۔ ہو ہوا ہوتو سجدہ ہو کرنا۔ دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان
تین بارسجان اللہ کہنا کے برابر دیر نہ ہونا۔ امام جب قرائت کرے بلند آ واز سے ہویا آ ہت
تین بارسجان اللہ کہنا کے برابر دیر نہ ہونا۔ امام جب قرائت کرے بلند آ واز سے ہویا آ ہت
واجبات کے علاوہ جو با تیں طریقہ نماز میں بیان ہوئیں وہ یا سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ ان کو
واجبات کے علاوہ جو با تیں طریقہ نماز میں بیان ہوئیں وہ یا سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ ان کو
تصدانہ چھوڑا جائے اور اگر نملطی سے چھوٹ جا کی تو ری تفصیل معلوم کرنا جا ہیں تو بہار
د ہرانے کی اگر د ہرائے تو اچھا ہے اگر سنن و مستخبات کی پوری تفصیل معلوم کرنا جا ہیں تو بہار
د ہرانے کی اگر د ہرائے تو اچھا ہے اگر سنن و مستخبات کی پوری تفصیل معلوم کرنا جا ہیں تو بہار

#### سجده مهوكابيان

ع جكه يرادابون كامطلب ي كه يو يملي بود و يملي اور يو يحيي بود و يحيي بود الما منه

ضرورت نہیں (ردائحار) وغیرہ مئلہ: قعدہ اولی میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد تیسری ركعت كے لئے كورے ہونے من اتن دير كى كوفتنى دير من السلهم صل على محمد يڑھ سكے تو سجده سهو واجب ہے جاہے كچھ پڑھے يا خاموش رہے وونوں صورتوں ميں سجده سمو واجب ہے (درمخاروردائحار) مئلہ: قرائت وغیرہ کمی موقع پرسوچنے لگااوراتی دیر ہوئی کہ تین بارسحان اللہ کہہ سکے تو سجدہ مہوواجب ہے (روامختار) مسئلہ: دوسری رکعت کی چوتھی مجھ كرسلام چيرديا پھرياوآ ياتو نمازيورى كركتيده مهوكرے (عالمكيرى) مئله: تعديل اركان بھول گیا سجدہ مہودا جب ہے(ہندیہ)مئلہ:مقندی التحیات ندم کرنے یا یا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مقتری برواجب ہے کہائی التحیات بوری کرے کھڑا ہوا گر چہدیر ہوجائے۔مسکلہ: مقتدی نے رکوع یا مجدے میں تین بار تبیج نہ کہی تھی کدامام نے سراٹھالیا تو مقتدی بھی سرا تھا لے اور ہاتی تنبیع جھوڑ دے۔مسئلہ: جس شخص نے بھول کر قعدہ اولی نہ کیا اورتيسرى ركعت كے لئے كھڑا ہونے لگا تو اگر انجى اتنا كھڑا ہواكہ قعدہ كے قريب ہے۔ تو بيٹے جائے اور تعدہ کرے نماز سے جہوم ہو مجی لازم نہ آیا اور اگرا تنااٹھا کہ کھڑے ہونے کے قریب ہوگیا تو پھر کھڑا ہی ہوجائے اور اخیر میں سجدہ کرے (شرح وقایہ ہدایہ وغیر ہا) مسئلہ: اگر قعدہ اخیرہ کرنا بھول کیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کاسجدہ نہ کیا ہوا ہے چھوڑ دے اور بیٹے جائے اور نماز بوری کرے اور سے دسپوکرے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو فرض نماز جاتی رہی اگر جا ہے تو ایک رکعت اور ملائے سوامغرب کے اور بیکل تفل ہوجائے گی فرض پھر پڑھے (ہدامیشرح وقامیہ ہدامیہ وغیر ہا) مسئلہ: اگر قعدہ اخیرہ بفندرتشہد کر کے بھولے ے کھر اہو گیا تو بیٹے جائے جب تک اس رکعت کاسجدہ نہ کیا ہواور بیٹے کرسلام پھیرے اور سجدہ سہوکر ہے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض جب بھی پورے ہو گئے۔ لیکن ایک رکعت اور ملائے اور سجدہ سہوکرے بید دنوں رکعتیں تفل ہوجا تیں گی لیکن مغرب میں ندملائے (ہدا ہی شرع وقامیدوغیرہ) مسئلہ: ایک رکعت میں تمن سجدے کئے یا دورکوع کئے یا قعدہ اولی بھول سیا توسہوكا سجده كرے مسكله: قيام وركوع و جود وقعده اخير ميں ترتيب فرض بے لبذا اگر قيام سے سلے رکوع کرلیا پھر قیام کیا تو بدرکوع جاتا رہا اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی در نہیں ای طرح رکوع ہے پہلے بحدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کرلیا تو نماز ہوجائے گی۔ورنہیں ای طرح رکوع ہے میلے بحدہ کرنے کے بعد اگر رکوع چر بجدہ کرلیا تو نماز ہوجائے گی۔مسکلہ: قیام درکوع و بجود وقعدہ اخیرہ میں تر تبیب فرض ہے یعیٰ جس کو پہلے ہونا

سجدہ تلاوت کیا ہے؟ : یہ وہ تجدہ ہے جوآ یہ تنہ تجدہ پڑھے یا سننے سے واجب ہوج تا ہے اس کامسنون طریقہ میں ہے کہ کھڑا ہوکر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان دبی الاعلی کے پھراللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوجائے۔

سجدہ تلاوت کامسنون طریقہ: مسکہ: سجدہ تلاوت میں پہلے پیچے دونوں بارالتدا کبر کہنا
سنت ہے اور پہلے کھڑے ہوکر پھر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہو جانا۔ یہ دونوں قیام
مستحب میں (عالمگیری) در مختاروغیرہ) مسکہ: اگر سجدہ تلاوت سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہو یا
اللہ اکبر نہ کہایا سب حان رہے الاعلی نہ پڑھاتو بھی سجدہ ادا ہوجائے گا۔ گر تکبیر چھوڑ نانہ
جا ہے کہ سلف کے خلاف ہے۔ (عالمگیری ردالحتار) مسکہ: سجدہ تلاوت کے لئے اللہ اکبر
کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہد میں ہے نہ سلام (تنویرو بہار) مسکہ: کل قرآن سے
شریف میں چودہ آ بیتی سجدہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے جوآیت بھی پڑھی جائے گی پڑھنے
والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ داجب ہوجائے گا جا ہے سننے والے نے سننے کا اراد و کیا
مدانہ کہا ہو

سحدہ تلاوت کے شراکط: مسکد: سحدہ تلاوت کے لئے تحریمہ کے سواتمام وہ شرائط بیں جو نماز کے لئے تحریمہ کے سواتمام وہ شرائط بیں جو نماز کے لئے ہیں مثلاً طہارت استقبال قبلہ نبیت وقت سرعورت کہذا اگر پانی پر قادر ہے تو تیم

كركي بده جائز نبين (درمخاروغيره)مئله: اگرآيت بجده نماز مين يزه هي تو سجده تلاوت نورا كرنا نمازى بين واجب ہے اگر دير كرے كا كنهكار جو كا۔ دير كرنے سے مراد تين آيت سے زیادہ پڑھ لیتا ہے لیکن اگر سورۃ کے آخر میں مجدہ واقع ہے تو سورت پوری کر کے مجدہ کرے گا جب بھی حرج نہیں مثلاً سورہ انتقاق میں سورہ ختم کر کے بحدہ کرے جب بھی کھے حرج نہیں۔ مسئله بحده كي آيت نماز مي يرهى اور مجده كرنا بحول كيا توجب تك حرمت إنماز من بحده كرے (اگر چەسلام چيىر چكاہو) اورىجدە سبونجى كرے (درمختار وردائحتار) مسئلہ: نماز ميں آیت مجده پرهی تواس کا مجده نمازی می واجب بنماز کے باہر نبیس موسکتا اگر قصد آند کیا تھا تو كنهگار بواتو بدلازم ہے جب كه آيت سجدہ كے بعد فورا ركوع اور بجود نه كيا ہو۔مسكه: سجدہ تلاوت کی نیت میں بیشر طبیس کہ فلاں آ بینڈ کا سجدہ ہے۔ بلکہ مطلقاً تلاوت کی نیت کافی ہے مسئنه: جو چیزین نماز کوفاسد کرتی بین ان ہے سحدہ تلاوت بھی فاسد ہوجائے گا جیسے حدث عمدو کلام قبقہہ ( درمختار وغیرہ ) مسئلہ: آیت سجدہ لکھنے یا اس کی شرط دیکھنے ہے سجدہ واجب نہیں ( قاضی خال عالمگیری غنینة ) مسئله: سجده واجب جونے کے لئے بوری آیت برهنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ یا یا جاتا ہووہ اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر یر هنا کافی ہے ( درمختار ) مسئلہ: آ میر تجدہ کی جے کرنے یا ہے سننے سے تجدہ واجب نہ ہو گا (عالمكيري ورمخار قاضي خال) مسكد: آييجده كاترجمه بردها تويره صفه والا اورسنفه والع سجده واجب ہوگیا جا ہے سننے والے نے سمجھا ہویا نہ مجھا ہوکہ بیآ بیجدہ کا ترجمہ تھا۔البتہ بیہ ضرور ہے کہا ہے نہ معلوم ہوتو بتا دیا گیا ہو کہ بیآ پیجدہ کا ترجمہ تھااورا گرآ پیڈی بڑھی گئی ہوتو اس كى ضرورت نبيس كەسننے دايلے كە تەسىجىدە ہونا بتايا گيا ہو( قاضى خان عالىكىرى بہار) مسئلەيض و نفاس والیعورت نے آپیر پر معی تو خوداس پر سجدہ واجب نہ ہوگا۔البتذاور سننے والوں پر واجب بوجائے گا (بہار) مسئلہ: حیض ونفاس والی پر آ میتجدد سننے سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا جبیه که برصے سے بیں ہوتا۔مسکہ جب نے یا بے وضونے آ بیجدہ برھی یا تی توسجدہ واجب ے نابالغ نے آبیجدہ پڑھی تو سننے والے پرسجدہ واجب ہے نابالغ پرنہیں۔ (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: امام نے آ میں تعبدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی پیروی میں سجدہ نہ کرے گا۔ اگر چه آبینی ہو۔ (غنیّة) جس وقت آبیۃ سجدہ پڑھی گئی اگر اس وقت کسی وجہ سجدہ نہ کر سکے تو

ا حرمت نمازش ہونے ہے مراویہ ہے کہ کوئی کام ایسانہ کیا ہوجو منافی نماز ہے مثناً اوضونہ توڑا ہوا کھے نہ کھایا بیا یا ہو کچھ بات نہ کی ہوتو ، وجو وسلام پھیر لینے کے ابھی حرمت نمازش ہے

يزحن والالنف والكوريكه ليمام تحب سسعت واطعت غفرانك ربساواليك المصير (ردامي) مئلة بوري مورت يرمنا اور بدي آيت چوار وينا مکروہ تحریمی ہے( قاضی خان درمختار وغیرہ) مسئلہ: ایک مسجد میں سجدہ کی ایک آینۂ کو بار بار پڑھایا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اگر چہ چند آ دمیوں سے سنا ہو یو ہیں اگر ایک آیۃ پڑھی اورونی آیت دوسرے سے بھی ٹی ایک بی تجدہ واجب ہوگا۔ (درمخار درالحمار)

مجلس بدلنے کی صور تیں: مئلہ: دوایک لقمہ کھانے سے دوایک گھونٹ پینے ہے کھڑے ہوجانے ہے دوایک قدم جلنے ہے سملام کا جواب دینے ہے۔ دوایک بات کرنے ہے گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چلنے ہے مجلس نہ بدیے گی ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شابی کل تو ایسے مکان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ ستی میں ہے اور ستی چل رہی ہے تو مجلس نہ بدلے گی۔ ربل کا بھی یہی علم ہونا جاہیے جانور پرسوار ہے اور جانور چل رہاہے تو مجلس بدل رہی ہے ہاں اگر سواری پرنماز پڑھ ر ما ہے تو نہ بدلے کی تین لقمہ کھانے تین کھونٹ چینے تین لفظ ہو لئے تین قدم میدان میں جلنے سے نکاح کرنے خرید وفرو حت کرنے لیٹ کر سوجانے سے مجلس بدل جائے گی۔ (عالمکیری ور مختار غنينة و بهار) مسئله: تمسي مجلس مين دير تك بينصنا و أت تشبيح تهليل درس وعظ مين مشغول ہونامجلس کوہیں بدیے گا اگر دونوں بارآ بیر بحدہ پڑھنے کے درمیان کوئی دنیا کا کام کیا مثلًا كيرُ اسينا وغيره تومجلس بدل عني (ردامحتار) مسئله: اگر سفنے والے سجدے كے لئے آمادہ ہوں اور مجدوان پر بار نہ ہوتو آ بین محبرہ زور سے پڑھنا بہتر ہے ورند آ ہستہ پڑھے اور اگر سننے والوں كا حال معلوم نبيس كرة ماده بيں يانبيں جب بھي آ ہستہ پڑھنا بہتر ہونا جا ہيے۔ (ردالحتارو بہارشر بعت) مسئلہ: مرض کی حالت میں اشارہ ہے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یو ہیں سفر میں سوارى براشاره سے بده بوجائے گا۔ (عالمگيرى وغيره)

سجدہ شکر: اس کاطریقہ دہی ہے جو مجدہ تلاوت کا ہے۔ مسئلہ: اولا دیبیدا ہوئی یا مال پایا یا کوئی کھوئی ہوئی چیزمل گئی یا بیار نے تندری پائی یا مسافروایس آیا یا اور کوئی نعمت ملی تو سجدہ شکر کرنا

قرات مین تقرآن شریف پر صنے کابیان قرات میں کتنی آ واز ہونی جا ہیے: مئلہ: قرات میں اتن آ واز ہونی جا ہے کہا گربہرا

نه بهواور شوروغل نه بهوتو خود س سطح اگر اتنی آواز بھی نه بهوئی تو نماز نه بهوگی ای طرح جن معاملات میں بولنے کودخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے مثلاً جانور ذرج کرتے وقت بسم الله الله اكبركية من طلاق دية من آيت جده يرصف يرجده طاوت واجب بون من اتى آ واز ضروری ہے۔ کہخودین سکے۔ (مراقی الفلاح وغیرہ) مسئلہ: فجر ومغرب وعشاء کی دو بہلی رکعتوں میں اور جمعہ وعیدین وتر اوت اور رمضان کے وتر میں ایام بر جبر واجب ہے اور مغرب كي تيسري ركعت مي اورعشاء كي تيسري اور چوهي ركعت مي ظهر وعصر كي سب ركعتوں مل آہتہ یر هناواجب ہے۔مئلہ:جیر کے بیمعنی بیں کہاتی زور سے پر ھے کہ کم از کم پہلی صف کے لوگ س ملیں اور آ ہتہ ہے کہ خود من سکے۔مسئلہ: اس طرح پڑھنا کہ قریب کے دو ایک آ دی من عیس جرنبیں بلکه آہتہ ہے۔ (درمخار) مسئلہ: جبری نماز وں میں اسکیے کوا ختیار ے جا ہے زورے پڑھے جا ہے آ ہتداورافضل جہرہے۔مئلہ: اگرمنفر د قضا پڑھے تو ہرنماز میں پڑھناواجب ہے(درمختار) مسئلہ: آہستہ پڑھر ماتھا کددوسرا شخص شامل ہوکیا تو جو ہاتی ہے اسے جہرے پڑھے اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعاد ہیں مسئلہ: سورت ملانا محول ممیار کوع میں یاد آیا تو کھڑا ہوجائے اور سورہ ملائے چررکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہوکرے اگر دوباره رکوع نه کرے گاتو نماز نه ہوگی۔(درمخار) مسئلہ:حضر پیس جب کہ وقت تنگ نه ہوتو سنت بيه ب كد بخر وظهر مين طوال مقصل يرص اورعمر وعشاء مين اوساط مقصل يرص اور

مغرب میں تصار منصل چا ہے امام ہو یا مغر د (در مختار وغیر و)
کون کون کی سور تغیل طوال مفصل ہیں اور کوئی قصار مفصل: فائد ہ: سورہ جرات سے سورہ بروج تک کی سور تھی طوال مفصل کہلاتی ہیں اور سورہ بروج سے سورہ لم کین الذین تک ادساط مفصل اور لم کین سے آخر تک قصار مفصل کہی جاتی ہیں۔ مسئلہ: سفر ہیں اگر امن و قرار ہوتو سنت ہے کہ فجر دظہر ہیں سورہ بروج یا اس کے شل سور تیں پڑھے اور عصر عشاء مین اس سے چھوٹی اور مغرب ہیں قصار مفصل کی چھوٹی سور تیں پڑھے اور جلدی ہوتو ہر نماز ہیں جو چاہ پڑھے۔ (عالمگیری) مسئلہ: اضطراری حالت میں مشلا وقت جاتے رہنے کے ڈر ہویا چوریا دخن کا خوف ہوتو جو جاہ پڑھے چاہ ہشر ہویا حضر یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات ہیں کرسکی تو اس کی بھی اجاز ہو جا کے سفر ہویا حضر یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات ہیں کرسکی تو اس کی بھی اجازت ہے مشلاً فجر کا وقت اتنا تنگ ہوگیا کہ صرف ایک مراعات ہیں کرسکی تو اس کی بھی اجازت ہے مشلاً فجر کا وقت اتنا تنگ ہوگیا کہ صرف ایک ایک آئے ہوئی کرے (در مختار وردا کمتار) کیکن آفیا بیاند ہونے کے بعد ایس نماز کا اعادہ کرے (بہار شریعت) مسئلہ: فجر کی سنت پڑھنے میں جماعت جانے کا ڈر ہوتو نماز کا اعادہ کرے (بہار شریعت) مسئلہ: فجر کی سنت پڑھنے میں جماعت جانے کا ڈر ہوتو

مرف واجبات پراقتصار کرے تناء وتعوذ کوچھوڑ دے اور رکوع وجود میں ایک ایک بارتبیع پر اکتفاکرے۔ (روالحمار) مسئلہ: وتر میں حضور طیدالعملو قاوالسلام نے پہلی رکھت میں سب اسم دبیک الاعلیٰ پڑھی اور دوسری میں قبل یا ایھا الکفرون اور تمیسری میں قبل هو الله احد پڑھی البذا بھی تمرکا آئیس پڑھاور ہی پہلی رکھت میں سب سب اسم کے بجائے انسا اند النا پڑھے۔ مسئلہ: قرآن شریف الٹا پڑھنا کروہ تر کی ہے شائل یہ پہلی رکھت میں قبل یا ایھا الکفوون پڑھے اور دوسری میں الم تو کیف پڑھے بیٹا جائز ہے کین اگر بھول کر ایھا الکفوون پڑھے اور دوسری میں الم تو کیف پڑھے بیٹا جائز ہے کین اگر بھول کر ایھا الکفوون پڑھا الکفوون پڑھا اور دوسری میں الم تو کیف پڑھے بیٹا جائز ہے کین اگر بھول کر دوسری رکھت میں پہلے والی سورة شروع کر دی تو چھا ہے ایک کو پڑھا کی اجاز ہے ہیں مثلاً پہلی رکعت میں جائے ہیں مثلاً پہلی رکعت میں میں بھا الکافوون پڑھی اور دوسری میں بھولے سے الم تو کیف شروع کر دی تو میں کو پڑھے۔

ورمیان سے سورت چھوڑنے کا عظم: سکد: درمیان ہے ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا کروہ ہے لیکن اگر درمیان کی سورۃ پہلی ہے بڑی ہوتو چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا والنین کے بعدا تا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں اور اذا جاء کے بعد قبل هو اللہ پڑھنا نہ چاہے۔ (درمخار وغیرہ) مسکد: بہتر ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت ہے کچھ زیادہ ہواور فجر میں تو پہلی رکعت میں دو تہائی اور دوسری میں ایک تہائی ہو(عالمگیری) مسکد: جدو عیدین کی پہلی رکعت میں سبع اسم دوسری میں بھل اتک پڑھنا سنت ہے (درمخار روالحنار) مسکد: سنتوں اور نفلوں کی دونوں رکعتوں میں برابر کی سورتیں پڑھے (مینہ) مسکد: نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک بی سورت پڑھنا یا ایک رکعت میں ای سورہ کو بار بار

حرفوں میں بھی طور پر اخمیاز رکھیں ورند معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی اور بعض تو س'ش زج'ق ک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ (بہارشریعت)

جس سے حروف سے ادانہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے: جس سے حروف سے ادائہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے: جس سے حروف سے ادائر صح ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف سے کر فی جس رات دن پوری کوشش کرے ادرا گرضے پڑھے والوں کے بیچے پڑھ سکتا ہوتو جہاں تک ہوسکا کے بیچے پڑھے یاوہ آبین پڑھے جن کے حروف سے اداکر سکتا ہواور بیدوٹوں با تمی مکن نہ ہوں تو کوشش کے زمانے جس اس کی جن کے حروف سے اداکر سکتا ہواور بیدوٹوں با تمی مکن نہ ہوں تو کوشش کے زمانے جس اس کی اوراس کے بیچے اس جیسوں کی بھی (درمختار روائحتار بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ بہس نے سجان ربی العظیم جن عظیم کو عزیم طلع کو عزیم طلع کے بجائے زئیر دیا تو نماز جاتی رہی للذا جس سے عظیم سے عظیم سے وہ میجان ربی الکریم پڑھے۔

نماز کے باہر قرآن شریف پڑھنے کا بیان: مئلہ: قرآن شریف نہایت اچھی آواز ے پڑھنا جاہیے۔لیکن گانے کی طرح نہیں کہ بینا جائز ہے بلکہ قوائد تجوید کی رعایت کرے (درورد) مسئلہ: قرآن مجیدد کھے کر پڑھناز ہانی پڑھنے ہے افضل ہے۔(عالمکیری)مستحب بیہ ہے کہ باوضو قبلہ رواجھے کپڑے پہن کر تلادت کرے اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور سورۃ کے شروع میں بھم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب اگر آپیۃ پڑھنا جا ہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی تقمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جیسے ہے الله السذى لا الله الا هو تواس صورت بس اعود بالله ك يعدبهم الله يرصف كااستجاب موكد ہے۔ نے میں کوئی دینوی کام کرے تو کیم اللہ پھر پڑھ لے اور دین کام کیا جیسے سلام کا جواب دیا۔ یا اذان کا جواب دیا۔ یا سبحان اللہ کہایا کلمہ وغیرہ اذ کاریڑ ھے تو اعوذ باللہ پڑھنااس کے ذمه نبیں (غیبّۃ وغیرہ)مئلہ: سورہ برات ہے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ کیم اللہ کہہ کے ۔ ہاں اگر مور ہ برات تلاوت کی کے پیج میں آئی تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور جو بيمشهور ہے كہا گر تلاوت ابتداء سورہ برات سے كرے تب بھی بسم اللّٰدنہ بڑھے بيہ بالكل غلط ہے اس طرح یہ بھی ہے اصل ہے کہ اس کے ابتداء میں تعوذ پڑھے درمیان تلاوت میں (بہار شریعت) مسئلہ: تنین دن ہے کم میں ایک ختم بہترنہیں (عالمگیری) مسئلہ: جب ختم ہوتو تنین بار قل ہواللہ احدیر منابہتر ہے۔مئلہ:لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج تہیں جب کہ یاؤں سے ہوں اور منہ کھلا ہو یو ہیں چلتے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جب کہ دل نہ ہے درنہ مکروہ ہے۔ ( نتیجۃ ) مسئلہ عسل خانہ اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا

تا جائز ہے۔ فیت و بہار) مسکد: جب بلند آ واز سے قرآ ان شریف پڑھا جائے تو تمام حاضرین پرسنمنا فرض ہے جب کدوہ جمع سننے کی غرض سے حاضر ہو۔ ورندایک کا سننا کافی ہے۔ اگر چہ اوراپنے کام بی ہوں (فیت و فاو کی رضوبہ بہار شریعت) مسکد: سب لوگ جمع میں زور سے پڑھیں بیررام ہے اکثر عرس و فاتحہ کے موقع پر سب لوگ زور سے پڑھتا ہیں بیررام ہے۔ اگر چند آ دمی پڑھیں (ورمخار و بہار دغیرہ) مسکلہ باز اروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زور سے پڑھیا تا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سلی باز اروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زور سے پڑھنا تا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سلی باز اروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زور سے پڑھنا تا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سلی باز اروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زور سے پڑھنا تا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سلی باز اروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زور سے پڑھنا تا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سلی باز اروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زور سے پڑھنا تا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سلی بارشر بعت ) مسکلہ: جو تھی غلط پڑھتا ہوتو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے بشرطیکہ بتا نے بہار شریعت ) مسکلہ: جو تھی غلط پڑھتا ہوتو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے بشرطیکہ بتا نے کی وجہ سے کی دوسد پیدا نہ ہو۔ ' (فیتیت و بہار)

قرآن جید جس مندوق جی ہواس جب کہ کا دور سے پڑھنا نفل ہے جب کہ کی ایماری یا بھاریا ہونے والے و تکلیف نہ پنچے۔ مسکد و یواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا المجھانہیں۔ مسکد قرآن جید کل منا کہ جا ہے نہ بازی یا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اندھا کوڑھی ہوکر المحے گا۔ مسکد قرآن مجید کی طرف پیٹے نہ کی جائے نہ پاؤں کی پیلا یا جائے نہ پاؤں اس سے المحے گا۔ مسکد قرآن مجید کی طرف پیٹے نہ کی جائے نہ پاؤں کی بیا یا جائے نہ پاؤں اس سے اونچا کریں نہ بیکرے کہ خوداو تجی جگہ پر ہواور قرآن شریف نے ہو۔ مسکد قرآن شریف کرویا جائے اور فن کرنے میں اس کے لئے کہ بنائی جائے تاکداس پر مٹی نہ پڑے۔ مسکد کرویا جائے اور فن کرنے میں اس کے لئے کہ بنائی جائے تاکداس پر مٹی نہ پڑے۔ مسکد قرآن مجید جس صندوق میں ہواس پر کپڑ اوغیرہ نہ رہا جلایا نہ جائے بلکہ وفن کیا جائے۔ مسکد قرآن مجید جس صندوق میں ہواس پر کپڑ اوغیرہ نہ دکھا جائے۔ مسکد کی نے تحض فیرو برکت کے لئے قرآن مجید جس صندوق میں ہواس پر کپڑ اوغیرہ نہ دکھا جائے۔ مسکد کی نے تحض فیرو برکت کے لئے قرآن مجید جس صندوق میں ہواس پر کپڑ اوغیرہ نہ دکھا جائے۔ مسکد کی نے تحض فیرو برکت کے لئے قرآن مجید جس صندوق میں رکھ چھوڑ ا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکداس کی سے نے ترآن مجید جس صندوق میں رکھ چھوڑ ا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکداس کی سے نیت باعث قواب ہے۔ (قاضی خال)

جماعت کابیان: جماعت کی بہت تا کید ہادراس کا ثواب بہت زیادہ ہے بہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب ستائیں گنا ہے۔ مسئلہ: مردول کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے بلا عذرا یک بار بھی چھوڑنے والا گنہگاراورسز ا کے لائق ہے اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادت اے اور اس کو بخت سزا دی جائے گی اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔

كن نمازون كے لئے جماعت شرط ہے: مئلہ: جمدعیدین میں جماعت شرط ہے یعیٰ بغیر جماعت بینمازی ہوں کی بی ہیں۔مئلہ: تراوی میں جماعت سنت کفاریہ ہے بعن محلہ کے لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمہ سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی اوراگر سب نے جماعت چھوڑی توسب نے برا کیا۔ مسئلہ: رمضان شریف کے وتر میں جماعت مستحب ہے۔مسکد بسنتوں اور تفلول میں جماعت مردہ ہے۔اور دمضبان کےعلاوہ ویز میں بھی مکروہ ہے۔ مسكله: اگر جاننا ہے كه اعضائے وضو ميں تين تين بار دھو تيں ركعت چھوٹ جائے كى تو بہتريہ ہے كه تمن بارنددهوے اور رکعت نہ جانے دے اور اگر مجمتا ہے کہ تمن تمن باردهونے میں رکعت تو مل جائے کی مرتبیراولی نہ یائے گاتو تمن تین باردموئے۔(صغیری و بہارشر بعت) جماعت ثانيه كالحكم: مسئله: محلّه كي معجد جن جمل كے لئے! مام مقرر ہے محلّه كے امام نے ا ذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی ہے تو اب پھر دوبارہ اذان و ا قامت کے ساتھ پہلے ہی کی طرح جماعت کرنا مکروء متداور اگر بے اذان جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں جب کہ محراب ہے ہٹ کر ہوا در اگر پہلی جماعت بے اذان ہوتی یا آ ہت ا ذان ہوئی یاغیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے اور پیر جماعت جماعت ٹانیہ نہ ہوگی ( درمختار و ردالحتار وغیرہ) مسئلہ: جس کی جماعت جاتی رہی اس پریہ واجب نہیں کہ دوسری معجد میں جماعت تلاش کرکے پڑھے البتہ اگر ایبا کرے تومستحب ہے۔ کن عذرول سے جماعت جھوڑ سکتا ہے: ان عذروں سے جماعت جھوڑ سکتا ہے الی باری کممجد تک جانے میں مشقت ہو۔ سخت بارش بہت کیچر سخت سردی سخت اندهيري أندهي بإخانه ببيثاب رياح كابهت زورجونا ظالم كاخوف قافله جيوث جانے كاڈر اندها ہونا'ایا بچ ہونا'ا تنابوڑ ھا ہونا کہ مجد تک جانے سے مجبور ہو ً مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر مفلس کو قرض خواہ کا ڈر بیار کی دیکھ بھال کہ بیا گر چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی یا تھبرائے گا۔ بیرسب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں۔مسکلہ:عورتوں کوکسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں۔ دن کی نماز ہویارات کی جمعہ کی ہویا عیدین کی جا ہے جو ان ہوں یا بڑھیا ہو ہیں وعظ کی مجلس میں مجمی جانا ناجا کڑے۔(ورمختار بہارشر بعت) ا یک مقتذی کہال کھڑا ہو: مئلہ: اکیلامقتدی مردا اگر چاڑ کا ہوامام کے برابر دائی طرف کھڑا ہو با کمی طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے دومقتری ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں برابر ا مردودالشبادت بس بي كواى تيول شروفاس بركار كنهار

کھڑا ہونا کروہ تنزیبی ہے دو ہے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا کروہ تح یکی ہے۔ (درمخارو بہار) مسئلہ: ایک آ دمی امام کے برابر کھڑا تھا پھرایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ آ نے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہوجائے اوراگرامام آگے نہ بڑھے تو یہ مقتدی بیجھے ہٹ آئے۔ یا خود ہٹ آئے یا آنے والا اس کو بیجھے تھی کے لیکن جب مقتدی ایک ہوتو اس کے بیجھے آ جانا انصل ہے اوراگر دو ہوں تو امام کا آگے بڑھ جانا انصل ہے۔

صف کے مسائل: مسئلہ: مفیں سیدھی ہوں اور لوگ مل کر کھڑے ہوں۔ نیج میں جگہ نہ رہے اور سب کے مونڈ ھے برابر ہوں اور امام آ کے نیج میں ہو۔ مسئلہ: بہلی صف میں اور امام مسئلہ: بہلی صف میں اور امام مسئلہ: بہلی صف میں اور امام مسئلہ: کو رہ بی کھڑ ابونا افضل ہے۔ (در مختار) مسئلہ: مقتدی کو تکبیر تحریم بیدا مام کے ساتھ یا بعد کہنا چاہیے۔ یہاں تک کدا کر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبرامام سے پہلے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: مقتدی کو کسی نماز میں قرات جا تز نہیں نہ الجمد نہ سورة خواہ امام زور سے پڑھے یا آ ہستہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لئے کافی ہے۔ (ہدا یہ وغیرہ) مسئلہ: صفوں کی تر تیب یوں ہوئی جا ہے کہ الگی صفوں میں مرد ہوں اور اس کے بعد لڑکے اور سب سے پیچھے عور تیں۔ (ہدا یہ)

ا مام کون ہوسکتا ہے: مسئد: امام کوسلمان مرد عاقل بالغ نماز کے مسائل کا جانے والا غیر معذور ہونا جا ہے کہ اگر امام جی ان چھنوں باتوں جی ہے کوئی بات نہ پائی گئ تو اس کے چیجے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: معذور اپ مشل معذور کا یا اپ ہے زائد عذر والے کا امام ہوسکتا ہے۔ اور اگر امام و متعذی دونوں کو دوقتم کے عذر ہوں مثلاً ایک کو ریاح کا مرض ہے۔ دوسرے کو قطرے کا تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کرسکتا (عائمگیری روائحتار) مسئلہ: تیم کرنے والا وضوکرنے والوں کا امام ہوسکتا ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: موزوں پرس کرنے والا پیر دھونے والوں کی امامت کرسکتا ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: کھڑا ہوکر نماز پڑھنے والا پیر دھونے والوں کی امامت کرسکتا ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: کھڑا ہوکر نماز پڑھنے والا پیر دھونے والے کی اقد اکرسکتا ہے (ہدایہ شرح وقایہ) مسئلہ: و مُحقی جورکوع و ہودکرتا ہے بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقد اکرسکتا ہوا شارے سے پڑھتا ہے کیا اگر امام و مقدی دونوں اشارے سے پڑھتے ہوں تو اقد ا ء جائز ہے۔ (ہدایہ شرح وقایہ) مسئلہ: نگاستر چھیانے والے کا امام ہوسکتا (ہدایہ شرح وقایہ) مسئلہ: نگاستر چھیانے والے کا امام نہیں ہوسکتا (ہدایہ شرح وقایہ) مسئلہ: نگاستر چھیانے والے کا امام نہیں ہوسکتا (ہدایہ شرح وقایہ) مسئلہ: نگاستر چھیانے والے کا امام نہیں ہوسکتا (ہدایہ شرح وقایہ)

بدند ہب کے پیچھے نماز کا حکم: مئلہ: بدند ہب جس کی بدند ہبی عد کفر کونہ پنجی ہوجیسے

تفضیلیہ اس کوامام بنانا گناہ اور اس کے پیچے نماز کروہ تح یکی واجب اعادہ ہے (در مخار ردا مختار عالمیری) مسئلہ: فاسق معلن جیسے شرائی جواری زائی سود فور چفل خور وغیرہ جو کمیرہ گناہ علائیہ کرتے ہیں۔ ان کوامام بنانا گناہ اور ان کے پیچے نماز کروہ تح بی واجب اعادہ ہے۔ (ردا مختار در مختار وغیرہ) مسئلہ: وہ بد فد جب جس کی بد فد ہی حد کفر کو پہنے گئی ہوجیے رافعنی ہے۔ (ردا مختار در مختار وغیرہ) مسئلہ: وہ بد فد جب جس کی بد فد ہی حد کفر کو پہنے گئی ہوجیے رافعنی اللہ عنہ کی خلافت یا صحابیت سے افکار کرتا ہویا شخین رضی اللہ اللہ عنہ کی خلافت یا صحابیت سے افکار کرتا ہویا شخین رضی اللہ تعالی شان اقد سی میں تیرا کہتا ہو۔ (جبی مشتبہ قدری) اور وہ جو قرآن کو گلوق تا تا تعالی عنہ منہ ہو گئی کی مسئل ان کا در کرتا ہے اس کے پیچے نماز نہیں ہو کئی (عالمگیری وعدیہ ) اس سے ختر ترجم ان کو گوں کا ہے جوا پئ آپ کو مسئل ان کے پیچے بھی بالکل نماز میں بلکہ تیج سنت بختے ہیں اور اس کے با وجود بعض ضرور یا ت دین کوئیس مانے اللہ ورسول کی تین کرتے یا کم از کم تو ہیں کرنے والوں کو مسئل ان جانے ہیں ان کے پیچے بھی بالکل نماز میں ان کرتے یا کم از کم تو ہیں کرنے والوں کو مسئل نا جانے ہیں ان کے پیچے بھی بالکل نماز میں اس کے بیکھیے بھی بالکل نماز میں کرتے یا کم از کم تو ہیں کرنے والوں کو مسئل نا جانے ہیں ان کے پیچے بھی بالکل نماز میں کے حانہ نہیں۔

فاسق کی افتد اء کا تھم: مسئلہ: فاسق کی افتداء نہ کی جائے گرصرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے باتی نمازوں میں دوسری مسجد میں چلا جائے اور جمعہ اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہوتو اس میں بھی افتداء نہ کی جائے۔ دوسری مسجد میں جا کر پڑھیں ( نفیتہ 'روالحتار' فتح القدیر ) مسئلہ: امام کا تنہا او نجی جگہ کھڑا ہوتا مکروہ ہے اگر بلندی تھوڑی ہوتو مکروہ تنزیمی اوراگر بلندی نیادہ ہوتو مکروہ تخریمی ( درمختار وغیرہ ) مسئلہ: امام نیچے ہوا ورمقتدی او نجی جگہ پریہ بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے ( درمختار وغیرہ ) مسئلہ: امام نیچے ہوا ورمقتدی او نجی جگہ پریہ بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے ( درمختار وغیرہ ) مسئلہ: مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکھتوں کے اداکر نے میں منفر دے۔

مسبوق کی تعریف : مسبوق وہ ہے جو جماعت میں اس وقت شامل ہوا جب کہ پچھ رکھتیں امام پڑھ چکا تھا اور آخر تک امام کے ساتھ رہا۔ منفر دے معنی اکیلا پڑھنے والا جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ مسکد: مسبوق نے امام کو قعدے میں پایا تو اس طرح شامل ہو کہ پہلے نیت کرکے کھڑ اہوا درسید ھے کھڑے دہنے کی حالت میں تکبیر تحریم کہ کر پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا تعدے میں جائے۔ اگر دکوع یا سجدہ میں پائے تب بھی یوں ہی کرے اگر پہلی تکبیر کہنے میں تعدے میں جائے۔ اگر دکوع یا سجدہ میں پائے تب بھی یوں ہی کرے اگر پہلی تکبیر کہنے میں

لے قدری جونفذیر کامنکر ہومشہ جوخدا کی ذات وصفات کوآ دمی کی ذات وصفات کی طرح مانتا ہو جمی ہجم بن صفوان کے مانے والوں کو کہتے ہیں ان کا تول ہے کہ بندے کو بالکل کمی طرح کی قدرت نہیں نہ موڑہ نہ کاسیہ بلکہ ش جماد ت کے ہے اور جنت و دوزخ لوگوں کے داخل ہونے کے بعد فنا ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ کچھ بانی ندرے کا سواللہ تعالیٰ کے۔ ۱۶۔

ركوع كى حدتك جمك كميا تو نماز ند ہوگی \_مئلہ:مسبوق جار ركعتوں والی نماز میں چوتھی ركعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام چیرنے کے بعد کھڑ اہوجائے اور ایک رکعت الحمد اور سورة كے ساتھ يڑھ كر قعدہ نہ كرے بلكه ايك ركعت اور يڑھنے صرف الحمد كے ساتھ اور اس آخری رکعت پر تعدہ وغیرہ کر کے نمازختم کر ہے لینی علاوہ امام کے ساتھ والے تعدہ کے اس کو دو قعدے اور ادا کرنے ہول گے۔ایک قعدہ ایک رکعت کے بعد اور دوسرا قعدہ کے بعد دورکعت اور پڑھ کر۔مسکلہ:مسبوق مغرب کی تیسری رکعت میں شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے الحمد وسورۃ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کر کے پھر کھڑا ہوجائے اور الحمد وسور ۃ پڑھ کر رکعت یوری کرے اور قعدہ آخیرہ کرکے نمازختم کرے میعنی اینی دونوں رکعتوں میں ہررکعت بر قعدہ کرے اور دونوں رکعتوں میں الحمد اور سورة پڑھے۔اس میں بھی دوقعدے ہوئے علاوہ امام کے قعدہ کے ۔مسئلہ: جاررکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے بعد دور کعت اور پڑھے اور ان دونوں میں الحمد اور سور ۃ ضرور پڑھے۔مسئلہ: پہلی رکعت جھوڑ گئی تو امام کے بعد ایک رکعت پڑھے الحمد اورسورت کے ساتھ۔مسکلہ:مسبوق نے بھول کرا مام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو منماز نہ گئی پوری کرے اگر بالكل ساتھ ساتھ پھیرا ہے تو سجدہ سہومجی نہیں اور اگرامام کے ذرابعد پھیرا تو سجدہ سہوواجب ہےاور اگر قصد اُسلام پھیرا ہے بھے کر کہ جھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ہیے تو نماز جا ف رای پھرے ہوھے۔ (درمخارردالحار)

نہیں کھڑے کھڑے نوڑنے کی نیت ہے ایک طرف سلام پھیردے۔مسکلہ بفل یا سنت یا قضا شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ توڑے بوری کرکے شامل ہو۔ البتہ اگر نفل جار رکعت کی نیت سے شروع کی تو دورکعت پر توڑ دے تیسری ادر چوتھی رکعت میں ہوتو بوری كرے\_مئلہ: جماعت میں ملنے كے لئے تماز توڑنے كا حكم اس وقت ہے جب كہ جماعت اس جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا ہے۔اگر میکھر بیس پڑھ رہا ہے اور مسجد بیس جماعت قائم ہوئی توڑنے کا حکم ہیں یا بدکدا یک مجد میں پڑھر ماہے اور جماعت مسجد میں شروع ہوئی تو نہیں توڑ سكتا\_اگر چهابهی بهلی ركعت كاسجده نه نيا هوتب بهی نهيں تو زسكتا\_(ردالحتار) مسكله: قيام و رکوع وجود و تعدہ اخیرہ میں تر تیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کرلیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتار ہااگر بعد قیام پھر رکوع کرے گاتو نماز ہوجائے گی ور نہیں یوں ہی رکوع سے سلے سرور نے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کرلیا تو ہوجائے گی۔ورنہ بیں (ردالمخار) مسکلہ: جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے لیعنی اگر فرض چیز وں سے کوئی چیز ا مام سے پہلے اوا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے اوا کرنے کے بعد اوا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ جیے امام سے پہلے بحدہ کرلیا اور امام ابھی مجدہ میں ندآیا تھا کداس نے سرا تھالیا تو اگرامام کے ساتھ یا بعد کوادا کرلیا تو نماز ہوگئ ورنہ ہیں۔ (درمختار وردالحتار) سکلہ: مقتدی نے امام سے سلے جدہ کیا مکراس کے سرا ٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں پہنچ عمیا تو سجدہ ہو کیا مکر مقتذی کو ایبا کرناحرام ہے۔(عالمگیری) مسئلہ: مقتدی کوصف کے پیچھے تنہا کھر ابونا مکروہ تحریمی ہے۔ جب كەصف میں جگەموجود ہواور اگرصف میں جگەند ہوتو حرج نبیں اور اگر کسی کوصف میں سے تصینج لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوتو بیا جھا ہے مگر بیرخیال رہے کہ جس کو کھنچے وہ اس مسئلہ کو جانتا ہے ہو کہیں اس کے صینے سے اپن نماز نہ توڑوے (عالمگیری) اور جا ہے یہ کہ یہ کی کواشارہ کرے اوراے میچا ہے کہ پیچھے نہ ہے اس پرے کراہت دور جوجائے گی۔ ( فتح القدير و بہارشريعت ) جماعت قائم كرنے كا طريقہ: جماعت اس طرح قائم كى جائے كەنماز كا جب مستحب وتت شروع ہو جائے تو اذان کھی جائے اس کے بعد سب لوگ باوضومسجد میں یا جہاں جماعت کرنی ہوجمع ہوں اور سنت گھرے پڑھ کرنہ آئے ہوں تو اس سے فارغ ہو کرصف یہ صف بیٹے جائیں اور امام اپنی جگہ پر بیٹے جائے اب موذن تکبیر کیے جب حسی علی الفلاح ہر بہنچ تب امام اور مقتذی سب لوگ کھڑے ہوجا ئیں امام نماز اور امامت کی نیت کر کے قعد قامت الصلوة عة رابيك الله اكبركهدكم اته باتده الداورية هناشروع كرو اور

مقتری مجی اس نماز اور اقتدا کی نیت کر کے اللہ اکبر کہدے ہاتھ با عمرہ کیں۔ اور ثناء پر ھکر فاموش کھڑے رہیں۔ جب اہام رکوع جی جائے تو مقتری بھی رکوع کریں اور اہام کے ساتھ ساتھ بوری نمازخم کریں الجمد اور صورت کے سواسب پچھے جونماز وں جی پڑھ جاتا ہے پر جیس اگر کوئی شخص اہام کے شروع کر ویے یا پچھے رکعتوں کے پڑھ لینے کے بعد آیا تو وہ بھی اس نماز اور اس اہام کے بیچھے پڑھنے کی نیت سے شریک ہوجائے۔ اخیر جی جب اہام اسلام پھیرے سب سلام پھیرے ہیں۔ لیکن جس کی نماز پچھ چھوٹ گئی ہے وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے۔ اور از پن چھوٹی ہوئی رکھتوں کو پوری کرے سلام پھیرے سلام کے بعد اہام اپ جوجائے۔ اور اپنی چھوٹی ہوئی رکھتوں کو پوری کرے سلام پھیرے سالم کے بعد اہام اپ دوائے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا وائیس والے بعد اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کرسنت نمازیں پڑھیں۔ مائے اور مقتری اہام کی بیر تے بعد آپنی اپنی جگہ سے ہٹ کرسنت نمازیں پڑھیں۔ مسئلہ: اہام تجمیر تح بہ قد قامت الصلوق سے ذرا پہلے کے اور مقتری اہام کے تجمیر کے بعد آپنی اپنی جگہ سے ہٹ کرسنت نمازیں پڑھیں۔ مسئلہ: اہام تجمیر تح بہ قد قامت الصلوق سے ذرا پہلے کے اور مقتری اہام کی تجمیر کے بعد تکہیں۔ مسئلہ: اہام تجمیر تح بہ قد قامت الصلوق سے ذرا پہلے کے اور مقتری اہام کی تجمیر کے بعد تہمیں۔ را مالگیری)

## تماز فاسدكرنے والى چيزوں كابيان

محتیٰ۔مسکلہ: آ ہ 'اوہ' اف' تف میالفاظ دردیا مصیبت کی دجہ سے نکلے یا آ واز ہےروما اور حروف پیدا ہوئے ان سب صورتوں میں نمازٹوٹ کی اور اگر رونے میں صرف آنو نکلے آواز اور حروف نبیس تو حرج نبیس\_(عالمكيرى رواحمار) مئله: مريض كى زبان سے ب اختیار آهٔ اوه نکلی تو نماز فاسد نه به وکی یو بین چینک کمانسی جمای ڈ کار میں جتنے حرف مجبور آ (بِ اختیار) نکلتے ہیں وہ معاف ہیں (درمخار) مسئلہ: پھو نکنے میں اگر آ واز پیدا نہ ہوتو وہ مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں مرقصد آکر تا مروہ ہے اور اگر بھو تکنے میں دو حرف بیدا ہوں جيے اف تف تو مفد نماز ہے۔ غينة) مسلد: نماز مي قرآن قرآن شريف سے يا محراب وغیرہ سے دیکھ کریڑھنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے ہاں اگریڑھتا توہے یاد سے اورنظر پرتی ہے لکھے ہوئے برحرج نبیں (رداختار) مسلہ عمل کثیر کہنداعال نماز سے ہوندنمازی اصلاح کے لئے کیا گیا ہومف دنماز ہے۔ عمل قلیل مف دنہیں جس کام کرنے والے کودور سے دیکھ کراس کے نماز میں نہ ہونے کا شک ندر ہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ مل کثیر ہے اور اگر دورے دیکھنے والے کوشیدو شک ہو کہ نماز میں ہے یانہیں تو بیل قلیل ہے۔مسئلہ: کرتہ یا يا جامنه پهنايا تهبند باندها تونماز جاتی ربی مسئله: نماز کے اندر کھانا پينا مطلقاً نماز کوفاسد کرديتا ہے جان کر ہو یا بھول کر ہوتھوڑ اہو یا زیادہ ہو بہاں تک کہا گرتل بلاچبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اورنگل لیا نماز جاتی رہی۔مسکلہ:موت جنون بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے اگرونت میں آرام ہوجائے تو ادا پڑھے اور اگرونت کے بعد آرام ہوتو قضا پڑھے جب کہ جنون وبهموشی ایک دن رات سے زیادہ ندہولینی نماز کے جھوفت کامل تک برابر ندر ہاہو۔ كهاكر چەدفت كامل تك برابررے قضا داجب نبيس\_(عالىكيرى) درمخار وردالحتار) مسئله: قصداً وضوتو ژایا کوئی سبب عسل کا پایا گیانماز جاتی رہی۔مسئلہ: کسی رکن کورک کیا جب کداس کو اى نماز ميں اداكرليا مونماز جاتى رہى \_مسئلہ: بلاعذر تماز كى كسى شرط كوترك كيا تو نماز ثوث كئ مسئلہ: تعدہ اخیرہ کے بعد بحدہ نمازیا سجدہ تلاوت یا دآیا اور اس کوا دا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قعده ندكياتو نمازند بوكى \_مسئله: كسي ركن كوسوت بن اداكيا تقااس كااعاده ندكيا نمازند بوكى \_ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت: مئلہ: سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوفتی جب کہ نہ تنین قدم چلنا پڑے نہ تنین ضرب کی ضرورت ہوااگر مارنے میں تمین قدم یا زیادہ چلنا یرا یا تین ضرب یا زیادہ لگانا پڑی تونماز ٹوٹ گئی۔مسکلہ: نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے آگر چہنمازٹوٹ جائے۔مسئلہ: سانپ بچھوکونماز میں مارتا اس وقت مباح ہے

ستر و کے عنی : ایسی کوئی چیز جس ہے آڑآ جائے۔مسئلہ:ستر وایک ہاتھاونچااورایک انگل موٹا ہو کافی ہے اور زیادہ سے زیادہ تین ہاتھ اونچا ہو (در مختار ورد الحقار) مسئلہ:ستر ہ داہنی مجنود ک کے سامنے گاڑ ناافضل ہے۔

ستر ہ کس چیز کا ہوسکتا ہے: مسلد: درخت جانور آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہوسکتا ہے ( نفینہ )
مسلد: امام کا سترہ مقتدی کے لئے بھی سترہ ہے مقتدیوں کے لئے علیحدہ سترے کی ضرورت
نہیں البندا اگر مسجد میں بھی مقتدی کے آگے ہے گز رجائے جب بھی امام کے آگے ہے نہ ہوتو
حرج نہیں (ردالحتار) مسئلہ: نمازی اپنے آگے ہے گز رنے والے کواگر روکنا جا ہے تو سجان
اللہ کہے یا زورے قرائت کرنے لگے یا ہاتھ سے اشارہ کردے لیکن بار بارایسا نہ کرے کہ کمل

ا مباح کے معنی جائز طلال جس پرشر بعت کی طرف سے کوئی روکے تبیں۔

ع تنمن کرجکہ پرامل میں انداز ہ ہے موضع قدم مسلی ہے لے کراس کے موضع جود تک کا اور موضع جود ہے یہاں مرادد ہاں تک کی جگہ ہے جہاں تک حالت قیام میں تجدہ کی جگہ پرنظر کرنے ہے تا ہے جیلتی ہے۔ اتی جگہ میدان میں چھوڈ کراس کے بعد ہے زر سکتا ہے۔ جیسا کہ عالمکیری کی اس مبارت ہے فاہر ہے۔

والاصبح اند مرضع صبلات من قدمد الى موضع مسجوده قال مشاتختا اذا صلى داميا بصره عليه لم يكره وهو الصحيح ١١- جه مروه م كي دوب جس كرت عرادت ناتص بوجاتى بادركر في والا كنهاد بوتا بيكن حرام م كم-

کیرہونے کی مورت میں تماز جاتی رہے گی۔ (در مختارور والحتار)

# نماز كے مروبات كابيان

مئا۔: ا- کیڑے یابدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا کروہ تحریکی ہے۔ ۲- کیڑ اسمیٹنا جیسے بحدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھالیٹا اگر چہگرد سے بچانے کے لئے ہو کر وہ تحریکی ہے اور بلا وجہ ہوتو اور زیادہ کر دہ ہے۔ گڑ الٹکا نا جیسے سریا موٹھ ھے پر اس طرح ڈالٹا کہ دونوں کنار رے لٹکتے ہوں کر وہ تحریکی ہے۔ مسئلہ: اگر کرتے وغیرہ کی آشین میں ہاتھ ندڈ الے بلکہ پیٹے کی طرف مجینک دے تو یہ می کروہ تحریکی ہے۔ (درمخار)

نماز میں کیڑ الٹکانے کا حکم: سند: کا ندھے پراس طرح رو مال ڈالنا کہ ایک کنارہ پیٹ پر لئلنا ہواور دوسر اپنیٹے پر بید کروہ ترکی ہے۔ سنلہ: رضائی یا چا دریا شال کے کنارے دونوں موغر ھوں سے لئلتے ہوں۔ یہ ممنوع و کروہ ترکی ہے۔ ہاں اگرایک کنارہ دوسر موغر ھے پر ہواور دوسر الٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ (در مخارور دالحار) مسئلہ: کوئی آسٹین آ دمی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا وامن سیٹے نماز پڑھے کروہ تحریکی ہے چاہے پہلے سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی (در مخار) مسئلہ مرد کو جوڑ اباند ھے ہوئے نماز پڑھنا کروہ تحریکی ہے۔ اوراگر میں جوڑ اباند ھے ہوئے نماز پڑھنا کروہ تحریکی ہے۔ اوراگر میں جوڑ اباند ھے ہوئے نماز پڑھنا کروہ تحریکی ہے۔ اوراگر میں جوڑ اباند ھے ہوئے نماز پڑھنا کروہ تحریکی ہے۔ ایکن میں جوڑ اباند ھے اوراگر بغیر ہٹائے واجب ندادا ہوتا ہوتو ایک بار ہٹا سکتا ہے اوراگر بغیر ہٹائے واجب ندادا ہوتا ہوتو ہوتو کی اور در مخارور دالمخار)

نماز میں انگلی چنکا نے کا حکم: انگلیاں چنکانا انگلیوں کی ٹینی بائد منا لیعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحر کی ہے۔ (در مخارو غیرہ) مسئلہ: نماز کے لئے جاتے وقت ادر نمازا نظار میں میں یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔

کمر پر ہاتھ رکھنے کا تھم: سند: کمر پر ہاتھ رکھنا کروہ تر کی ہے نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا نہ چاہیے (درفتار) سند: ادھرادھر منہ پھیر کرد کھنا کروہ تحر کی ہے چاہے تھوڑا ہی منہ پھرا ہوا گر منہ نہ پھیر سے صرف تنکھیوں سے ادھراُدھر بلا حاجت دیکھے تو کرا ہت تنز بہی ہے اور تا درا کی غرض تھے سے ہوتو اصلاح جنہیں۔ آسان کی طرف نگاہ اٹھا تا بھی کمروہ تحر کی ہے۔ مسئلہ: تشہد یا سجدوں کے درمیان کے کی طرح جیمنا (لیمن گھٹوں کو سینہ سے ملاکر دونوں ہاتھوں کو بینہ سے ملاکر دونوں ہاتھوں کو بینا تاکی شخص

کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکرو وتر کی ہے۔ مسئلہ: کپڑے میں اس طرح لیٹ جانا کہ ہاتھ بھی جمی اہر نہ ہو کروہ تر کی ہے۔ مسئلہ: کپڑے میں اس طرح لیٹ اندھا ہے اور خطرہ کی جگہ تو بھی جانوں ہی جانوں ہی جگہ تو سخت ممنوع ہے یوں بی ناک منہ چھیانا بھی مکروہ تحری ہے۔

مکروہ تحریکی کس کو کہتے ہیں؟ : مسئلہ: بے ضرورت کھکھار نکائنا تصد آجای اینا کروہ تحریکی ہے اگر جہائی خود آئے تو حرج نہیں گر رد کنامتحب ہے اگر روکے ہے ندر کے تو مونٹ دانتوں سے دبائے اور اس پر بھی ندر کے قوباتھ مند پر رکھ لے قیام ہیں دابنا ہاتھ رکھے اور ہاتی حالتوں ہیں بایاں مسئلہ: صرف پائجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھی اور کرتہ یا چا در موجود ہے تو نماز مکر وہ تحریکی ہے اور جودوسرا کیڑ انہیں تو معاف ہے۔ مسئلہ: کسی آئے والی کی خاطر نماز کوطول دینا مکر وہ تحریکی ہے اور اگر جماعت پا جانے کے خیال سے ایک دو تبدیج کے برابر طول دیا تو کرا ہے نہیں (عالمگیری) مسئلہ: قبر کا سامنے بونا جب کہ کوئی چیز جج میں حائل ند بوقوہ مکر وہ تحریکی ہے۔ (در مختار عالمگیری)

غیر کی زمین میں نماز پڑھنے کا تھکم: مئلہ: زمین مفصوب یا پرائے کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے یا جے کھیت میں نماز پڑھنا کروہ تحریک ہے۔ (درمختاری عالمگیری) مئلہ:
مقبرہ میں جو جگہ نماز کے لئے مقرر ہواور اس جگہ میں قبر نہ ہوتو وہاں نماز پڑھنے میں حرج نہیں۔ کراہت اس وقت ہے کہ قبرسا ہنے ہواور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز بقدرستر و حائل نہ ہو۔ ورنہ اگر قبر دا ہنے یا بائیں یا پیچھے ہو یا سترہ کے برابر کوئی چیز حائل ہوتو کھے بھی کراہت نہیں۔ (عالمگیری نفیتہ واضی خال)

کفار کے عبادت خانوں میں جانے کا تھم: مسکد: کفار کے عبادت فانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہہے۔ بلکدان میں جانا بھی منع ہے۔

تصویر کے احکام: مئلہ: جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہوا ہے بہن کرنماز پڑھنا کرو۔ تحریمی ہے نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا بہننا تا جائز ہے۔مئلہ: اگر تصویر نمازی کے سر پر ہولینی

حبیت میں بن ہو یالنگی ہو یا سجدہ کی جگہ میں ہو کہ اس پر سجدہ واقع ہوتا ہوتو نماز مروہ تحریم ہو کی یونہی نمازی کے آگے یا داہنے مایا کی تصویر کا ہونا مکروہ تحرکی ہے اور پیچھے ہونا بھی مکروہ ے اگر چہ آ گے اور وائیں بائیں ہونے سے کم مسئلہ: اگر تصویر فرش میں ہے اور اس پر سجدہ نبیں تو کراہت نبیں (ہدایت وقتح القدیر) مسئلہ: اگرتصویر غیرجاندار کی ہے جیسے بہاڑ وریا ' ورخت ' پھول ہی وغیرہ تو میچھ حرج نہیں' ( فتح القدیر ) مسئلہ: تھیلی یا جیب میں تصویر چھیی ہوئی ہوتو نماز میں کراہت نہیں ( درمختار )مسئلہ:تصویر والا کپڑ ایہنے ہوئے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑ ا اور پہن لیا کہ تصویر جھپ گئی تو اب نماز مکروہ ہیں ہوگی۔(ردالختار) مسئلہ:اگر تصویر ذلت کی جگہ میں ہو۔جسے جوتا اتارنے کی جگہ میں ہویا ایسے فرش میں ہوجس کویاؤں سے روندتے ہوں تو نماز میں کراہت نہیں جب کہ اس پر تجدہ نہ ہواور کھر میں ہونے میں بھی کراہت نہیں۔ ( در مختار ) مسئلہ:اگرتصوبر اتنی جھوٹی ہو کہ کھڑ ہے ہوکر دیکھنے میں اس کے بدن کے حصہ الگ الگ ندد کھائی ویں تو ایسی تصویر نمازی کے آئے چیچے یا دائیں بائیں ہونے میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔مئلہ:اگرتصور کا بوراچ رومٹا دیا تو کراہت جاتی رہی۔ (ہدایہ وغیرہ) مئلہ:تصور کے یہ احکام تو نماز کے ہیں۔ رہاتصویر کارکھنا تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جس کھر میں کتایا تصویر ہواس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لینی جب کرتو ہین کے ساتھ نہ ہوں اور نه اتن چھوٹی ہوں کہ کھڑے ہوکر و سیمنے میں بدن کے حصے الگ الگ ندد کھائی ویر ال فنخ القدير وغیره) مسئلہ:تصویر کا بنانا بنوانا دونوں حرام ہیں جا ہے دی ہو یا تعکمی دونوں کا ایک تھم ہے۔ مكروه تنزيمي سي: مسئله: سجده يا ركوع مين بلاضرورت تين تبيع ہے كم كہنا مكروه تنزيبي ہے۔ ہاں اگر وفت تنگ ہو یار مل طلے جانے کے خوف سے ہوتو حرج تہیں۔مسئلہ: کام کاج کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مروہ تنزیبی ہے جب کداور کپڑے ہوں ورنہ کراہت نہیں۔ ننگے سرنماز پڑھنے کے احکام: مسکد:ستی سے ننگے سرنماز پڑھنا لینی ٹو بی ہے بوجھ معلوم ہوتا ہے باگرمی معلوم ہوتی ہے اس وجہ سے ننگے سر پڑھنا ہے تو بیکروہ تنزیبی ہے اور اً رنماز کو حقیر خیال کرکے نظیمر پڑھے مثلاً نماز کوئی مہتم بالثان چیز نہیں جس کے لئے ٹولی عمامہ بہنا جائے تو یہ کفر ہے۔اور اگرختوع وخضوع کے لئے ننگے سریز ھے تو مستحب ہے (در مختار در دامختار و بہار) مسئلہ: نماز میں ٹوئی گریزی ٹوئی اٹھالیتا افضل ہے جب کے ممل کثیر ا کینی جب کرتصور ذات کی جگہ میں ہویا بہت جھوٹی ہو کہ و کھنے میں بدان کے حصے اللہ اللہ ندو کھائی ویتے ہوال تو اس تصویرے گھر ہونے ہے ترج نبیں ہے امنہ م سروہ تنزیبی جس کا کرناشر ع کو پستدنیس کیکن کرنے پرسز اوعذاب میمی نیس یا

سے نہ ہو ور نہ نماز فاسد ہو جائے گی اور بار بارا ٹھائی پڑے تو مجھوڑ دے اور نہ ٹھا لینے سے خصوع مقصود ہوتو نہ ٹھا تا افضل ہے (ور مخارر والحقار) مسئلہ: ماتھے سے فاک یا گھاس چیڑا تا مکروہ ہے جب کہ نماز میں تشویش نہ ہوا ور تکبر کی وجہ سے چیڑا رہا ہوتو کر وہ تح یی ہے۔ اور اگر تکلیف دہ ہوں یا خیال بٹتا ہوتو حرج نہیں اور نماز کے بعد چیڑا نے ہیں تو مطلقاً مضا لقہ نہیں بلکہ چیڑا انے ہیں فاجت کے وقت نہیں بلکہ چیڑا انے ہیں فاجت کے وقت میں بلکہ چیڑا انے ہیں فاجت کے وقت میں اور خور نمید نہ وہ بیشانی سے پیپنہ پونچھا بلکہ ہر وہ عمل قلیل کہ نمازی کے لئے مفید ہو جائز ہے اور جو مفید نہ وہ مکردہ ہے (عالمگیری) مسئلہ: نماز میں ناک سے پانی بہاتو اس کو پونچھ لیماز میں پرگر نے سے پیشانی سے بینے اور اگر مبحد ہیں ہوتو پونچھا نظر ور کی ہے متبد میں نہ گر نے دے (عالمگیری) مسئلہ: نماز میں ہوتو پونچھا ہے اور اگر مبحد ہیں اور علاوہ نماز کے اس طرح اچھا ہے اور اگر مبحد ہیں اور علاوہ نماز کے اس طرح بیشے میں کوئی حرج نہیں اور علاوہ نماز کے اس طرح بیشے میں کوئی حرج نہیں اور علاوہ نماز کے اس طرح وقت ہاتھ سے پہلے گھٹے اٹھا تا بلا عذر کر وہ ہے۔ (غیریش) مسئلہ: رکوع ہیں مسئلہ: جوں یا چھر جب ایڈ اپنچھا تے ہوں تو گیر کر مار ڈالنے میں حرج نہیں جب کہ مثل کیر سے نہور کھی جو۔ (غیریش و بہار)

، مسجد کی حبیت پر نماز بڑھنا کروہ ہے: مسئد: مسجد کی حبیت پر نماز پڑھنا کروہ ہے (عالمگیری) مسئلہ: کوئی شخص کھڑایا جیٹایا تیں کررہا ہے اس کے بیجھے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں جب کہ ہاتوں سے دل بٹنے کا خوف نہ ہو۔ مصحف شریف اور تموار کے بیجھے اور سونے والے کے بیجھے نماز کمروہ نہیں۔ (درمخار۔ردالحزار)

نمازی کے آگے آگ کا حکم: مسلد: جلتی آگ نمازی کے آگے ہوتا باعث کراہت ہے۔ سٹیع یا چراغ میں کراہت ہے۔ سٹیع یا چراغ میں کراہت نہیں۔ (عالمگیری) مسئلہ: بغیر عذر ہاتھ سے بھی مجھراڑا نا مکروہ ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: ایسی چیز کے سامنے جو دل کومشغول رکھے نماز مکروہ ہے۔ مثالی زینت لہودلعب وغیرہ۔

ثماز کے لئے دوڑنے کا حکم: مئلہ: نماز کے لئے دوڑنا مروہ ہے۔ (روالحتار)

ا ریا معنی نمائش دکھاوا جوکام دومروں کودکھاوے کے کیاجائے اسکوریا کہتے ہیں ریاحرام و گناہ ہے حدیث شریف ہیں ریا ک شرک اصغرفر ہایا گیا جومل ریاسے کیاجائے اس پر تو اب کے بدلے عذاب ہوگا۔ مند عکسی فوٹو بالثان اہم خشوع وخضوع عاجزی وانکساری عمل کشیر زیادہ کام تشویش کے اطمینانی پریشانی مطلقاً مضا کھ نہیں سی جورج نہیں ماتھا، عمل قبیل تھوڑا کام۔

مصیبت زدہ کے لئے نمازتو ڑتا: نمازتو ڑنے کاعذریعنی کن کن صورتوں میں نمازتو ڑو یہ اجاز ہے۔ مسکد: کوئی مصیبت زدہ فریاد کرز ہا ہوائی نمازی کو پکارتا ہو یا مطلقاً کی خض کو پکارتا ہو یا کوئی ڈوب رہا ہوآ گ ہے جل جائے گایا اندھاراہ گیرکوئیں میں گرا چاہتا ہے ان سب صورتوں میں نمازتو ڑدیناواجب ہے جب کہ یہ نمازی اس کے بچانے کی تدرت رکھتا ہو (درمخار وروالحار) مسکد: پیشاب پا خانہ معلوم ہوایا کپڑے یا بدن پر اتی نجا ست رہے ہی کہ جنی نجا ست کے بوتے نماز تا جائز ہے یا نمازی کوئی اجنی عورت نے چھو دیا تو ان متنوں صورتوں میں نمازتو ڑدینا مستحب ہے جب کہ جماعت کا وقت نہ جاتا رہا۔ اور پیشاب پا خانہ جب بہت زور کئے ہوتو جماعت چھوٹ جائے کا بھی خیال نہ کرے۔ ہاں وقت جائے کا خبل کیا جائے کا روائحار)

سانپ وغیرہ مارنے کے لئے نماز تو ڑنا: مئلہ: سانپ وغیرہ مارنے کے لئے جبکہ کا شنے کا بچے ڈر ہوتو نماز تو ڑ دینا جائز ہے۔مئلہ: کوئی جانور بھاگ گیااس کے پکڑنے کے لئے یا بھریوں پر بھیڑتے کے حملہ کرنے کے ڈرسے نماز تو ڑ دینا جائز ہے۔

نقصان سے سیخنے کے لئے نمازتو ڑتا: مسئلہ: اپنے یا پرائے ایک درہم کے نقصان کا ڈرہو۔ مثلاً دودھ ابل جائے گایا گوشت ترکاری روٹی وغیرہ جل جانے کا ڈرہویا ایک درہم کی کوئی چیز چور اچکا لے بھا گا۔ ان صورتوں میں نمازتو ژدیئے کی اجازت ہے۔ (درمختار عالمگیری) مسئلہ: اگرنفل نماز میں ہواور ماں باپ دادادادی وغیرہ اصول پکاریں اوران کواس کا نماز میں ہونا و نمازتو ژدے اور جواب دے۔ (درمختار وردامختار)

# احكام سجدكابيان

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ مجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔
مسجد میں جاتے وقت کی دعا: جب مجد میں جائے تو درودشریف پڑھے اور یہ کے دب
اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب د حمتک اور جب نکلتو درودشریف پڑھ کے یہ
کے دب اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب فضللک
قبلہ کی طرف پاوک کرنے کا حکم: مسئلہ: قبلہ کی طرف پاوک پھیلانا مکروہ ہے ہوتے
میں ہویا جاگتے میں۔ یونمی چھوٹے بچوں کا پاوک قبلہ کی طرف کرکے لٹادینا مکروہ ہے اوراک
کی برائی لٹانے والے پر ہے۔ (درمختار)

مسجد کی حجیت کے آ واب: مسئلہ: مسجد کی حجیت پر بھی گندگی کرنی حرام ہے مسجد کی حجیت کا بھی مسجد کی طرح اوب ہے۔ (ننینة ) مسئلہ: مسجد کی حجیت پر بلاضرورت پڑھنا مکروہ ہے۔ کا اللہ کی مسجد کی طرح اوب ہے۔ (ننینة )

مسجد کوراستہ بنانے کے احکام: مسجد کوراستہ بناتا یعنی اس میں ہے ہو کر گزرنا ناجائز ہے اگر اس کی عادت کر ہے تو فاسق ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں گیا اور بچ میں پہنچا تھا کہ پچھتایا تو جس درواز ہے ہے اس کو نکلٹا ہے اس کے سوا دوسر سے درواز ہے سے نکلے یا وہیں نماز پڑھے بھر نکلے اور وضونہ ہوتو جس طرف ہے آیا تھا واپس جائے۔ (درمخار ردامخار) مسئلہ: مسجد کے اندرکسی برتن میں پیشا ہے کرنا یا ضعد کا خون لیما بھی جائز نہیں۔

مسجد میں بیجے اور پاگل کے جانے کے احکام: مسئلہ: بیجے کوادر پاگل کوجن سے گندگی کا گمان ہومبحد میں لیے جانا حرام ہے اور اگر نجاست کا ڈرنہ ہوتو کروہ ہے۔ گندگی کا گمان ہومبحد میں لیے جانا حرام ہے اور اگر نجاست کا ڈرنہ ہوتو کروہ ہے۔ مسجد یا بستر وغیرہ پر پچھ آبیت وغیرہ لکھنے کے احکام: مسئلہ: مسجد کی دیواروں اور

محرابوں پر قرآن لکھنا اچھانہیں اس لئے کہ ڈر ہے کہ وہاں سے گرے اور پاؤں کے بنجے پڑے اور اس ہے اولی کی وجہ سے تکمیۂ فرش بستر' و دسترخوان' جانماز بربھی آیت یا حدیث یا شعروغیرہ کچھلکھنامنع ہے۔(عالمگیری وبہار)

مسجد میں کوئی گندی میل وغیرہ ڈالنے کے احکام: مسئلہ: مسجد میں وضوکرنا یا مسجد کی اور میں کوئی گندی میل وغیرہ ڈالنامنع ہے۔ اگرناک سنگنے یا دیواروں پر یا چٹائی پر یا چٹائی کے نیچے ناک تھوک میل وغیرہ ڈالنامنع ہے۔ اگرناک سنگنے یا تھو کئے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو کپڑے میں لے لے۔ (عالمگیری) مسئلہ: مسجد میں

نجاست کے کر جانامنع ہے۔اگر چہوہ نجاست مسجد ہیں نہ لگے اس طرح جس کے بدن پر نجاست لگی ہو۔اس کوبھی مسجد ہیں جانا جائز نہیں۔(ردامختار)

مسجد میں نا یاک گارالگانامنع ہے: مسئلہ: نا پاک تیل مسجد میں جلانا یانجس گارامسجد میں گانامنع ہے۔

مسجد میں وضوکب کرسکتا ہے: مسئلہ: مسجد میں کوئی جگہ وضوکے لئے شروع ہی ہے مسجد میں اور انے والے نے شروع ہی ہے مسجد بنالی ہے جس میں نماز نہیں ہوتی تو وہاں وضو کرسکتا ہے بو میں طشت وغیرہ کسی برتن میں وضو کرسکتا ہے۔ بشر طیکہ پوری احتیاط سے ہوکہ کوئی چھنٹ مسجد میں نہ پڑے۔ (عالمگیری) مسئلہ: وضوکے بعد منہ اور ہاتھ سے بانی بو نچھ کر مسجد میں جھاڑتے

بي بينا جائزيے۔ (بہار)

مسجد میں جوکوڑ اوغیرہ نکلے اسے کیا کرے: مسئلہ:مسجد کا کوڑ اجھاڑ کرکسی ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں بے ادبی ہو۔ (درمختار)

مسجد میں کب پیڑ لگانے کی اجازت ہے: مئلہ: مسجد میں پیڑ لگانے کی اجازت نہیں ہاں مسجد کو اس کی حاجت ہے کہ زمین میں تری ہے ستون قائم نہیں رہتے تو اس تری کے جذب کرنے کے لئے پیڑ لگا سکتے ہیں۔ (عالمگیری وغیرہ)

مسجد میں حجرہ کب اور کس کئے بنوایا جاسکتا ہے: مئلہ: قبل تمام مجدیت مسجد کے اسباب دیھنے کے لئے مسجد میں حجرہ بنواسکتے ہیں۔ (عالمگیری)

مسجد میں سوال کرنے اور سائل کودیتے کے احکام

مسكد: مسجد بین سوال کرناحرام ہے اوراس سائل کودینا بھی منع ہے۔ مسئلہ: مسجد بین گم شدہ چیز تاثر کرنامنع ہے۔ (مسلم وغیرہ) بدیو دار چیز کھا کریا لگا کر مسجد بین جانامنع ہے۔ مسئلہ: کیا بسن بیاز کھا کرمسجد بین جانا جائز نہیں جب تک کہ بوبا تی ہو۔ یہی تھم ہراس چیز کا ہے جس بین بدیو ہوئے مسجد بین نہ جائے حتی بین بدیو ہوئے مسجد بین نہ جائے حتی بین بدیو ہوئے مسجد بین نہ جائے حتی کہ جو مریض کوئی بدیو دار دوامثل گندھک وغیرہ کے لگائے ہوتو وہ مسجد بین نہ جائے بلکہ کوزھی یا کسی اور گند سے مرض والے بلکہ اس بدزبان کو بھی جولوگوں کوزبان سے ایڈ اویتا ہے مسجد سے روکا جائے گا۔ (درمخار دوالحظ روبہاروغیرہ)

مسجد میں بات کرنامنع ہے: مسئلہ: مباح با تیں بھی کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں نہ آواز بلند کرنا جائز۔ (درمخنار صغیری) مسئلہ: مسجد کی صفائی کے لئے چیگا دڑاور کبوتر وغیرہ کے گھونسلے نوینے میں حرج نہیں۔ (درمخنارو بہار)

مسجد میں نماز بڑھنے کی فضیلت: مسئلہ: محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنااگر چہ جماعت تھوڑی ہوجامع مسجد سے انصل ہے بلکہ اگر محلّہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہوتو تنہا جائے اور اذان و اقامت کہہ کے نماز بڑھ لے یہ جامع مسجد کی جماعت سے انصل ہے۔ (صغیری وغیرہ)

# وتركى نماز

وتركى نماز واجب ہے اگر كسى وجہ ہے وقت ميں وتر نبيس پرُ ھاتو قضا واجب ہے۔

(عالکیری ہدایہ) وترک نمازی تین رکھتیں ہیں ایک سلام سے شل مغرب کے۔اس ہیں بہا تعدہ واجب ہے یعنی دورکعت پر بیٹے اورصرف التیات پڑھ کر تیمری رکعت میں سورۃ پڑھے کے جائے اور انسرای رکعت میں سورۃ پڑھے کے اور انسرای رکعت میں سورۃ پڑھے کے بعد دونوں ہا تھا ٹھا کرکانوں کی لوتک لے جائے اور انشدا کیر کہد کر بھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے توت پڑھ جب وعائے توت پڑھ کے تو انشدا کیر کہد کر رکوع کرے اور باتی نماز پوری کرے۔ مسکد: دعائے توت پڑھ تا واجب ہا ور اس میں کی فاص دعا کا پڑھنا واجب ہیں البتہ بہتر وہ دعا کیں ہیں جو حدیثوں میں آسمی سب نے دیا دہ شہور دعائے توت ہیں جو حدیثوں میں آسمی سب نے دیا دہ شہور دعائے توت ہیں۔ ویائے تو ت سب کرے و نستعفر ک و نومن ہک البتہ بہتر وہ دعائے تو ت اور اس کا حکم ،اللہم انیا نستعینک و نستعفر ک و نومن ہک و نتو کل عملیک و نشنی عملیک المخیر و نشکر ک و لا نکفر ک و نوخلع و نتو کل عملیک و نشنی عملیک المخیر و نشکر ک و لا نکفر ک و نخلع و نتو کل عملیک و نخصی عداب ک ان عداب کا لکفار ملحق مسکد: و نوح و او جو او حسنک و نخشی عداب ک ان عداب کا المار اور جس سے یہ بھی نہ بن پڑے دہ تین باراللہم اغفر لی کے (عالمیری) مسکد: دعائے توت ہیشہ ہر خص آسمتہ پڑھے خواہ امام ہویا متعدی یا متعدی یا منظر داوا ہویا قضائ مسکد: دعائے توت ہیشہ ہر خص آ ہستہ پڑھے خواہ امام ہویا متعدی یا منظر داوا ہویا قضائ مسکد: دعائے توت ہیشہ ہر خص آ ہستہ پڑھے خواہ امام ہویا متعدی یا متعدی یا منظر داوا ہویا قضائ مسلد: دعائے توت ہیشہ ہر خص آ ہستہ پڑھے خواہ امام ہویا متعدی یا متعدی یا منظر داوا ہویا قضائ

مسلدور کے سوااور کسی نمازی قنوت ندیو ہے۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع بوتو نجریں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں بھی فاہر ہے کہ رکوئے ہے پہلے پڑھے جیسا کہ ورشی (درمخار و بہار وغیرہ) مسلد: اگر قعدہ اولی بھول کر کھڑا ہوگیا تو پھر بیٹنے کی اجازت نہیں بلکہ آخریں سجدہ سہوکر ہے۔ (درمخار وردالحنار) مسلد: اگر قنوت بھول جائے اور رکوئ میں یاد آئے تو نہ رکوئ میں پڑھے نہا ہم کی طرف لوث کر کھڑے ہوکر پڑھے بلکہ چھوڑ و ہے۔ اور آخر میں بحدہ سہوکر کے نماز ہوجائے گی۔ مسلد: ور کی تینوں رکعتوں میں مطلقا قر اُت فرض ہے اور ہر رکعت میں اسم مسلم المحد فاتح سورة ملانا واجب ہے۔ مسلمہ: بہتر سے کہ پہلی رکعت میں سبسم اسم ربک الاعلیٰ یا انا انو لنا پڑھا وردوس کی میں قبل یا بھا الکفرون اور تیسری میں واری پر بغیر عذر نہیں ہو گئی۔ (درمخار وغیرہ) مسلمہ: صاحب تر تیب کے لئے اگر سے یاد ہے سواری پر بغیر عذر نہیں ہو گئی۔ (درمخار وغیرہ) مسلمہ: صاحب تر تیب کے لئے اگر سے یاد ہے سواری پر بغیر عذر نہیں ہو گئی۔ (درمخار وغیرہ) مسلمہ: صاحب تر تیب کے لئے اگر سے یاد ہے سواری پر بغیر عذر نہیں پڑھی اور وقت میں مخبائر وغیرہ) مسلمہ: صاحب تر تیب کے لئے اگر سے یاد ہے کہ نماز وتر نہیں پڑھی اور وقت میں مخبائر ہوگی ہے تو نجری نماز فاسد ہے خواہ شروع سے پہلے کہ نماز وتر نہیں پڑھی اور وقت میں مخبائر ہی ہے تو نجری نماز فاسد ہے خواہ شروع سے پہلے کہ نماز وتر نہیں پڑھی اور وقت میں مخبائر ہوگی ہے تو نجری نماز فاسد ہے خواہ شروع سے پہلے کہ نماز وتر نہیں پڑھی اور وقت میں مخبائر ہو تھیں۔

یادا کے یا ایک میں۔(درمختارو بہار)

وترکی نماز کب جماعت سے ہوسکتی ہے: مئلہ: وترکی نماز جماعت سے صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے۔ علاوہ رمضان کے مکروہ ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) بلکہ اس مبارک مہینہ میں جماعت ہی پڑھنامتی ہے۔ مئلہ: جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ وتر تنہا پڑھے اگر چرتر اوش جماعت سے پڑھی۔

# سنتول اور نقلول كابيان

سنت مؤکدہ اور غیرمؤکدہ کی تعریف اور احکام: سنیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پرتاکید آئی بلاعذرا کی باربھی ترک کرے تو ملامت کے لائق ہے اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہادۃ جہنم کے لائق۔ اس کا ترک قریب حرام کے ہے اس کے چھوڑ نے والے کے لئے شفاعت سے محروم ہوجانے کا ڈر ہے۔ سنت مؤکدہ کو سنن الہدی مجمی کہا جا تا ہے۔ بعض سنیس غیرمؤکدہ ہیں جن کو سنن الزدائد بھی کہتے ہیں اس پرشریعت میں تاکید نہیں آئی۔ بھی اس کو مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں۔ اور نفل وہ کہ جس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے ہیں ہی حرج نہیں۔

کون کون کون سنت مو کدہ ہیں: مئد: سنت مو کدہ ہیں ورکعت نجری فرض نماز سے پہلے چار دورکعت اور دورکعت بعد ہیں مغرب کے بعد وو رکعت عشاء کے بعد دورکعت اور چھہ سے پہلے چار رکعت اور چار رکعت جمعہ کے بعد اور بہتر سبت عشاء کے بعد دورکعت اور جمعہ سے پہلے چار رکعت اور چار رکعت ہمد کے بعد اور بہتر سبت نجر سبب کہ دواور پڑھ ۔۔لینی جمعہ کے بعد چھر کعت پڑھے۔(غیرہ بہار) مئلہ: سنت نجر سبب سے زیادہ مؤکدہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض علاء اس کو واجب کہتے ہیں۔لہذا یہ بلا عذر نہ بیٹھ کر بوعتی ہے۔نہواری پرنہ چلتی گاڑی ہے۔ (فتح القدیر وغیرہ)

سننول کے چھوٹ جانے کے مسائل: مئلہ: نجری نماز تضاہوگی اور زوال سے پہلے تضایر سی تقاہر گئیں توان کی تضایر سی تفایر سے در نہیں۔علاوہ فجر کے اور سنتیں تضاہر گئیں توان کی تضایر سے در نہیں۔علاوہ فجر کے اور سنتیں تضاہر گئیں توان کی تضابیں۔مئلہ: ظہریا جمعہ کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ کی تواگرو قت ہاتی ہے تو بعد فرض کے پڑھے اور انضل بیہے کہ بچھلی سنتیں پڑھ کے ان کو پڑھے (فتح القدیرو بہار) مئلہ: فجر

ا قبال صباحب فتبح القلير موح جماعت من المشائخ انه يستحب اربع بعد الظهر الحليث رواه وهوانه صلى الله عليه وسلم قال من صلى اربعا قبل الظهرو اربعا بعدها حرمه الله على النار رواه ابو داؤ د والترمذي والنسائي ١٢

کی سنت قضا ہوگئی اور فرض پڑھ لئے تو اب سنت کی قضائبیں البتہ طلوع آ فناب کے بعد پڑھ لئے تو بہتر ہے اور طلوع سے بہلے تو ممنوع ہے۔ (ردالحتار و بہار) مسئلہ: فجر کی سنت کے بہل رکعت میں الحمد کے بعد قبل میا بھا الکفوون اور دوسری میں الحمد کے بعد قبل ہوالقدا صد پڑھنا سنت ہے۔

کب نفل جائز ہے: مسئلہ: جماعت قائم ہونے کے بعد کس نفل یا سنت کا شروع کرنا جائز نہیں۔ سوافجر کی سنت کے جب کہ بیہ جانے کہ سنت ختم کر کے جماعت مل جائے گی اگر چہ قعدہ ہی پا جائے گاتو سنت پڑھ لے کہیں دور کنارے آڑ میں صف کے قریب پڑھنامنع ہے۔ مسئلہ: اگر بیہ جانے کفل پڑھنے میں نماز فرض یا جماعت جاتی رہے گی تو نوافل پڑھنا ایسے وقت میں نا جائز ہے۔

کون کون سی نمازیں مستحب ہیں: مسلد: عشاء اور عصر کے پہلے اور عشاء کے بعد بھی چار جار کھتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے اور ریبھی اختیار ہے کہ عشاء کے بعد دوہی پڑھے مستحب اوا ہوجائے گا۔ یو ہیں ظہر کے بعد جار رکعت پڑھنا مستحب اے حدیث میں اس کے پڑھنا مستحب اے برآگ کے حرام ہونے کی خبر دے دی گئی ہے۔

صلوق الا وابین: مئلہ: بعد مغرب چرکعتیں مستحب بیں اور ان کوصلو ۃ الا وابین کہتے

ہیں۔ دود دورکعت کرکے پڑھنا انصل ہے۔ (درمخار وردامخار) مسئلہ: ظہر ومغرب وعشاء کے
بعد بنومستحب ہاس میں سنت مو کدہ داخل ہے۔ مثلاً ظہر کے بعد چار کعتیں پڑھیں تو سنت
موکدہ ومستحب دونوں ادا ہو گئے اور بوں بھی ہوسکتا ہے کہ موکدہ ومستحب دونوں کوایک سلام
کے ساتھ اداکر لے بعنی چار رکعت پرسلام پھیرے اور اس میں مطلق سنت کی نیت کافی ہے۔
موکدہ یامستحب کی تصریح ندکر ہے۔ دونوں ادا ہوجائے گی ۔ اِ (فتح القدیر و بہار) مسئلہ: نفل و
موجاتی ہے کہ اگر تو ڑ دے گا تو قضا پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ: نفل بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں
موجاتی ہے کہ اگر تو ڑ دے گا تو قضا پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ: نفل بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں
مگر کھڑے ہوکر پڑھنے ہیں دونا تو اب ہے۔ (بدایہ) مسئلہ: نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح
بیٹھے جسے تعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ مگر قرار اُت کی حالت میں ہاتھ با ندھے رہے جسے کہ کھڑے
ہونے کی حالت میں با ندھا جاتا ہے۔ (درمختار ردامختار) مسئلہ: وتر کے بعد جودور کعت نفل

ا قال بين الهام وحينذ تقع الاوليان منه لوجود تمام علتها والاخريان نفلا مند وبا فهذ القسم من النية مما يحصل به كلا الامرين. ١٢-

پڑھی جاتی ہے اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اذا ذلے لیے الار ص اور دوسری میں قل یابھا الکفرون پڑھتا بہتر ہے۔

سنت ولفل کہاں پڑھنا پہتر ہے: مسئلہ: سنت ونفل کھر میں پڑھنا بہتر ہے۔(ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: سنت وفرض کے درمیان بات نہ کرے کہ تواب کم ہوجاتا ہے۔(فتح القدیر) یہی حکم ہراس کام کا ہے جومنا فی تحریمہ ہے۔(تنویرو بہار)

تہجد کی نماز: عشاء پڑھ کرسور ہے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے گررات کے پہلے تہائی حصہ میں پڑھنا افضل ہے تہجد سنت ہے اور بہنیت سنت پڑھی جاتی ہے کم سے کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں (فتح القدیرہ عالمگیری) مسئلہ: دن کے ففل میں ایک سلام سے چار رکعت سے زیادہ اور ات کے ففل میں ایک سلام سے آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا کروہ ہے اور افضل ہے کہ دن ہو یا رات ہو چار رکعت پرسلام پھیرد ہے۔ (در مختار) مسئلہ: جب دو رکعت سے زیادہ ففل کی نیت ہوتو ہر دور کعت پر قعدہ کرنا ہوگا۔ تنبیہ۔ ایک ساتھ دو رکعت سے زائد ففل کی نیت ہوتو ہر دور کعت پر قعدہ کرنا ہوگا۔ تنبیہ۔ ایک ساتھ دو رکعت سے زائد ففل میں شرائط دشوار ہیں۔ اس لئے آسانی دو دور کعت کرکے پڑھنے میں ہے۔

اشراق کی نماز: یہ بھی سنت ہے فجر پڑھ کر در د دشریف وغیرہ پڑھتار ہے جب سورج ذرا او نیجا ہوجائے لینی کم از کم نکلنے کے بعد ہیں منٹ گزرجا ئیں تو دور کعت پڑھے۔

جاشت کی نماز: بھی سنت ہے کم سے کم دور کعت اور زیادہ سے زیادہ ہارہ رکعتیں ہیں اور بارہ بی افتال ہیں اس کا وفت سور ت کے اچھی طرح او نچے ہونے کے بعد سے تحوہ کبری کے شروع ہونے تک بعد سے تحوہ کبری کے شروع ہونے تک ہے کین بہتروفت جو تھائی دن جڑھے ہے۔

نماز استخارہ: حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کاارادہ کریتو دورکعت نقل پڑھے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل پایکھا الکا فرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہواللہ پڑھے بھریہ دعا پڑھ کر ہاوضو قبلہ روسور ہے۔ دعا کے اول و آخر سور ق فاتحہ اور درود شریف بھی پڑھے دعا ہے۔

استخاره كى دعا : اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واستقدرك بقدرتك واستفدرك بقدرتك واستلك من فضلك العظيم فانك تقدرو لا اقد روتعلم و لا اعلم و انتعلم الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الا مر خيرلى فى دينى و معاشى وعاقبة امرى دعا جل امرى و اجله فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه و ان

کنت تعلم ان هذا الامر شرلی فی دینی و معاشی وعاقبة امری و عاجل امری و اجله فاصرفه عنی و اصر فنی عنه و اقد دلی الخیر حیث کان ثم د ضنی به روزول الامرکی چگرانی فرورت کانام لے جی پہلے ش کے هذا السفر خیرلی اور دوسرے میں کے هذا السفر شرلی ( نتیج )

کب استخارہ کیا جائے: مسئلہ: نیک کاموں جیسے جج جہاد وغیرہ کے لئے استخارہ نہیں۔
ہاں ان کا وقت مقرر کرنے کے لئے ہوسکتا ہے(غیریۃ) مسئلہ: بہتریہ ہے کہ کم سے کم سات بار
استخارہ کرے اور پھر دیکھے جس بات پر دل جے اس میں خیر ہے۔ بعض بزرگوں ہے منقول
ہے کہ اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو اچھا ہے اور اگر سیا ہی سرخی دیکھے تو برا ہے۔ اس
ہے کہ اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو اچھا ہے اور اگر سیا ہی سرخی دیکھے تو برا ہے۔ اس

ترجمه دعا: اے امقد میں جھے ہے استخارہ کرتا ہوں تیرے کلم کے ساتھ اور تیرکی قدرت جا بتا ہوں اور تھے ہے ہے ۔ نہ انسان و

ما تکما ہوں اس لئے کہ تو قدرت والا ب اور جھے میں قدرت نہیں اور تو جانا ہے اور میں جانتا اور تو نیموں کا جائے والہ ہے ۔

القدا تر تیرے علم میں ہے کہ یہ کا م میرے لئے بہتر ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں اس وقت اور آئے کہ وہوں کو ہے ۔

لئے مقدر فرمادے اور آسانی کو بھر میرے لئے اس میں ہرکت وے اور اگر تو جانا ہے کہ میرے لئے یہ کام برا ہے ہے ۔ یں و معیشت وانجام کار میں اس و ت مور آئے نہ ہو اس کو جھے ہے بھیر و ساور جھاکواس سے بھیر اور میرے لئے نے کو جہاں جس بو مقد فرما بھر جھے اسے راضی کر میں۔

فرما بھر جھے اسے راضی کر میں۔

# تراوت كي نماز كابيان

تر اوی و د بین رکعت سنت مؤ کده نماز بین جورمضان شریف میں پڑھی جاتی ہیں۔ عشاء کی فرض کے بعد ہررات میں مسکلہ: تر اور کے کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کرفنے صاوق کے نگلنے تک ہے۔ (ہدایہ) مسئلہ: تراوی میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب او گوں نے جھوڑ دی تو سب گنہگار ہوئے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنهگارنبیں ۔ (بدایہ و قاضی خال ) مسئلہ:مستحب بیہ ہے کہ تہائی رات تک تا فبر کریں اور اگر آ دھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔(ورمخنارو بہارشر بعت) مسکلہ: تراوی جس طرح مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے ای طرح عورتوں کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہے اس کا حیموز نا جائز نہیں ( قاضی خال ) مسئلہ: تر اوت کی ہیں رکعتیں دو دو رکعت کر کے دس سلام پھیرے۔اس میں ہر جار رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آ رام لینے کے لئے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں جارر کعتیں پڑھی ہیں۔اس آ رام کرنے کے لئے بیٹھنے کور و بحد کہتے ہیں۔(عالمکیری و قاضی خاں) مسئلہ: تراوی کے ختم پر یا نچواں تر و بحد بھی مستحب ہے۔اگر لوگوں پریانچواں تر ویجدگراں ہوتو نہ کیا جائے۔(عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: تر اویجہ میں اختیار ے کہ جیب بیٹیارے یا پچھ کلمہ و بیج وقر آن شریف و درووشریف پڑھتار ہے اور تنہا تنہالفل بھی پڑھ سکتا ہے جماعت سے مکروہ ہے ( قاضی خاں )مسئلہ: جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تر اوت کو پڑھ سکتا ہے نہ وتر جب تک فرض ادانہ کر لے۔مسئلہ: جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تر اوت کے جماعت ہے تو و دوتر تنہا پڑھے۔ ( درمختار ردامختار ) مسئلہ: اگرعشاء کی فرغی نماز جماعت ہے پڑھی اور تراوت تنہا پڑھی تو وتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (در مخار ردمخار) مسئلہ: جس کی بچھ رکعتیں تر اوس کی باقی روسکیں کدا مام وتر کے لئے کھڑا ہو گیا توامام کے ساتھ ورتر پڑھ لے پھر ہاتی اوا کرے جب کہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہوتب اور بیانضل ہے اور اگر تر اوت کوری کرکے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ (عالمگیری و ردا کتار ) مئلہ: لوگوں نے تراوح کرمھ لی اب دوبارہ پڑھنا جاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ کتے ہیں۔ جماعت کی اجازت نہیں (عالمگیری) ایک امام دومسجدوں میں تراوی پڑھا تا ہے اگر دونوں میں بوری بوری پڑھائے تو تا جائز ہے۔اور اگرمقندی نے دونوں مسجدوں میں بوری ر اهیں تو حرج نہیں مگر دوسری میں وتر براهنا جائز نہیں جب کہ پہلی میں بڑھ چکا ہو

(عالمگیری) مسئلہ: تراوی مسجد میں جماعت سے پڑھناافضل ہے اگر تھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بوا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جومبحد میں پڑھنے کا تھا۔ (عالمگیری) مسئلہ: نابالغ کے بیچھے بالغوں کی تراوی نہ ہوگی۔صاحب ہدایہ نے اس کومخار بنایا فتح القدریان اسے بی بوالخار کہا۔ عالمگیری میں اس کی صحت پرزورویا کہ المعندار اند لا يسجو زوهو الا صبح وهو قول العامة هو ظاهر الرواية كهااور بدا يمحيط بحري الخي تأثيرال يحومشي عليه استاذي صدرالشريعة في بهار شريعت وقال يهي سیحے ہے۔مسکلہ: مہینہ بحری کل تر اوت میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے اور دو مرتبہ فضیلت اور تین ختم الفتل لوگوں کی ستی کی وجہ ہے ختم کو نہ جھوڑ ہے ( درمختار ) مئلہ: حافظ کواجرت دے کرتر اوت کے پڑھواٹا ٹا جائز ہے دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت صرف بہی نہیں ہے کہ بیشتر سے مقرد کرلیں کہ بیلیں گے بیدیں گے بیکہ اگر معلوم ہے كه يهال كجهماتا ہے اگر چداك سے طے نه ہوايہ مى ناجائز ہے كەالمعروف كالمشر وط ہاں اگر کہدد ہے کہ چھیس دوں گایا تہیں لوں گا پھر پڑھے اور لوگ جا فظ کو پچھ بطور خدمت وید د کے دي تو اس ميں مجھ حرج نہيں كەالصرى يفوق الدلالة (بہارشريعت) شبينه يعني ايك رات میں پوراقر آن مجیدتر اور میں ختم کرنا۔جیسا کہ جارے زمانہ میں رواج ہے کہ حافظ اس قدر جلد يراحة بي كمالفاظ تك سمجه مين تبين آتے حروف كومخارج سے اداكر نے كا تو ذكر ہى كميا سننے والوں کی بھی بیرحالت کہ کوئی جیشا ہے تو کوئی لیٹا کوئی سوتا ہے تو کوئی او تھتا جہاں امام نے رکوع کی تبییر کہی حصت نیت باند در کوع میں جالے ایسا شبینہ نا جائز ہے۔اگر حافظ اپنی تیزی و روائی کی نام آوری کے لئے ایسا کر نے توریا کا گناہ الگ۔

# بياركى نماز

جوفض بیاری کی وجہ سے کھڑانہ ہوسکتا ہووہ بیٹے کرنماز پڑھے۔ بیٹے بیٹے رکوع کرے
لین آگے کوخوب جھک کرسجان رئی انعظیم کے اور پھرسیدھا ہوجائے اور پھر جیسے بجدہ کیاجاتا
ہے ویسے بحدہ کرے اوراگر بیٹے کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر پڑھے اس طرح لیئے
کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اور گھٹے کھڑے دہیں اور سرکے بیٹے تکیہ وغیرہ کچھ رکھ لے تاکہ
سراو نچا ہوکہ منہ قبلہ کے سامنے ہوجائے اور رکوع اور بحدہ اشارہ سے کرے لیے جھکائے اور اس سے بچھکم رکوع کے لئے جھکائے۔ای طرح

د ای یا با تعی کروٹ پر بھی قبلہ کومنہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ بیار کب نما زجیور سکتا ہے: مئلہ: بیار جب سرے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے اس کی ضرورت نہیں کہ آئکھ یا بھوں یا دل کے اشارے سے پڑھے پھراگر چھو وقت اس حالت میں گزر گئے تو ان کی تضا بھی ساقط ہے فعریہ کی بھی حاجت نہیں اورا گرا کی حالت کے چھ وفت ہے کم گزرے توصحت کے بعد قضا فرض ہے جاہے اتن ہی صحت ہوئی کہ سرکے اشارے ہے پڑھ سکے۔(ورمخارو بہاروغیرہ)مسکلہ: جس بیار کا بیصال ہوگیا کہرکعتوں اور سجدوں کی گنتی یا دہیں رکھ سکتا تو اس پر نماز کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ ( درمخنار وغیرہ ) مسئلہ: سب فرض نمازوں میں اور وتر اور دونوں عید کی نماز میں اور نجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بلاسیح عذر کے بینمازیں بیٹھ کر رہ ھے گاتو نہ ہوں گی۔ ( درمختار وردامختار ) مسئلہ: قیام چونکہ فرض ہے اس لئے بلانچ شرعی عذر کے ترک نہ کیا جائے ور نہ نماز نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر عصایا خادم یا د بوار پر نیک لگا کر کھڑ ابوسکتا ہے تو فرض ہے کہ ای طرح کھڑ ابوکر پڑھے بلکہ اگر کچھ در بھی کھڑا ہوسکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ نماز کھڑے ہو کرشروع کرے پھر بیٹے کر پوری کرے ورند تماز نہ ہوگی۔ ذرا سا بخار در دسر۔ زکام یا اس طرح کی معمولی خفیف تکلیفیں جن میں لوگ جلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہرگز عذرتہیں الیی معمولی تکلیفوں میں جونمازیں بیٹے کر پڑھی گئیں وہ نہ ہوئیں ان کی قضا الازم ہے۔ (غنیّۃ و بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرد آتا ہے یازخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے جب کہ اور طریقہ سے اس کی روک نہ کرسکے۔مسکلہ: ا تنا کمزور ہے کہ مجد میں جماعت کے لئے جانے کے بعد کھڑے بوکرنہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہوکر پڑھ سکتا ہے تو گھر ہی میں پڑھے جماعت گھر میں کر سکے تو جماعت ہے درنہ تنہا ( درمخار ردامختار ) مسئلہ: بیار اگر کھڑا ہو کرنماز پڑھے تو قرات بالکل نہ کر سکے تو بیٹے کر رہ ھے لیکن اگر کھڑے ہو کر بچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی دیر کھڑے کھڑے ہر ہوسکتا ہے اتنی کھڑے کھڑے ہڑھے ہاتی بعیثہ کر (ورمختار وردامختار) مسکلہ: مریض کے نیجے نجس بچھونا بچھا ہےاور حالت یہ ہے کہ بدلا بھی جائے تو پڑھتے پڑھتے بفقدر مانع نایاک ہو جائے گا تو ای پرنماز پڑھے یونمی اگر بدلا جائے تو اس قدرجلدی نجس تو نہ ہوگا تگر بدلنے میں مریض کوسخت نکایف ہوگی تو ای نجس ہی پر پڑھ لے (عالمگیری درمخنا رور دامخنا رو بہار ) مسئلہ: یانی میں ڈوب رہا ہے اگر اس وقت بھی بغیر تمل کثیر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے مثلا تیراک ہے یا

لکڑی وغیرہ کاسہارا پاجائے تو پڑھنا فرض ہے درنہ معند در ہے نے جائے تو قضا پڑھے۔ (درمختار وردامختار و بہار)

# قضاء نماز كابيان

بلاعذر شرقی نماز قضا کروینا بہت بخت گناہ ہاس پر قرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور
سے ول سے تو بہ کرے۔ تو بہ جم مقبول سے تاخیر کا گناہ معاف ہوجائے گا۔ (درمخار) مئلہ:
تو بہ جب بی سے ہے کہ قضا پڑھ لے جو ذمہ میں باتی ہے اس کوتو ادانہ کرے تو بہ کئے جائے یہ
تو بہ جب بی اس کئے کہ جواس کے ذمہ تھی اس کا پڑھنا تو اب بھی ہے اور جب گناہ سے بازنہ آیا
تو بہ بہاں ہوئی۔ (ردالحمار) حدیث میں فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استعفار کرنے والا اس
کے مثل ہے جوائے رب سے معظما کرتا ہے۔

قضا کی تعراف : مسئد: جس بات کابند ہے وہم ہاہ وقت میں کرنے کوادا کہتے ہیں۔
اور وقت نکل جانے کے بعد کرنے کو تضا کہتے ہیں۔ مسئلہ: وقت میں تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا شہوئی بلکہ ادا ہے مگر نجر اور جمعہ وعیدین کی نماز میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی کی نماز میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی وہ اس بالے تھا پڑھنی وہنی رہی ہے البتہ تضا کا گناہ اس پرنہیں لیکن جا گتے ہی اور یاد آنے پرا کر کم وہ وقت نہ ہوتو اس وقت پڑھ لے در کرنا مکروہ ہے (عالمگیری) مسئلہ: فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا وقت پڑھ لے در کرنا مکروہ ہے (عالمگیری) مسئلہ: فرض کی قضا ہے جسے نجر کی سنت جب کہ فرض کو قضا ہے جسے نجر کی سنت جب کہ فرض کو قضا ہے جسے نجر کی سنت جب کہ فرض کو قضا ہو ۔

(عالمگیری در مختار روامحتار)

قضا کا وقت: مئلہ: قضا کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔ عمر جس جب پڑھےگا۔ بری الذمہ ہوجائے گالیکن اگر طلوع وغروب وزوال کے وقت پڑھی تو نہیں اس لئے کہ ان وقتوں میں نماز جا ئزنہیں۔ (عالمگیری) مئلہ: جونماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضاو کی ہی پڑھی جائے گامنا سفر میں نماز قضا ہوئی تو چارد کعت والی دو ہی پڑھی جائے گی اگر چرا قامت کی حالت میں پڑھے۔ اور جوا قامت کی حالت میں فوت ہوئی تو چارد کعت والی کی قضا جارد کعت ہوئی او جارد کعت والی کی قضا جارد کعت ہوئی او جارد کعت والی کی قضا جارد کعت ہوئی اگر چرسفر میں پڑھے البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال

ل برى الذمه بوجائ كالعني سر يوجو الرجائي كاس كمراس كاير حماياتى شدب كار

جس وقت فوت ہوئی تھی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا اور اب کھڑا نہیں ہوسکتا تو ہیٹھ کر پڑھے یااس وقت اشارہ ہی ہے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے اور صحت کے بعداس کا اعادہ پنہیں (عالمگیری ورمختار)

کس نماز کی قضا معاف ہے: مئلہ:ایبامریض کے کہاشارے ہے بھی نماز نہیں پڑھ سکااگریہ حالت ہورے چھوہ قت تک رہی تو اس حالت بیں جونمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ (عالمگیری) مئلہ: مجنون کی حالت جنون میں جونمازیں فوت ہوئیں اجھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں جب کہ جنون نماز کے چھوہ قت کامل تک برابر رہا ہو۔ (عالمگیری) مئلہ:اگر وقت میں ان گنجائش ہے کہ خقر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے اور عمد ارجواز جہاں تک اختصار کرسکتا ہے کرلے۔ (عالمگیری)

# قضانمازول ميس ترتيب واجب مونے كابيان

مئلہ: صاحب ترتب یعنی جس کے ذمہ تضا نمازیں جھ ہے کم ہیں اگر وہ قضا نماز کے یا دہوتے ہوئے اور وقت ہیں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وقتی نماز نہ ہو گی۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز موتو ف رہے گی۔ اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر چھ ہوجائے گی اور جب دونوں مل کر چھ ہوجائے گی اور جب دونوں مل کر چھ ہوجائے گی اور اگر اس درمیان ہیں تضا پڑھ کی تو سب کئی مسب کو پھر ہے پڑھے۔مئلہ: فوت نماز وں اور وقتی نماز میں ترتب ضروری ہے جب کہ فوت نمازیں چھ ہے کم جوں یعنی پہلے تضا نمازیں بپڑھ لے پھر وقتی پڑھ ہے آج کسی کی فجر وظہر وعصر ومغرب قضا ہو گئیں تو وہ عشاء کی نماز نہیں بپڑھ سے پہر قتی ہو جائے گی اور تب واران چاروں کی قضا نہ پڑھ لے۔مئلہ: اگر وقت میں اتنی مخبائش ہو پڑھ ہے۔ ایک کہ ترتب واران چاروں کی قضا نہ پڑھ لے۔مئلہ: اگر وقت میں اتنی ہو پڑھے۔ باتی میں ترتب ساقط ہے۔ جسے نماز عشاء اور وتر دونوں تضا ہو گئیں اور فجر کے بو پڑھ کے۔اورا اگر چھر کعت کی مخبائش ہے تو وقتی کی تو وقت کی تفا ہو وقت میں اور فجر کے مناز سے تو عشاء کی تھا پڑھ کر فی ترجہ ہے۔ (شرح وقا ہے) مئلہ: چھنمازیں جس کی تھا ہو گئی کن اور حسے کہ ترک کر چھنی کا وقت خی ہو گیا اس پر ترتب فرض نہیں اب اگر چہ باوجود وقت کی مخبائش اور تس کی تھا ہو گئی کئی کر دونوں وقت کی مخبائش اور تربی کی تضا ہو گئی کئی کر دونوں وقت کی مخبائش اور خیر کی دونوں وقت کی مخبائش اور تربی کی تھا ہو گئی کئی کر دونوں وقت کی مخبائش کر چھٹی کا وقت خیم ہو گیا اس پر ترتب فرض نہیں اب اگر چہ باوجود وقت کی مخبائش اور تی تو مخبائی کو دونوت کی مخبائش ال کہ کیں کر دونوں وقت کی مخبائش اور خیر کی کھور کو تو کہ کی کہ کھور کو تربی کر دونوں کو تو تک کی مخبائش اور خیر کی خور کی کھور کو تھا ہو کہ کی کھور کو تربی کر کھور کی کھور کو تربی کی کھور کیں کر تربی کی کھور کو تربی کی کھور کو تربی کھور کو تربی کی کھور کو تربی کھور کو تربی کر کھور کو تربی کی کھور کو تربی کھور کو تربی کو تربی کو تربی کی کھور کو تربی کی کھور کو تربی کر

اِ اماد و بھر ہے تھیک تھیک پڑ صناحیہا کے بونا جائے۔ عمریض بیار

قضا کی یاد کے وقتی پڑھے گاوتی ہوجائے گی جا ہے قضا نمازیں جواس کے ذمہ ہیں سب ایک ساتھ قضا ہوئیں۔ جیسے ایک دم سے چھوٹتوں کی نہ پڑھی یا سب ایک دم سے نہ ہوں بلکہ متفرق طور پر قضا ہوئیں جیسے چھون فجر نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتار ہالیکن ان کے پڑھتے وفت و و فجر کی قضا کیں بھولا رہا ( روالحتار ) مسکلہ: جب چیےنمازیں قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت مجھی جاتار ہاتو ترتیب فرض نہ رہی جا ہے وہ سب پر انی ہوں یا بعض نئی بعض پر انی جیسے ایب مہینہ کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی پھرایک وقت کی قضا ہوگئی تو اس کے بعد کی نما : ہو جائے گی۔اس کے کہاں کے ذمہ چیونمازوں سے زیادہ بیں جن کی وجہ سے تر تیب جاتی رہتی ہے۔(روانحتار) مسکلہ: جب چھنمازوں کے قضا ہونے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوگئی ڈ ا ب ا گران قضاؤل میں ہے بعض پڑھ لیں کہ قضاچھ سے کم رہ کئیں تو ابھی تر تبیب والا نہ ہوگا جب تک چھیوں کی قضانہ پڑھ لے جب سب کی قضایر ہے لے گا تب پھرصاحب تر تیب ہو جائے گا۔(شرح وقابیہ عالمگیری درمختار ردالحتار) مسئلہ: چھے یا اس سے زیادہ قضا نمازیں جس طرح اس قضاوا دامیں ترتب کوساقط کردیتی ہیں ۔ای طرح قضا وُں میں بھی ترتب کوساقط کر دیتی ہیں۔قضاؤں میں بھی آپس میں ترتیب نہیں رہتی آگے پیچھے پڑھی جاسکتی ہے۔ جیسے کس ایک مہینہ تک نماز نہ پڑھی پھراس مہینہ کی نماز وں کی قضااس طرح پر پڑھی کہ پہلے تمیں فجر کی قضا پڑھی پھرایں کے بعد تمیں ظہر کی تضا پڑھی اس طرح یا نچوں وقت کی قضا پڑھی تو اس طرح قضار مناہمی تی ہے۔(عالمگیری) مسلد: جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اگر چدان کا پڑھن جلد سے جلدواجب ہے مگر بال بچوں کے حقوق اور اپنی ضروریات کی وجہ ہے تاخیر کرسکتا ہے۔للبذا کاروباربھی کرے۔اورجودفت فرصت کا ملےاس مین قضایر هتارہے یہاں تک کہ سب بوری ہوجا کیں۔(درمختار) مسکلہ: قضائمازیں نوائل سے اہم ہیں یعنی جس وقت تفل یر هتا ہے انہیں چھوڑ کران کے بدلے قضا کیں پڑھے تا کہ بری الذمہ ہوجائے البتہ تر او یک اور بارہ رکعتیں سنت مؤکدہ کی نہ چھوڑ ہے۔مسئلہ: جس کے ذمہ برسوں کی نمازیں قضا ہوں اور تھیک ما د نہ ہو کہ کتنے دن ہے کون کون قضا ہوئی تو وہ یوں نیت کرکے پڑھے کہ مب ہے مہل بر جو مجھے سے تضاہوئی اس کوا دا کرتا ہوں یا سب میں پہلی ظہر عصر جس کی قضایر ُ ھنا دیا ہے اس کی نبیت کرے اور ای طرح سب نمازوں کی قضایر صدا الے۔ یہاں تک کہ یقین ہو جائے کهرسپ ا دا جو تنگی ب

بالغ ہونے کی عمر: مئلہ: آ دمی جاہے عورت ہو یا مرد جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت

ے اس پر نماز روز ہ وغیرہ فرض ہوجاتا ہے عورت کم سے کم نوبرس میں اور زیادہ سے زیادہ بندرہ برس میں بالغ ہوجاتی ہے۔ اور مرد کم سے کم بارہ برس میں اور زیادہ سے زیادہ بندرہ برس کی عمر والے کوجا ہے مرد ہویا عورت شرع میں بالغ مانا جاتا ہے جانے ہونے کی نشانیاں یائی جاتی ہوں یانہ یائی جاتی ہوں۔

جابل گنوار بهونا عذر نبیس: مسئله: ان برده یا گنوار بهونا یا عورت بهونا کوئی عذر نبیس سب بر شرع کی ضروری با تیم سیکھنا فرض ہیں۔اگراپنے فرائض دواجبات کو نہ جانے گاتو گنهگاراور عذاب میں گرفتار بوگا۔

نماز کافدید: سئد: جس کی نمازی تضاہوگئیں اور وہ مرکبا تواگر فدید دینے کی وصیت کرگیا اور مال بھی چھوڑ اتو تہائی مال ہے ہر فرض اور وہ رکے بدلے آدھا صاع گیبوں یا ایک صاع جوصد تہ کریں اور اگر مال نہ چھوڑ ااور وارث فدید دینا چاہیں تو پچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کرمسکین کوصد قد دے دیں۔ جب مسکین مال پر قبضہ کرلے تو اپنی طرف سے وارث کو ہبر کر دے اور وارث بھی اس پر قبضہ کرے پھرید وارث مسکین کو وے دے ہیں وارث کو ہبر کر دے اور وارث بھی اس پر قبضہ کرے پھرید وارث مسکین کو وے دے ہیں لوٹ پھیر کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ سب نماز وں کافدیدا واجو جائے اور اگر مال چھوڑ الیکن کافی نہیں ہے جب بھی بھی کریں اور اگر مرنے والے نے فدید دینے کی وصیت نہ کی اور و لی فر نبیں ہے جب بھی بھی کریں اور اگر مرنے والے نے فدید دینے کی وصیت نہ کی اور و لی کراہت ہووہ تنہ چاہیے اور کر حاق انجی ہے اور کوئی خرا بی نہ ہوتو نہ چاہیے اور کر سے گر وعمرے بعد نہ پڑھا ور وہ تم اور وہ بھی وروم تھی وہ میں تو دی ہے اور کوئی خرا بی نہ ہوتو نہ چاہیے اور کر سے اور وہ جم کی نماز وں میں نقصان و بخر وعمرے بعد نہ پڑھا ور امراک کہ جار جو جا تھی ہے اور کوئی خرا بی نہ ہوتو نہ چاہیے اور کر کید تھی کہ وعمرے کے بعد نہ پڑھا ور ایس کی کہ جار جو جا تھی ۔ (عالمگیری)

قضائے عمری کچھ ہیں: مسئلہ: بعض لوگ شب قدریا آخر رمضان میں جونماز قضائے عمری کے عمری کچھ ہیں: مسئلہ: بعض لوگ شب قدریا آخر رمضان میں جونماز قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ عمر بھرکی قضاؤں کے لئے یہ کافی ہے یہ بالکل نلط اور باطل محض ہے۔

مسافر کی نماز کا بیان: شرع میں مسافر وہ ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے اراوہ سے استی ہے باہر ہوا۔ مسئلہ: دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہے اور تین دن کی راہ سے یہ مطلب نہیں کہ جسم سے شام تک جلے بلکہ دن کا اکثر حصہ مراد ہے مثلاً شروع صبح صا دق سے یہ مطلب نہیں کہ جائے تک چیا بھر تھر دوسر سے اور تیسر سے دن ہو ہیں کیا تو اتنی دور تک کی راہ کو

مسافت سفر کہیں گے۔ دو پہر کے بعد تک چلنے میں بھی برابر چلنا مراذ ہیں بلکہ عاد تا جتنا آ رام اینا جا ہے اتنا درمیان میں تفہر تا بھی جائے اور چلنے سے مراو درمیانی چال ہے نہ تیز نہ ست۔ خشکی میں آ دمی اور اونٹ کی درمیانی چال کا اعتبار ہے اور پہاڑی راستہ میں اس حساب سے جواس کے لئے مناسب ہو۔ اور دریا میں شتی کی جال اس وقت کی جب کہ ہوانہ بالکل رکی ہو نہ تیز ہو۔ (درمختار عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: کوس کا اعتبار نہیں کہوں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہیں بڑے بلکہ اعتبار تین منزلوں کا ہے اور خشکی میں میل کے حساب سے اس کی مقدار متاون میل تین فرلا تگ ہے۔ (فاوی رضویہ و بہار شریعت)

قصر کی مسافت : مسکه: تین دن کی راه کوتیز سواری پر دو دن یا تم میں طے کرے تو مسافر ہے اور تنین ون سے کم کے راستہ کوزیادہ ونوں میں طے کیا تو مسافر نہیں ( درمخار عالمگیری ) مسئلہ بخشکی کےصاف راستہ میں ساڑھے ستاون میل کی راہ ریل یا موٹر وغیر ہے ایک گھنتہ میں طے ہوجاتی ہے تو اس ریل یا موٹر وغیرہ کا سوار ایک ہی تھنٹے کے سفر میں شرعی مسافر ہو جائے گا۔اور قصروغیرہ سفر کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ ( کما ہوالقیاس وا ظاہر المتی ورمن كلام الفتح وردالحتار) مسئله: خالی سفر کی نیت ہے مسافر نه ہوگا بلکه مسافر کا تحکم اس وقت سے ہے کہ بتی کی آبادی سے باہر ہوجائے لینی شہر میں ہوتو شہر سے باہر ہوجائے۔گاؤں میں ہوتو گاؤں سے ہاہر ہوجائے اور شہروالے کے لئے بیجی ضروری ہے کہ شہر کے آس یاس جو آ بادی شبر سے ملی ہے اس ہے بھی باہر ہو جائے۔ ( درمخنار و ردالحتار ) مسئلہ: اسٹیش جہاں آبادی سے باہر ہوں تو اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہوجائے گاجب کہ مسافت شفر تک جانے کا ارا وہ ہو۔مسکلہ: سفر کے لئے بیلمی ضروری ہے کہ جہاں سے جیا و ہاں سے تین دن کی راہ کا ارا دہ ہواورا گر دو دن کی راہ کے اراد ہے ہے نکا اور و ہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا اراد و کرلیا اور یم بھی تین دن سے کم کاراستہ ہے تو اس طرح مسافر نہ ہوگا جا ہے ساری دنیا تھوم آئے مسافر نہ ہوگا۔ جب تک ایک جگہ ہے بورے تین دن کی راد کا اراد دنہ کرے۔( درمختار ) مسئد: سفر کے لئے رہیمی شرط ہے کہ تین دن کاارادہ متصل سفر کا ہوالہذا اگر یوں ارادہ کیا کہ مثالی وو دن کی اہ پر پہنچ کر پچھکام کرنا ہے وہ کر کے پھرا یک دن کی راہ جاؤں گا تو یہ نین دن کی راہ کامتصل راده نه بهواتو مسافر نه بهوا\_( فآوی رضویه و بهارشر بیت )

سافت ٔ دوری

# مسافركاحكام

قصر کے معنی: مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں تصر کرے بینی چار دکعت والے فرض کو دو پر سے اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ مسئلہ: مغرب اور فجر میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھے اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ مسئلہ: اگر مسافر تصر نہ کر سے تو گنہگار ہوگا۔
تو گنہگار ہوگا۔

سنتوں کی قصر نہیں: مئلہ: سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جا کمیں گی۔ البتہ خوف اور رواداری کی حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ معاف جیں کیکن سنت کی قصر نہیں کر سکتا (عالمگیری) مسئلہ: مسافر نے بجائے قصر چار رکعت پڑھی تو اگر دور کعت پر قعدہ کیا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر دور کعت پر قعدہ نہ کیا تو نماز ہا طل ہے۔ مسئلہ: مسافر اس دقت تک مسافر ہے جب تک اپنے نہ کر جب تک اپنے نہ جائے یا کسی آ بادی جی پور سے پندرہ دن تھر نے کی نیت نہ کر اور کے بیاں وقت ہے جب تین دن کی راہ چل چکا ہوا در اگر تین منزل پہنچنے ہے بیشتر والیسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا گر چے جنگل میں ہو۔ (عالمگیری در مختار)

شیت اقامت کی شرطیس: مئلہ: نیت اقامت صحیح ہونے کے لئے چوشرطیس ہیں۔ یعنی دیسے جھیوں با تیں ہوں گی تب مقیم ہوگا ور نہیں۔ چلنا ترک کرے اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں۔ ۲- جہاں تھہرے وہ جگہ تھہرنے کے لائق ہوجنگل یا دریا یا غیر آباد ٹاپو میں اقامت کی نیت ہواس سے کم تعہر نے کی نیت ہواس سے کم نیدرہ دن تھہر نے کی نیت ہواس کی جگہر نے کی ہواگر دوموضعوں میں نیدوگا۔ اپنا ادادہ ستقل رکھتا ہوگئی کا تا بع نہ ہواس کی حالت اس کے ادادہ کے منافی نہ ہوا نہ ہوگا۔ اپنا ادادہ کی تعہر ہوگئی نہ ہواس کی حالت اس کے ادادہ کے منافی نہ ہواس کی حالت اس کے ادادہ کے منافی نہ ہواس کی حالت اس کے ادادہ کی تو مقیم نہ ہواس کی حالت اس کے ادادہ کی تو مقیم نہ ہواس کی حالت اس کے ادادہ کی تو مقیم نہ ہواس کی خالت ہیں بھر دہا ہو (عالمگیری و مقیم نہ ہواس کی حالت اس کے تابع ہواس کی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ جس کے تابع ہواس کی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ جس کے تابع ہواس کی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آ تا کی نیت کا اعتبار ہے۔ بغادم کی نیت کا اعتبار ہے اور سابی کی نیت کا اعتبار ہے اور سابی کی نیت کا نیس کا اعتبار ہو ہو ہو تا تا مت کی نیت کا تابع ہوائی ہو رہ ہی مقیم ہے اور اگر خور ت نے اقامت کی نیت کا اور شو ہر نے نہ تی تو عور ت تھی مذہو کی اس کی خور سے تابعوں کا تھم ہے۔ اور شو ہر نے نہ تا مت کی نیت کی نیت کا آب ہو اس کی خور سے تابعوں کا تھم ہے۔

مسافر مقیم کب ایک دوسر ہے کی افتد اء کر سکتے ہیں: مئلہ: مقیم سافر کی افتد اء کر سکتے ہیں: مئلہ: مقیم سافر کی افتد اء کر سکتے ہیں بڑھ لے ادران رکعتوں میں سکتا ہے ادرا مام کے سلام پھیر نے کے بعد اپنی باتی دور کعتیں پڑھ لے ادران رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ اتنی ویر چپ کھڑا رہے جتنی ویر میں سورة فاتحہ پہلے کہہ دے کہ میں سافر ہوں اور بعد میں سلام پھیرتے ہی ہے کہ دے کہ میں مسافر ہوں اور بعد میں سلام پھیرتے ہی ہے کہ دے کہ مسافر ہوں اور بعد میں سلام پھیرتے ہی ہے کہ دے کہ مسافر ہوں۔ مسئلہ: مسافر ہوں اور بعد میں سلام پھیرتے ہی ہے کہ دے کہ مسافر ہوں۔ مسئلہ: مسافر کی افتد اء کی تو اس مسافر مقتدی پر بھی قعدہ اولی واجب ہو گیا فرض ہوگیا۔ (در مختار ردا محتل ) مسئلہ: مسافر جب اپنے وطن اس میں پہنچ گیا تو سفر ختم ہوگیا آگر جا قامت کی نیت نہ کی ہو۔ اسلی میں پہنچ گیا تو سفر ختم ہوگیا آگر جا قامت کی نیت نہ کی ہو۔

وطن اصلی کی تعریف: ستا: وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر

کوگ وہاں رہتے ہیں وہاں سکونت کر لی ہے اور بیدارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔
وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں مسافر نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ تفہر نے کا ارادہ
کیا(عالمگیری و بہار) مسئلہ: وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے بینی ایک
جگہ پندرہ دن کے ارادہ سے تھہرا پھر دوسری جگہاتتے ہی دن کے ارادہ سے تھہرا تو بہلی جگہ
اب وطن ندرہی دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو (عالمگیری و بہار) مسئلہ: اگر وطن
اقامت سے وطن اصلی میں بینے گیا یا وطن اقامت سے سفر کر گیا تو اب یہ وطن اقامت وطن
اقامت ندرہا۔ یعنی اگر اس میں پھر آیا اور پندرہ دن سے کم تھہر نے کی نیت ہے تو مسافر ہی
اقامت ندرہا۔ یعنی اگر اس میں پھر آیا اور پندرہ دن سے کم تھہر نے کی ارادہ نہ ہو جائے گا۔
ہے(عالمگیری) مسئلہ: مسافر نے کہیں شادی کر لی اگر چہ وہاں پندرہ دن تھہر نے کا ارادہ نہ ہو ہو گا۔
مشلہ: عورت بیاہ کرسرال میں اس کی دوعور تیں رہتی ہیں تو دونوں جگہ پہنچنے ہی مقیم ہو جائے گا۔
مشلہ: عورت بیاہ کرسرال میں جوڑا المکہ سرال سے میکھ آئی اور پندرہ دن تھر نے کی نیت نہ کی تو قسر اگر سرال بین منزل پر ہا ورسرال سے میکھ آئی اور پندرہ دن تھر نے کی نیت نہ کی تو قسر اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا المکہ سرال عارضی طور پر گئی تو میکھ آتے ہی سفر ختم ہو گیا نہ بوگیا نہ دورا کر میکے رہنا نہیں چھوڑا المکہ سرال عارضی طور پر گئی تو میکھ آتے ہی سفر ختم ہو گیا نہ بوگیا

عورت كوبغيرمحرم كے سفر كى اجازت نہيں: مئلہ:عورت كوبغيرمحرم كے تين دن يا

ا عورت کامحرم و همرد ہے جس سے اس عورت کا نکائی ہمیشہ کے گئے ترام ہوجا ہے نسب کی دجہ سے ترام ہوجیسے ، ب بعالیٰ بہنا ' پوی' نوار ما' بھیجا' بھانجا وغیر ہا جا ہے دود ھی دور ھے ترام ہوجیسے دود ھٹر کی بھائی 'جناوغیر ہ جا ہے نکائے کے دشتہ کی دجہ ہے ترام بورجیے سسر شو ہر کا بینا وغیر ہا منہ معتو ہ کم عمل کو تو با ندکور ہا ااُ او پر بیان کیا ہوا۔

زیادہ کی راہ جانا ناجائز ہے بلکہ ایک دن کی راہ جانا بھی نابالغ بچہ یا معتوہ کے ساتھ بھی سفر ہیں کرسکتی ساتھ بیں بالغ محرم یاشو ہر کا ہونا ضروری ہے۔ (عالمگیری و مبارو غیرہ) محرم کے لئے ضروری ہے کہ بخت فاسق بے باک غیر مامون نہ جو۔ (ببارشر بعت)

# سوار بول برنماز برصنے كابيان

چاہے شرکی مسافر ہو یا نہ ہو جب سواری پر کہیں جارہا ہوتو شہر کی حدول سے نکل کر
سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے اشار ہے سے پڑھے بعنی بحدے کے لئے
رکوئے سے زیادہ جھے سرزین پر خدر کھے اگرزین پر بحدہ کیا یا کوئی چیز آ گے رکھ کراس پر بحدہ کیا تو
جائز نہیں اور جس طرف سواری جاتی ہوائی جو اس طرف منہ کرکے پڑھے۔ دوسری طرف منہ کرکے
پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ تکبیر تحریم کے وقت بھی قبلہ کو منہ ہونا ضروری نہیں (در مختار و
راکھتار) مسکلہ: سواری پڑھنل پڑھنے کی حالت میں اگر عمل قلیل سے سواری کو ہا نکا مشالہ ایک
پاؤں سے ایر لگائی یا ہاتھ میں کوڑا ہے اس سے ڈرایا تو حرج نہیں اور بلا ضرورت جائز نہیں
در الحتار) مسکلہ: فرض اور واجب نمازیں اور فجر کی سنت اور جنازے کی نماز اور منت کی نماز
اور وہ بحدہ تلاوت جس کی آ بیت زمین پر پڑھی اور وہ نقل جس کوز مین پر شروع کر کے تو ڈر دیا۔
اور وہ بحدہ تلاوت جس کی آ بیت زمین پر پڑھی اور وہ نقل جس کوز مین پر شروع کر کے تو ڈر دیا۔
یہ سب نمازیں سواری پر بلاعذر جائز نہیں اور عذر کی صورت میں بھی ان سب کی ادا کے لئے سے
سرط ہے کہ اگر ہو سکے تو سواری کوقبلہ رخ کھڑ اکر کے پڑھے ور نہ جسے بین پڑھے ادا کر ہے۔

(دُر وہ تار)

کن عذرول سے سواری پر نماز ہو گئی ہے: سواری پر جن عذروں نے ان سب ذکورہ بالا نمازوں کا پڑھنا جائز ہو جاتا ہے وہ عذریہ ہیں۔ ا۔ پانی برس رہا ہو۔ ۲- اتی کیچڑ ہے کہ اتر کر پڑھے گا تو منہ دفنس جائے گا یا کیچڑ ہیں بھر جائے گا یا جو کپڑ ابجھائے گا وہ بالکل لنھرا جائے گا۔ اور اس صورت میں اگر مواری نہ ہوتو گھڑے گڑے اشارے سے پڑھے۔ ۲- ساتھی چلے جا کمیں گے۔ ۲- یا مواری کا جانور شریر ہے سوار ہونے میں وشواری ہوگی مدو گارکی ضرورت ہوگی اور مددگار موجود نہیں۔ ۵- مرض میں زیادہ ہوگی۔ ۲- جان ۔ 2- مال یا عورت کو آبر وکا ڈر ہو۔ ( دُرِمِخارورد الحزار )

چلتی گاڑی پرنماز کا حکم: مئلہ: چلتی ریل پربھی فرض اور واجب اور فجر کی سنت نہیں ہو عمتی ۔ اس کئے جب اٹیشن پر گاڑی ر کے اس وقت بینمازیں پڑھے اور اگر دیھے کہ وقت

جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے پھر جب موقع طے تو اعادہ کرے (کہ جہاں من جہت العباد کوئی شرطیار کن مقصود ہوگا بہی تھم ہے (بہارشریعت) تحقیق و تنبیہ: چلتی ریل کوچلتی کشتی اور جہاز کے تھم میں تصور کرتا خلطی ہے اس لئے کہ شتی اگر تھم رائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ تھم رے گی اور دیل گاڑی ایسی نہیں اور کشتی پر بھی ای وقت نماز جائز ہے جب وہ نیج دریا میں ہواگر کنارے پر ہواور نشکی پر آسکتی ہوتو اس پر بھی جائز نہیں۔

(کما قال شخنا المفقیہ الاو صدوالفاضل الامجد)

کشتی یا جہاز پر نماز کے احکام: مسکد: چلتی ہوئی کشی یا جہاز ہیں بلا عذر بیٹے کرنماز صحح

نہیں جب کدار کرختی ہیں پڑھ سکے مسکد: اگر کشتی زبین پر بیٹے گئی ہوتو انز نے کی ضرور ت

نہیں ای پر پڑھ سکتا ہے مسکد: کشتی کنارے پر بندھی ہے اورائر سکتا ہے تو انز کرختی میں

پڑھے اورا گر شائز سکتو کشتی ہی ہیں کھڑے ہوکر پڑھے مسکد: اگر کشتی جج دریا ہیں لنگر ڈالے

ہوئے ہے تو بیٹے کراس وقت پڑھ سکتے ہیں جب کہ ہوائے تیز جھو کئے گئے ہوں کہ کھڑے

ہونے میں چکرا نے کا ڈر ہواور اگر ہواسے زیاد وحرکت نہ ہوتو بیٹے کرنہیں پڑھ سکتے مسکد:
اور کشتی پر نماز پڑھ نے میں قبلہ روہو نالازم ہے جب کشتی گھوم جائے تو نمازی بھی گھوم جائے کہ

قبلہ کو مندر ہے اور اگر اتی تیز گردش ہے کہ قبلہ کو مند کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتو ی

قبلہ کو مندر ہے اور اگر اتی تیز گردش ہے کہ قبلہ کو مند کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتو ی

ر کھے ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو پڑھ لے۔ (غینۃ ورمختار دوالحتار و بہار)

### جمعهكابيان

جمعہ فرض عین ہے اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موکد ہے اس کا مشرکا فرہے (درمختار وغیرہ) حدیث میں ہے جس نے تین جمعے پر ایر جمور سے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے بھینک دیاوہ منافق ہے وہ اللہ سے بعلاقہ ہے وابن فرزیرہ وحبان ورزین وامام شافق ) مسکہ: جمعہ پڑھنے کے لئے چھٹر طیس ہیں کہا گران میں سے کوئی شرط نہ پائی گئ تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ شرا لکھ جمعہ: ۱-مصریا فنائے مصر ۲- بادشاہ ۳- وقت ظہر ۲۰- خطبہ ۵- جماعت ۱۰- اون عام۔ بہلی شرط مصر و فنائے مصر کا بیان: مصر سے وہ جگہ مراد ہے جس میں متعدد کو ہے اور بہلی شرط مصر و فنائے مصر کا بیان: مصر سے وہ جگہ مراد ہے جس میں متعدد کو ہے اور بازار ہوں اوردہ شلع یا برگنہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اوروہاں کوئی حاتم ہو

ل اذ ان عام عام اجازت\_

کہ اپ وبد بہ وسطوت کے سب سے مظلوم کا افعاف ظالم سے لے سکے لیعنی افعاف پر پوری توت وقد رت ہوا گر جہ نا افعانی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ فنائے مصر سے وہ جگہ مراد ہے جومعر کے آس پاس مصر کی مصلحتوں کے لئے ہو جیسے قبرستان گھڑ دوڑ کا میدان ۔ فوج کے رہنے کی جگہ بچری اشیشن کہ میہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنائے مصر میں ان کا شار ہے۔ اور وہاں جعہ جائز ہے لہذا جعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کی فنا میں اور گاؤں میں جائز ہیں۔ (غیبۃ و بہار شریعت وغیرہ) مسکلہ: مصر کے لئے وہاں کا حاکم رہنا ضرور ہے اگر جائز دورہ وہاں آ گیا تو وہ جگہ مصر نہ ہوگی نہ وہاں جعہ قائم کیا جائے گا (در الحتار و بہار شریعت) مسکلہ: گاؤں کا رہنے والا شہر میں آیا اور جمعہ کے دن یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ فرض ہے۔

کیا شہر میں کئی جگہ جمعہ ہوسکتا ہے: مسئلہ: شہر جی کئی جگہ جمعہ ہوسکتا ہے چا ہے شہر چھوٹا ہو یا بہت ہی جگہ جمعہ دومسجدوں میں ہو یا زیادہ میں (در مختار وغیرہ) مگر بلاضر ورت بہت ہی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شعائر اسلام سے ادر جامع جماعات ہے اور بہت م معجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جواجتاع میں جوتی ہے نیز دفع حرج کے لئے تعد و جائز رکھا گیا ہے تو خواہ نواہ جماعت پراگندہ کرنا ادر محلہ مجمعہ قائم کرنا نہ جا ہے۔

جمعہ کون قائم کرسکتا ہے: اور ایک بہت ضروری بات جس کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں یہ ہمعہ کوان قائم کر لیا۔ اور نہیں یہ ہمعہ کواور نمازوں کی طرح بمجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا۔ اور جس نے چاہا بڑ ھادیا یہ نا چائز ہے اس لئے کہ جمعہ قائم کرنا باوشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے اور جہاں سلطنت اسلامی نہ جو وہاں جوسب سے بڑا عالم فقیہ نی تھے العقیدہ بووہ ادکام شرعیہ جاری کرنے جس سلطان اسلام کے قائم مقام ہے۔ لہذا وہی جمعہ قائم کر ۔۔ بغیراس کی اجازت کے نہیں بوسکتا اور اگر یہ بھی نہ جوتو عام لوگ جس کوامام بنا کیں لیکن عالم بغیراس کی اجازت کے نہیں بوسکتا اور اگر یہ بھی نہ بوسکتا ہے کہ دو چار شخص کی کوامام مقرر کریں ۔ ایساجمہ کہیں سے ٹابت نہیں ۔ (بہارشریعت)

دوسری شرط با دشاہ کا بیان: بادشاہ اس ہے مرادسلطان اسلام یا اس کا نائب ہے جس کو سلطان نے جمعہ قائم کرنے کا تھم دیا سلطان عادل ہو یا ظالم جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ یو جیں اگر زبردی بادشاہ بن جیضا بعنی شرعاً اس کوحق امامت نہ ہو۔ مثناً قریشی نہ ہویاادر کوئی شرط نہ ہوتو

بیمی جعدقائم کرسکتا ہے۔ (درمختار در دالحتار وغیرہ)

تعیسری شرط وقت کا بیان: جعه کا وقت وقت ظهر ہے بینی جو وقت ظهر کا ہے اس وقت کے اندر جعه ہونا چا ہے وقت کا بیان جعه کا ماز میں اگر چرتشہد کے بعد عصر کا وقت آگیا تو جعه باطل ہو کیا ظہر کی قضا پڑھیں (عامہ کتب)

چوتھی شرط خطبہ کا بیان: مسئلہ: جمعہ کے خطبہ میں شرط بیہ کہ وقت میں ہوا در نماز سے پہلے ہوا در الی جماعت کے سامنے ہوجو جمعہ کے لئے ضروری ہے بعنی کم سے کم خطیب کے سوا تین مرد ہوں اور اتنی آ واز سے ہو کہ پاس والے سنسکیں اگر کوئی امر مانع نہ ہو۔ تو اگر زوال سے پہلے خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھایا تنہا پڑھایا عور توں بچوں کے سامنے پڑھا تو وہ خطبہ ان سب صور توں میں جمعہ نہ ہوا۔ مسئلہ: خطبہ اور نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہوجائے تو وہ خطبہ کافی نہیں۔ (در مخارو بہار شریعت)

خطبہ کس کو کہتے ہیں: مئد: خطبہ و کرائی کا نام ہے لبنداا گرصرف ایک بارال حمد الله یا الله الا الله کہاتو فرض اواہوگیالین خطبہ کوا تنامختر کرنا کروہ ہے (درمخار وغیرہ) مئلہ: سنت میہ ہے کہ دو خطبے پڑھے جا کیں اور بڑے بڑے بڑے نہوں اگر دونوں ل کر طوال مفصل ہے بڑھ جا کیں تو کروہ ہے خصوصاً جاڑے بیں۔ (فیتیٹ دورمخار و بہار) خطبہ میں کیا چیزیں سنت ہیں قد کروہ ہے نصوصاً جاڑے بیں سنت ہیں خطبہ کا پاک بونا مظبہ میں کیا چیزیں سنت ہیں فی منداور قبلہ کھڑ ابونا۔ خطبہ سے پہلے خطبہ کا ہیں ان خطبہ کا مغیر پر بونا اور سائعین کی طرف منداور قبلہ کی طرف بیٹھ کئے رہنا حاضرین کا امام کی طرف متوجہ رہنا خطبہ سے پہلے اعوز باللہ آہسہ کی طرف متوجہ رہنا خطبہ سے پہلے اعوز باللہ آہسہ کی طرف میں اللہ تعالیٰ کی واحد نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت و یا حضور پر دروو ہیں جائے گئے ہونا۔ ہیں اللہ تعالیٰ کی واحد نیت اور رسول اللہ طلبہ میں وعظ وقیدے ہونا ووسرے ہیں جمہ و شاو دورو کرا اعادہ کرنا اور دوسرے مسلمانوں کے لئے دعا کرنا دونوں خطبہ بلکے ہونا۔ ورنوں خطبوں کے درمیان بھندر تین آئے ہے پڑھے کے بیٹھنا مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبہ میں وونوں خطبوں کے درمیان بھندر تین آئے ہے پڑھے کے دائے دائلہ مین حرورے دو میں سند کے اللہ مین حضرے جزو دو عباس رضی ورنوں نہ ہونا ہے کہ دوسرے خطبہ میں واللہ مین محرورے دوروں نفسنا و من اللہ تعن او نست معینہ و نست مجندہ و نومن به و نتو کل علیہ و نعو فی باللہ مین شرور دانفسنا و من

سیات اعمالنا من یهدی الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان لا الله الاالله و حده لا شریک له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله مرداگرامام کی سامنے بوتو امام کی طرف منہ کرے اور دائے بائیں بوتو امام کی طرف مزجائے اور امام سے قریب بونے کے لئے لوگوں کی گردنیں پھلائے ۔البتہ اگرامام ابھی خطبہ کوئیں گیا ہے اور آگے جگہ باتی ہے تو آگے جا سکتا ہے اور اگر خطبہ شروع بونے کے بعد مجد بھی آیا تو مجد کا نارے ہی بیٹے جا و آگے جا سکتا کی حالت میں دوزانو بیٹے جسے نماز میں بیٹے ہیں۔ (عالمگیری درمخار فنینۃ و بہار وغیرہ) مسکلہ کی حالت میں دوزانو بیٹے جا سی شہوترام ہے۔ مثال مالک رقاب الامم کہ بیٹے موث و اور ترام ہے (درمخار کی ایک تواب الامم کہ بیٹے موث اور ترام ہے (درمخار کی ایک تواب الامم کہ بیٹے موث اور ترام ہے (درمخار کی درمیان جلسہ نہ کرنا یا تو اس میں ترین تو بیں خطبہ پڑھنے میں بات کرنا مروہ ہے البتہ اگر خطیب نے نیک بات کا تھم دیا یا بری بات میں خطبہ کی تو اس میں ترین نہیں۔ (عالمگیری و بہار) مسکلہ عربی کی ساتھ دوسری زبان خطبہ میں ملانا خلاف سنت متوارث ہے ۔ یو ہیں خطبہ میں اشعار پڑھنا بھی نہی نہ جا ہے اگر چر جربی زبان بی کے بوں باں دوایک شعر پندونصائ کے اگر کسی بھی پڑھ لئے تو ترین بیس ۔ (بہارش یعت)

پانچو یں شرط جماعت ہے: بینی امام کے علاوہ کم سے کم نین مرد ہونے چاہئیں۔ورنہ جمعہ نہ ہوگا۔ (ہدایہ شرح وقایہ عالمگیری قاضی خال) مسئلہ: اگر تین غلام یا مسافر یا بیار یا گونے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہوجائے گا اورا گرصرف عورتیں یا بیچے ہوں تو نہیں۔ (عالمگیری روالحتار)

چھٹی شرط اذن عام: اس کا بیمطلب ہے کہ مجد کا دروازہ کھول دیا جائے تا کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے کئی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر جامع مجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کرکے جمعہ پڑھا جمعہ نہ ہوا (عالمگیری) مسئلہ: عورتوں کواگر مجد جامع سے روکا جائے تو اذن عام کے خلاف ہوگا۔ کہ ان کے آئے میں خوف فتنہ ہے۔ (روالحمار) جمعہ واجب ہونے کے لئے گیارہ شرطیں ہیں ان میں سے اگر ایک بھی نہ یائی گئی تو فرض نہیں پھر بھی اگر بڑھے گاتو ہوجائے گا بلکہ مرد عاقل بالغ کے لئے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ اور عورت کے لئے ظہر افضل رہے۔ اور عور ہی شرطی شہر میں مقیم ہونا۔ (دوسری شرط) صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مرادوہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جاسکتا ہویا چیا تو جائے گا مگر مرض بردھ

جائے گا۔ یا دیر میں اچھا ہوگا (غیریہ) کینے فانی مریض کے تھم میں ہے۔ ( قاضی خال درمخار و فتح القدير ) مسئله: جو تخص بيار كايتار دار بواور جانيا ہے كه جمعه كوجائے گا تو مريض وقوں ميں پڑ جائے گا۔اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس تیار دارپر جمعہ فرض نہیں۔ ( در مختار و بہار) (تیسری شرط) آزاد ہوناغلام پر فرض ہیں اور اس کا آقامنع کر سکتا ہے۔ (عالمکیے بن و قاضی خال ) مسئلہ: نو کراور مز دور کو جمعہ پڑھنے ہے نہیں روک سکتاالیتہ اگر جامع مسجد دور ہے تو چتنا حرج ہوا ہے اس کی مزدوری میں کم کرسکتا ہے۔اور مزدور اس کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتا (عالمگیری) (چوتھی شرط) مرد ہونا عورت پر جمعہ فرض نہیں۔ (یا نچویں شرط) بالغ ہونا۔ ( چھٹی شرط) عاقل ہونا ہے دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لئے نہیں بلکہ ہرعبادت کے واجب ہونے کے لئے عقل وبلوغ شرط ہے ( ساتویں شرط ) انگھیارا ہونا اندھے پر جمعہ فرض نہیں تکر اس اندھے پر فرض ہے جوشہر کی تمام کی کوچوں میں بلا تکلف پھرتا ہے اور بلا یو جھے اور بلامدو گار کے جس مسجد میں جا ہے ہیں جاتا ہے (ورمختار و بہار) (آٹھویں شرط) جلنے پر قادر ہونا لین ایا جی بر جمعہ فرض نہیں لیکن ایسالنگڑ اجومبحد تک جا سکتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے ( در مختار وغیرہ) (نویں شرط) قید میں نہ ہونا یعنی قیدی پر جمعہ فرض نہیں لیکن اگر کسی دین کی وجہ ہے قید کیا گیا اور مالدار ہے لیعنی اوا کرسکتا ہے تو اس پر فرض ہے۔ ( دسویں شرط) خوف نہ ہو ، اً سر ہا وشاہ یا چوروغیرہ کسی ظالم کا ڈر ہے یامفلس قرضدار کو قید ہونے کا ڈر ہے تو اس پر فرش نہیں (ردامختار) (گیارهوین شرط) آندهی یا یانی یااد لے یا سردی کا نه ہونا لینی به چیزا ً را تن پنت میں کہان سے نقصان کا خوف ہوتو جمعہ فرض نہیں ۔مسکلہ: جمعہ کی امامت ہروہ مرد کرسکتا ہے جو اور نمازوں میں امام ہوسکتا ہے اگر چہاس پر جمعہ فرض نہ ہو۔ جیسے مریض مسافر غلام ( در مخار ہدایہ قاضی خال کتے القدیر ) لینی جب کہ سلطان اسلام یا اس کا نائب یا جس کو اس نے اجازت دی بیمار ہویا مسافرتو بیہ سب نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں۔ یاانہیں نتیوں نے کسی مرایس یا مسافر یا غلام یا کسی لائق امامت کوا جازت دی ہو۔ یا بضر ورت عام لوگوں نے کسی ایسے کوامام مقرر کیا ہو جوامامت کرسکتا ہوتو و دیڑھا سکتا ہے جا ہے مرض ومسافر و غلام ہی کیوں نہ ہویہ نہیں کہ بطور خود جس کا بی جا ہے جمعہ پڑھادے کہ یوں جمعہ نہ ہوگا۔مسئلہ: جس پر جمعہ فرش ہےاہے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریجی ہے۔مسکلہ: مریض یا مسافریا قیدی یا کوئی اور جس پر جمعہ فرض نہیں ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہریر هنامکروہ تحریمی ہے خواہ جمعہ ہوئے ہے پہلے جماعت کریں یا بعد میں یوں ہی جنہیں

نعه ندملا و دہمی بغیرا ذان وا قامت ظهر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں جماعت اکے لئے بھی منع ہے۔
( در مخار ) مسئلہ علاء فرماتے ہیں جن مسجدوں میں جمعہ ہے دن ظہر کے وقت بندر کھیں ( در مخار و بہار ) مسئلہ: گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان وا قامت کے ساتھ با جماعت پڑھیں ( عالمگیری و بہار ) نماز جمعہ کے لئے پہلے سے جانا اور مسواک کرنا اور اجھے اور سفید کیڑے پہنا اور تیل اور خوشہولگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور شسل سنت ہے ( عالمگیری نفینہ وغیرہ )

خطبے کے بچھاورمسائل: جب امام خطبہ کے کھڑا ہواس وقت سے ختم نماز تک نماز واز کار اور ہر سم کا کلام منع ہے۔البتہ صاحب ترتیب اپنی قضائماز پڑھ لے بو ہیں جو محص سنت یانفل یر ہ رہا ہے جلدی جلدی بوری کرے (درمختار و بہار) مئلہ: جو چیزیں نماز میں حرام ہیں۔ جیسے کھانا بینا سلام و جواب سلام وغیرہ بیسب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں بیہاں تک کہ امر بالمعروف بإن خطيب امر بالمعروف كرسكتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرين پرسننا اور جیب رہنا فرض ہے جولوگ امام ہے دور ہوں کہ خطبہ کی آ واز ان تک نہیں پہنچی انہیں بھی حیب رہنا واجب ہے۔اگر کسی کو ہری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارہ سے مع کر سکتے میں۔زبان سے ناجائز ہے۔(درمختار و بہار) مسئلہ: خطبہ سفنے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کوئیں میں تراحابتا ہے یاسی کو بچھووغیرہ کا ثنا جا ہتا ہے تو زبان سے کہد سکتے ہیں اگراہٹارہ یا ر بانے سے بتا سکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ ( در مختار ور دالحتار و بہار) مسئلہ:خطیب نے مسلمانوں کے لئے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنامنع ہے۔ ا أرابيا كري كي تو گنهگار بول كي خطبه مين درود شريف پره صفے وقت خطيب كا دائيل بائيل منه كرن بدعت ہے۔مسكلہ:حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كانام باك خطيب نے ليا تو حاضرين دل میں درود شریف پڑھیں زبان ہے پڑھنے کی اس وفت اجازت نہیں یو ہیں صحابہ کرام کے ذكر براس وقت رضى الله عنهم زبان سے كہنے كى اجازت تبيس (ورمخارو بهاروغيره) جمعه کے علاوہ و میکرخطبوں کا حکم: مسئلہ: خطبہ کے علاوہ اورخطبوں کا سننا بھی واجب ہے جسے عیدین ونکاح وغیرہ کا خطبہ۔ ( درمختار و بہار )

سعی کب واجب ہے: مئلہ: پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے اور بھے وغیرہ ان چیز وں کا جوسعی کے منافی ہوں جھوڑ دیناواجب ہے یہاں تک کدراستہ جلتے ہوئے اگرخرید و

فروخت کی تو یہ می ناجا کر ہے در ہوکہ کھائے گا تو جھ جا تارہے گاتو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے۔
جمعہ کی آ وازآ کی اگر ہے در ہوکہ کھائے گا تو جھ جا تارہے گاتو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے۔
جمعہ کے لئے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ (عالمگیری ورمخار) مسئلہ: خطیب جب سنبر پر
بیٹے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے سامنے سے ہم ادنیوں کہ مجد کے اندر منبر ک
پاس ہواس لئے کہ مجد کے اندر اذان کہنے کو نقبہائے کرام کروہ فرماتے ہیں۔ (خلاصہ و
عالمگیری و قاضی خاں) مسئلہ: اذان ٹانی بھی بلند آ واز سے کہیں کہ اس سے بھی اعلان مقصود
ہے اور جس نے پہلی نہ تی اسے سن کر حاضر ہو (بحروغیرہ) مسئلہ: خطبہ ختم ہو جائے تو فورا
اقامت بھی جائے خطبہ وا قامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا کروہ ہے۔ (درمخار و بہار)
مسئلہ: جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز پڑھائے دوسرانہ پڑھائے اوراگر دوسر سے نے پڑھا دی اور جس کی ہوجائے گی جب کہ وہ ماذ دن ٹہو۔ مسئلہ: نماز جمعہ جس بہتر ہیہ ہے کہ پہلی رکعت میں
مسئلہ: جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز پڑھائے دوسرانہ پڑھائے اور دوسری میں ہل ایک پڑھا کہ سورۃ جمعہ اس کو بڑھے کی جب کہ وہ ماڈ دن ٹہو۔ مسئلہ: نماز جمعہ میں ہم ہیں ہوائے گی جب کہ وہ ماڈ دن ٹہو۔ مسئلہ: نماز جمعہ میں بہتر ہیہ ہے کہ پہلی رکعت میں
مسئلہ: جس کے وہ کہ ہی اور سور تی بھی ہو ہے۔ (درمخار دوسری میں ہل ایک پڑھے گرسی ہیں ہو جائے گی جب کہ وہ وہ قری ہیں پڑھے۔ مسئلہ: جمعہ کے دن اگر سفر کیا اور دوسری ہیں ہل ایک پڑھے گرسی ہیں ہو جائے دن رومیں جی جو تی ہیں لئر نازیارت جمور کرنی جائے۔ (درمخار دوبرار)

#### عيدين كابيان

عیدین (لینی عید و بقرعید) کی نماز واجب ہے گرسب پرنہیں بلکہ انہیں پرجن پرجعہ واجب ہے اوراس کی اوا کی وہی شرطیں ہیں جو جھرکے لئے ہیں صرف اتنافرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اورعیدین میں سنت ہے آگر جمعہ میں خطبہ شرپڑ ھاتو جمعہ نہ ہوا اورعیدین میں نہ پڑھاتو نماز ہوگئی گر براکیا دوسرافرق سے ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اورعیدین کا نماز کے بعد۔ آگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھاتیا تو براکیا گر نماز ہوگئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں اورعیدین میں نہ اذان ہے نہا قامت صرف دو باراتنا کہنے کی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں اورعیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت صرف دو باراتنا کہنے کی اجازت ہے۔ الصلاف جامعہ (تاضی عالمگیری درمخارو غیرہ) میں نہ با اوجہ عید کی نماز پڑھانا کروہ تر کم یک گراہی و بدعت ہے۔ (جو برہ نیز و بہار) مسکلہ: گاؤں میں عید کی نماز پڑھانا کروہ تر کم یک گراہی و بدعت ہے۔ (جو برہ نیز و بہار) مسکلہ: گاؤں میں عید کی نماز پڑھانا کروہ تر کم نی کمونیان سے سے دروہ نیز و بہار) مسکلہ: گاؤں میں عید کی نماز پڑھانا کروہ تر کمونیان سے سے معالم کرنا۔ ۲ – باخن کمونیان سے سے میں دورہ نیز و بہار) مسکلہ: گاؤں ہی عید کی نماز پڑھی نے بہنا تیا ہوتو نیا ور نہ دھا انگونگی نے بہنا تیا ہوتو نیا ور نہ دھا انگونگی نے بہنا تیا ہوتو نیا ور نہ دھا انگونگی نے بہنا کی اور نہ درگارہ کی کہ باز بردہ دھا انگونگی نے بہنا تیا ہوتو نیا ور نہ دھا انگونگی نے بہنا کی دونان جس کونان جس میں کہ دونان جس کی نوانا۔ ۳ – میواک کرنا ایکھے کیڑے بہنا تیا ہوتو نیا ور نہ دھا انگونگی نے بہنا کیا کہ دونان جس کی نیں باتھی کیڑے بہنا تیا ہوتو نیا ورنہ دھا کہ کونیں باتھی کی خوانا۔ ۳ – میواک کرنا ایکھی کیڑے بہنا تیا ہوتو نیا ورنہ دیں کیا کہ دونان جس کونان جس کی نوانان جس کی کرنا کی کی کی دونان جس کی نوانان جس کی نوانان جس کی نوانان جس کی خوان کی کی کی خوانان جس کی نوانان جس کی کی خوانان جس کی نوانان جس کی نوانان جس کی کرنانان کی نوانان جس کی کرنان کی خوانان جس کی نوانان جس کی کی کرنان کی کرنان کی نوانان جس کی کرنان کی خوانان کی کرنانان کی کرنان کی

۲- خوشبولگانا \_ 2- میح کی نماز محلہ کی مبحد جمل پڑھنا۔ ۸- عیدگاہ جلد چلا جانا۔ ۹ - نماز سے
پہلے صدقہ فطرادا کرنا۔ ۱۰ - عیدگاہ کو پیدل جانا۔ ۱۱ - دوسر \_ راستہ ہے والیس آنا۔ ۱۲ - نماز
کو جانے ہے پہلے چند کھجوری کھا لینا۔ ۱۳ - تین یانچ سات یا کم و بیش کمر طاق ہوں۔
کھجوری نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھالی نا سال استا ہے کہ خدتھایا تو گہنگار نہ ہوالیکن اگر عشاء
تک نہ کھایا تو عماب کیا جائے گا۔ (در الحکار وغیرہ) خوشی طا ہر کرنا۔ ۱۲ - کثر ہت ہے صدقہ
دینا۔ ۱۵ - عیدگاہ کواطمینان ووقار ہے اور نیچی نگاہ کئے جانا۔ ۲۱ - آپی میں مبارک باددینا یہ
سب با تیس مستحب ہیں۔ مسکلہ: راستہ میں بلندآ واز ہے تھیر نہ کیے (در مخار رو الحکار و بہار)
مسکلہ: عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں گرجس کو بیدل جانے پر قدرت ہوائی کے لئے
پیدل جانا افضل ہے اور والیسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ (جو ہرہ عالمگیری بہار)
مسکلہ: عیدگاہ سازہ نو گو گئی اوقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ سوری آیک نیزہ کے برایر
مسکلہ: عید میں کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ سوری آیک نیزہ کے برایر
عیدالاضی میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے اور سلام چھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی عیدالاضی میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے اور سلام چھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی استحد کے بیان وقت کے بیان وقت کے بیان وقت کے بیان در اربرار)

ا کس چیز کی اورکیسی انگونمی جائزے مسلامرو کے لئے صرف میا ندگی وزن میں ساڑھے دیار ماشدے کم ایک تک کی ایک انگونمی بہنی جائز ہے۔اس کے سواکسی تشم کی کوئی انگونمی جائز نبیس لو ہا پیٹل اور دھاتوں کی انگونٹی مر دوں اور کورتوں سب کو نہ جائز ہے بدر توں کوسو نے جاندی کے سوالو شنتا نے پیٹل وغیر و کا ہرزیور تا جائز ہے۔ اا-مند

کہ عیدین میں زائد تلبیر چوہوئی تین تلبیریں ممل رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد اور تین تکبیری دوسری رکعت می قرات کے بعد اور رکوع کی تکبیرے میلے اور ان چھیوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر دو تحبیروں کے درمیان تین تبیج پڑھنے کے برابرسکتہ کرے اور عیدیں میں مستحب سے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ جمعہ پڑھے اور دوسری میں سورة منافقوں یا جہل میں سے اسم اور دوسری میں هل انتک ( درمخارو بہار) تماز کے بعدا مام دوخطبے پڑھےاور جمعہ کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہیں اور جو ہاتیں جمعہ کے خطبہ میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی مكروه بيں مرف دوباتوں من فرق ہےا يك بيك جمعہ كے يہلے خطبہ ہے لبل خطيب كا بينها سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے دوسرے بیاکہ اس میں پہلے خطبہ ہے آبل نو بار اور دومرے خطبہ سے بل سمات باراورمنبر سے اتر نے کے پہلے چودہ بارانڈدا کبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں ۔ (عالمکیری درمختار و بہار ) مسئلہ: پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اس وقت تین تکبیریں کہدلے۔اگر چدا مام نے قرات شروع کر دی ہو ( عالمگیری در مختار ) مسئلہ: امام کورکوع میں یا یا تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیرتح یمہ کیے پھر دیکھے کہ اگر عید کی تحبیری کہدکرامام کورکوع میں یا لے گاتو عید کی تکبیری بھی کیے اور تب رکوع میں شامل ہو اورا گریہ سمجھے کہ عمید کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سراٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہد کررکوع میں شریک ہوجائے اور دکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تکبیریں کیے پھراگر اس نے رکوع میں تنجيري بورى نه كي تعين كدامام نے سرا شاليا تو امام كے ساتھ سرا شائے اور باقى تحبيري چھوڑ و سے کہ بیا قط ہو گئیں۔اب ان کو نہ کے گا۔ (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اس دفت کیے جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا جو۔(عالمکیری وغیرہ) مئلہ:امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیری نہ کے بلکہ جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پڑھے اس دفت کیے۔(عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: آخر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتیں تکبیروں کیساتھ یوری کرے۔

عید بقرعید کی نماز کا وفت اور مدت: مئله: کسی عذر کی وجه سے عید کے دن نماز نه ہو سکی۔مثالی سخت بارش ہو کی یا ابر کے سبب سے جاند نہیں دیکھا گیا اور گوا ہی ایسے وقت گزری کہنماز نہ ہوسکی یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا تو دوسرے دن پڑھی

جائے اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عیدالفلر کی نماز تیسرے دن ہیں ہوسکتی۔ اور دوسرے ون بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا بینی ایک نیز ہ آفاب بلند ہونے سے نصف النہار شرى تك اورا كر بلاعذر عيد الفطر كى نماز مملے دان نه برجى تو دوسر مدن نبيس برد ه سكتے (قاضى خال ٔ عالمگیری در مختار و بہار ) مسئلہ: عیدالانٹی تمام احکام میں عیدالفطر کی طرح ہے صرف بعض ہاتوں میں فرق ہے اس میں مستحب سے ہے کہ نماز سے مہلے چھے نہ کھائے اگر چہ قربانی نہ كرے اور كھاليا تو كراہت نہيں اور راستہ من بلند آواز ہے تمبير كہنا جائے اور عيد الاحلىٰ كى نماز عذر کی وجہ ہے بارھویں تک بلا کراہت موخر کر سکتے ہیں۔ بارھویں کے بعد پھر نہیں ہو عتی اور بلاعذر دسویں کے بعد مکروہ ہے۔ ( قاضی خان عالمگیری وغیرہ ) مسئلہ: قربانی کرنی ہوتو متحب بیہ ہے کہ پہلی سے دسویں ذی الحبہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے (ردامختار و بہار) مئلہ: بعد نماز عید مصافحہ معانقہ کرتا جیبا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے۔(وشاخ الجید و بہارشر بعت)

تکبیرتشریق کیا ہے: تکبیرتشریق نویں ذی الحبہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک یا نچوں ونت کی ہرفرض نماز کے بعد جو جماعت مستخبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہوا یک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور تین بار کہنا افضل ہے اسے تھبیرتشریق کہتے ہیں اور وہ بیہ ہے القد اکبراللہ اكبرلا اله الا الله والله الله اكبرانله اكبرونله الجمد - (تنويرالا بصار وبهار وغيره) مسئله بحكبيرتشريق سلام پھیرنے کے بعد فور اوا جب ہے بعنی جب تک کوئی ایسافعل نہ کیا ہوکہ اس نماز پر بنا نہ کر سكے۔اگرمسجدے باہر ہوگیا یا قصدا وضوتو ڑویا یا كلام كيا اگر چه مہوا تو تكبير ساقط ہوگئی اور بلا

قصد وضوانوث كيا كهدالي (ردامختارودرمخاروبهار)

تكبيرتشريق كس برواجب ہے اوركب واجب ہے: مئلہ: تكبيرتشريق اس بر واجب ہے جوشہر میں مقیم ہو یا جس نے مقیم کی افتداء کی اگر چہوہ افتداء کرنے والاعورت یا مسافر گاؤں کا رہنے والا ہو۔اور بیلوگ اگر مقیم کی اقتداء نہ کریں تو ان پر واجب نہیں۔ ( در مخار د بہار ) مسکلہ بھیرتشریق ان ایام میں جمعہ کے بعد بھی واجب ہے اور تفل وسنت و وتر کے بعد نہیں۔البتہ نمازعید کے بعد بھی کہدلے۔ (درمخار)

سورج گہن: سورج گہن کی نمازسنت مؤ کدہ ہے اور جا ندگہن کی نمازمستحب ہے سورج گہن

کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہےاور تنہا تنہا بھی ہوسکتی ہےاگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سواجمعہ کی تمام شرطیں اس کے لئے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکت ہے جو جمعہ کرسکتا ہے۔وہ نہ ہوتو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں ( درمختار ور دالحتار ) مسکد . کہن کی نماز اس وفت پڑھیں جب سورج میں کہن لگا ہو۔ کہن چھوٹنے کے بعد نبیں اور کہن چھوٹناشروع ہو گیا مکرا بھی ہاتی ہے اس وفت بھی شروع کر سکتے ہیں۔اور آہن کی حالت میں اس پرابرآ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔(جوہرہ نیرہ)مسکلہ:ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعامیں مشغول رہیں اور ای حالت میں ڈوب جائے تو دعامتم کردیں اورمغرب کی تمازیز هیں (جوہرہ وردامختار) مسئلہ: تمبن کی نمازنفل کی طرح دورکعت پڑھیں لینی ہررکعت میں ایک رکوع اور دو تجدے کریں جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں مسئلہ: م ہماز میں نداذان ہے ندا قامت نہ بلند آ واز ہے قرات اور نماز کے بعد دعا کریں۔ یہاں تک کہ آفاب کھل جائے اور دور کعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔خواہ دور کعت پر سلام پھیریا جاررکعت پر (ردالحتار و درمخار و فنخ القدیر ) مسئلہ: اگرلوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظول سے پکاریں۔السصلوۃ جامعۃ (درمخارو فنخ القدیر) مسئلہ:افضل یہ ہے کہ عیدگا دیو جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے اور اگر دوسری جگہ قائم کرے جب بھی حرج نہیں ۔( عالمگیری) مسئلہ: اگر یا د ہوتو سور ہ بقراور آلعمران کی برابر بڑی سورتیں پڑھیں اور ركوع وبجود ميں بھی طول ديں اور بعد نماز دعا ميں مشغول رہيں يہاں تک كه بورا آفاب كھل جائے۔اور بیکھی جائز ہے کہنماز میں تخفیف کریں اور دعا میں طول دیں خواہ ایام قبلہ رو د كرے يا مقتديوں كى طرف مندكر كے كھڑا ہو۔اوريہ بہتر ہے اورسب مقتدى آبين كہيں أسر دعا کے وقت عصایا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتو بیجی اچھا ہے دعا کے لئے منبر پر نہ جائے ( در مختار و بهمار و فتح القدمر ) مسئله: سورج تهمن اور جناز ه دونوں کا اجتماع بوتو پہلے جن ز ہ یر سے (جو ہرہ بہار) مسئلہ: جا ند گہن کی نماز میں جماعت نہیں امام موجود ہویا نہ ہوبہر حال تنب تنہا پڑھیں ( درمختار ہدایہ عالمگیری فنخ القدیر ) امام کے علاوہ دو تنین آ دمی جماعت کر <sup>ہے</sup> میں۔(بہارشرایت)

خوف ومصیبت کے وقت نمازمسخب ہے: مسئلہ: تیز آندھی آئے یاون میں ہخت اندھیری چھاجائے یارات میں خوفناک روشنی ہویالگا تارکٹر ت سے مینہ برسے یااولے پڑی

ل مصافحهٔ باتحد طلاء معالقه منظ منا

یا آسان سرخ ہوجائے یا بجلیاں گریں یا بکٹرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وہا تھیلے یا زلز لے آسیں یادشن کاخوف ہو یا اور کوئی دہشت ٹاک ہات پائی جائے ان سب کے لئے دو رکعت نمازمتخب ہے۔ (عالمگیری و درمختاروغیرہ)

# كتاب الجنائز

بیاری نعمت ہے: بیاری کابیان بیاری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے فائد ہے ہے شار بیں اگر چہ آ وی کو دیکھنے میں اس سے تکلیف پہنچتی ہے گر دراصل راحت و آ رام کا ایک بہت بڑا و خیر و باتھ آتا ہے یہ ظاہری بدنی بیاری جس کو آ دمی بیا ری اور مصیبت سمجھتا ہے حقیقت میں روحانی بیار یوں کا ایک زبر دست علاج ہے۔

اصلی بیاری کیا ہے: حقیق اسلی بیاری توروحانی بیاریاں بیں کہ بیالبت بہت خوف کی چیز ہے اوراس کومبلک جھنا جا ہے تو یہ کہ بیاری اور مصیبت کو بھی آ دمی نعمت کی طرح خوشی خوشی قبول کر نے بیس تو کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ صبر واستقلال سے کام لے اور گھبرا ہٹ اور ہے صبر کی کرے ملتے ہوئے تو اب کو ہاتھ سے نہ کھوئے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی ندر ہے گی۔ پھراس بڑے تو اب سے محروی دوسری مصیبت ہے بہت سے نا دان بیاری میں ندر ہے گی۔ پھراس بڑے تو اب کھنے کھرا کہ بین جاتے ہیں معاذ القدائد تعالی کی طرف ظلم کی نہیں ہے جہائے ہیں معاذ القدائد تعالی کی طرف ظلم کی نہیں ہے ہیں۔ ا

بیماری اور مصیت سے گناہ مثنا اور تواب ماتا ہے: یہ بالکل وہی دنیاوہ خرت کے نقصان والے بن جاتے ہیں جناب رسول الشملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکیف وہم وحزن اذیب وغم بینچے یہاں تک کہ کا شاجواس کے چھے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہ مثادیتا ہے (بخاری وسلم وغیرہا) اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو مسلمان کو جو تکیف بینچی ہے بیماری ہویا اس کے سوا پچھاور تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ جیسے درخت کے ہے جھڑتے ہیں۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم) اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین درخت کے بے جھڑتے ہیں۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم) اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین درخت کے بے جھڑتے ہیں۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم) اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر بوتا ہے اور بندہ اکمال کے سبب سال کو از ما تا ہے پھرا سے صبر دیتا ہے یہاں تک کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ (احمہ و ابوداؤ د

١٠٠ اجوران المد تعانى تنزييني خداكي طرف ظلم كي نسبت كرز كفر ٢٥-١٥- (عالمكيم ي وفيه و)

وغیرہ) اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن بلا دالوں کوثو اب دیا جائے گا تو عافیت (آرام) والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں تینچیوں سے ان کی کھالیں کا تی جاتیں۔ ( ترندی ) عیادت لیعنی بیمار برسی: عیادت بعنی بیار کود کھنے کے لئے جانا۔ (مریض کی عیادت کو جانا ) سنت ہے حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان جب اینے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس آیے تک برابر جنت کے پھول چننے میں رہا۔ (بخاری ومسلم) حضور نیلیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی مريض كى عيادت كوجائة توبيغر مائة لا بساس طهودا ان شداء الله تعالىٰ يعنى كوئى حرج کی بات نہیں۔ان شاء اللہ تعالیٰ بیرم ش گناہوں ہے یاک کرنے والا ہے ( بخاری ومسلم ) حضورصلی التدنیلیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب تو بیار کے پاس جائے تو اس سے کہد کے تیرے کئے دعا کرے کہ بیار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مثل ہے۔ (ابن ماجہ) اور فر ماتے ہیں کہ جب كوئى مسلمان كى عميادت كوجائة توسات باربيدعا يرص اسسنسال الله العظيم رب العرش الكويم ان يشفيك الرموت بيس آئي تو شفا بوجائك لمسئله: اگرمعلوم ہے کہ عمیادت کر جاؤں گاتو مریض کو پہند نہ ہو گاتو ایسی حالت میں عیادت نہ کرے۔(درود)مسئلہ:اگرعیادت کو گیااورمرض کی تختی دیکھی تو مریض کے سامنے بیاظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے اور نہ ہر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جا تا ہے مریض کے سامنے ایس یا تنیں کرنی جائیں جواس کے ول کو بھلی معلوم ہوں اس کی مزاج یری کرے اس کے سریر ہاتھ نہ رکھے مگر جب کہ وہ خود اس کی خواہش کرے ( درود ) مسکد: فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے۔ یہودی یانصرانی اگر ذمی ہوتو اس کی عیادت بھی جائز ہے ( درود ) مجوسی کی عیادت کو جائے یا نہ جائے اس میں علماء کواختلاف ہے لیعنی جب کہ ذمی ہو (عنامیہ) ہنو دمجوی کے حکم میں ہیں ان کے احکام وہی ہیں جو مجوسیوں کے لئے ہیں اہل کتاب جیسے ان کے احکام نہیں۔ ہندوستان کے بہودی نصرانی مجوسی بت برست ان میں کوئی بھی ذمی ہیں۔ (بہارشر ایت موت آئے کا بیان: آخرایک دن دنیا جھوٹی ہے موت آئی ہے جب یہاں سے جانہ ہے تو وہاں کی تیاری کرنی جا ہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اس وقت کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا

د نیامیں کس طرح رہے: حضور فرماتے ہیں دنیامی ایسے رہوجیے مسافر بلکہ راہ چاتا یعنی مسافر جس طرح ایک اجنی شخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوئی ہوگی اور منزل مقصود تک نہ پہنچا جائے گاای طرح مسلمان کو جاہے کہ دنیامیں نہ کھنے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ اصلی مقصد کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں اور موت کو کثر ت سے یاد کرے کہ موت کی یا دو یہ کی تعلقات کی جڑکا تی ہے۔

كب موت كي آرزوكرسكتاب: صديث شريف مين بكه اكتسر و اذكرها ذم البلبذات السموت ليخى لذتول كى كالشخ والى موت كوكثرت بيديا دكرو يمركسي مصيبت بر موت کی آرزونه کرے کہاس کی ممانعت ہے اور نا جار کرنی ہی ہے تو یوں کیے کہ البی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے خیر ہواور موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہو۔ ( بخاری ومسلم ) اورمسلمان کو جا ہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے نیک گمان رکھے اس کی رحمت کا امید دار ہے حدیث میں فرمایا کوئی ندمرے مگراس حال میں کہانلد تعالیٰ ہے نیک گمان رکھتا ہو کہارشاد النی ہےانا عند ظن عبدی بی میرابندہ مجھ سے جیا گمان رکھتا ہے۔ میں ای طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔حضور علیدالسلام ایک جوان کے یاس تشریف لے گئے اور وہ جوان مرنے کے قریب تھے۔حضور نے فرمایاتم اپنے کوئس حال میں یاتے ہو۔عرض کی یا رسول الله الله ہے امید ہے اور اینے گنا ہوں ہے ڈر حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ب دونوں لین امیداورڈ راس موقع پرجس بندے کے دل میں روں گے اللہ اسے وہ دے گاجس کی امیدر کھتا ہے اور اس ہے امن میں رکھے گا جس سے ڈرتا ہے روح قبض ہونے کا وفت بہت بخت وفت ہےای پرسار ہے مل کامدار ہے بلکہ ایمان کے تمام اخروی نتائج اس پرمرتب كدا عتبار خاتمه بى كا ب-ادر شيطان لعين ايمان لينے كى فكر ميں ب- جس كواللہ تعالى اس کے مگر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فر مائے وہ مراد کو پہنچا۔حضور نبلیدالسلام فر ماتے مبين جس كا آخر كلام إلا البدالا الله بهوليعني كلمه طبيبه وه جنت مين واخل مبوايه

جب موت قریب آئے تو کیا کرے: مسئلہ: جب موت کا وقت قریب آئے اور نشانیاں پائی جا کیں جا کہ دائی کروٹ پرلٹا کر قبلہ کی طرف منہ کریں اور یہ بھی جائز ہے کہ دہ بی کہ دوئی کروٹ پرلٹا کر قبلہ کی طرف منہ کریں اور قبلہ کو جائز ہے کہ چپت لٹا کیں اور قبلہ کو باکریں کہ یوں بھی قبلہ کو منہ بوجائے گا مگراس صورت میں سر کوقد رے او نچار تھیں اور قبلہ کو منہ کرنا وشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہوتی جس حالت پر ہے بہوڑ ویں۔ (ہدایہ عالمگیری در مختار)

كلمه كى تلقين كى صورت: مئله: جائنى كى حالت ميں جب تك روح كلے كونه آئى اے تلقین کریں لیعنی اس کے پاس بلند آوازے پڑھیں اشھد ان لا الله الا الله و اشهدان محمد رسول الله حمراے اس کے کہنے کا حکم ندریں (عالمگیری وفتح القدر وجو ہرہ نیرہ وغیرہ) مسکلہ: جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقو ف کر دیں ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الله الا الله مسحمد رسول الله ہو(عالمگیری وجو ہرہ) مسئلہ:تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہوا پیانہ ہوجس کواس کے مرنے کی خوشی ہواوراس کے یاس اس وفت نیک اور پر ہیز گارلوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اوراس دفتت وہاں سورۃ کیٹیمن شریف کی تلاوت اورخوشبو ہونامستخب ہے۔جیسے لو بان اگر بتیاں سلکا دیں۔(عالمگیری) مسئلہ: موت کے دفت حیض و نفاس والی عور تیں اس کے پاس عاضر ہوسکتی ہیں ( قاضی خال فتح القدیر' عالمگیری ) گرجس کاحیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی عشل نبیں کیاا ہے اور جنب کوآٹا نہ جا ہیے اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویریا کتا نہ ہو اگریہ چیزیں ہوں تو فورا نکال دی جائیں کہ جہاں بیہوئی ہیں رحمت کے فرشیے نہیں آتے اس کی نزع کے وقت اینے اور اس کے لئے دعائے خبر کرتے رہیں ۔کوئی بر اکلمہ زبان سے نہ نكاليس كهاس وقت جو پجھ كہا جاتا ہے فرشتے اس برآ مين كہتے ہيں نزع ميں تختی و بکھيں تو سور ة سیمین وسورة رعد پرمصیں (بہارشریعت) مسئلہ: مرتے دفت معاذ اللہ اس کی زبان ہے کلمہ کفر نکا اتو کفر کا حکم نہ دیں گئے کہ ہوسکتا ہے کہ موت کی تکلیف کی وجہ سے عقل جاتی رہی اور بے ہوتی میں پیکلہ نکل گیا۔ ( درمختار فنخ القدیر عالمگیری) اور بہت ممکن ہے کہ اس کی پوری بات سمجھ میں نہ آئی کہ الی سختی کی حالت میں آ دمی بوری بات صاف طور پر ادا کرے مشکل ہوتا

روح نکلنے کے بعد کیا کیا کرے: مسئلہ: جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پی جرئے کے بنیج سے سر پر لیے جا کرگرہ دے دیں کہ منہ کھلا ندر ہے اور آئھیں بند کر دی جبر سے کے بنیج سے سر پر لیے جا کرگرہ دے دیں کہ منہ کھلا ندر ہے اور آئھیں بند کر دی جا کیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سید ھے کر دیئے جا کیں بیام اس کے گھر والوں جوزیدہ فرمی کے ساتھ کرسکتا ہو ہا ہے بابیٹا وہ کرے۔(عالمگیری دجو ہرہ نیرہ)

ا تکھیں بندکرتے وقت کی وعا: مئلہ: آ تکھیں بندکرتے وقت بدوعا پڑھے بسم اللہ وعلی مئلہ اللہ علیہ مابعدہ و اسعدہ و علیہ ملہ رسول اللہ اللہ میں یسر علیہ امرہ وسهل علیه مابعدہ و اسعدہ بلقائک و اجعل ماخرج الیہ خیراً مما خرج عنه (درمخارعالمگیری و فتح القدیر)

مسئلہ: مردہ کے پیٹ پرلو ہایا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دیں کہ بیٹ بھول نہ جائے (عالمگیری) گرضرورت سے زیادہ بھاری نہ ہو کہ تکلیف کا باعث بنے۔ (درمخار) مسئد:
میت کے سارے بدن کوئس کیڑے سے چھپالیں اور اس کو جار بائی یا تخت وغیرہ کسی اونجی چیز پر رکھیں کہ زمین کی سیل نہ بہنچ (عالمگیری) مسئلہ: عسل و کفن دفن میں جلدی جا ہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تا کید آئی ہے (جو ہرہ و فتح القدیر)

عروہ کا قرض: مسئلہ: میت کے ذمہ قرض یا جس شم کے دین ہوں جلد سے جلدا داکر دیں کہ حدیث میں ہے کہ میت اپ دین میں مقید ہے۔ ایک روایت میں ہاس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین ندا داکیا جائے۔ مسئلہ: عورت مرگئی اور اس کے بیٹ میں بچر کت کر رہا ہے تو با کیں جانب سے بیٹ چاک کر کے بچے نکا الا جائے۔ مسئلہ: عورت زندہ ہے اور اس کے بیٹ میں بچے مرگیا اور عورت کی جان پر بنی ہے تو بچہ کاٹ کر نکا الا جائے اور بچے بھی زندہ ہو تو کیسی بی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکا لنا جائز نہیں۔ (عالمگیری در مختار و بہار)

مروہ کونہال نے کا طریقہ: میت کونہلانے کا بیان میت کونبلان فرض کف ہے بعض لوگوں نے خسل دے دیا تو سب سے ساقط ہوگیا (عالمگیری) نہلانے کا طریقہ ہے ہے کہ جس چار پائی یا تخت یا تختہ پرنہلانے کا ارادہ ہواس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی ویں یعنی جس چیز میں وہ دوخشہو سکتی ہوا ہے اتنی بارچار پائی وغیرہ کے گرد پھرا کیں اوراس پرمیت کولٹا کرناف میں وہ خوشہو سکتی ہوا ہے اتنی بارچار پائی وغیرہ کے گرد پھرا کیں اوراس پرمیت کولٹا کرناف کی گئر ہے ہے چھپادیں۔ پھر نہلانے واالا اپنے باتھ دھوئیں پھر سرکامس کریں کرائے پھر نماذ کے ایساوضوکرائے یعنی منہ پھر کہلا ہے دھوئیا اور کلی کرنا اور ناک میں پائی فرائن کرائے پھر میں گئوں تک پہلے باتھ دھوئیا اور کلی کرنا اور ناک میں پائی ڈالٹا نہیں ہے بال کوئی کیٹر ایاروٹی کی پھریری جگہ کردانتوں اور مسوڑھوں اور ہونؤں نقنوں پر پھر دیں پھر دیں پھر میر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیرو سے دھو کیس ہے نہ بوتو پاک صابان اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا فیس بائی کردن کی بان کر میر سے پاؤں تک میری کا پائی بہا کیس کہ تختہ تک پہنچ جائے پھر دائی کردن کی بائیس کردن پر لٹا کر ہوئی کی سے اور بیری کے ہے کا چوش دیا ہوا پائی نہ ہوتو فال پائی بہا کیس کردن کے بھر نیک کونہ کی کی ہوئی کے ساتھ نیچ کو بیٹ پر باتھ پھیریں آگر کی بہا کیس ۔ پھر کا تو وظوں دوبارہ نہ کرا کیں پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کا فور کا پائی بہا کیس ۔ پھر فائی کونہ کی بین بہا کیس ۔ پھر فائی کی برا کیس کی فور کا پائی بہا کیس ۔ پھر فائی کی کر ہے سے دھرے دھیرے دھیں سر سے پاؤں تک کا فور کا پائی بہا کیس ۔ پھر اس سے بدن کون کونہ کی کر ہے سے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے لیے بارسارے بدن بر

پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت جہاں عسل دیں متحب یہ ہے کہ پردہ کر کیس کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسراند دیکھے۔ نہلاتے وقت چاہاں طرح لٹا کیں جسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرف یا وال کرکے یا جوآ سان ہو کریں۔ (عالمگیری) سکہ: مرد کو نہلائے اور عورت کو عورت مردہ اگرچھوٹالڑ کا ہے تو اسے عورت بھی نہلا کتی ہے اور چھوٹی لڑ کی کومرد بھی نہلا سکتا ہے۔ چھوٹے سے مرادیہ کہ حد شہوت کو نہ پنتیج ہوں۔ '(عالمگیری و بہار) مسکہ: عورت مرجائے تو شو ہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھوسکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں مسکہ: عورت مرجائے تو شو ہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھوسکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں (درمختار) شو ہرعورت کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے قبر میں اتار سکتا ہے۔ منہ بھی دیکھ سکتا ہے البتہ نہلا نا اور بلا حاکل کپڑ ابدن کو ہاتھ لگانا متع ہے۔ (بہار شریت ) مسکہ: مرد کا انتقال جوار و ہاں موجود ہے اسے تیم کرائے پھراگر عورت مجرم ہے یا اس کی باندی تو تیم میں ہاتھ پر کپڑ الیٹنے کی حاجت نہیں اور اجنبی ہوتو کپڑ الیپنے کی حاجت نہیں اور اجنبی ہوتو کپڑ الیپنے کی حاجت نہیں اور اجنبی ہوتو کپڑ الیپنے کرتیم کرائے (عالمگیری) مسکہ: ایسی جگہ مراکہ وہاں پانی نہیں ماتا تو تیم کرائے رہوسیں اور نماز کے بعداگرون سے پہلے پانی مل جائے تو نہلا کرنماز پھرسے پڑھیں۔ دیازہ پڑھیں اور نماز کے بعداگرون سے پہلے پانی مل جائے تو نہلا کرنماز پھرسے پڑھیں۔ (عالمگیری) دونار)

کافرم وہ کا تھکم: سکد: کافرم وے کے لئے خسل و فن نہیں بلکہ ایک چیتھڑ ہے میں لیپ کرنگ گڑھے میں واب ویں یہ بھی جب کریں کہ اس کا کوئی ہم فد ہب نہ ہویا اسے لے نہ جائے ورنڈ سلمان ہاتھ نہ لگائے نہ اس کے جنازے میں جائے۔ (ورختار وروالحتار) مسکلہ: میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رحمیں سینہ پر رکھنا کافروں کا طریقہ ہے (ورختار) بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں۔ یہ بھی نہ کریں۔ (بہارٹر بیت) مسکلہ: میت کے نسل کے لئے کورے گھڑے بدھنے کی ضرورت نہیں گھرکے استعمال کے برتن ہے بھی خسل کے لئے کورے گھڑے بدھنے کی ضرورت نہیں گھرکے استعمال کے برتن ہے بھی خسل وے سکتے ہیں اور بعض لوگ جو یہ جہالت کرتے ہیں کہ خسل کے بعد ان گھڑ وں بدھنوں کو تو ڈوالتے ہیں بینا جائز وحرام ہے کہ مال بر بادکرتا ہے خریبوں کو دے دیں بیا اپنے کام میں لا کیں۔ اگر نجس ہوگئے ہوں تو پاکر لیں اورا گریہ خیال کریں کہ گھر میں رکھنانو ست ہے تو بیزی نا وائی اور جہالت ہے بعض لوگ گھڑے کا پانی کھینگ دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ (بہارشر بیت)

ا حد شہوت اوکوں میں بیہ ہے کہ اس کا دل تورتوں کی طرف رغبت کرے اوراؤ کی میں حد شہوت بیہ ہے کہ اے دیکھ کرم دکواس کی طرف میلان پیدا ہواوراس کا انداز واڑ کے میں بارہ سال اوراژ کی میں تو پرس ہے (بہار)

کفن کے تین در ہے : کفن کا بیان میت کو گفن دیتا فرض کفایہ ہے۔ (فتح القدیم) گفن کے تین در ہے ہیں۔ ا- ضرورت ۲- کفایت ۳- سنت مرو کے لئے گفن سنت تین کپڑے ہیں۔ ا- نفا فہ ۲- کفایت کپڑے ہیں۔ ا- لفا فہ ۲- لفا فہ ۲- لفا فہ ۲- اوڑھنی ۵- سینہ بند)

مر داور عورت کے لئے کفن سنت کیا ہے: کفن کفایت مرد کے لئے دو کیڑے ہیں لفافہ ازار اور شنی یا لفافہ آئیں لفافہ وازار عورت کے لئے کفن کفایت تین کپڑے ہیں۔ لفافہ ازار اور شنی یا لفافہ آئیں اور شنی کفن ضرورت مرد وعورت دونوں کے لئے جومیسرا تے اور کم سے کم اتنا تو ہو کہ سارا بدل ذرحک جائے (ہدایہ در مخار عالمگیری قاضی خال و کنز) مسئلہ: لفافہ یعنی چا درایی ہونی چاہیے کہ میت کے قد سے آئی زیادہ ہو کہ دونوں طرف با ندھ سکیں اور ازار لیعن تہبند چوٹی سے قدم تک ہویے کا فافہ میں زیادہ تھا اور قیص جس کو کفنی مورم ہیں۔ گردن سے گھٹوں کے نیچ تک کی ہواور کفنی آگے پیچے دونوں طرف برابر ہواور جبالوں میں جو رواج ہے کہ پیچھے کم رکھتے ہیں سے نلطی ہے۔ چاک اور آسٹین کفنی میں نہ ہوں۔ مرداور عورت کی کفنی موٹر کی ۔ سینہ بند پیتان سے ناف تک سینہ کی طرف اور شوئی تین ہاتھ کی ہوئی چاہیے یعنی ڈیڑھ گرزگی ۔ سینہ بند پیتان سے ناف تک ہو۔ (عالمگیری و روالحقار و بہار) مسئلہ: بلاضر ورت کفن کفایت سے کم کرنانا جائز کردہ ہے۔ (درمخار و بہار)

کب کفن کے لئے سوال جائز ہے: مسلہ: کفن ضرورت کے ہوتے ہوئے کفن سنون کے لئے سوال کرنا نا جائز ہیں کہ بلاضرورت سوال نا جائز ہاں ضرورت ہیں اگر بغیر سنہ اگر کفن ضرورت میسر نہ ہوتو ضرورت بحرکے لئے سوال کریں زیادہ کے لئے ہیں اگر بغیر نئے مسلمان خود کفن پورا کردیں تو ان شاء اللہ پورا تو اب پائیں گے۔ (فاوئی رضویہ) نمن کا کیٹر اکیسا ہونا چاہیے: مسئلہ: کفن اچھا ہونا چاہیے یعنی مردعید و جمعہ کے لئے جسیا را بہنتا تھا اور خورت جیسے کیٹر ہے ہیں کر مسکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں را بہنتا تھا اور خورت جیسے کیٹر ہے ہیں کر مسکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں فیف میں ہم مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ آئیس میں ملاقات کرتے ہیں اور اجھے گفن سے تفاخر یہ میں جو تو ہیں۔ سفید گفن ہم نے فر مایا ہے مردے سفید کیٹر وں میں گفنا ؤ۔ (عالمگیری فئیت ردالحتار) مسئلہ: سمیا زعفر ان کا رنگا ہوایا

ریٹم کا گفن مرد کے لئے منع ہے اور عورت کے لئے جائز ہے یعنی جو کپڑ ازندگی میں پہن سکتا ہے اور جس کا پہنتازندگی میں ناجائز ہے۔ (عالمگیری و بہار)

پرانے کپڑ سے کا گفن: مسئلہ: گفن پرانے کپڑ سے کا بھی دے سکتے ہیں۔ (عالمگیری جو ہرہ)

بچول کا گفن: نو برس یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی کوعورت کے برابر پورا گفن دیا جائے اور برس بے چھوٹی لڑکی کودو بارہ برس یا اس سے زیادہ عمر کے لڑکے کومرد کے برابر گفن دیں اور تو برس سے چھوٹی لڑکی کودو کپڑ اور برس سے جھوٹی لڑکی کودو کپڑ اور بارہ برس سے جھوٹی لڑکی کودو کپڑ اور بارہ برس سے جھوٹے لڑکے کوایک کپڑا دے سکتے ہیں اور لڑکے کو بھی دو کپڑ سے دیئے جائیں تو اچھا ہے اور بہتر ہے ہے کہ دونوں کو پورا گفن دیں جیا ہے ایک ہی دن کا بچے ہو۔

کفن کس کے مال ہے ہونا جا ہے: مئلہ: میت نے اگر کچھ مال جھوڑ اکفن اس کے مال سے ہونا جا ہیے (ردالحتار) مسکلہ: وین وصیت ٔ میراث ان سب پر کفن مقدم ہے یعنی میت کے مال سے پہلے گفن دیا جائے گا۔ پھر باقی سے قرض ادا کیا جائے گا پھر جو باقی بچے گا اس کے تہائی سے وصیت بوری کی جائے گی۔ پھر باقی سے دارتوں کو ملے گا۔ (جو ہرہ) مسئلہ: میت نے مال نہ چھوڑ اتو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا اور اگر کوئی اپیا تہیں جس پرنفقہ واجب ہوتا ہے یا ہے تکرنا دار ہے تو بیت المال سے دیا جائے گا۔اور بیت المال بھی وہاں نہ ہوجیسے یہاں ہندوستان میں تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے اگر معلوم تقااور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے اگران لوگوں کے یاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کے برابرادرلوگوں سے سوال کرلیس (درمختار جوہرہ نیرہ بہار) مسئلہ:عورت نے اگر مال جھوڑا لیکن اس کا گفن شو ہر کے ذمہ ہے۔ بشرطیکہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ یائی گئی ہوجس سے عورت کا نفقہ شو ہر پر سے ساقط ہوجاتا ہے۔اورا گرشو ہراوراس کی عورت مالدار ہے جب مجھی عورت برکفن واجب نہیں (عالمگیری درمختار )مسئلہ: پیجوکہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے اس سے مراد کفن شری ہے یو ہیں ماتی سب سامان تجہیر جیسے خوشبواور عسال اور لے جانے والول کی اجرت اور دفن کے مصارف سب میں شرعی مقدار مراد ہے یا قی اور یا تمیں جومیت کے مال سے کی تنکیں اگر وارث بالغ ہوں اور سب وار توں نے اجات بھی وے وی ہوتو جائز ہےورندخرج کرنے والے کے ذمہے۔ (روالحاروبہار) کفن پہنانے کاطریقہ: یہ ہے کہ میت کوشل دینے کے بعد بدن کسی یاک کیڑے ہے

آ ہستہ ہو نچھ لیں تا کہ گفن تر نہ ہواور گفن کوا یک یا تمن یا یا نچے یا سات بار دھونی وے لیں۔اس ے زیاد دنبیں پھرکفن یوں بچھا کیں کہ پہلے بڑی جا در پھرتہبند پھر کفنی پھرمیت کواس برلٹا کیں اور كفني بيبنائي اور دا زهي اورتمام بدن يرخوشبوملين اورمواضع يجود لعني ما يتصه باك المح کفنے قدم پر کا فورنگا کیں۔ پھرازار لیعن تہبند کپیٹیں پہلے یا کیں طرف ہے پھر دہنی طرف سے پھراغا فدلپینیں پہلے بائیں طرف ہے پھردائی طرف سے تاکہ دابنا اوپر رہے اور سراور یاؤں ئی طرف یا ندھ دیں۔ کداڑنے کا ذرنہ رہے۔ عورت کو تفنی بیبنا کراس کے بال کے دوجھے كرئے غنی ئے اوپر سینہ پر ڈال دیں۔اوراوڑھنی آ دھی جیٹے کے نیچے سے بچھا كرمر پرلا كرمنہ برمتل نقاب کے ڈال ویں کہ مینہ پر رہے کہ اس کی لمبائی آ دھی پیٹے سے مینہ تک ہے اور جوڑ ائی ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہے اور پیجولوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرے از باتے ہیں میکض بے جاوخلا ف سنت ہے پھر بدستور از ار ولفا فہ پیٹیں پھرسب کے او پرسینہ بند بہتان کے او پر سے ران تک الاکر یا ندھیں۔ (عالمکیری درمختارو بہار) جناز و لے جلنے کا طریقہ: جناز و لے جلنے کا بیان مسئلہ: جناز ہ کؤکندھادینا عہادت ہے ہر تخص کو جاہیے کہ عمیادت میں کوتا ہی نہ کرے۔حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی القد تع لی عنه کا جناز وا تھایا۔ (جو ہروو بہار) مسئلہ: سنت ہیے کہ کے بعد دیمرے جاروں یا یوں کو کند ها دیاور ہر بار دس دس قدم حلے اور بوری سنت بیے کہ پہلے دا ہے سرا ہے کو کندها وے پھر دائن یا ئینتی پھر یا کی سر بانے پھر یا ٹیس یا ٹینتی اور دس دس قدم طبے تو کل حالیس قدم ہوئے۔حدیث میں ہے کہ جو جالیس قدم جنازہ لے جلے اس کے جالیس کبیرہ گناہ مٹا و یئے جائیں گے اور جو جناز ہ کے جاروں یا یوں کو کندھادے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما و ہے گا ( جو ہر د عالملیری درمختار ) مسئلہ: جناز ہے لیکر چلنے میں جاریائی کو ہاتھ سے پکڑ کرمونڈ ہے پر کھے اسباب کی طرح گردن یا چینہ پر اما دنا مکروہ ہے چو یابیہ پر بھی جناز واما دنا مکروہ ے۔مئلہ: حچوٹے بیجے کواگر ایک آ دمی ہاتھ پر اٹھا کر لے جلے تو حرج نبیں لوگ ہاتھوں باتھ ایک ئے بعد دوسر البتارہے۔مئلہ: جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں مکرنہ اس طرح كه ميت كوجهة كالسلّام ( مجمع الانهار درمخار وردالحمّار قاضي خال بدايه و قايه فتح القدير عالمكيري ) مئلہ: ساتھ جانے والوں کے لئے انعل میہ ہے کہ جناز و کے پیچھے چلیں واپنے ہائیں نہ چلیں اوراً کرکوئی حلے تو اے جاہے کہ آئی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ گنا جائے اور سب کے سب آئے: وی تو نکرو و ہے ( عالمکیے می روامحتار و بہار ) مسئلہ جناز و کے ساتھ پیدل جلنا انصل

ہاورسواری پر ہوتو آ کے جانا مکروہ اور آ گے جوتو جنازہ سے دور ہو۔ (عالمگیری صغیری) مسکلہ: جنازہ لیے کر جانے میں سر ہائہ آ گے ہوتا جا جانا ہے کہ وغیرہ) مسکلہ: جنازہ لیے کر جانا منع ہے۔ (عالمگیری و بحر وغیرہ) مسکلہ: جنازہ کے ساتھ آ گ لیے جانا منع ہے۔ (عالمگیری و بحر)

جنازہ کے ساتھ جائے کا تواب: مسئلہ: میت اگر پڑوی یارشتہ دار ہویا کوئی نیک شخص ہوتو اس کے جنازہ کے ساتھ جانانفل پڑھنے سے افضل ہے (عالمگیری و بحر) مسئد: جوشخص جنازہ کے ساتھ ہوا ہے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے اور نماز کے بعد اولیا ، میت سے اجازت لے کرواپس ہوسکتا ہے اور وفن کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں (عالمگیری) مسئد: جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو ونیا کی ہاتیں کرنا ہنستا منع ہے۔ (در مختار)

# جنازه كي نماز كابيان

جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ کی تو سب بری الذمہ ہو گئے ورنہ جس کو خبر پہنی تھی اور نہ پڑھی گئہ گار ہواس کی فرضیت کا جوا نکار کرے کا فر ہے۔ مستد اس کے جماعت شرط نہیں ایک شخص بھی پڑھ لے فرض اوا ہو گیا۔ (عالمگیری) نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کر کے کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچ الائے اور ناف کے نیچ حسب دستور باندھ لے اور ثناء پڑھے لینی سبحانک اللهم و بحمد ک و تبارک اللہ الله عیرک پھر بغیر ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ عیرک بھر بغیر ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ کا بر کے اور درود شریف پڑھے بہتر وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہا آ میں کوئی ووسرا درود پڑھا جب بھی حرج نہیں پھر اللہ اکبر کہدکرا ہے اور میت کے لئے اور تمام موشین ومومنات کے لئے یہ دعا پڑھے۔

تماز جنازه كى دعا: اللهم اغفر لحينه وميتنه وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بجراندا كركهدك ملام بجيرد مسكد جس كويد عاي دنه بوود اوركوكي دعائز والإيمان بحراندا كركهدك ملام بحير ولوالدى ولمن توالد ولجميع المهومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعرات برحمتك يا ارحم الواحمين مسكد تماز جناز وكى

ا نماز جنازه کی نیت انماز جنازه کی یون نیت کرے نیت کی میں نے تماز کی اللہ کے لئے موروعا کی اس میت کے لئے امتدا کہ ۔ م

عارول تكبيروں ميں ہے صرف پہلى تكبير ہر ہاتھ اٹھا كيں اور باقی ميں نہيں اور چوتھی تكبير كہتے بی بلا کچھ پڑھے ہاتھ کھول کرسام چھیری مسکد: میت اگر پاگل یا نا بالغ ہوتو تبسری تکبیر کے بعدييه عاير صيلالهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرأ وذخرأ وجعله لنا شافعا ومشفعا ط اورار كى بوتو اجعلها اورشافعة و مشفعة كبيس مجنون يايا ياكل مراد ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی یا گل ہو گیا ( نتیۃ بہار ) مئلہ: سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نبیت رہے ( درمختار وردامختار ) مسئلہ: تکبیر وسلام کوامام جبر کے ساتھ کیے باتی تمام چیزی آ ہستہ پڑھے۔مسکلہ:نماز جنازہ میں رکن یعنی فرغن دو ہیں۔حاروں تکبیریں اور قیا م اور سنت موَ کده تین چیزیں ہیں۔ا-اللہ تعالیٰ کی ثناء۔۴- درود شریف اور۴-میت ك لئے دعا۔ مسكد: چونكه قيام فرض ہے للبذا بغير عذر بيٹي كريا سواري برنماز جناز و بردهي تو نه ہوئی اوراگرو لی میت یاا مام بیار تھااس نے بیٹھ کریڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہوکریڑھی تو نماز بوگنی ( درمختار وردامختار ) مسئله: جس کی بعض تکبیری حچیوث تنئیں وہ اپنی حچیوثی ہوئی تکبیری امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیے اور اگریے ڈر ہوکہ وعائیں بڑھے گاتو بوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھالیں گے تو صرف تکبیریں کہدلے وعائیں چھوڑ د ہے۔( درمخار ) مسئلہ: جو تحق چو تھی تکبیر کے بعد آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہوج ئے اور امام کے سلام کے بعد تین باراللہ اکبر کہہ لے ( درمختار ) مسئلہ: جن چیزوں ہے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جناز وبھی ان سے فاسد ہوجاتی ہے۔سوائے ایک ہات کے که عورت مرد کےمحاذی ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی (عالمگیری) مسئلہ: جنازہ کی نماز کی بھی و بی شرطیں ہیں جواور نماز وں کی ہیں۔ بیعنی ا-طہارت (نمازی کے بدن کے کپڑے اورنماز کی جگه کا یاک برونانمازی کا باعشل و باوضو برونا ۲۰ –سترعورت ۳۰ – قبله کومنه برونا ۴۰ – نیت البتہ کوئی دفت خاص اس کے لئے معین نہیں اور تکبیرتح بیداس کارکن ہے شرط نہیں۔ (ردالحتی ر) اور میت کے لئے بیشرط ہے کہ اس کوشل ویا گیا ہواور عسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیم کرایا گیا ہواور پاک گفن پہنایا گیا ہوا گرچہ بعد میں آلودہ ہو گیا ہواور جنازہ سامنے ہوا در جنازہ زمین پررکھا ہوا گرجانوروغیرہ پرلدا ہونماز نہ ہوگی۔

کن لوگول کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے: مئلہ: ہرمسلمان کی نماز پڑھی جائے اگر چہوہ کا کہ نہاز پڑھی جائے اگر چہوہ کی نماز ہوں کے کہ ان کی نماز نہیں۔ا۔ اگر چہوہ کی نہیکاروں کے کہ ان کی نماز نہیں۔ا۔ بنی جواہام برحق کے خلاف کرنے کو نکلے اور اسی بغاوت کی حالت میں ماراجائے۔۲۔ ڈاکو

کہ ڈاکہ میں مارا گیا نہ ان کونسل دیا جائے گا۔ نہ ان کی نماز پڑھی جائے۔ ۳۔ جس نے کئی آ دمیوں کوگلا گھونٹ کر مارڈ الا۔ ۳۔ جس نے اپنے ماں باباپ کو مارڈ الااس کی بھی نماز نہیں۔ (عالمگیری درمختار و بہار)

مسکله نماز جنازه میں امامت کاحق: بادشاہ اسلام کو ہے پھر قاضی کو پھرامام جمعہ کو پھر ا ما محلّہ کو پھرولی کو۔ا مام محلّہ کا ولی پرمقدم ہو نامستحب ہےاور بیکھی واجب ہے کہ ا ، محلّہ ولی میت ہے افضل ہوئیں تو ولی افضل ہے۔ (غینۃ و درمختار ) مسکلہ: ولی ہے مرادمیت کے عصبہ ہیں اور نماز پڑھانے میں ولیوں کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر البتداگر باپ عالم ہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹامقدم ہے۔اگر عصبہ نہ ہوں تو ذوی الا رحام غیروں پرمقدم ہیں ( درمختار وردامختار ) مسئلہ: میت کا ولی اقر ب ( لیعنی سب ہے نز دیک کا رشته دار) غائب ہے اور ولی ابعد دور کارشتہ دار) حاضر ہے تو یمی ابعد نماز پڑھائے۔غائب ہونے سے مرادیہ ہے کہ اتن دور ہوکہ اس کے آئے کے انتظار میں حرج ہو (ردائحت ر) مئلہ: عورت کا کوئی و لی نه جوتو شو هرنمازیژ هائے وہ بھی نه جوتو پژوی یو ہیں مرد کا ولی نه ہوتو پژوی اوروں پرمقدم ہے( درمختار و بہار ) مسئلہ :عورتوں اور بچوں کونماز جبناز ہ کی والایت تہیں۔ نماز جنازه کی صف : مئلہ: بہتر بیہ ہے کہ نماز جنازہ میں نمین صف کریں کہ حدیث میر ہے کہ جس کی نماز تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہوجائے گی اور اگر کل سات ہی آ دمی جوں تو ایک امام جواور تین بہلی صف میں اور دو دوسری صف میں اور ایک تیسری میں ( غیبّة و بہار) مسئلہ:مستخب سے ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہواور میت سے دور نہ ہو۔ مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں: مسئلہ:مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے جا ہے میت مسجد کے اندر ہو یا باہر یا سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض (درمخار) مسئلہ: جمعہ کے دان کوئی مرا تو اگر جمعہ ہے پہلے جہیز و تلفین ہو سکے تو پہلے ہی کرلیں اس خیال سے روک رکھنا کہ جمعے کے بعد جمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے (ردامختار) مسئلہ: میت کوبغیرنماز پڑھے دن کر دیا اور مثی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر برنماز پڑھیں جب تک کھٹنے کا گمان نہ ہواورا گرمٹی نہ دی گئی ہوتو نکالیں اور نماز پڑھ کر دن کریں (ردالحمّار و درمختار)

مرده بيح كاكفن ودن : مئله:ملمان مرد كابچه ياملمان عورت كابچهزنده بيدا بوا بحرمر

تی تو اس کونسل د کفن دیں مے اور اس کی نماز پڑھیں مے اور اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو ویسے ہی نبلا كرايك ياك كيزے مى لييت كرون كردي سے اس كے لئے نامازے ناسنت طريقه ي مسل وہفن ۔مئد: جو بحد سرکی جانب ہے پیدا ہوا اور سینہ نکلنے تک زندہ رہا پھر مرگیا تو زندہ مانا جائے گا اور جو یاؤں فی طرف ہے پیدا ہوا اور کمر نکلنے تک زندہ رہا پھر مراتو زندہ ماتا جائے اوراً را تنا تنا نکنے سے پہلے مرجائے اگر چہ آواز دی ہومراسمجھا جائے (درمخار وردامخار) مند: بجد جاب زنده بيدا بويام الورايتا بويا ادهورا برصورت من ال كانام ركها جائه اور تی مت کے دن اس کاحشر ہوگا۔ ( درمختار وردالمحتار و بہار ) مسئلہ: مسلمان کا بچیکا فرد سے بیدا بواوروواس ئى منكوحەنە تھى لىينى وەبچەز تا كايىنواس كى نمازىز ھى جائے۔ (ردامختار)

قبرو دفن کا بیان: میت کودنن کرنا فرض کفایه ہے۔

قبر کی لمیائی چوڑ ائی: مئلة قبر کی لمیائی میت کے قد کے برابر بواور چوڑ ائی آ و مصاقد کی ا، را الله كم يه كم آ و حدقد كى اور بهتريه بك كرائى بهى قد كے برابر بواور متوسط درجه بيك سیز تک ہو ( روائحتار ) اس گرائی ہے مرادیہ ہے کہ لحدیا صندوق اتنا گمراہو میں کہ جہاں ہے کھود کی شروع کی و ماں ہے آخر تک میمقدار ہو۔

لحد اورصند وق كامطلب: مئد: قبر دوطرح كى بيوتى ہےا يك لحد يعنى بغلى جوقبله كى طرف اندر قبر میں جگہ کھودتے ہیں میت کور کھنے کیلئے دوسری صندوق جوحوض کی طرح بٹا کر اس میں میت کورکھ کر شختے لگاتے ہیں۔ لحد سنت ہے اور بیانہ بن سکے تو صندوق میں بھی حرج نہیں۔ ( عالمگیری بحرقانشی خال جوہرہ نیرہ ) مسئلہ: قبر کے اس حصہ میں جومیت کے جسم کے قریب ے کی این ایک نا مرووے (عالمگیری قاضی خال) مسئلہ: قبر میں پٹائی وغیرو بچھا تا ناجائز ہے کہ ہے۔ بال ضالع کرنا ہے۔ (ورمخار و بہار) مسئلہ: قبر میں اتر نے والے دو تمن یا جتنے آ دمیوں کی ضرورت بواتریں بیلوگ نیک اور امین بوں کد کوئی بات نامنا سب دیکھیں تو اوٌ وں بِي ظاہِ نہ کریں اوراجھی دیمعیں تو جرچا کریں ۔ ( عالمکیری وغیرہ ) مسکلہ: جناز وقبر سے تبدئي جانب رئمنامتهب ہے كەمردە قبله كى طرف سے قبر مى اتارا جائے يوں نبيس كەقبركى بينتي رهيس اورسر في طرف ہے قبر ميں ايمي ( درمخيار عالمكيري فنخ القديرو فيره)

عورت كا جناز ه كون لوك اتارين: مسكه:عورت كاجناز واتاريني والي بحارم بول ا یہ بناجس سے یہ وہیں) بینہ ہوں تو دوسر ہے رشتہ والے یہمی نہ ہوں تو پر ہیز گار غیر کے

اتارنے میں حرج نہیں (عالمگیری) مسئلہ: میت کوتبر میں رکھتے وقت بید عارد حیس بسے اللہ و بالله و علیٰ ملة رسول الله (ردامخار) و (عالمگیری)

امٹی کب اور کس طرح دی جائے اور مٹی دیتے وقت کیا پڑھے: سند: تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے سند ہے۔ کہ سر بانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے تین ہر مٹی ڈالیس ۔ پہلی ہار کہیں منہ خلف کے دوسری بارو فیہ انعید کے تیسری ہار منہ انتحہ و جس کے متاب انتحاج میں ہوڑے دغیرہ جس چیز سے ہو سکے قبر میں فرالیس اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا کروہ ہے (عالمگیری جو ہرہ و مینی شرح کنز) مسئلہ: ہاتھ میں جو مٹی گئی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھوڈ الیس اختیار ہے (بہار شریعت) مسئلہ: قبر جو مٹی گئی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھوڈ الیس اختیار ہے (بہار شریعت) مسئلہ: قبر جو مٹی گئی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھوڈ الیس اختیار ہے (بہار شریعت) مسئلہ: قبر جو مٹی گئی ہے اسے جھاڑ دیں یا دینے کا کو ہان قبر پر یانی چھڑ کئے میں جن میں جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہوتو عسل و گئن دے کرنماز پڑھ کر سمندر میں ڈبودیں۔ جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہوتو عسل و گئن دے کرنماز پڑھ کر سمندر میں ڈبودیں۔ (غتیتہ وردا مختار)

قبر برقبہ بنانا 'بختہ کرنا' کتبہ لگانا: مسئلہ: علماء وسادات کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرن نہیں اور قبر کو بختہ نہ کیا جائے (درمختار وردامختار) یعنی اندر سے پختہ نہ کی جائے اوراگر اندر

کی ہواوراوپر سے پخترتو حرج نہیں (بہارشریعت) مسئلہ: اگرضرورت ہوتو قبر پرنشان کے لئے کچھلکھ سکتے ہیں گرالی جگہ نہ کھیں کہ باد لی ہو (جواہرہ و درمخار) مسئلہ: ایسے قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورة بقر کااول و آخر پڑھیں۔ سریا نے الم سے مفلحون تک اور پائینتی امن الوسول سے ختم سورة تک پڑھیں۔ (جوہرہ و بہارشریعت)

قبر کا اوب: مسئلہ: قبر پر بیٹھنا سونا کیان پا خان پیشاب کرنا حرام ہے قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیاس پر چلنا ناجا کز ہے چا ہے نیا ہونا معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ (عالمگیری درمخنار و بہار) مسئلہ: اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جا نا چا ہتا ہے گر قبروں پر چلنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے قبرستان میں جو تیاں پہن کرنہ جائے ایک آ دمی کورسول الله علیہ وسلم نے جو تے پہنے دیکھا تو فر مایا جو تے اتاردے نہ قبروالے کوتو تکلیف دے نہ وہ تجھے۔ (بہارشر ایمت)

زیارت کا دن اوروقت: زیارت تبور قبروں کی زیارت کو جانا سنت ہے ہر ہفتہ ہیں ایک دن زیارت کرے جمعہ یا جمعہ رات یا سینجر یا دوشنہ کے دن مناسب ہے۔ سب سے افضل جمعہ کا دن شیخ کا وقت ہے اولیا این کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے اولیا این زیارت کرنے والوں کو فقع پہنچاتے ہیں اور اگر دہاں کوئی خلاف شرع بات ہوجیے عورتوں کا سامنا۔ باجہ وغیر وتو اس کی وجہ سے زیارت نہ چھوڑی جائے کہ ایس باتوں سے نیک کام چھوڑ انہیں جاتا بلکہ اسے براجانے اور ہوسکتو بری بات کودور کرے (روائحتار و بہار) مسئلہ: سلامتی اسی میں ہے کہ ورتوں کوزیارت قبور سے روکا جائے۔ (روائحتار وقا وئی رضو یہ و بہار)

زیارت قبر کاطر ایند: یہ کہ پائینی کی طرف سے جاکرمیت کے منہ کے مامنے کھڑا ہو اور یہ کے السلام کی ماہ اللہ بکم لا اور یہ کے السلام کی ماہ اللہ بکم اللہ وار قوم مومنین انتم لنا سلف وان شاء اللہ بکم لا حقون نسئل اللہ لنا ولکم العفو والعافیة یوحم اللہ المستقد مین مناو المستاخرین اللهم رب الارواح الفانیة والا جساد البالیة والعظام النخرة ادخل هذه القبور منک روحاً وریحاناً ومنا تحیة وسلاماً پر فاتحہ پڑھاور بیشنا چا وریحاناً ومنا تحیة وسلاماً پر فاتحہ پڑھاور بیشنا چا وریحاناً میں اس کے پاس بیشنا تھا (ردامخار) مسلد: میت کے مربانے سے نہ آئے کہ میت کے لئے تکلیف کا سب ہے لینی میت کورون

مجير كرد كيمنايز \_ع كا (ردالحناروبهار)

مردول كوتواب بهنجان كابيان: مئله: قبرستان من جائة الحمد شريف اور السه مفلحون تك اوراً ينة الكرى اورامن الرسول أخرسورة تك اورسورة ليسين اور تسارك الذى اور الهكم التكاثر أيك أيك بار قل هو الله باره يا كياره يا سات يا تمن بارم يشاور ان سب کا نواب مردوں کو پہنچائے حدیث میں ہے جو گیارہ بارقل ہوائند شرایف پڑھ کراس ہ تواب مردول کوپہنچائے تو مردول کی گنتی برابرا ہے تواب ملے گا۔ ( درمختار در دامختار و بہار ) الصال تواب : نماز'روز و'جج'ز كوة'صدقه'خيرات اور برقتم كي عبادت اورثمل نيّه ونس ونفل کا تو اب مردوں کو پہنچا سکتا ہے۔ان سب کو پہنچے گا اور اس پہنچا نے والے کے واب میں مجھ کی نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالی کی رحمت ہے امید ہے کہ سب کو بورا ملے بیٹیں کہ اس و اب ک تقتیم ہوکر مکڑا مکڑا سلے (شرح عقائد ہدایہ عالملیری ردامحتار) بکدید امید ہے کہ اس ۋاب پہنچانے والے کے لئے ان سب کے مجموعہ کے برابر ملے مثلاً کوئی نیک کام کیا جس کا وُا ب مم ہے کم دس ملے گااس نے دس مردوں کو پہنچا یا تو ہرا یک کودس دس ملیں گے۔اوراس کوا یک سودس اور ہزار کو پہنچایا تو اسے دس ہزاراعلیٰ بذاالقیاس ( فآویٰ رضویه و بہار ) مسئد: قبر ً و بوسه دینا اور اس کا طواف منع ہے۔ (بہارشرایت) و (اشعتہ اللمعات) مسئلہ: قبریر پیول ؤاپنا بہتر ہے کہ جب تک رہیں گے سبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا (ردائحتار و بہار ) یو جی جنازہ پر پھولوں کی جا در ڈالنے میں حرج نہیں (بہارشریعت) مئلہ: قبریر سے تر گھ س و چنا نہ جا ہے اس کئے کہ گھاس کی سہیج سے رحمت اتر ٹی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے ورگھاس نوچنے میں میت کاحق ضائع کرنا ہے۔ (ردالحنار و بہار) مسئلہ: اولیا ، اور نیا ، کے مزار و س بر غلاف ڈ الناجائزے جب کہ میقصود ہو کہ مزار والے کی وقعت عام لوگوں کی نظر میں ہواو ً اوب کریں اور برکت حاصل کریں۔(روانحتار)

ا عقا كراسف من جوفى دعاء الاحيا الاعوات وصدفتهم عنهم نفع لهم يحيّى مردول ك ي تارب م مرد ك الرسال له اوران كيلي صدقه ويخ بيم مردول كون بنجاب خالف ال كامعة في فرق ب (شرع عقائد) ورجاب ما الاسسال له ان يسجعل ثواب عمله الغيره صلوة او صوما او صدفته او غيرها عنداهل السنته و الجماعته يحيّى مسئت كامتيه م يكدآ دمي البي ممل كانواب دوسر كوبخش مكمات بالميان كام وياروز وكاي صدقه ياان كما واوكون اورم في برجوب و و تقرآن واذكار وغيره و شرع فقد البري بي بند بالم حديث والمعدن كاروب المناف الم وحنيفه والام حمد من تعلي و فيروس برد و كاروب المناف الم وصنيفه والام حمد من تعلي و فيروس برد وال كاند به بن الم الوحنيفه والام حمد من تعلي و فيروس برد و كان كاند بالم الوحنيفه والام حمد من تعليل وفيروس برد و كان كاند بدن الم الوحنيفه والام حمد من تعليل وفيروس برد و كان كاند بدن الم الم الموسلة والام المناف المن كانواب من المناف المن كانوب بن كراون كاند بدن المناف المناف المناف كانوب بن كراون كاند بدن المناف المناف كانوب بن كراون كاند بدن كلاف المناف كانوب بن كراون كاند بدن كلاف كانوب بن كراون كاند بالمناف كانوب بن كراون كاند بالمناف كانوب كراوب كانوب كراون كاند بالمناف كونوب كراون كاند بالمناف كانوب كراون كاند بالمناف كانوب كراون كاند بالمناف كراون كاند بالمناف كراون كاند بالمناف كراون كاند بالمناف كانوب كراون كاند بالمناف كراون كراون

ماتم برسی' تعزیت کا تواب: تعزیت کینی ماتم پری کرناسنت ہے۔ حدیث میں ہے جو

ا ہے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اے کرامت کا جوڑ ایپنائے گا (ابن ماجہ ) ایک اور حدیث میں نے جو کسی مصیبت والے کی تعزیت کرے گا اے اس ماجہ ) ایک اور حدیث میں نے جو کسی مصیبت والے کی تعزیت کرے گا اے اس ماجہ کا۔ (ترفدی وابن ماجہ)

تعزیت میں کیا گہے: تعزیت میں یہ کے اللہ تعالی مرنے والی کی مغفرت فرمائے اوراس واپنی رحمت میں ڈھانے اورتم کو صبر روزی کرے اوراس مصیبت پر ثواب وے حضور علیہ السلام نے ان لفظوں میں تعزیت فرمائی اللہ صالحہ و اعطبی و کیل شنبی عندہ باجل مسلم نے ان لفظوں میں تعزیت فرمائی اللہ صالحہ و اعطبی و کیل شنبی عندہ باجل مسلم سے خدائی کا ہے جواس نے لیا اور دیا ہر چیزاس کے یبان ایک مقرر معیا د کے ساتھ ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں چھوٹے برے مردعورت سب کو مگرعورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ (عالمگیری و بہار) التوں میں تعزیت کریں۔ (عالمگیری و بہار)

لغزیت کا وقت: تعزیت کا وقت موت سے کے گرتین دن تک ہے اس کے بعد کروہ ہے کہ خم تازہ ہوگا لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہیں یا اسے علم نہیں تو بعد میں حرتی نہیں (جو ہرہ ردا مختار) مسئلہ: قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے (ردا مختار) مسئلہ: قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے (ردا مختار) مسئلہ: فہن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے مگر افضل میہ ہے کہ دفن کے بعد ہولیکن اگر میت کے گھر والے ہوم کی کرے (جو ہرہ) مسئلہ: جوایک بارتعزیت کرآ یا اسے دوبارہ تعزیت کے لئے جانا مگروہ ہے۔ (درمختار)

میت کا کھا نا: مئلہ: میت کے گھروالے تیجہ جالیہ واں وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز اور ہری ہدعت ہے شرع میں دعوت خوشی کے وقت ہے کئم کے وقت لیکن اگر فقیروں مختاجوں کو کھلائیں تو بہتر ہے (فتح القدیر) مئلہ: تیجہ وغیرہ کا کھا نا کرنا میت کے جھوڑ ہے ہوئے مال سے جائز نہیں۔البتہ جب وہ مال بث جائے تو جو جا ہے اپنے حصے سے کرے (خانبہ وغیرہ) مئلہ: میت کے پڑوی یا دور کے دشتہ وارا گرمیت کے گھر والوں کے لئے اس دن اور رات کے ساتہ اور انہیں اصرار کرکے کھلائیں۔ (روائمی رو بہار) مئلہ: میت کے گھر والوں کو جو کھا نا ہے جا ور انہیں اصرار کرکے کھلائیں۔ (روائمی رو بہار) مئلہ: میت کے گھر والوں کو جو کھا نا ہے جا جا تا ہے سے کھانا صرف گھر والے کھا ئیں اور انہیں کے الائق بھیجائے زیادہ نہیں اور وں کو وہ کھانا کھانا منع ہے (کشف العظاء و بہار شراجت) اور صرف بھیجائے زیادہ نہیں اوروں کو وہ کھانا کھانا منع ہے (کشف العظاء و بہار شراجت) اور صرف بھیجائے دن کھانا بھیجنا سنت ہے اس کے بعد مگروہ ہے (عالم کیری و بہار)

نو حداور بین: نوحه یعنی میت کی خوبیال مبالغہ کے ساتھ بیان کرے آواز ہے رونا جس کو

بین کہتے ہیں یہ بالا جماع حرام ہے ہو ہیں واویلا ومصیحاً کہد کے چلاٹا (جوہرہ نیرہ) مسکد: کیڑے بھاڑنا منہ نوچنا' بال کھولنا سریر دھول ڈالنا جھاتی پیٹینا ران پر ہاتھ مارنا ہے سب جابلیت کے کام بیں۔ اور حرام بیں۔ (عالمکیری) حدیث میں ہے جو منہ یہے گریبان مجاڑے اور جاہلیت کا بکارٹا بکارے۔ (لینی نوحہ کرے) وہ ہم ہے نہیں ( بخاری ومسلم ) ووسری حدیث میں ہے جوسر منڈائے اور نوحہ کرے اور کیڑے بھاڑے میں اس ہے بری ہوں۔مسکلہ: آواز سے رونامنع ہے اور آواز نہ نظر تو اس میں حرج تہیں ایبارونا رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے کہ صاحبز او ورضی اللہ عند کی وفات برحضور کے آئسو نظے اور فرمایا کہ آنکھ کے آنسواور دل کے م پرالند تعالیٰ عذاب تبیں دے گا۔البتہ زبان کی وجہ ہے عذاب ديتاب يارحم فرماتا باوررون والول كى وجهت مرد كوتكليف موتى بمرده بهى روتا ہے (متحض جوہرہ و بہار و بخاری ومسلم وغیرہ ) سوگ: تنین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں مرعورت شوہر کے مرنے پر جار مہینے دی دن سوگ کرے ( بخاری ومسلم ) مسئلہ: مصيبت يرمبركر ميتواسي دوثواب ملتة بي ايك مصيبت كااور دوسراصبر كااور جزع فن خ سے دونوں جاتے رہے ہیں (ردائحتار) حدیث میں ہے جس مسلمان مرد یاعورت پر کوئی مصيبت آئی اے يادكر کے ان اللہ و انسا اليہ و اجعون کے اگر چەصيبت كوز ماندگزرگيا ہو تو الله تعالیٰ اس برنیا تو اب عطافر ما تا ہےاور ویسا ہی تو اب دیتا ہے جبیبا اس ون کہ جس ون مصيبت آئی تنمی \_ (احمدو بيمل)

# . شهيد کابيان

شہید زندہ ہیں: اللہ تعالی فرماتا ہو لا تقولو المن الایہ لینی جولوگ اللہ کراہ میں قتل کے گئے آئیس مردہ نہ کہو بلکہ دہ زندہ ہیں گرتمہیں فبر نہیں اور فرماتا ہو لا تسحسب اللہ بن قتلوا --- المی اجوا المومنین لینی جولوگ راہ خدا میں قتل کئے گئے آئیس مردہ نہ کہو بلکہ دہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں آئیس روزی ملتی ہاللہ نے اپنے نضل سے جو انہیں دیا ہے اللہ کا این اور جولوگ بعدوالے ابھی ان سے نہ ملے ان کے لئے خوشخری انہیں دیا ہے اللہ کی نعمت اور نصل کی خوشخری کے طالب کہ ان پر نہ کچھ خوف ہاور نہ وہ مملین ہوں گے اللہ کی نعمت اور نصل کی خوشخری جا ہے ہیں اور یہ کہ ایمان والوں کا اجرا اللہ ضائع نہیں فرماتا حدیثیں تو شہدا کی فضیلت میں بہت آئی ہیں۔

شہیدکو سل و گفن نہ دیا جائے: مئلہ:شہید کونٹسل دیا جائے نہ اس کاخون دھویا جائے نه كفن ويا جائے بككه اى طرح اس يرنماز جنازه يراه كردنن كرديا جائے البت كفن مسنون بيس يجھ کی ہوتو اتنا بڑھا دیا جائے اور پاجامہ نہ اتارا جائے ادر زائد کپڑے جو کفن کی قسم کے نہ ہوں جيے روئي داركير الوسين خف اور جھيار دُھال وغيره بھي اتار لئے جائيں۔ (مدايه وغيره) شهید کوسل نه دینے کی شرطیں: مئلہ:شہید کوسل نه دیئے جانے کی سات شرطیں ہیں اگران میں ہے کوئی شرط نہ یائی گئی تو عسل دیا جائے گا شہیدمسلمان عاقل بالغ ظاہر ہواور بطورظلم أله جارحه سي قل كيا بواورتفس قل سه مال ندوا جب بوا بواورزخي بونے كے بعد د نیا ہے تقع ندا تھایا ہو نکتہ بید نیا میں شہید کا اعز از واکرام ہے کہ اس کا خون یاک ہے اور اس کا بدن پاک ہےاوراس کے تن کا کپڑا گفن ہےاور آخرت میں تواس کے اکرام وانعام کا یو چھٹا ہی کیا ہے۔مسئلہ: چوریاڈ اکو یا حربی یا ہاغی نے کسی کوبل کر دیا جا ہے ہتھیا رہے لل کریں ہاکسی اور چیز سے تو وہ شہید ہے مسل نہ دیا جائے (ہدار دراکتار وغیرہ) دنیا ہے تفع اٹھانا یہ کہ گھاکل ہونے کے بعد پچھ کھایا یا پیایا سویا یا علاج کیا یا خیمہ میں تھمرایا نماز کا ایک وقت بورا ہوش میں تررا (بشرطیکه نماز ادا کرنے پر قادر ہو) یا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ کو چلایا لوگ اسے معركه سے اٹھا كر دوسرى جگه لے گئے۔خواہ زندہ پہنچا ہو يا راستہ ہى میں انتقال ہوا ياكسى دینوی بات کی وصیت کی یا مجھ خریدا یا مجھ بیچا یا بہت سی با تنس کیس تو ان سب صورتوں میں عسل دیں کے بشرطیکہ بیے چیزیں جہاں ختم ہونے کے بعد واقع ہوئیں اور اگر درمیان جنگ میں ہوئیں تو یہ چیزیں شہادت ہے رو کنے والی نہیں یعنی عسل نددیا جائے گا مسئلہ: اگر کسی مسلمان کوکسی مسلمان نے قصدا ناحق مار ڈالاتو وہ شہید ہےا ہے مسل نہ دیں۔مسئلہ: اپنی جان یا مال یا کسی مسلمان کے بیجائے میں لڑااور مارا کمیا تو وہ شہید ہے۔ ( یعن عسل نددیا جائے گا لوہے یا پھر یالکڑی جس کئی چیز ہے آل کیا گیا ہو۔ (عالمگیری) مسئلہ: شہید کے سب کیڑے اتارکرنے کپڑے دینا مروہ ہے (ردالحتاروعالمگیری)

ل بعنی کی کے مرنے پر جیے ہندوسو دی معدد اکرتے ہیں ج بڑئ بے میری فزع گھر اہٹ ڈر ا بطور علم آل کئے جانے کا یہ مطلب ہے کہ بغاوت یار تم یا آل کرنے کی سرا میں نقل کیا گیا ہو بلکہ اختی کسی نے مارڈ الا ہو (عنایہ ) ع آلہ جارحہ ہے مرادوہ چیز ہے جس سے آل کرنے ہے قاتل پر قصاص الازم آتا ہے بعنی جوعضو کو جدا کرد ہے جیسے کموار خنج 'مجھرا' بر جھا' بندوق' پستول بھی آلہ جارحہ میں داخل ہے اور آلہ جارحہ کی قید جب ہے کہ سلمان نے مسلمانوں کو آل کیا ورنہ اہل حرب ورو زنوں نے جس چیز ہے بھی آل کیا ہو شہید ہے ( بنایہ ) جڑا لیعنی خطاء آنہ مادا گیا ہو ( نبایہ )

#### ردزه

روز و کی فرضیت: روز دیمی شل نماز کے فرض عین ہے اس کی فرضیت کا منکر کا فراور بلاعذر چیوڑ نے والاسخت گنبگار ہے اور دوز خ کا مزاوار جو نیچے روز و رکھ سکتے ہوں اور ان کور کھ یا جائے اور قو کی مضبوط لڑ کے لڑکیوں کو مار کر رکھایا جائے (درمخار) پورے ایک مہیندر مضان کا روز وفرض ہے۔

روز ہ کی تعریف اور روز ہ کی عمر: شریعت میں روز ہ کے معنی ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لیے کورو کے رکھنا '
روز ہ کے لئے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے یعنی حیض و نفاس کی حالت میں روز ہ کے لئے عورت کا حیض و نفاس اولی پر فرض ہے کہ پاک ہونے کے بعدان دنوں کے روز ہ کی تفنا رکھے۔ نابالغ پر روز ہ فرض نیسی اور مجنون پر بھی فرض ندہوگا جب کہ پورام بیندر مضان کا جنون کی حالت میں گزر جائے۔ اور اگر کسی ایک دن میں بھی ایسے وقت میں ہوش آیا کہ دہ وقت میں ہوش آیا کہ دہ وقت انتیبویں تاریخ کو فیصل میں کر رجائے ۔ اور اگر کسی ایک دن میں بھی ایسے وقت میں ہوش آیا کہ دہ وقت انتیبویں تاریخ کو فیصل میں کر رجائے ۔ اور اگر کسی ایک کسی وقت میں ہوش آیا تو پورے رمضان کی قضا لازم ہوئی۔ (ردالحتار)

روز ہ کی نیت کی کا وقت: مئلہ: رمضان کے ادار دزے اور نذر معین اور نفل وسنت و مستحب و مروہ روزے ان سب روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈو بنے سے لے کرضوہ کبری کا بہتر ہا ہہتر ہے۔ اس وقت جب نیت کر لے بیروزے ہو جا کیں گے کین رات ہی میں کر لیما ہمتر ہے ان چیروزوں کے علاوہ جننے روزے جی (جیسے رمضان کی قضا کا روزہ غیر معین نذر کا روزہ فال کی قضا کا روزہ معین نذر کی قضا کا روزہ کا اور جنایت کا روزہ اور جنایت کا روزہ اور تشخ کا روزہ ان سب روزوں کی نیت کے لئے وقت سورج ڈو بنے کے بعد سے مجے صادق شروع ہونے تک بعد سے مجا صادق شروع موزہ تک ہونے تک ہا سے جوروزہ رکھا جائے خاص اس کی نیت بھی ضرور کی ہے۔ اس کے بعد نہیں اور ان میں سے جوروزہ رکھا جائے خاص اس کی نیت بھی خرور کی منت مائی تھی اس کا روزہ رکھا کا روزہ رکھا کا روزہ رکھوں گایا جو میں نے ایک دن کے روزے رکھا ماری کی منت مائی تھی اس کا روزہ ہے اورای طرح جوروزہ رکھنا جو میں نے ایک دن کے روزے رکھنا سے مائی تھی اس کا روزہ ہے اورای طرح جوروزہ رکھنا

ا روز وونماز میں جومارے کا تکم سے اس سے مراوتین میٹر میں اٹھی ڈیٹر سے مداری (رواحمار) العنی ابتدائے میں صاول سے لے کرخوہ کیری شروع ہوئے تک۔

ہواں کونیت میں مقرد کرے (درمختار) مئلہ: مسئلہ دوزہ کی نبیت ضحوہ کبری شروع ہونے ہے ہوئے سے پہلے ہو جانی چاہیے اوراگر خاص اس وقت بینی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شری پر پہنچ کی آب نبیت کی توروزہ نہ ہوا (درمختار و برمار)

نیت کے معنی: مئلہ: جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام
ہے زبان سے کہنا کچھ ضرور نہیں ای طرح یہاں روزہ میں بھی وہی مراد ہے البتہ زبان سے
کہدلینا اچھا ہے اگر رات میں نیت کر ہے تو یوں کیے کہ نیت کی میں نے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے
اس رمضان کا فرض روز وکل رکھوں گا اور اگر دن میں نیت کر ہے تو یوں کے نیت کی میں نے
اللہ تعالیٰ کے لئے آئے رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا (جو ہرہ و بہار) مسکلہ: دن میں نیت
کر ہے تو ضروری ہے کہ بینیت کرے کہ میں میں صادق سے روزہ دار ہوں اور اگر بینیت ہے
کہ اب سے روزہ دار ہوں میں سے نیس تو روزہ نہ ہوگا۔ (جو ہرہ ردائی رو بہار)
شک کے دن کا روزہ: مسکلہ: تیسوس شعمان کے مارے میں اگر ۔ فیک ہو کہ ۔ پہلی

شک کے دن کا روزہ: مسکد: تیسویں شعبان کے بارے بھی اگریہ شک ہوکہ یہ پہلی رمضان ہے یا تیسویں شعبان تو اس دن خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں کداگر یہ دن رمضان کا بروزہ در فقل کا کہ الی نیت سے نہیں کہ اگر یہ دن رمضان کا بروزہ در فقل کا کہ الی نیت سے روزہ مکرہ وقر بھی ہے ہاں اگر ایسی تیسویں تاریخ اس کے عادت کے دن بھی پڑنے تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے جیسے کوئی شخص ہمیشہ جعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور اس تیسویں شعبان کو جعرات پڑئی تو وہ اپنا نفل روزہ رکھے۔ (در مختار وروالحتار وغیرہ) مسئلہ: شک کے دن شحوہ بھرات پڑئی تو وہ اپنا نفل روزہ رکھی ورزہ کی اگر اس وقت تک چاند و کھنا خابت ہو جائے تو رمضان کے روزے کوئی شیس کرائی کے شروع ہو ایسی تو ایسی کی دروزی کر مضان کے روزے کی نیت کرلیں ورنہ کھا کیں پیکس (در مختار) مسئلہ: آخر شعبان بھی ایک یا دوزہ کر وہ نہیں ۔ مسئلہ: تا خرشعبان بھی ایک کا دوزہ مسئلہ عدرہ کی ہے اور اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ تاریخ تک کا مسئلہ سنت نفل روزہ کر ہے تارہ کا کروہ ترز بھی ہے جیسے دسویں مجمل اور وسنت ہے لیکن اکیلا مسئلہ سنت نفل روزہ رہے ایک اور مالیا جائے لیتی نویں دسویں رکھیں اور دسویں گیار ہویں کی اروزہ سنت ہے لیکن اکیلا روزہ کر دہ جائی کے ساتھ ایک اور مالیا جائے لیتی نویں دسویں رکھیں اور دسویں گیار ہویں کیار ہویہ ہی کیار ہویں کیار ہویہ کیار کیا کہ اور اور کینے کی منت نا من کی تھنا واجب ہے۔ روزہ ورزہ رکھنے کی منت نا مسئلہ: روزہ ورکھنے کی منت نا آئی تو کا م پورا ہونے پر اسکار کھنا واجب ہے۔

# جإندد تكضن كابيان

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جاند و كيه كرروزه ركهنا شروع كرواور جاند و كيه كر افطار (عيد) كرواورا كرابر بهوتو شعبان كي كنتي تيس پورى كرلو\_ ( بخارى ومسلم ) اور فرمايا روزه نه و كهو جب تك نه جاند نه كيه لواورا ظرابر بهوتو مقدار بورى كرلو ( يعني تيس دن كيه لواورا ظرابر بهوتو مقدار پورى كرلو ( يعني تيس دن ) ( بخارى ومسلم )

کن مہینوں کا جاند و بکھنا واجب ہے: مئلہ: پانچ مہینوں کا جاند و بکھنا واجب کفایہ ہے۔ شعبان رمضان شوال ویقعدہ وی الحجر فقاوی رضوبی مسئلہ: شعبان کی انتیس کوشام کے وقت جاند دیکھیں دکھائی وے توکل روز ہ رکھیں درنہ شعبان کے تمیں دن پورے کرکے رمضان کامہینے شروع کریں۔ (ہدایہ عالمگیری و بہار)

مطلع صاف ہونے کی صورت میں جا ندکا ثبوت: مئد: مطلع صاف نہونے کی صورت میں جا ندکا ثبوت! مئل الغ مستوریا عادل صورت میں ابروعبار میں صرف رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ مستوریا عادل کی گواہی سے ہوجا تا ہے جا ہے مرد ہویا عورت اور رمضان کے مواباتی تمام مبینوں کے جاند کے لئے دومردیا ایک مرداور دوورتیں گواہی دیں اور سب عادل ہوں اور بیلفظ کہیں کہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود جا ندویکھا۔ تب جا ندکا ثبوت ہوگا۔ (ہداید در مخارو بہاروغیرہ)

عاول کی تعریف: عادل ہونے کے بیمنی بیں کہبیرہ گناہوں سے بچنا ہواور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہواور ایسا کام نہ کرتا ہوجوم وت کے خلاف ہومثلاً بازار میں کھانا۔

مستنور کی تعریف: اور مستور سے بیر مراد ہے کہ جس کا ظاہر حال شرع کے مطابق ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں (ردالحتار در مختار و بہار) مسئلہ: جس عادل شخص نے رمضان کا چاند و یکھا اس پر واجب ہے کہ اس رات جس شہادت اداکرے مسئلہ: گاؤں میں چاند دیکھا اور و بال کوئی شری قاضی و حاکم نہیں جس کے باس گوائی دی تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہادت اداکرے اور اگر بیعادل ہے تو لوگوں پر روزہ رکھتالا زم ہے مسئلہ: جب مطلع صاف نہ ہوتو عید کے جاند کا جوت عاقل بالغ عادل دو مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کی شہادت سے ہوگا۔ (بدایہ و در مختار وغیرہ)

مطلع صاف ہونے کی صورت میں جائد کا ثبوت: مئلہ: اگر مطلع صاف ہوتو جب یک بہت ہے لوگ شہادت نہ دیں جائد کا ثبوت نہیں ہوسکتا (جائے رمضان کا ہویا عید کا یا اور

کی مبینہ کا) رہا یہ کدال کے لئے گئے لوگ ہونے چاہیں تو یہ قاضی کی رائے پر ہے جتے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے اتنوں کی شہادت سے چاند ہونے کا تھم دے دے گا کین اگر شہر کے باہر سے یا کی او نجی جگہ سے چاند و کھنا بیان کر نے آو ایک مستور کا بھی قول صرف رمضان کے چاند میں مان لیا جائے گا۔ (ہمایہ درمخار و بہار) میں یہ کہتا ہوں کہ چاند و کھنے میں لوگوں کی جوستی ولا پروائی کا حال ہے اس کے اعتبار سے قومطلع صاف ہونے کی حالت میں عید کے موااور چاندوں میں بھی بچائے بہت آدمیوں کے دو گواہوں کی گواہی کافی بوئی چائے بہت آدمیوں کے دو گواہوں کی گواہی کافی بوئی چائے بہت آدمیوں کے دو گواہوں کی گواہی کافی بوئی چائے بہت آدمیوں کے دو گواہوں کی گواہی کافی بوئی چاہیں۔ (کہا محتار حیث قال فتعین بوئی چاہیں۔ (کہا ہو اینڈ الاخری و ھی مانقلہ صاحب الدر بقولہ و عن الامام اند یک تھی بشاھدین و اختارہ تی البحر ۲۱)

جا ند کی گواہی: شہادت دینے میں بیکہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دینا ہوں بغیر اس لفظ کے شہادت نہیں مکر ابر میں رمضان کے جاند کی گواہی میں اتنا بھی کافی ہے کہ میں نے اپنی آ نکھے۔۔اس رمضان کا جاندآج بالکل یا فلال دیکھا ہے۔مسئلہ:اگر پچھلوگ آ کر بہیں کہ فلال جگه جیا ند ہوا بلکه اگر بیشهادت بھی دیں که فلال جگه جیا ند ہوا بلکه اگر بیشهادت دیں که فلاں فلاں نے دیکھا بلکہ اگر بیشہادت دیں کہ فلا**ں جگ**ہ کے قاضی نے روز وافطار کے لئے لوگوں سے کہا بیسب طریقے نا کافی ہیں۔ (درمختار وردامختار و بہار) مسئلہ: تنہا امام یا قامنی نے عید کا جاند دیکھا تو انہیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں ( درمختار و بہار وغیرہ ) مسئلہ: کسی شہر میں جاند ہوا اور وہاں ہے متعدد جماعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور سب نے خبر دی کہ و ہاں فلا ک دن جا ند ہوا ہے اور تمام شہر میں بیر بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے روایت کی بنا پر فلا ل دن سے روز ہے شروع کئے تو بیباں والوں کے لئے بھی ثبوت ہو گیا (روامختارو بہار ) مسئلہ: کسی نے تنبار مضان کا یا عبد کا جا ند و یکھا اور گوا ہی دی مگر قاضی نے اس کی گوا ہی تبول نہ کی تو اس پر روز ہ رکھنا واجب ہے اگر نہ رکھایا تو ڑ ڈالاتو قضالا زم ہے (ہدایہ درمختار عالمكيرى) مسئله اگردن میں جا ندوكھائى ديا دو پہر سے پہلے يا دو پہر کے بعد بہر حال وہ آنے والی رات کا مانا جائے گا۔ لینی اب جورات آئے گی اس سے مبینہ شروع ہوگا اگر تیسویں رمضان کے دن میں دیکھا تو بیدن رمضان ہی ہے شوال کانہیں اور روز و پورا کرنا فرض ہے اوراً کرشعبان کی تیسویں تاریخ کے دن میں دیکھا تو بیدن شعبان کا دن ہےرمضان کانہیں لہذا آ جکاروز ه فرض نبین ( عالمگیری درمخنار و ردامخنار و بهار ) مسئله: ایک جگه جیا ندا هوا تو و ه صرف

ویں کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے ہے گر دومری جگہ کے لئے اس کا تھم اس دقت ہے کہ دومری جگہ دوالوں پراس دن تاریخ ہیں جا ندہونا شرقی ثبوت سے ٹابت ہوجائے یعنی جا ند و یکھنے کی گواہی گررے یا متعدد جماعتیں وہاں ہے آ کر خبر دی کہ فلاں جگہ جا ند ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے روز ہ رکھا یا عید کی مسکلہ: تار 'نیلیفون' ریڈ یو سے جا ند و کھنا ٹابت نہیں ہوسکتا اس لئے کہ اگر انہیں ہر طرح سے جا مان بھی لیا جائے جب بھی میمن ایک خبر سے جا ند کا ثبوت نہیں ہوتا اور اس طرح میمن ایک خبر سے جا ند کا ثبوت نہیں ہوتا اور اس طرح میمن ایک خبر سے جا ند کا ثبوت نہیں ہوتا اور اس طرح میمن ایک خبر سے جا ند کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

بازاری افواہ سے اور جنتر یوں اور اخباروں ہیں چھنے سے بھی جا ند ہوتا ٹابت نہیں ہوسکتا۔
مسکلہ: ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگل سے اشارہ کرتا مکروہ ہے اگر چہ دوسر سے کو بتانے کے مسکلہ: ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگل سے اشارہ کرتا مکروہ ہے اگر چہ دوسر سے کو بتانے کے مسکلہ: ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگل سے اشارہ کرتا مکروہ ہے اگر چہ دوسر سے کو بتانے کے مسکلہ: ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگل سے اشارہ کرتا مکروہ ہے اگر چہ دوسر سے کو بتانے کے مسللہ: ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگل سے اشارہ کرتا مکروہ ہے اگر چہ دوسر سے کو بتانے کے ہو(عالمگیری 'سراجیہ براز یہ درمختارو بہار)

# روزه توزين الي چيزول كابيان

مسئلہ: کھانے یا پینے یا جماع کرنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے جب کہ روز و دارہونا یا دہواورا گر روزه دار جونا یا دندر مااور بھول کر کھالیا یا لیا یا جماع کرلیا تو روزه نه گیا (مدایه عالمکیری قاضی خال وغيره) مسكله: حقيد مشريث بيزي جرث سكار پينے سے روز دنوٹ جاتا ہے مسكله: پان يا تمباکوسر تی کھانے ہے بھی روز ہ ٹوٹ جاتا ہے اگر چہ پیکے تھوک دیا ہو۔ مسئلہ:شکر چینی گڑ وغیرہ الیمی چیزیں جومنہ میں رکئے ہے کھل جاتی ہیں منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روز وٹو ٹ سميا ومسئله: دانتوں ميں كوئى چيز چنے برابريااس سے زيادہ تھى اسے كھا كيايا كم ہى تھى مگر مندسے نکال کر پھر کھالی تو روز ہ ٹوٹ گیا۔مشلہ: دانتوں ہے خون نکل کرحلق سے بیجے اتر ااور خون تھوک ہے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگراس کا مزوحلق میں معلوم ہوا تو ان سب صورتوں میں روز د جاتار بإاورا گرخون كم تقااور مزه بهی معلوم نه جواتو روزه نه گیا ( درمخار و بهار ) مسئله: حقنه لیایا منتقنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا ما تیل جلا گیا تو روز دنوٹ گیااوراگریانی کان میں جلا گیایا ڈاااتوروز وہیں ٹوٹا۔(عالمگیری وبہار)مسئلہ بھی کررہاہے بااقصد یا فی حلق سے اتر گیا يا ناك ميں يانى چڑھار ما تھا يانى د ماغ ميں چڑھ گيا تو روز د ثوث گياليكن اگرروز ہ ہونا بھول گيا ہوتو نہ تو نے گا۔ (عالمگیری و بہار) مسئلہ: سوتے میں یانی بی لیا یا مجھ کھالیا یا منہ کھواا تھااور یانی كا قطره يا او الصلق ميں چلا گيا تو روز دنوٹ گيا (جو ہره عالمگيري و بہار) مسئلہ: دوسرے كاتھوك نگل لیا یا اپنی ہی تھوک ہاتھ پر لے کرنگل گیا تو روزہ جاتار ہا۔ (عالمگیری و بہار دمسکہ: منہ میں رنگین ڈورار کھا جس ہے تھوک رنگین ہو گیا بھرتھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا (عالمگیری و بہار)

مسئله: آنسومنه من جلا كيااورنگل ليااگر بوندو يوند ينوروزه نه كيااوراگرز ماده تغاكهاس كي ممكيني بورے مند من معلوم موتى روز وٹوٹ كيا بسيندكا بھى يہى تھم ہے (عالمكيرى و بہار) مسكد: مرد نے عورت کا بوسہ لیایا جھوا یا مباشرت کی یا ملے لگایا ادر انزال ہو کیا تو روز ہ جاتا رہااور اگر عورت نے مردکو چھواادرمردکوانزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹو ٹا عورت کو کپڑے کے او پر سے چھوااور كيرُ التامونا بكر بدن كي كرمي معلوم نه جوتى تو روزه نه نونا اگر چدانزال جو كيا جو\_مئله: مبالغه كے ساتھ استنجا كيا يمبال تك كەحقىندر كھنے كى جگه تك يانى بننج كيا توروز ونوث كيا اوراتنا مبالغہ جا ہے بھی نہیں کہ اس سے سخت باری کا اندیشہ ہے (در مخار و بہار) مسکد: مرد نے ببيتاب كيسوراخ من ياني يا تيل ذالاتو روزه ندنونا جاب مثانه تك بيني كيا بواورا كرعورت نے شرمگاہ میں تیل یا یائی ٹیکایا تو روزہ ٹوٹ گیا (عالمکیری و بہار) مسئلہ:عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑارکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ میا اور اگر سوتھی انگلی کسی نے یا خانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روز ہ نہ گیا اور اگر انگی بھیلی تھی یا اس پر مجهلكا تفاتو روز وتوث كياجب كه ما خانه كے مقام ميں اس جگه رکھی ہوجہاں عمل ديتے وقت حقته کا سرار کھتے ہیں۔(عالمکیری درمختار وروالحتار و بہار) مسئلہ: قصد أمنه بحرقے كي اور روز ه وارجونا یا و ہے تو روز وٹوٹ کیا اور اگر منہ بھرسے کم کی تو روز ہ نہٹوٹا ( درمختار وغیرہ ) مسئلہ: بے اختیار نے ہوگئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہ ٹوٹا (درمختار) مسئلہ: بےاختیار نے ہوئی اورخود بخو د اندرلوث تنی تو روزه ندنو تا جائے تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ یا دہویا نہ ہو۔ (ورمختار) مسئلہ: تے کے بیاحکام اس وقت ہیں کہتے میں کھانا آئے یا صفرایا خون اور اگر بلخم آیا تو مطلقاروز ہ نديو في كار (عالمكيري) مسئله: رمضان من بلاعذر جوفض علانيه كهائ يي توقعم م كهاب قل کیاجائے۔(ردالخارودرمخارووهبائیدوبہار)

روز ہ تو شنے کی ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضالا زم ہے: مسکد: یکان تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی اس لئے کھایا یا بیا بھائ کیا بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روز ہ نہ ہوا ادر صرف قضالا زم ہے (درمخار) مسکد: کھانے پیغے پر مجبور کیا گیا لیمی اگراہ شرکی بایا گیا گر چہائے ہاتھ سے کھایا ہوتو صرف قضالا زم ہے (درمخار وغیرہ) لیمی اگراہ شرکی بایا گیا گر چہائے ہاتھ سے کھایا ہوتو صرف قضالا زم ہولی کے دوزہ رکھایا بیا یا جماع کیا دوزہ کے بد لے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ (بہارشر بعت) مسکد: بھول کر کھایا بیا یا جماع کیا تھایا نظر کرنے سے امزال ہوا تھایا احتلام ہوایا تے ہوئی اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا تھایا نظر کرنے سے امزال ہوا تھایا احتلام ہوایا تے ہوئی اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا

ا اکراہ شرکی ہے ہے کہ کوئی تخص کی کوئی دھم کی دے کہ اگر تو روز ہن تو ڑے گا تو میں تجھے جان ہے مارڈ الوں گایا ہاتھ پا دک تو ژ دوں گایا نا کے کان دغیر ہ کوئی عضو کاٹ ڈالوں گایا بخت مار ماروں گا۔ 11منہ

كدروزه جاتار بااب ال مكان ير مجرقصداً كمايا پياتو صرف قضا فرض ہے۔ (درمخار و بہار ) مسئله: كان ميں تيل تيكايا يا پيٹ يا د ماغ كى جھلى تك زخم تقااس ميں دوا ڈالى كەپيە يا د ماغ تك يني كئي ياحقندلياياناك سے دوائی چڑھائی مائيم كنگری مٹی روئی كاغذگھاس وغيره ايسي چيز کھائی جس سے لوگ تھن کرتے ہیں یارمضان یا بانیت روز و کی طرح ربایا صبح کونیت نہیں کی تھی دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور بعد نیت کھالیا یا روز ہ کی نیت تھی مگر روز ہرمضان کی نبيت نه تمكى ياحلق ميں مينه كى بونديا اولا جار ہايا بہت سا آنسو يا پسينه نگل ليايا بہت جھونی لڑكی سے جماع کیا جو قابل جماع نہ تھی یا مردہ سے یا جانور سے دطی کی یاران یا بید پر جماع کیا یا بوسدلیا یاعورت کے ہونٹ چو سے یاعورت کا بدن جھوااگر چہ کپڑا حائل تھا مگر پھر بھی بدن کی تحرمي معلوم ہوتی ہواوران صورتوں میں انزال بھی ہوگیایا ہاتھ ہے منی نکالی یا مہاشرے فاحشہ ے انزال ہو گیا یا اوائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ تو ڑ دیا جا ہے وہ رمضان ہی کی قضا ہو یا عورت روز ہ دارسور ہی تھی سوتے میں اس سے وطی کی گئی یا صبح کو ہوش میں تھی اور روز ہ کی نیت کرلی تھی پھر یا گل ہوگئی اور اس حالت میں اس ہے وطی کی گئی یا بیگمان کر کے کہ رات ہے سحری کھالی یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھالی حالا نکہ سے ہوچکی تھی یا بیا گمان کر کے کہ سورج ڈوب کیا ہے افطار کرلیا حالا نکہ ڈوبا نہ تھایا دو شخصوں نے شہادت دی کہ سورج ڈوب تحمیا اور دو نے شہادت دی کہدن ہے اور اس برروز ہ افطار کرلیا بعد میں معلوم ہوا کہ ڈ و یا نہ تھا ان سب صورتوں میں صرف قضا لا زم ہے کہ کفارہ ہیں ( درمختار و بہار وغیرہ) مند، مسافر نے اقامت کی میض و نفاس والی پاک ہوگئی پاگل کو ہوش ہوگیا۔ بیار تھا احیما ہو گیا جس کا روزہ ٹوٹ کیا جا ہے جبرائسی نے تروا دیا یا علطی سے پاتی وغیرہ کچھ حلق میں چلا گیا اوراس سے نوٹ کیا رات سمجھ کر سحری کھائی تھی۔ حالا تکہ مجے ہو چکی تھی۔ غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالا نکہ دن باقی تھا ان سب صورتوں میں جو پھھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی طرح تر ارنا واجب ہے اور اس دن کی قضا بھی لا زم ہے۔ اور نابالغ جو بالغ ہواس پریا کا فرتھا مسلمان ہوااس پراس دن کی قضا تو واجب نہیں البتہ یا تی دن روز ہ دار کی طرح گز ار نا انہیں بھی واجب ہے۔( درمخنار ) مسئلہ: بچہ کی عمر دس سال کی ہوجائے اور اس میں روز ور کھنے کی طافت ہوتو اسے روز ہ رکھوایا جائے ندر کھے تو مار کررکھوائیں اگر بوری طافت ویکھی جائے اور ر کھ کرتو ڑ دیا تو قضا کا تھم نہ دیں گے اور نماز تو ڑنے تو پھر پڑھوائیں (ردالمحتار و بہار) مسکلہ: صبح صادق ہے پہلے جماع میں مشغول تھا صبح صادق شروع ہوتے ہی فوراً جدا ہو گیا تو سیجھ

نبیں اورای حالت پر مہاتو تضاوا جب ہے کفارہ نبیں (روائحتار) مسئلہ: بھول کر جماع میں مشغول ہوایا د آ نے پر فور آالگ ہوگیا تو کچھ نبیں اورای حالت پر رہاتو تضاوا جب ہے کفارہ نبیں (روائحتار) مسئلہ: میت کے دوز ہے تضاہو گئے تصفوات کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر وے یعنی جب کہ میت نے وصیت کی ہواور مال چھوڑا ہو ورنہ ولی پر ضروری نبیں کر دے تو بہتر ہے۔ (بہار شریعت)

نیت ہے روز درکھا ہو۔ ۲-روز دوار تقیم ہو مسافر نہ ہو۔ ۳- مکلف ہو ( یعنی عاقل ہالغ ہو ) تو اگر نیج یا پاگل نے تو ڈاتو کفار فہیں۔ ۲-رات ہی ہے روز درمضان کی نیت کی ہو ( تو اگر اس کر روز د کی جے تو ڈادن میں نیت کی تھی تو اس کا کفار و نہیں۔ ۵- روز د تو ڈ نے کے بعد کوئی اس بات کی وجہ ہے روز د چھوڑ نے کی اجازت ہوتی اس بات کی وجہ ہے روز د چھوڑ نے کی اجازت ہوتی ہے ( حیض نفاس آ گیا یا ایسی بیماری ہوگئی جس میں روز د ندر کھنے کی اجازت ہے تو کفارہ نر مند آئے گا اور اگر روز د تو ڈ نے کے بعد کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے بیز اپنے اختیار سے پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے بیز اپنے اختیار سے پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے بیز اپنے اختیار سے پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے بیز اپنے اختیار سے پائی گئی جسے اپنے آپ کوزشی کرلیا کہ معذور ہوگیا روز در کھنے کے قائل نہ بیز اپنے سے معذور ہوگیا تو کفارہ الازم رہا۔ در مختار جو ہر دعالمگیری بہاروغیرہ ) مسئلہ: رور دوار نے قصداً کوئی دوایا غذا کھائی پی یا پائی بیا (در مختار جو ہر دعالمگیری بہاروغیرہ ) مسئلہ: رور دوار نے قصداً کوئی دوایا غذا کھائی پی یا پائی بیا در دوار نے قصداً کوئی دوایا غذا کھائی پی یا پائی بیا (در مختار جو ہر دعالمگیری بہاروغیرہ ) مسئلہ: رور دوار نے قصداً کوئی دوایا غذا کھائی پی یا پائی بیا

ا فريه بدار كفارة من والمات والي من

یا کوئی چیزلذت کے لئے کھائی یا لی کسی آ دی (سرد ہو یاعورت) کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا چیھے کے مقام میں جماع کیاانزال ہوا ہویانہ ہوا ہویا اس روز ہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا تو ان سب صورتوں میں روز ہ کی قضا اور کفار ہ دونوں لازم ہیں مسئلہ: کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہواور اس نے گمان کرلیا کہ دوزہ جاتا رہا پھر قصد اُ کھالی لیا مثلاً فصدیا پچھنا نیا۔ یا سرمہ لگایا یا جانور ہے دطی کی یاعورت کو چھوا یا بوسہ نیا یا ساتھ لٹایا مباشرت فاحشد كى محران سب صورتوں ميں انزال نه ہونے پايايا بإخانہ كے مقام ميں خنك انگلی رکھی اب ان کاموں کے بعد قصداً کھالیا تو ان سب صورتوں میں روز ہ کی قضا اور کفار ہ وونوں لازم ہیں اورا گرانہیں صورتوں میں کہ جن میں افطار کا گمان ندتھا اور اس نے گمان کرلیا الكركسي مفتى نفق كى ديد يا نقا كدروزه جاتار بإادروه مفتى ايبا بوكه شهردالول كااس براعتاد ہاں کے نتوی دینے پراس نے قصد اُ کھالیا یا اس نے کوئی حدیث سی تھی جس کے بی معنی تمجھ فد سكا اوراس نے غلط معنی کے لحاظ سے جان ليا كدروزه جاتار بااور قصد أكھاليا تواب كفاره الازم تہیں اگر چہمفتی نے غلطفتو کی دیایا جوحدیث اس نے سی وہ ٹابت نہ ہو۔ ( درمختار و بہار ) ان چیزوں کا بیان جن سے روز وہیں ٹوشا: مئلہ: بھول کرکھایا پیایا جماع کیا توروز ہ نه تو ٹا مسئلہ: تمھی یا دھواں یا گردھلق میں جانے سے روز وہیں ٹو ٹمالیکن اگر قصد اُخود دھواں يبنجايا تو روزه توث جائے گا جب كدروزه دار جونا ياد جو۔مثناً دھوتى ' اگر بتی' لو بان' وغيره سلگائی اوراسے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو تاک سے تھینجا تو روز ہ جاتا رہا۔مسئلہ، بھری سينگي لکوائي يا تيل يا سرمه لڪايا تو روزه نه ڻوڻا اگرتيل يا سرمه کامزه حلن ميں معلوم ہوتا ہو بلکه تھوک میں سرمہ کارنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی نہیں ٹوٹا (ردالحتار جو ہرہ و بہار) مسئلہ بھی حلق میں چلی تی تو روز ہ ندنو ٹا۔اور اگر قصد اُ نگلی تو روز ہ ٹوٹ گیا۔ (عالمگیری و بہار) مسئلہ: بات كرنے ميں تھوك ہے ہونٹ تر ہو گئے اور اے بی گيا يا كھكھار مند ميں آيا اور كھا گيا روز ہ نەنو نا يىمران باتوں سے احتياط جا ہے۔ (عالمگيري و درمختار و ردالحتار و بہار) مسئد، دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا تمرحلق ہے بنچے ندا تر اتو روزہ نہٹو ٹا۔ ( درمختار و فنتح القدري) مسئلہ: بھولے سے کھانا کھار ہاتھا یاد آئے ہی فوراً نوالہ تھوک دیا تو روزہ نہ گیا اور نگل لیا تو روزہ جاتا رہا (عالمگیری) مئلہ: مبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا کھاتے کھاتے محادق شروع ہونے لگی۔ مجے شروع ہوتے ہی اگر نوالداگل دیا تو روز دنہ ٹوٹا اورنگل گیا توروز د ٹوٹ گیا۔ (عالمگیری) مئلہ: تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور و د

تھوک کے ساتھ حکتی ہے اتر حمی تو روزہ نہ کیا۔لیکن اگر اس کا مزہ حکتی میں معلوم ہوا تو روزہ جاتار ہا۔ (فتح القدير) مسكله: دوا كوئى يا آتا جمانا اس كا حروطل ميں معلوم ہوا تو روز و ندنو ٹا ( در مختار و فتح القدير وغيره) مسكه: كان من ياني چلا كيا تو روزه نه ثو تا ( در مختار و فتح القدير ) مئله: غيبت كي تو روزه نه ثوثا اگرچه غيبت بهت مخت كبيره گناه ہے قرآن شريف ميں غيبت كرنے كے بارے ميں فرمايا كيا جيے اينے مردہ بھائى كا كوشت كھانا اور حديث ميں آياكہ غیبت زنا ہے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت کی وجہ سے دوزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ (درمخار) مسئله: بوسدایا مرازال نه جوانو روزه تبیل نونا بویس عورت کی طرف بلکه اس کی شرمگاه کی طرف نظر کی تمر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا۔اگرچہ بار بارنظر ڈالے یا جماع وغیرہ کے خیال كرنے سے انزال ہوااگر چہ دیر تک خیال جمانے سے ایہا ہوا ہوان سب صورتوں میں روز ہ نہیں ٹوٹا۔ (جوہرہ درمختار) مسئلہ: احتلام ہو گیا تو روزہ نہٹوٹا۔مسئلہ: جنابت کی حالت میں صبح كى بلكه اكرسارے دن جنب بي مسل ر باتوروز وتو سي موجائے كا مراتن دير تك تصد أحسل نه كرنا كهنماز قضا بوجائے كناه وحرام بے حديث ميں آيا ہے كہ جنب جس كمر ميں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے ہیں آئے۔(درمخار د بہار) مسئلہ:غیر سبیلین میں جماع کیا توجب تک انزال نه جوروزه ندنو نے گاہو ہیں ہاتھ سے منی نکالنے میں بھی ندنو نے گا جب تک منی نہ نکلے اگر چہ بیکام سخت حرام ہے کہ حدیث میں ایسا کرنے والے کوملعون فر مایا۔ (ورمختار و بہار ) روز ه کے مگرو مات کا بیان: مسئلہ: حجوث نبیت چغلی گالی دینا' بیہودہ بات کہنا' کسی کو تکلیف دینا سیچیزیں ویسے بھی ناجائز وحرام ہیں روزہ میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روز ہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔مسئلہ: روز ہ دار کو بلاعذر کسی چیز کا چکھٹایا چبانا مکروہ ہے جکھنے کے لئے عذریہ ہے کہ مثلاً شوہریا آ قابد مزاج ہے نمک کم وہیش ہوگا تو اس کی تاراضی کا باعث ہوگا۔ تو اس دجہ سے چکھنے میں حرج نہیں چبانے کے لئے بیاعذر ہے کدا تنا جھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سكتا اوركونى نرم غذانبيں جواسے كھلائى جائے شاوركوئى بےروز ايبا ہے جواسے چباكر دے دے تو بچہ کو کھلانے کے لئے روتی وغیرہ چبانا مکروہ ہیں۔ (درمختارو بہار) جیکھنے کے معنی: وہ نہیں جو آج کل بولا جاتا ہے کہ کی بیرً کا مزہ معلوم کرنے کے لئے اس میں ہے تھوڑی کھالیا کہ ایسا چکھنے سے محروہ ہونا کیساروز ہیں جاتار ہے گا بلکہ اگر کفارہ کے شرائط یائے جائیں تو کفارہ بھی اا زم ہوگا بلکہ چکھنے سے مرادیہ ہے کہ زبان پر رکھ کرمزہ بہجان نیں اورات تھوک ویں اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے نہیں تو روزہ جاتار ہے گا۔

مسئلہ: کوئی چیز خریدی اوراس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو تقصان ہوگا تو جکھنے ہیں۔ ج نہیں۔ (ورجخار) مسئلہ: عورت کا بوسالیا اور گلے لگایا اور بدن چھونا مکروہ ہے جب کہ یہ ڈر ہو کہ انزال ہوجائے گایا جماع میں جتلا ہوجائے گا اور ہونٹ اور زبان چوستا تو روز ہیں مطلقا مکروہ ہے یونہیں مباشرت قاحشہ بھی مکروہ ہے (روالحمنا رو بہار) مسئلہ: گلاب یا مشک و غیرہ سوگھنا داڑھی مو چھے میں تیل لگانا اور سر مدلگانا مکروہ نہیں گر جب کہ زینت کے لئے سر مدلگایا یا اس لئے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے۔ حالا تکہ ایک مشت داڑھی ہے تو یہ دونوں با تیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرچہ آولی (درمختار) مسئلہ: روزہ دار کے لئے گلی کر نے اور تاک میں پائی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے گلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی میں کہ بھر جڑھانا یا ٹھنڈ کیلئے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کیڑ الیشنا مکروہ نہیں ہاں اگر پر شائی خا ہر کر نے کیلئے بھیگا کیڑ الیشنا تو مکروہ ہے اسلئے کہ عبادت میں دل بچک ہونا ایچی بات نہیں (عالمگیری روالحتا رو بہار) مسئلہ: منہ میں تھوک اکھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ کے بھی اچھانیں اور روزے میں تو یہ مروہ ہے۔ (عالمگیری و بہار) مسئلہ: روزہ میں صواک کرنا مکرہ ہیں بلکہ جسے اور دئوں میں سنت ہے و سے بی روزہ مجی سنت ہے۔

# سحرى وافطار كابيان

سحری کی فضیلت: رسول الله علیه وسلم نے فر مایا بحری کھاؤ کہ بحری کھانے میں برکت ہے ہمارے اہل کتاب کے دوزوں میں فرق بحری کالقیہ ہے۔ (بخاری وسلم ورزندی و نسائی وغیرہ) الله اوراس کے فرشنے بحری کھانے والوں پر ورود بھیجے ہیں (طبر انی واہن حبان صحیح) بحری کل کی کل برکت ہے اسے نہ چھوڑ ناچا ہے ایک گھوٹ بانی ہی پی لے کیونکہ بحری کھانے والوں پر اللہ اوراسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ (امام احمہ) حضور نایہ السلا ۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ میر ب بندوں میں جھے زیادہ بیاراوہ ہے جوافطار میں جلدی کرتا ہے (احمر ترفن وابن خزیمہ وابن حبان) اور فر مایا افطار میں جلدی کرنے اور بحری میں دیر کرنے کو اللہ تعالی بیند کرتا ہے۔ (طبر انی اوسط) مسکہ: سحری کھانا اور اس میں دیر کرنا میں دیر کرنا مگروہ ہے کہ جسم صادق شروع ہوجانیکا شک ہوجائے (عالمگیری و بہار) مسئلہ: افطار میں جلدی کرنا سنت ہے مگر افطار اس وقت کرے جب سوری ڈوب جانیکا اطمینان مسئلہ: افطار میں جلدی کرنا سنت ہے مگر افطار اس وقت کرے جب سوری ڈوب جانیکا اطمینان

ہوجائے جب تک اطمینان نہ جوافظار نہ کرے جا ہے موذن نے اذان کہدی ہواور باول کے دن افطار میں جلدی نہ کرنا جا ہیے۔ (ردامحتار) مسئلہ: تو پ اور نقارہ کاسحری و افطار میں اس وتت اعتبارے جب کہ کی پر ہیز گار محقق عالم توقیت دال کے علم پر چلے ہے آج کل کے عام علاء بھی اس فن سے ناواقف ہیں اور جنتریاں بھی اکثر غلط ہوتی ہیں ان پڑمل جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی دیندارعلم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ محروا فطار ہوتو اس بڑمل ہوسکتا ہے۔ روز و کس چیز سے افطار کیا جائے: مئلہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب کوئی روز ہ افطار کرے تو تھجوریا جھو ہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو یانی سے کہ وہ یاک کرنے والا ہے اور حضور افطار کے وقت بددعا پڑھتے (افطار کی دعا) اللهم انى لك صمت وعلى رزقك افطرت لين اكالله تيرے الكروزه ر کھامیں نے اور تیری ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیامی نے۔ کن کن حالتوں میں روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے: مئلہ: سفر حمل اور بچہ کو دود هه پلانااور بیاری اور بردها یا اور ہلاک ہونے کا ڈراور اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاو بيسب روزه ندر كھنے كے لئے عذر ہيں ان باتوں كى وجہ سے اگر كوئى روزه ندر كھے گا تو گنهگار نہیں لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہا تو ان چھوڑے ہوئے روز وں کا رکھنا فرض ہے۔مسکلہ: سفر ہے مراد شرعی سفر ہے لیعنی اتنی دور جانے کے ارادہ سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک تمین ون کی راہ ہواگر چہوہ سفر کسی نا جائز کام کے لئے ہو (ورمختار) مسئلہ: ون میں سفر کیا تو اس ون كاروزه افطاركرنے كے لئے آج كاسفر عذرتبيں البتة اگر تو زے تو كفاره لازم نه آئے گامكر کنهگار ہوگا۔اورا گرسفر کرنے سے مہلے تو ژویا پھرسفر کیا تو گفارہ بھی لازم ہوا اورا کرون میں سفر کیا اور مکان میں کوئی چیز بھول کیا تھاا ہے لینے واپس آیا اور مکان برآ کرروز وتو ژالاتو کفارہ واجب ہے (عالمگیری و بہار) مسئلہ: مسافر نے شحوی کبری سے بہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایانہیں تو روز ہ کی نیت کر لیٹا واجب ہے۔ (جو ہرہ و بہار) مسکلہ: خوداس مسافر کو اوراس کے ساتھ والے کوروز ور کھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روز ور کھناسفر میں بہتر ہے ور نہ نہ رکھنا بہتر۔ (درمختار) مسئلہ: حمل والی اور دودھ پانے والی کواگر اپنی جان یا بچہ کا سیح ور ہوتو اجازت ہے کہ اس وفت روزہ ندر کھنے خواہ دورہ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی اگر چہ رمضان میں پلانے کی نوکری کی ہو۔ ( درمختار وردامختار و بہار ) مسکلہ: مریض کو بیاری بڑھ

### Marfat.com

جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا یا تندرست کو بیار ہوجانے کا گمان غالب ہو یا خادم خادمہ کو بہت

کمزور ہوجانے کا گمان غالب ہوتو ان سب کواجازت ہے کہاس دن روز در تھیں (جوہرہ و در مختار و بہار ) مسئلہ: ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے تھیں وہم خیال کافی تبیں گمان غالب کی تنن صورتیں ہیں اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے یا اس تحص کا ابنا تجربہ ہے یا سی مسلمان ماہر طبیب نے جوفائ نہ ہواس نے اس کی خبر دی ہوکہ اور اگر نہ کوئی نشائی ہونہ تجرب ندا يسے طبيب نے بتايا تو روز و جھوڑنا جائز نہيں۔ بلكة تض وہم وخيال سے يا كافريان س طبیب کے کہنے سے روز ہ توڑویا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ (روامحتار و بہار) آج کل کے اکثراطباءاگر چه کافرنبیں تو فاسق ضرور ہیں اور نہ تھی تو حاذق و ماہر طبیب تایا ہے ہور ہے میں ایسوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار تبیں ان کے کہتے پر روزہ ندر کھنا یا توڑد ینا جائز نبیں ان طبيبول کوديکها جاتا ہے که ذرا ذراي بياري ميں روز ه کونع کرديتے ہيں اتن بھي تميزنہيں رکتے كه كس مرض ميں روز ومصر ہے كس ميں نہيں مسئلہ: بھوك اور پياس اليي ہوكہ ہلاك ہوج \_ كالتيح ڈرہو ياعقل خراب ہو جانے كا ڈرہوتو روزہ ندر كھے۔ (فتح القدير و عالمكيري و بہار ؛ مسکلہ: سانب نے کاٹا اور جان کا ڈر ہوتو روز ہ توڑ دیں۔ (ردامحتار و بہار) مسئلہ: ﷺ فی ف (لیعنی و ہ پوڑھا جس کی عمرالیں ہوگئی کہاب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا) جب روز در کھنے سے عاجز ہولیعنی نداب رکھ سکتا ہے ندآ کندہ اس میں اتن طاقت آنے کی امید ہے کہروز ورکھ سکے گاتوا سے روز ہندر کھنے کی اجازت ہے اور ہرروز ہ کے بدلے میں فدیدیعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پید کھانا کھلانا اس پرواجب ہے یا ہرروز ہ کے بر لے میں صدقہ فطر کے زراز مسكين كودے دے ( در مختار و عالمگيرى و بہار ) مسئلہ: اگر ايبا بوڑ ھا گرميوں ميں گرميوں و مد سے روز وہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے ک جاڑوں میں رکھنا فرض ہے (ردامختار و بہار وغیرہ) مسئلہ: اگر فدید دینے کے بعد آئی ہ قت آ می کهروز در ک<u>ه سک</u>توان روزون کی قضار کھنا واجب ہے فعربیصد قد تفل ہو گیا ( عالمگیری نہایہ و بہار) مسئلہ: کس کے بدلے کوئی دوسراندروز در کھ سکتا ہے نہ نمازیر حسکتا ہے البتدا ہے روز ۔ نماز وغیرہ کا نواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ (ہدایہ عالمگیری درمختار وغیرہ) مسکہ بنتی روز ہ تصدأ شروع كرنے سے لازم ہوجاتا ہے اگر توڑے گاتو قضاوا جب ہوگی یا كى وجہ ہے و جائے گا۔ جیسے حیض آ سمیا تو بھی قضا واجب ہے (ہدایہ درمختار وغیر د) مسئلہ عبیرین یا یہ م تشريق مين نفل روزه ركها تواس روزه كاليورا كرناواجب نبيس بلكهاس روزه كاقوزوياو جسب ہے اور اس کے توڑنے سے قضا واجب تبیں اور اگر ان دنوں میں روز و کی منت مانی قرمن

پوری کرنی واجب ہے لیکن ان ونوں جی نہیں بلکہ اور ونوں جی ۔ (روالحمار و بہار)

کب نفل روزہ تو ٹرسکتا ہے: مسلد: مہمان کی خاطر نے تفل روزہ تو ٹرنے کی اجازت ہے جب کہ یہ بجروسا ہو کہ اس کی تضار کہ لے گا اور یہ تو ٹرنے کی اجازت ہے جب کہ یہ بجروسا ہو کہ اس باپ کی ناراضی کے سبب سے عمر سے پہلے تک تو ٹرسکتا ہے عصر کے بعد بین بہاں ماں باپ کی ناراضی کے سبب سے عمر سے پہلے تک تو ٹرسکتا ہے عصر کے بعد نہیں (عالمگیری وروالحمتار) مسئلہ: کس بھائی نے دعوت کی ضوی کبری سے پہلے نفل روز ، تو ٹرنے کی اجازت ہے گیا تو شو ہر تر واسکتا ہے گرو ہر کے اجازت کے نفل اور منت اور تم کے روز بہر کے اجازت لینی ہوگی اورا گرشو ہر کا ہری نہ ہوتو تضا بھی واجب ہوگی اورا گرشو ہر کا ہری نہ ہوتو تضا بھی اس کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ منع بھی کرے جب بھی تضا رکھ کتی ہے رمضان کیلیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ رو کے جب بھی رکھا اور درختار وروالحتار) مسئلہ: کسی وجہ سے بھی جوروزہ نہ رکھا بعد بھی جب بن پڑ ہے اس کا رکھنا (درختار و درختار و خیرہ)

# چند نفل روزول کی فضیلت

عاشورہ: یعنی دسویں محرم کاروزہ اور بہتریہ ہے کہ نویں کوبھی رکھے۔رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خودرکھا اور اس کے رکھنے کا لوگوں کو تھم دیا اور فر مایا رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کاروزہ ہے۔ ( بخاری و مسلم وابوداؤ دوتر فدی ) اور فر مایا عاشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے اورا کی سال بعد کے گناہ مٹادیتا ہے ( مسلم وابوداؤ د ) حضرت صدیقہ فر ماتی ہیں کہ رسول التد سلی التد علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو ہزار دن کے برابر بتاتے مگر جج والے کو جوعرفات میں ہے التد سلی التد علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو ہزار دن کے برابر بتاتے مگر جج والے کو جوعرفات میں ہے اس روزہ سے منع فر مایا۔ ( بیمجنی وطہرانی وابوداؤ دونسائی )

شوال کے چھروز سے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روز ہے رکھے بھر ان کے بعد چھودن شوال کے رکھے تو ایسا ہے جیسے ہمیشہ روز ہ رکھا اور فرمایا جس نے عید کے بعد چھروز سے دون شوال کے رکھے تو ایسا ہے جیسے ہمیشہ روز ہ رکھا اور فرم ایا جس نے عید کے بعد چھروز سے دی ہون اس نے پور سے سال کا روز ہ رکھا (مسلم ابودا و در ندی ونسائی و ابن ملہ وغیر ہ) مسکلہ: بہتر ہے کہ یہ تفرق رکھے جائیں اور اگر عید کے بعد لگا تار چھودن میں ایس ماتھ رکھے جائیں اور اگر عید کے بعد لگا تار چھودن میں ایک ساتھ درکھ لئے جب بھی حرج نہیں ۔ (ور مخارو بہار)

شعبان کا روزه اور بیندرهویی شعبان کی فضیلت: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندرهویی رات آئے تواس رات کوقیام کی رواوردن میں روزه رکھوکہالله تعالیٰ سورج ڈو بنے کے بعد سے آسان دنیا پر خاص بچلی فرما تا ہے کہ ہے کوئی بخش چا ہے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی گرفنا رمصیبت کہ اس کوچھٹی دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور سیاس وقت تک فرما تا ہے کہ طلوع فجر ہوجائے کہ اس کوچھٹی دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور سیاس وقت تک فرما تا ہے کہ طلوع فجر ہوجائے (این ماجه ) اور فرمایا شعبان کی پندرهویں رات میں الله تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف بجلی فرما تا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے کر کا فراور عداوت والے کو آلے طبر انی وابن حہان)

ایام بیش کے روز ہے: یعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں کے روز برسول اللہ علیہ وسلم بیش کے روز برسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر مہینہ میں تین دن کے روز برا سے ہیں جیسے ہمیشہ کاروزہ دس گناہ مٹا تا ہاور گناہ مٹا تا ہے اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کیڑے کو (طبرانی) حضر ت ابن عباس نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر وحضر میں ہمیشہ ایا م بیض و کے روز بر کھتے۔ (نسائی)

ووشنبهاور جعرات کا روزه: رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا دوشنبه اور جعرات کو اعمال پیش ہو کہ میں روزه دار ہوں اور اعمال پیش ہو کہ میں روزه دار ہوں اور فرمایا ان دونوں دنوں میں الله تعالی ہر مسلمان کی مغفر ست فرماتا ہے مگران دوآ دمیوں کی جنہوں نے آپس میں جدائی کرئی ہان کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے آئیس چھوڑ دو جب تک مسلم نہ کرلیں۔ (ترفدی دائن کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے آئیس چھوڑ دو جب تک مسلم نہ کرلیں۔ (ترفدی دائن کا جان کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے آئیس جھوڑ دو جب تک مسلم نہ کرلیں۔ (ترفدی دائن ماجه)

بدھ اور جمعرات کا روزہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو بدھ اور جمعرات کو روزے رکھے اس کیلئے دوز خ سے چھٹکا را لکھ دیا جائے گا اور فرمایا جو بدھ جمعرات جمعہ کو روزے رکھے اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک ایسا مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ اور اندر کا باہر سے مسئلہ: خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا دن روزہ رکھنا مکروہ ہے البتہ آگے یا پیچھے اور روزہ ملاکر دکھے کہ فل وسنت روزہ تنہا مکروہ ہے۔

ل قیام سے مبال مرانفل برد هنا سے امند

ے جن دو آ دمیوں میں دینوگی عدادت ہوتو اس دات کے آئے ہے پہلے آئییں جاہے کہ ایک دوسرے سے ل جائے اور ہرایک ووسرے کی خطامعان کردے تاکہ خفرت الی آئییں بھی شال ہوجائے الی حضرت قدی سرہ کے یہاں لوگ ایسا کرتے ہیں اور حکہ بھی مسلمان ایسا کریں تو بہت احجا ہے۔ اامنہ

#### اعتكاف

اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مجد میں تھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف تمن متم کا ہے۔ واجدب سنت مو کدہ۔ متحب اعتکاف واجب: بیذ رکا اعتکاف ہے جیے کس نے یہ منت مانی کہ فلال کام ہو جائے گا تو میں ایک دن یا دو دن کا اعتکاف کروں گا تو بیا عتکاف منت مانی کہ فلال کام ہو جائے گا تو میں ایک دن یا دو دن کا اعتکاف کروں گا تو بیا عتکاف واجب کیلئے روز ہ تر ط ہے۔ بغیر روز ہ کے حج نہیں۔ اعتکاف سنت مو کدہ: بیرمضان کے پورے شرہ اخیرہ بیعنی آخر کے دی دن میں کیا جائے۔ لینی بیمویں رمضان کو سورج ڈو ہے وقت اعتکاف کی نیت سے مجد میں موجود جواور تیسویں کو سورج ڈو ہے وقت اعتکاف کی نیت سے مجد میں موجود جواور تیسویں کو سورج ڈو ہے وقت اعتکاف کی نیت سے مجد میں موجود جواور تیسویں کو سورج ڈو ہے انگر بیسویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت مو کدہ ادا نہ ہوگی۔ بیا عتکاف سیت موکدہ کا ایسے جوڑ دیں تو سب چیٹ جا تیں ادراگر ایک نے بھی کر لیا تو سب حیث جا تیں ادراگر ایک نے بھی کر لیا تو سب حیث جا تیں ایں اعتکاف میں۔

( دروېند په مدايه وغيره )

اعتکاف مستحب: اعتکاف داجب ادراعتکاف سنت موکدہ کے علاوہ جواعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہا عثکاف مستحب کے داسطے روزہ شرطنیں یہ تھوڑی دیرکا بھی ہوسکتا ہے مہد میں جب جائے اس اعتکاف کی نیت کر لے چاہے تھوڑی بی دیر بیس مجد بیس رہ کر چلاآئے۔ جب چلاآئے گا اعتکاف کی نیت کر لے چاہے تھوڑی بی دیر بیس مجد بیس رہ کر چلاآئے۔ جب اعتکاف متحب کی نیت کی (عالمگیری و بہارو فیرہ) مستلہ: مرد کے اعتکاف کیلئے مجد ضروری ہو۔ اعتکاف مستحب کی نیت کی (عالمگیری و بہارو فیرہ) مستلہ: مرد کے اعتکاف کیلئے مقرر کی ہو۔ ہوا ہور دور الحتیار و بہار) مستلہ: معتکف (لیعنی اعتکاف کرے جو جگداس نے نماز کیلئے مقرر کی ہو۔ ہا گراہو العنی دور بہار) مستلہ: معتکف (لیعنی اعتکاف کرنے والا) کو متجد سے بغیر عذر تکلنا حرام ہے اگر نکا تو اعتکاف فو شائد ہو اللہ کی میں دے رہا گاتو اعتکاف جاتار ہے گا چاہے بھول کر بی نکا ہو۔ جب بھی نونہیں عورت اگراپ اعتجان اعتکاف کی جگد سے نکلی تو اعتکاف جاتار ہے گا چاہے گھر ہی میں رہے (عالمگیری وردا محتار) اور معجد سے نکلے کے دو عذر جیں ایک طبی دور سائری طبی عذر یہ ہے جسے پاخانہ بیشاب استنجان محبد سے نکلے کے دو عذر جیں ایک طبی دور سائری طبی عذر یہ ہے جسے پاخانہ بیشاب استنجان فرض خسل وضو کی جگد مجد جی نہ نہ ہیں بر احض نہ ہوئری عذر ہیں فرض خسل وضو کی جگد مجد جی نہ نہ ہر۔ متحد جی بر براحض نہ ہوئری عذر ہیں فرض خسل وضو کی جگد مجد جی نہ نہ ہر۔ متحد جی براحوض نہ ہوئری عذر ہیں فرض خسل وضو کی جگد مجد جی نہ نہ ہر۔ متحد جی براحوض نہ ہوئری عذر ہیں

العتكاف كمعنى بين معجد من ذكرالي كي نيت معتمرة ١٢٥منه

ہے جیسے عیدیا جمعہ کی نماز کیلئے جاتا۔ اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہوتو جماعت كيلي بهى جاسكتا ہےان عذرون كے سواكس اور وجہ سے اگر تھوڑى دير كيليے بھى اعتكاف كى جگه ے باہر جائے گاتو اعتکاف جاتار ہے گااگر چہ بھول بی کر جائے مسئلہ:معتکف رات دن مسجد بى من رہوگا تو اس كھائے ہے سوئے ان كاموں كيلئے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتكاف ثوث جائے گا ( در مختار ہدایہ وغیرہ ) مسئلہ: معتکف کے سوااور کسی کومبحد میں کھانے پینے سونے کی اجاز ت نبيس اورا گريه كام كرنا جا ہے تو اعتكاف كى نيت كر كے مسجد ميں جائے اور تماز پڑھے يا ذكر البي كرب پھريدكام كرسكتا ہے۔ مركھانے يينے ميں بداحتياط لازم ہے كدم بدآ نوده ند مو۔ (ردامختار و بہار وغیرہ) مسئلہ: معتلف کوایٹی ضرورت یا بال بچوں کی ضرورت ہے مسجد میں خريد ثايا بيجناجا ئز ہے۔ جب كدوه چيز مجد ميں شهويا موتو تھوڑى موكہ جگدنہ كھير لے اور اگرخريد و فروخت تنجارت کی نبیت ہے ہوتو نا جائز ہے جا ہے وہ چیزمسجد میں نہ ہو جب بھی ( در مختار و ر دالمختار و بہار ) مسئلہ: معتلف نہ جیب رہے نہ بات کرے بلکہ قرآ ن شریف کی تلاوٹ صدیث کی قرات اور در دوشریف کی کثرت کرےاورعلم دین کا درس دید رئیس کرےانبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات بڑھے یا دین ہاتیں لکھے۔ (ورمختار) مسئلہ: اگر نفل اعتکاف تو ڈ دے تواس کی قضانہیں اورسنت مو ک**ر داعتکا ف اگر تو ژاتو** جس دن تو ژافقط اس ایک دن کی قضا پوری دس دنوں کی قضا وا جب نہیں اور منت کا اعتکاف تو ژا تو اگر کسی مقرر مہینہ کی منت تھی تو باتی دنوں کی قضا كرے درندا كر على الا تصال داجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتكاف كرے اور اگر على الاتصال واجب نه تقاتو باقى كااعتكاف كرب مسئله: اعتكاف جس وجد سي بهي نوت جا ب قصداً یا بلاتصد بہر حال قضادا جب ہے۔ (ردامختار وغیرہ)

# زكوة كابيان

ز کو ق دینے کا فاکدہ: اللہ تعالی فرما تا ہے فلاخ پاتے وہ ہیں جوز کوۃ اداکرتے ہیں اور فرما تا ہے جو کچھتم خرج کرد گے۔اللہ تعالی اس کی جگہ اور دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے اور فرما تا ہے جولوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جواللہ نے اپنے فضل سے آئیس دیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ بیان کیلئے اچھا ہے بلکہ بیان کیلئے برا ہے اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈ الا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔

ز کو ق نہ دینے کی سر ااور نقصان: اور قرماتا ہے جولوگ سونا جاندی جمع کرتے اور اسے

التدكى راه مس خرج نبيس كرت بيس دردناك عذاب كى خوشخرى سنادوجس دن جهنم كى آك مى تیائے جائیں کے اور ان سے ان کی پیٹانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں واغی جائیں کی اور ان ے کہاجائے گابدہ ہے جوتم نے اپنفس کیلئے جمع کیا تھاتواب چکھوجوجمع کرتے تھے رسول التُصلَى التُدعليه وتلم نے قرمايا جو مال برباد ہوتا ہے وہ زكوۃ ندد ہے ہے برباد ہوتا ہے اور فرمايا زكوة وكراية مالول كومضبوط قلعول من كرلواورائي بيارون كاعلاج صدقه سےكرو اور بلا نازل ہونے پر دعااور تضرع سے استعانت کرواور فریایا کماللہ تعالیٰ نے جارچزیں فرض کی ہیں جوان میں سے بین ادا کرے وہ اسے چھے کام نددیں گی۔ جب تک بوری جاروں کونہ بجا لائے وہ جاروں سے ہیں۔نماز' زکوۃ' روزہ' کج اور فرمایا جوز کوۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ (طبرانی اوسط ابوداؤ داحرطبرانی كبير) مسئله: زكوة فرض هاس كامتكر كافراور نه دينے والا فاس اور ل کاسسی اور اوا کرنے میں دہر کرنے والا گنبگار ومردو دالشہارة (عالمكيري و بہار) ز کو ہ شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کیلئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مقرر کیا ہے مسلمان نقير كوما لك بناد ے مسئلہ: مباح كرويينے ہے ذكوة ادانه ہوكى مثلًا فقير كوز كوة كى نبيت ے کھانا کھلا دیا تو زکوۃ نہ ہوگی اس لئے کہ بیا لک کردینا نہ ہوا۔ ماں اگر کھانا وے دے کہ جا ہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی۔ یوبیس زکوۃ کی نیت سے کپڑا دے دیا تو ادا ہو گئی (در مخار) مسئلہ: مالک کرنے میں بیجی ضروری ہے کہا سے کوز کو ق دے جو قبضہ کرنا جا نتا ہو لیعنی ايها نه ہوجو پچينك دے يا دحوكا كھائے نہيں تو ادا نه ہو كى جيسے چھوٹے بيچے يا يا كل كوز كوة دينے سے ادانہ ہو گی جس بچہ کو اتن عقل نہ ہوتو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہووہ قبضہ کرے یا اس بچہ کا دصی یا وہ کہ بیہ بچہ جس کی محمرانی میں ہے وہ قبعنہ کرے۔

ر (درمختاروردامختارو بهار)

زكوة واجب بونے كى شرطيں: مئد: زكوة واجب بونے كيلئے چندشرطيں ہيں۔ املمان بونا۔ ۲- بالغ بونا۔ ۳- عاقل بونا۔ ۳- آزاد بونا۔ ۵- مالک نصاب بونا۔
۲- پورے طور پر مالک بونا۔ ۷- نصاب كادين سے فارغ بونا۔ ۸- نصاب كا حاجت اصليہ
سے فارغ بونا۔ ٦- مال كانا مى بونا۔ ۱۰- سال گزرنا مسئلہ: كافر پرزكوة واجب نہيں اگركوئى
كافر مسلمان بواتو اسے بي تكم ندويا جائے گا كه كفر كے زمانه كى ذكوة اواكر ، (عامه كتب)
مسئلہ: نابالغ برزكوة واجب نہيں (مدايہ وغيرہ) مسئلہ: مجنون پرزكوة واجب نہيں جب كہ جنون
پورے سال كو گھير كے اور اگر سال كے اول و آخر ميں اچھا ہوجاتا ہے جا ہے جا ہے الى ميں اچھا

نه ہوتو زکوۃ واجب ہے اور جنون اگر اصلی ہو لیعنی جنون ہی کی حالت میں بلوغ ہوا تو اس کا سال ہوٹ آئے ہے شروع ہوگا۔ یوبیس اگر جنون عارضی ہے مگر یورے سال کو گھیرلیا تو جب افاقه ہوگااس وقت ہے سال کی ابتداء ہوگی (جوہرہ عالمکیری وردالمحتار و بہار) مسئلہ: نصاب سے کم میں زکو ہ واجب نہیں لیعنی جتنے مال میں شریعت نے زکو ہ مقرر کی ہے اس ہے کم مال کا ما لک ہے تو زکو ہ واجب تبیں ۔ مسئلہ: پورے طور پر مال کا ما لک ہولیعنی اس پر قابض بھی ہوتب ز کو ة واجب ہے در نہیں۔مسکلہ: جو مال کم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غضب کرلیا اوراس کے باس غضب کے کواہ بیس یا جنگل میں فن کردیا تھااور سے یا دندر ہا کہ کہاں دنن کیا تھا یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور بیہ یا د ندر ہا کہ وہ کون ہے یا معیوں نے ویبے سے انکار کر دیا اور اس کے یاس کواہ بیس ۔ پھر میر مال کی اتو جب تک ندملا تھااس زماند کی زکو ہ واجب نہیں (ور مخار وروالحمار) مسئلہ: اگر دین ایسے پر ہے جودین کا اقر ارکرتا ہے مرادا میں دہر کرتا ہے یا ناوار ہے یا قامنی کے بہاں اس کے مغلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے۔ یاوہ مشر ہے اس کے یاس کواہ موجود ہیں تو جب مال ملے کا گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوۃ واجب ہے ( تنویر و بہار ) مسکلہ: شی مرہون کی زکو 8 ندمرتهن پر ہے ندرا بن پراور ربن چیشرانے کے بعد بھی ان برسوں کی ز کو ہ واجب نہیں ( درمختار و بہار وغیرہ) مسئلہ: نصاب کا تو مالک ہے مکراس براتنا وین ہے کہ وین اوا کرنے کے بعد نصاب ہیں رہتی تو زکو ہ داجب تہیں جاہے دین بندہ کا ہو (جیے قرض زرتمن مسى چيز كا تاوان) حابيه خدا كا (جيسے زكوة خراج) مثلاً كوئى شخص صرف ايك نصاب كا مالک ہے اور دوسال گزر مے کرز کو ہتو اس بردین ہے اس کے نکالنے کے بعد نصاب باتی تبیں رہتی لہذاد وسرے سال کی زکو ہواجب تبین ہوئی۔ (عالمکیری وردالحتار) و مین میعادی و مهر زکو ق سے بیس روکتا: مئلہ: جودین میعادی ہودہ زکو ق نبیس روکتا

وین میعادی و مهر زکو قسے مہیں روکتا: مئلہ: جودین میعادی ہودہ زکو قانہیں روکتا (ردامخیار) چونکہ عادةً دین مهر کامطالبہ بیس ہوتاللہٰ دااگر چشو ہرکے ذمہ کتنا ہی دین مهر ہوجب وہ مالک نصاب ہے تو زکو قواجب ہے (عالمگیری و بہار) مئلہ: دین اس وقت زکو قاسے روکتا ہے جب زکو قاواجب ہونے سے پہلے کا ہواورا گرنصاب پرسال گزرنے کے بعد دین ہوا تو زکو قابردین کا بچھار نہیں بیعنی زکو قادیمی ہوگی۔ (ردالحجارو بہار)

حاجت اصلیہ میں زکوۃ نہیں کیا کیا چیزیں حاجت اصلیہ ہیں: میئد:جو مال حاجت اصلیہ ہیں: میئد:جو مال حاجت اصلیہ کے برابر ہو۔حاجت حاجت اصلیہ کے علاوہ ہواس میں زکوۃ واجب ہے جب کہوہ نصاب کے برابر ہو۔حاجت اصلیہ : یعنی زندگی بسر کرنے میں جس چیز کی ضرورت ہواس میں زکوۃ واجب نہیں جسے رہنے کا

مکان جاڑے گرمیوں میں پہننے کے گیڑے فانہ داری کے سامان سواری کے جانور خدمت کیلئے لونڈی غلام آلات حرب پیشہ دروں کے اور زارا ہل علم کیلئے حاجت کی کتابیں کھانے کیلئے فاجت کی کتابیں کھانے کیلئے فاجت کی کتابیں کھانے کیلئے فاجت کی کتابیں کھانے کیلئے فاجہ نامگیری روامختار)

ز کو ق تین قسم کے مال پر ہے؛ خلاصہ یہ ہے کہ ہوتا قائن تین قسم کے مال پر ہے۔ اے ٹمن یعنی سونا جاندی۔ ۲- مال تجارت۔ ۲۰ - سائمہ یعنی چرائے پر چھنے جانور (عامہ کتب)

موتى جوام يركب زكوة تبين: مئلة موتى اورجوام يرز كوة واجب نبين اگرچه بزارون کے ہوں ہاں اگر تجارت کی نیت سے لئے تو زکوۃ واجب ہوگئی (عالمگیری و درمختار و بہار ) مسئله: جو تحض نصاب كاما لك بها كرورميان سال من يجهداور مال بروها تواس يخ مال كاسال الكنبيل بلكه يبل مال كاختم سال اس كيلة بهي ختم سال ہے اگر چدسال يورا ہونے ہے ايك بى منت يهلي حاصل موا مو مسئله: زكوة وية وفت ما زكوة كيلي مال الك كرتے وفت زكوة کی نیت کا ہونا ضروری ہے نیت کے بیعنی ہیں کہ اگر یو جھاجائے توبلا تامل بتا سکے کہ زکو ہے (عالمگیری) مسئلہ: سال بحرتک خیرات کرتار ہے اس کے بعد نبیت کی کہ جو پچھ دیا ہے وہ زکوۃ ہاس طرح زکو قادانہ ہوئی (عالمگیری) مسئلہ: زکو قاکا مال ہاتھ پررکھا کہ فقیروں نے لوث لیا تو زکو ہ ادا ہو گئی اور اگر ہاتھ سے گر گیا اور فقیر نے اٹھالیا اگر ساسے پہچا نتا ہے اور راضی ہو گیا اور مال بربا دنه جوانو ادا ہوگئ (عالمگیری) مسئلہ: زکوۃ کاروپہیمردہ کی جبیزو تکفین یا مسجد کی تعمیر میں لگا سکتا اس کئے کہ اس میں فقیر کو ما لک کر دینا نہیں یا یا گیا۔ اگر ان چیز وں میں خرج کرنا جا ہیں تو اس کا طریقہ ہے ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں۔ بیٹر چ فقیر کرے ثواب دونوں کو ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزراتو سب کو دبیا ہی تواب ملے گا جیبا دینے والے کواوراس کے اجر میں کچھ کی نہ ہوگی۔ (ردالحتار و بہار و قاضی خاں) مسکلہ: ز کو ۃ و پیغ میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوز کو ہ کہ کردے بلکہ صرف زکو ہ کی نیبن کا فی ہے یہاں تک کہ ا گرکوئی اورلفظ جیسے مدیہ۔نڈریا بچوں کے مشائی کھانے کو تہمیں عید کرنے کو کہددیا اورخو دنیت زكوة كى ركھي تو بھي ادا ہوجائے گي۔ بعض مختاج ضرورت مندز كوة كارو پينيس ليتے انبيس زكوة دیے میں زکوۃ کالفظ نہ کے (بہار) مسئلہ: مالک نصاب اگر پیشتر سے چند نصابوں کی زکوۃ دینا جا ہے تو دے سکتا ہے بیخی شروع سال میں ایک نصاب کا مالک ہے اور دو تین نصابوں کی

الیعن جانوروں کے علادہ جو مال ہے جانوروں میں بے قاعدہ ایک جس میں جاری ہے مثالا پہلے اس کے پاس کا کمی تھیں اور اب مجریاں ملیس تو بحریوں کا الگ اب ہے سال لیاجائے گا۔ (جوہرہ)

ز کو ق دے دی اور ختم سال پرجتنی نصابوں کی زکو ق دی ہے اتن نصابوں کا مالک ہوتو سب کی اوا ہوگئی اور اگر سال تمام تک ایک ہی نصاب کا مالک رہا سال کے بعد اور حاصل کیا تو زکو ق بعد والے میں محسوب نہ ہوگی (عالمگیری و بہار) مسئلہ: ایک ہزار کا مالک ہے اور دو ہزار کی زکو ق دی اور نیت ہے کہ سال تمام تک اگر ایک ہزار رو بے اور ہو گئے تو یہ اس کی ہو دنہ آئندہ سال میں محسوب ہوگی ۔ تو یہ جائز ہے (عالمگیری و بہار) مسئلہ: اگر شک ہے کہ ذکو ق دی یا نہیں تو اب میں محسوب ہوگی ۔ تو یہ جائز ہے (عالمگیری و بہار) مسئلہ: اگر شک ہے کہ ذکو ق دی یا نہیں تو اب دے ۔ (عالمگیری روامحتار و بہار و سراجیہ و بحرالرائق)

سونے جاندی اور مال تنجارت کی زکو ہ کا بیان

سونے کی نصاب جا ندی کی نصاب: سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے بینی ساڑھے ساٹھوتولہ سونا ہے اور جاندی کی نصاب دوسودرہم بینی ساڑھے باون تولہ جاندی ہے بیعنی وہ تولہ جس سے بیانکریزی روپییسوا گیارہ ماشہ ہے۔سونے جاندی کی زکوۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیت کانبیں۔مثلاً سات تو لے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہوکہ اس کی کاریکری کی دجہ ہے دو سو درہم سے زائد قیمت ہوجائے یا سونا مبنگا ہو کہ ساڑھے سات تو لے ہے کم کی قیمت دوسو ورہم سے بڑھ جائے جیسے آج کل کہ ساڑھے سات تو لے سونے کی قیمت جاندی کے کئی نصابیں ہوں کی غرض ہے کہوزن میں اگر نصاب کے برابر نہ ہوتو زکو ہ واجب بہیں جا ہے چھے قیمت ہو۔ یوبیں سونے کی زکوۃ میں جاندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا ہوگا اگر چہکا م اور کاریکری کی وجہ ہے قبت بڑھ گئی ہوفرض کرو کہ دی آ نہ بھری جاندی كب ربى ہے اور زكوة ميں ايك روپيدويا جوسول ذنے كا مانا جاتا ہے تو زكوة اداكرنے ميں وہ یمی سمجھا جائے گا کہ سوا گیارہ ماشہ جا ندی دی میہ جھوآنے بلکہ پچھاو پر جورو یے کی قبت میں زائد ہیں لغو ہیں ( درمختار و ردامختار و بہار ) مسئلہ: بیہ جو کہا گیا کہ زکوۃ ادا کرنے میں قیمت کا اعتبار ہیں بیاس صورت میں ہے کہاس جنس کی زکو ۃ اس جنس سے اوا کی جائے اورا گرسونے کی ر کو ہ جاندی سے یا جاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا مثلاً سونے کی زکو ہیں جاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشر فی ہے تو ایک اشر فی وینا قرار پائے گااگر چہوز ن میں اس چیز کی جاندی پندرہ رو پہیجر بھی نہ ہو۔ (ردالحتارہ بہار)

ا یعنی جب اس رائج رو پیہے جاندی تولیں اور جاندی کا وڑن چھین رو پیر بھر بوتو ایک تصاب ہواور اس پر زکو قروا جب ہواور سوتے کاوڑن اس رائج رو پیے ہے ۸دو پیر بھر ہوا۔ (مندسلمہ)

كتنے مال ميں كتنا ديا جائے: مئلہ: سونا جاندى جب كه نصاب بحر ہوں تو ان كى زكؤة ان کا جالیسوال حصہ ہے جا ہے وہ ویسے بی جوں یا ان کے سکے (جیسے رویے اشرفیاں) یا ان کی کوئی چیز بنی ہو۔ (جیسے زیور برتن کھڑی سرمدداتی) غرض جو پھھ ہوز کو ہ سب کی واجب ہے مثلاً ساڑھے سات تولد سونا ہے تو سوادو ماشدز کو ة داجب ہے یا ساڑھے باون تولد جاندی ہے تو ایک تولہ تین ماشہ چھرتی وینا واجب ہے (درمخنار و بہار وغیرہ) مئلہ: سونے جا ندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے جائدی کے نصاب کو پہنچے تو اس چیز پر بھی زکوۃ واجب ہے لینی اس چیز کی قیمت کا جالیسواں حصدادر اگر سامان تجارت کی قیمت تو نصاب کو نہیں چپنچی مکراس کے باس مال تجارت کے علاوہ سونا جاندی بھی ہے تو سامان کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں اگرمجموعہ نصاب کو پہنچے تو زکو ۃ واجب ہے اور سامان تنجارت کی قیمت اس سکے سے لگائیں جس کا چلن وہاں زیادہ ہوجیسے ہندوستان میں روپید کا چلن زیادہ ہے یہاں ای سے قبت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے جاندی کے سکوں کا چلن مکساں ہوتو اختیار ہے جس سے جاہیں قبت لگا ئیں لیکن جب کدرویے سے قبت لگا ئیں تو نصاب ہیں ہوتی اور اشرفی سے ہوجاتی ہے یا اشرفی سے ہیں ہوتی۔اور روپے سے ہو۔ جاتی ہے توجس سے نصاب بوری ہوای سے قیمت لگائی جائے اور اگر دونوں سے نصاب بوری ہوتی ہے مکر ایک سے نصاب کے علاوہ نصاب کا یا تجواں حصد زیادہ جوتا ہے دوسرے سے ہیں تو اس سے قیمت لگائیں جس سے ایک نصاب کے علاوہ نصاب کا یا نچواں حصہ ہو ( درمخار و بہار ) كتنے مال ميں كتنا ديا جائے: مئلہ: سونا جا ندى جب كەنصلىب بھر ہوں تو ان كى زكو ۋان کا جالیسوال حصہ ہے جاہے وہ ویسے ہی ہوں یا ان کے سکے (جیسے رویے اشرفیاں) یا ان کی کوئی چیز بن ہو۔ (جیسے زیور برتن کھڑی سرمہ دانی ) غرض جو پھے ہوز کو قاسب کی واجب ہے مثناً ساڑھے سات تولہ سونا ہے تو سواد و ماشہ زکو ۃ واجب ہے یا ساڑھے باون تولہ جا ندی ہے تو ایک تولہ تین ماشہ چھرتی دینا واجب ہے ( درمختار و بہار وغیرہ) مئلہ: سونے جا ندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے جاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس چیز پر بھی زکوۃ واجب ہے لین اس چیز کی قیمت کا جالیسواں حصہ اور اگر سامان تجارت کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچی گراس کے پاس مال تجارت کے علاوہ سونا جا ندی بھی ہےتو سامان کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں اگرمجموعہ نصاب کو پہنچے تو زکو ۃ واجب ہے اور سامان تجارت کی قیمت اس سکے سے لگا ئیں جس کا چلن و ہاں زیا وہ ہوجیسے ہندوستان میں روپیہ کا چلن زیادہ

ہے یہاں ای سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے چاندی کے سکوں کا چلن یکساں ہوتو اختیار ہے جس سے چاہیں قیمت لگائی لیکن جب کدرو پے سے قیمت لگائیں تو نصاب نہیں ہوتی اور اشر فی سے ہوجاتی ہے یا اشر تی سے نہیں ہوتی اور دو پے سے ہوجاتی ہے تو جس سے نصاب پوری ہوتی ہے گرایک نصاب پوری ہوتی ہے گرایک سے نصاب پوری ہوتی ہے گرایک سے نصاب کے علاوہ نصاب کا پانچواں حصہ زیادہ ہوتا ہے دوسر سے نہیں تو ای سے قیمت لگائیں جس سے نایک نصاب کے علاوہ نصاب کا پانچواں حصہ ہو (ورمختار و بہار)

ا يك نصاب سيےزائد مال كى زكوۃ كاحساب: مئلہ:نصاب سے زیادہ مال ہوتو اگر ميزيادتي نصاب كايانچوال حصه بياتواس كى بمى زكوة واجب بيمثلاً دوسوحاليس درجم يعني ١٣ توله جا ندى بوتو زكوة من جيد درم واجب ليني أيك توله جيد ماشه ١١٥٥ عرتي ليعني ساز ھے باون توله کے بعد ہرساڑھے دس تولہ پر تمن ماشہ ڈیڑھ رتی بڑھا تیں اور مثایا سونا نو تولہ ہوتو دو ماشد ۱۵/۳/۵ رتی زکوة ہوئی لین ساڑھے سات تولہ کے بعد ہر ڈیڑھ تولہ یر ۱۳/۵ سرتی بردها نمیں اور اگر یا نچوال حصد ند ہوتؤ معاف ہے لیعنی مثناً نو تولہ سے اگر ایک رتی تم سونا ہے تو زكوة وبى ساز مصسات تولدكي واجب بيعنى سوادو ماشداور باتى رتى تم ديره صوله كي معاف ہے یو ہیں اگر جاندی تر یسٹھ تولہ سے ایک رتی بھی کم ہے تو زکو ۃ وہی ساڑھے باون تولہ تین ماشہ چورتی پرواجب ہےاور ہاتی رتی کم ساڑھے دس تولہ کی معاف یو ہیں جوزیادتی ہےا گروہ مجمى يانچوال حصه ہے تو اس كا حاليسوال واجب ورندمعاف اور اس طريقه سے مال تجارت كا مجھی میں عظم ہے ( در مختار عالمکیری و قاضی خال ) مسئلہ: کسی کے پاس سونا بھی ہے اور جا ندی بھی اور دونوں کی نصابیں بوری بوری ہیں تو بیضرور نہیں کہ سونے کو جا ندی یا جا ندی کوسونا قرار دے كرزكوة اداكرے بلكه برايك كى زكوة عليحده واجب ہے ہاں زكوة وسينے والا اگر صرف ايك جیز سے دونوں نصابوں کی زکوۃ ادا کرے تواسے اختیار ہے مگراس صورت میں بیدواجب ہوگا که قیمت و ه لگائے جس میں نقیروں کا زیادہ نقع ہومثلاً ہندوستان میں روپے کا جیکن اثر فیوں سے زیادہ ہے توسونے کی قیمت جا ندی ہے لگا کر جا ندی ز کو ہیں دے۔

سونا بھی ہے اور جاندی بھی کیکن نصاب کسی کا پورانہیں تو کس طرح زکوۃ دی جائے:
مسئلہ: سونا بھی ہے اور جاندی بھی اور دونوں میں سے کوئی بھی نصاب برابر نہیں تو سونے کی
قیمت کی جاندی یا جاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں بھرا گر ملانے پر بھی نصاب نہیں
ہوتی تو ہے جہیں اور اگر سونے کی قیمت کی جاندی جاندی میں ملائیں تو نصاب بوجاتی ہے اور

جا ندى كى قيمت كاسوناسونے ميں ملائيں تو نصاب بيس ہوتى يابالعكس تو واجب ہے كہ جس ميں نصاب بوری ہووہ کریں اور اگر دونوں صورت میں نصاب ہو جاتی ہے تو اختیار ہے جو جاہیں کریں مگر جب کہ ایک صورت میں نصاب ہر یانچواں حصہ بڑھ جاتا ہے تو جس صورت میں یا نچواں حصہ بڑھ جائے وہی کرنا واجب ہے مثلاً سوانچیمیں تولہ جاندی ہے اور بونے جارتولہ سونا ہے اگر ہونے جارتو لے سونے کی جاندی سواچھیں تولیاتی ہے اور سواچھیں تولہ جاندی کا یونے جارتولہ سوناملیا ہے تو سونے کو جاندی ما جاندی کوسونا جوجا ہیں مان لیس اگر ہونے جارتولہ سونے کے بدلہ بنتیں تولہ جا تدی ملتی ہے اور سواچھیں تولہ جا ندی کا بونے جارتولہ سوناتہیں ملتا تو واجب ہے کہ مونے کو جاندی قرار دیں اس لئے کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتی ہے بلکہ یا نجوال حصہ زیادہ ہوتا ہے اور اس صورت میں نصاب بھی پوری نہیں ہوتی۔ یو ہیں اگر ہرا یک نصاب ہے کھے زیادہ ہے تو اگر زیادتی نصاب کا یا نچواں حصہ ہے تو اس کی بھی زکو ہ دیں اور اگر ہرا یک نصاب میں زیادتی اس کے یانچویں حصہ ہے کم ہے تو دونوں زیاد تیوں کوملائیں اگرمل کر بھی کسی نصاب کا پانچواں حصہ بیں ہوتا تو اس زیادتی پر پھھ بیں اور اگر دونوں میں نصاب کا یا نصاب كايانجوان موتو اختيار مے مكر جب كه ايك ميں نصاب موادر دوسر مين يانجوال حصه تو بيكرين جس مين نصاب بواورا كراكك مين نصاب يا بإنجوان حصه بوتا باوردوم سامين فبين تو و بی کرنا وا جب ہے جس ہے نصاب ہویا نصاب کا یا نچواں حصہ۔ ( درمختار وروامختار بو بہار ) مسئد: پییوں پر کب زکو ہ ہے جیہے جب رائج ہوں اور دوسو درہم جاندی یا ہیں مثقال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکو ہ واجب ہے۔اورا گرچکن اٹھ گیا ہوتو جب تک تجارت کیلئے نہ بوں زکو ة داجب نبیں۔ (فآویٰ قاری البدایه وبہار)

نوٹ بربھی زکو ق واجب ہے: مسکد: نوٹ کی بھی زکو ق واجب ہے جب تک ان کا روائی اور چلن ہوکہ یہ بھی شمن اصطلاحی ہیں اور چیبوں کے تھم میں ہیں (بہار) بعنی ساڑھے ہوں تو لہ جا ندی یا ساڑھے ہوں تو لہ جا ندی یا ساڑھے سات تو لہ سونے کی قیمت کے نوٹ پرزکو ق واجب ہا وراس کے آئے سونے چا ندی کے حساب کے قاعدہ ہے مسکد: مال تجارت میں سال گزرنے پرجو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے گرشرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت ووسو درم سے کم نہ ہو۔ (عالمگیری) مسکد: کرا ہے پر دینے کیلئے ویگلین ہیں تو ان کی زکو ق نہیں یو نبی جو مکان کرا ہے پر دینے کیلئے ویگلین ہیں تو ان کی زکو ق نہیں یو نبی جو مکان کرا ہے پر دینے کیلئے ویگلین ہیں تو ان کی زکو ق نہیں یو نبی جو مکان کرا ہے پر دینے کیلئے ہے اس کی بھی زکو ق نہیں (عالمگیری قاضی خاں)

### سائمكي زكوة كابيان

سائمہ کی تعریف: تین تم کے جانوروں میں ذکوۃ واجب ہے جب کہ سائمہ ہوں اون گائے بکری سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے زیادہ حصہ چرکر گر دکرتا ہواوراس سے مقصود مورف دورھاور نیچ لیٹایا فربہ کرنا ہے (تنویر و بہار) اگر گھر گھا س لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود ہو جھاا دنا یا بال وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لیٹا ہے تو اگر چہ چرکر گر دکرتا ہو وہ سائم نہیں اور اس کی ذکوۃ واجب نہیں ہو ہیں اگر گوشت کھانے کیلئے ہے تو سائم نہیں اگر چہ جنگل میں چرتا ہواوراً سر نجارت کا جانور چرائی جن ہواوراً سر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ مسائم نہیں بلکہ اس کی ذکوۃ قیمت لگا کر اوا کی جائے گ۔ تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ مسائم نہیں بلکہ اس کی ذکوۃ قیمت لگا کر اوا کی جائے گ۔ (درمختار وردائحتار و بہار)

اونٹ کی زکو ۃ: یا بچ اونٹ ہے کم میں زکو ۃ واجب نہیں اور جب یا بچے یا یا بچے سے زیا دہ ہوں محرچیں ہے کم تو ہریا نچ میں ایک بمری واجب ہے لیعنی یا نچ جوں تو ایک بمری دس ہوں تو وو تجری وعلیٰ ہذالقیاس ﴿ ہدا ہیوورمخناروغیرو) مسئلہ: زکو ۃ میں جو بکری دی جائے و سال بھر ہے کم کی نہ ہو۔ بکری ویں یا بکرا جو جا ہیں (روائحتار) مسئلہ: دونصابوں کے درمیان میں جوہوں وہ عضو ہیں بعنی ان کی پھھڑ کو ہ نہیں مثلاً سات آٹھ ہوں جب بھی وہی ایک بمری (درمخار) مسئلہ: پچپیں اونٹ ہوں تو ایک بنت مخاض ( یعنی ایک سال ہے پچھزا ندعمر کی اونٹنی ) پنیتیس تک میں علم ہے لیعنی وہی ایک بنت مخاض دیں۔ چھتیں سے بینتالیس تک میں ایک بنت لبون ڈلینی دوسال سے پچھاو ہر کی اونٹی ) چھیالیس ہے ساٹھ تک میں ایک حقد (تمین سال ہے پچھ او برکی اومنی ) اسٹھ ہے 2 سے 2 کے تک ایک جذمہ ( بینی جارسال سے پھھادیر کی اومنی ) چھہتر نے نوے تک دو بنت لبون اکیا نوے ہے ایک سوجیں تک میں دوحقداس کے بعد ایک سو بینتالیس تك دوحقداور ہریا ہے میں ایک بمری مثنا ایک سونچیس میں دوحقدا یک بمری اور ایک سونمیں میں دوحقه دو بكرياں وعلیٰ بنرالقياس بھرا يک سو بچياس ميں تمين حقدا گراس سے زيادہ بوں تو ان ميں وبيابي كرين جبيها شروع مين كياتها لعني هريانج مين ايك بمري اور پچيس مين بنت مخاص چھتيس میں بنت لبون بیا میک سوچھیاس بلکہ ایک سو پیانوے تک کا حکم بوگیا بعنی استے میں تین حقد اور ایک بنت لبون دے دیں پھر دوسو کے بعدو ہی طریقہ برتیں جوا یک سویجا ک کے بعدے یعنی ہر یا نج میں ایک بکری پچیس میں بنت مخاص چھتیں میں بنت لیون پھر دوسو چھیا لیس ہے دوسو

و على بدالقياس اى طرح اى حساب سے عنومعاف كريا مثانا

بجاس تک بانج حقد وعلی القیاس (عامد کتب) مسئلہ: اونٹ کی زکو ہ میں جواونٹ کا بچد دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادر ہو۔ نردیں تو مادہ کی قیمت کا ہوور نہیں لیا جائے گا۔

گائے بھینس کی زکو ہے: مسلہ: تمیں ہے کم گا تیں ہوں توزکوہ واجب نہیں جب تمیں پوری ہوں تو ان کی زکوہ میں ایک تبیع (لینی سال مجرکا بچھڑا) (لینی سال مجرکی بچھیا) ہے اور جالیس ہوں تو ایک مسن (لیعنی دوسال کا بچھڑا) یامند (دوسال کی بچھیا) انسٹھ تک بہی تھم ہے پھرساٹھ میں دوبتیع یا تبیعہ بھر ہر تمیں میں ایک مسن یامند مثلاً ستر میں میں دوبتیع یا تبیعہ اور ہر جالیس میں ایک مسن یامند مثلاً ستر میں ایک تبیع اور ایک مسن اور اس میں دومسن وعلی بدالقیاس (عامد کتب) مسئلہ: گائے بھینس کا ایک تھم ہے اور اگر دونوں ہوں تو ملالیس جیسے میں گائیں ہیں اور دس جینیس تو زکوہ واجب ہوگی اور زکوہ میں اس کا بچہ لیا جائے جوزیادہ ہوتی گائے زیادہ ہوتو گائے کا بچہ اور بھینس زیادہ ہوتو گائے کا بچہ اور کو گائے اور کو گائے دیادہ ہوتو

بھیٹر بکری کی زکو ق: چالیس ہے کم بھیڑ بکریاں ہوں توزکو قاوا جب نہیں اور چالیس ہوں تو ایک بکری اور یہی تھم ایک سوہیں تک ہے لینی ان جس بھی وہی ایک بکری ہے اور ایک سواکیس بلیں دو بکری اور جود و نصابوں کے بچ جیں ہان کی زکو قامعاف ہے (عامہ کتب) مسئلہ: زکو قابیں بن اختیار ہے کہ بکری و ہیا بگر اجو کچے بھی ہو بیضر ور ہے کہ سال بھر ہے کم کا شہوا گر کم کا بھوتو قیمت کے حساب سے دیا جا سکتا ہے (ور مختار و بہار) مسئلہ: بھیڑ ونبہ بکری جی واطل ہیں کہ ایک تیم سے نصاب پوری نہ ہوتو دوسری تنم کو طالیس اور زکو قاجی بھیڑ دنبہ بھی و سے سکتے ہیں گر مال بھر سے کم کے نہ ہوں۔ (ور مختار) مسئلہ: اگر کسی کے پاس اونٹ گائے بکریاں سب ہیں گر نصاب کسی کا پورانہیں تو نصاب پوری کرنے کیلئے ملائے نہ جا تھیں گے اور زکو قاواجب نہ ہوگی (ور و بہار وغیر ہ) مسئلہ: گوڑ ہے گھر اگر چہ چرائی پر بوں ان کی زکو قانہیں ہاں اگر تجارت کے کہوں تا کہ کہوں تا ان کی ذکو قانہیں ہاں اگر تجارت کے کہوں تا کہوں تا ان کی قیمت لگا کراس کا جالیسواں حصہ ذکو قامیں دیں۔ (ور مختار وغیر ہ)

### تحصيتى اور تجيلول كى زكوة كابيان

کس زمین برعشر ہے اور کس برنصف عشر: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس زمین کو آسان یا چشموں نے سیراب کیا یا زمین عشری ہوئیجی نہر کے پانی سے اسے سینچے ہوں اس برعشر ہے (پیدادار کا دسوال حصہ ) اور جس زمین کوسیراب کرنے کیلئے جانور پر پانی الا دکر استے جیں اس بیں نصف عشر ( یعنی پیدادار کا جیسوال حصہ ہے ) بخاری وغیرہ مسکلہ: جو کھیت

بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس جی عشر لیخی پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے۔ اور اگر کھیت کچھ دنوں مینہ کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور کچھ دنوں ڈول یا چرسے تو اگر زیادہ مینہ کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور بھی بھی ڈول چرسے تو عشر واجب ہے در نہ نصف عشر (ردا محتار) مسئلہ: زمین جو کھیتی کیلئے نقتری پر دی جاتی کاعشر کا شتکار پر بے طشر (ردا محتار) مسئلہ: عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خرابی زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خرابی زمین بٹائی پر دی تو خراج مالک پر ہے۔ (ردا محتار)

زمین کی قسمیں: مسله: زمین تمن قسم کی ہے عشری خواتی ندعری ندخراجی نزراتی زمین میں خواجی دیاواجب ہے اور عشری زمین اور اس زمین میں جون عشری ہونے خراجی ان دونوں قسموں عیں عشر دنیاواجب ہوتا ہے لینی پیداوار کا دسواں حصداور خراجی زمین وہ ہے جس میں خراج دیناواجب ہوتا ہے لینی اتنادیناواجب ہوتا ہے جو معداور خراجی زمین وہ ہے جس میں خراج دیناواجب ہوتا ہے لینی اتنادیناواجب ہوتا ہے جو بادشاہ اسلام نے مقرر کیا جا ہے پیداوار سے مقرر کیا مثلاً چوتھائی یا تہائی یا نقدم قرر کیا جسے دس یا دشاہ اسلام نے مقرر کیا جا ہے پیداوار سے مقرر تماوہ کی دیں جب کہ یہ اس مقدار سے زیادہ نہ ہو جو معر سلطنت اسلام ہیں اتنا خراج مقرر تماوہ کی دیں جب کہ یہ اس مقدار سے زیادہ نہ ہو جو معر ت عمر ضی اللہ عنہ ہوکہ سلطنت اسلام میں کیا مقرر تما تو جو حضر ت عمر کا مقرر کیا ہوا ہے وہ دیں اور اگر معلوم نہ ہو کہ سلطنت نہ ہو وہ ہاں کے لوگ بطور خود فقر اء وغیرہ جو مصار ان خراج ہیں ۔ ان پر خرج کریں سلطنت نہ ہو وہ ہاں کے لوگ بطور خود فقر اء وغیرہ جو مصار ان خراج ہیں ۔ ان پر خرج کریں سلطنت نہ ہو وہ ہاں کے لوگ بطور خود فقر اء وغیرہ جو مصار ان خراج ہیں گا مقرر کیا ہوا ہی جو بال اسلامی سلطنت نہ ہو وہ ہاں کے لوگ بطور خود فقر اء وغیرہ جو مصار ان خراج ہیں گا میں گیا جو جو ان کیا ہوا ہی خراجی ہونا دلیل شرعی سے خابت نہ ہو وہا کے (بہار شریت) مسلم نوں کی ذمینیں خراجی نہ ہو کہ کیا میں گیا جب تک کی کو خواس کے لوگ بونا دلیل شرعی سے خابت نہ ہو وہا کے (بہار شریت)

کن چیزول میں عشر واجب ہے: مسکد: عشر واجب ہونے کیلئے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کھے بیدا ہواس میں بھی عشر واجب ہے (عالمگیری و بہار) مسئلہ: جس پرعشر واجب ہوا وہ مرگیا اور پیدا وار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ (عالمگیری و بہار) مسئلہ: عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اگر سال میں چند بارا یک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بارعشر واجب ہے (در مختار وردالختار) مسئلہ: عشر میں نصاب بھی شرط نہیں۔ ایک صاع بھی بیدا وار ہوتو عشر واجب ہے (در مختار) و (ردالمختار) مسئلہ: عشری زمین یا

بہاڑیا جنگل میں شہید ہوا تو اس میں عشر واجب ہے یوں ہی بہاڑ اور جنگل کے پہلوں میں بھی عشر واجب ہے بشرطیکہ بادشاہ اسلام نے حربیوں اور ڈاکوؤں اور باغیوں سے ان سب کی حفاظت کی ہوورنہ کچھیں (ورمختاروروالمختار) مسئلہ: گیہوں جو جوار باجرہ دھان اور برقتم کے غلے اور الی مسم اخروٹ بادام اور ہر قسم کے میوے روئی مجول منا خربوزہ تر بوز محیرا کری بیکن اور برشم کی ترکاری سب می عشروا جب ہے تعوز ابیدا ہویازیادہ (عالمکیری و بہار ) مسكه: مكان يامقبره من جو بيداوار جواس من نعشر هانخراج ( درمخار \_ رواامخار ) ز مین کے عشری و فراجی ہونے کی صورتیں: مئلہ:مملمان نے ایج کھر کو باغ بنالیا ا گراس میں عشری یانی دیتا ہے توعشری ہے اور خراجی یانی دیتا ہے تو خراجی ہے اور دونوں قتم کے یانی دیتا ہے جب بھی عشری ہے اور ذمی نے اسے کھر کو باغ بتالیا تو مطلقا خراج کیس سے آسان اور کنویں اور چشمداور دریا کا یائی عشری یائی ہے اور جونبر عجمیوں نے کھودی اس کا یائی خراجی یائی ہے۔ کا فروں نے کنوال کھودا تھا اور اب مسلمانوں کے قبضہ میں آ سمیا یا خراجی زمین میں کھودا گیا وہ بھی خراجی ہے (عالمگیری و ردالحنار) مسئلہ: زمین کےعشری ہونے کی بہت ی صورتیں ہیں مثالِ مسلمانوں نے فتح کیااورز مین مجانبدین برتقسیم ہوگئی یاوہاں کےلوگ خود بخو د مسلمان ہو گئے جنگ کی نوبت نہ آئی یاعشری زمین کے قریب پڑتی تھی اسے کاشت میں لایا اس کھیت کوعشری یائی ہے سیراب کیا۔ بیرسب صور تیس زمین کےعشری ہونے کی ہیں اور بھی صورتیں ہیں جو بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔مئلہ: زمین کےخراجی ہونے کی بھی بہت س صورتیں ہیں مثلاً مسلمانوں نے فتح کر کے وہیں والوں کواحسان کے طور پر دے دی یا دوسرے کا فروں کو دے دی یاوہ ملک سلح کے طور پر فتح ہوایا ذی نے مسلمانوں سے عشری زمین خرید لی یا ز مین کوخراجی یانی ہے سیراب کیاتو ان سب صورتوں میں زمین خراجی ہے اوراس کے علاوہ بھی بہت صور تیں ہیں۔مئلہ:خراجی زمین اگر چیشری یانی سے سیراب کی جائے خراجی ہی رہے کی ۔ مسئلہ: اور وہ زمین جونہ خراجی ہونہ عشری اس کی مثال بیہ ہے کہ مسلمانوں نے فتح کر کے ا پے لئے تیامت تک کیلئے باقی رکھی یاز مین کے مالک مرکئے اور زمین بیت المال کی ملکیت ہو منی تو ان صورتوں میں زمین نه عشری ہے نہ خراجی۔ گورنمنٹ کو دینے سے خراج ادائبیں ہوتا خراج کہاں خرج کیا جائے: مئلہ: گورنمنٹ کو جو مالکذاری وی جاتی ہے اس ہے خراج شرعی نہیں ادا ہوتا بلکہ وہ مالک کے ذمہ ے اس کا اداکر تاضروری ہے اور خراج کامصرف صرف کشکر اسلام بی تبیں بلکے تمام مصالح عامہ

مسلمین ہیں جن میں تغییر مسجد وخرج مسجد وظیفہ امام وموذن و تنخواہ مدرسین علم دین وخبر کیری طلبہ علم دین وخبر کیری طلبہ علم دین وخبر کیری وخدمت علمائے اہل سنت حامیاں دین جووعظ کہتے اور علم دین کی تعلیم کرتے ہیں اور فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہوں واخل ہیں اور بل وسرائے بنانے میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ (فآوی رضوبیہ)

ز کو ہ کن لوگوں کودی جائے

مسكين كون ہے اور فقير كس كو كہتے ہيں: مسكه: زكوة كے مصارف سات ہيں فقير مسكين عامل رقاب غارم فی سبیل الله این السبیل مسئلہ فقیر وہ آ دمی ہے جس کے پاس کھھ ہومگر نہ اتنا كەنساب كوچىچى جائے يانساب كے برابر ہوتواس كى حاجت اصليد ميں منتغرق ہوجيے رہے كا مکان مہننے کے کپڑ ے خدمت کیلئے لونڈی غلام پیشے کے اوز اروغیرہ جوضر وزت کی چیزیں ہیں حایب کتنی ہی قیمتی ہوں یا استے کا قرض دار ہو کہ قرض نکا لنے کے بعد جو بچے و ہ نصاب کے برابر نہ ہو یہ چیزیں اگر ہوں اور نصاب ہے زیادہ کی مالیت میں ہوں جب بھی فقیر ہے (ردامختار وغیرہ) مسئلہ:مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہوں یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کیلیے اس کامختاج ہے کہاوگوں سے سوال کرے۔مسکلہ جسٹین کوسوال حلال ہے اور فقیر کوسوال ناجائز ہے اس کئے کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو جواسے بغیر ضرورت ومجنوری کے سوال حرام ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکو ق عشر وصول كرنے كيلئے مقرر كيا ہوا سے كام كے كاظ سے اتناديا جائے كداس كواس كے مدد گاروں كومتوسط طور برکافی ہو۔ تکرا تنا نہ دیا جائے کہ جودصول کرلایا ہے اس کے آ دھے سے زیادہ ہوجائے (در مختار وغیرہ) مسئلہ: رقاب ہے مراد مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکوۃ ہے بدل کتابت وے کراپی گرون چیٹرائے (عامہ کتب) مسئلہ: غارم سے مراد مدیون ہے لیعنی اس پراتنا دین ہوکراسے نکالنے کے بعد نصاب ہاتی نہ رہے۔(درمخار) مسکلہ: فی سبیل اللہ لیعنی راہ خدامیں خرج کرنااس کی کئی صور تیں ہیں جیسے کوئی جہاد میں جانا جا ہتا ہے اور سامان اس کے پاس تبیں تو ز کوۃ کا مال دے سکتے ہیں اگر چہوہ کما سکتا ہویا کوئی جج کوجانا جا ہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں اس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں مگراہے جج کیلئے سوال کرنا جائز نہیں یا طالب علم جوعلم وین پڑھتا ہےا ہے بھی زکوۃ دے سکتے ہیں بلکہ بیطالب علم سوالِ کر کے بھی مال زکوۃ لے سکتا ہے

ل زكوة كممارف يعن جن كوز كوة دى جائے جبال خرج كى جائے۔ ١٣

جب كداس في اليا آب كواى كام كيلية فارغ كردكها مواكر جدكما سكتا موريوي مرنيك كام میں زکو ہ خرج کرنافی سی اللہ ہے جب کہ بطور تملیک ٹرکو ہ ادانہیں ہوسکتی (درمخار و بہار) مسئله: بهت لوگ ز کو ق کا مال اسلامی مدرسوں میں بھیج ویتے ہیں ان کو جا ہیے کہ متو لی مدرسہ کو بتا ویں کہ بیز کو قاہے تا کہ متولی اس کوالگ رکھے اور دوسرے مال میں ندمانے۔ اور غریب طلبہ پرخرج کرے کی کام کی اجرت میں ندو ہے ور ندز کو قاداند ہوگی۔ (بہار شریعت) مسکلہ: ابن السبيل يعنى مسافر جس كے پاس مال ندر ہاوہ زكوۃ لے سكتا ہے اگر چدكھر پر مال موجود ہو مكراتنا ہی کے جس سے ضرورت پوری ہوجائے زیادہ کی اجازت نہیں ۔مئلہ: زکوۃ ادا کرنے میں یہ ضروري ہے كہ جسے ديں اسے مالك بناديں۔ايا حت كافي نبيس لېذا زكوۃ كامال مسجد بيس لگانا يا اس سے میت کوئفن دینایا میت کا دین ادا کرنایا غلام آ زاد کرنایل سرا' سقا' یاس کونا وینا' نهریا كنوال كهدداد يناان چيزوں ميں خرج كرنا يا كتاب وغيره كوئي چيزخر يدكر دقف كردينا كافي نہيں اس سے زکو ہ ادانہ ہوگی۔ جب تک سی فقیر کو مالک نہ بنادیں البنہ فقیرز کو ہ کے مال کا مالک ہو جانے کے بعد خود اپنی طرف سے ان کاموں میں خرج کرتے تو کرسکتا ہے۔ (جو ہرہ تنویر عالمگيري وغيره)مسكله: ايني اصل (يعني مال باب دا دادادي نانا ناني وغير جم جن كي اوالا وميس بيد ہے) اور اپنی اولا د (لینی بیٹا بیٹی پوتا ہوتی نواسا نواسی وغیرہم) کوز کؤ ہ نہیں دے سکتا ہو ہیں صدقه فطرونذرشرى وكفاره بهي انبين نبيس ويسكتابه رباصدقه نفل تؤوه ديسكتاب بلكه بهتر ہے(عالمکیری و درمختار و بہار) مسکلہ: بہو داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولا و یا شوہر کی اولا دکوز کو ہ دے سکتا ہے اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے ز کو ق دے سکتا ہے جبکہ نفقہ میں محسوب نہ کرے۔ (ردالخیار) مسئلہ:عورت شوہر کواور شوہر عورت کوز کو ہ نہیں دے سکتا۔البتہ طلاق دینے کے بعد جب کہ عدت پوری ہو چکی ہوتو بعد عدت ختم ہونے کے دے سکتا ہے۔ (درمختار وروائحتار) مسئلہ بخنی کی بی بی کوز کؤۃ دے سکتے ہیں جب کہ نصاب کی مالک نہ ہو یونہیں غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہے (عالمگیری) مسئلہ بخی مرد کے نابالغ بچے کوز کو قانبیں دے سکتے اور غنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ یہ فقیر ہوں (درمختار عالمگیری) مسئلہ: جو شخص حاجت اصلیہ کے علاوہ نصاب کا ما لک ہواس کوز کو ۃ دینا جائز نہیں لیعنی حاجت اصلیہ کے سامان کے علاوہ اتنامال ہو کہ قیمت دو سودرم بوجا ہے خوداس مال برز كوة واجب نه بومثلاً جيدتوله سونا جب دوسودرم كى قيمت كا بهوتو

التمليك ما لك بنادينا ساءا

جس كے پاس بيہ اگر چاس برز كؤة واجب بيس كرسونے كى نصاب ساڑ ھے سات تولد ہے محراس مخض کوز کو قانبیں وے سکتے یا مثلاً جس کے پاس بیں گائے ہیں جن کی قیت دوسودرہم ہے تواس کوز کو قاتبیں وے سکتے۔اگر چیمیں گائے برز کو قاواجب نہیں۔مسکلہ: مکان سامان خاندداری بینے کے کیڑے خادم سواری کا جانور جھیار اہل علم کیلئے کتابیں جواس کے کام میں ہوں میا گرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگرسوال کرنا اسے جائز نہیں (عالمگیری) مسئلہ: موتی ہیرا وغیرہ جواہر جس کے پاس ہوں اور تجارت کیلئے نہ ہوں تو ان کی زکوۃ واجب نہیں مرجب نصاب کی قیمت کے ہوں تو زکوۃ لے ہیں سکتا۔ (درمختار وغیرہ) مسکلہ: بنی ہاشم کوز کوۃ نہیں وے سکتے بنی ہاشم سے یہاں مراد حضرت علیٰ وحضرت جعفر وعیل اور حضرت عباس و حارث ابن مطلب کی اولا دیں ہیں (عالمکیری روالختار وغیرُه) مسئلہ: ماں ہاتمی بلکہ سیدانی ہواور باپ ہاتمی شہوتو ہاتمی نیں اس کئے کہ شرع میں نسب باب سے ہالنداا کیے تخص کوز کو ق دے سکتے ہیں جب كدندد يين كى كوئى اوروجدنه بو (بهارشر بعت) مسئله: مدقة نقل اوروقف كى آيدنى باشم كودے سكتے بي (درمخارو بہار) مسئلہ: ذمي كافركوندزكؤة دے سكتے بيں ندكوئي صدقہ واجبہ (جیسے نذر کفاره صدقه فطر) اور حربی کوسی متم کا صدقه وینا جائز نبیس نه واجبه نفل اگر چهوه حربی وارالاسلام میں باوشاہ اسلام سے امان نے کرآ یا ہو (ورعثار) ہندوستان اگر چددارالاسلام ہے تحمریباں کے کفار ذمی نہیں انہیں صد قات نفل مثلاً ہریہ وغیرہ وینا بھی ناجائز ہے (بہار شریعت) مسکلہ: جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ انہیں زکوۃ دے سکتے ہیں ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے سواعامل کے کہ اس کیلئے فقیر ہونا شرط<sup>نہی</sup>ں اور ابن انسبیل <sup>ا</sup>اگر چی<sup>خ</sup>ی ہوحالت سفر میں جب کہ مال نہ ہوتو وہ بھی فقیر کے حکم میں ہے باقی کسی کو جو فقیر نہ ہوز کو ہ نہیں دے سکتے (درمختاروغیره)

زگوۃ میں کس کومقدم کر ہے: مسئلہ: زکوۃ وغیرہ صدقات میں افضل ہے ہے کہ پہنے اپنے میں نیوں بہنوں کو د ہے پھر ان کی اولا دکو پھر پچیا اور پھو پھوں کو پھر ان کی اولا دکو پھر مامول اور خالہ کو پھر ان کی اولا دکو پھر اپنے گاؤں یا شہر کے دہنے والوں کو (جو ہرہ عالمگیری وغیرہ) صدیت میں ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ داراس کے سلوک کرنے میں ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرما تا جس کے دشتہ داراس کے سلوک کرنے کوئی جون اس اور یہ غیروں کو دے (ردوا محتار) مسئلہ: بدخہ ہے کوؤ کو قادینا جائز نہیں (درمختار) اوراسی طرح ان مرتدین کو بھی دینے سے ادانہ ہوگی جوزبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں گین

ابن السبيل مسافر

خداادررسول کی شان گھٹاتے یا کی اور ضروری دیٹی کا اکار کرتے ہیں۔ (بہارو فیرہ)

سوال کس کو حلال ہے: مئلہ: جس کے پاس آج کے کھانے کو ہے یا تندرست ہے کہ کئا

سکتا ہے اسے کھانے کیلئے سوال حلال نہیں اور بے مانٹے کوئی خود دید ہے تو لینا جائز ہے اور

کھانے کو اس کے پاس ہے گر کپڑ انہیں تو کپڑ ہے کیلئے سوال کر سکتا ہے لو ہیں اگر جہاد یا طلب
علم دین میں لگا ہے تو اگر چہتے تندرست کمانے کے لائق ہوا ہے سوال کی اجازت ہے جے
سوال جائز نہیں اس کے سوال پر دینا بھی نا جائز دینے والا بھی گنہگار (در مختار و بہار)

ہیک مانگنے کی برائی: مسئلہ: بھیک مانگنا بہت ذلت کی بات ہے۔ بغیر ضرورت سوال نہ
کما تا ہے (مسلم وابو واؤ دونسائی وغیرہ) رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو سوال کرنے والا حرام
کما تا ہے (مسلم وابو واؤ دونسائی وغیرہ) رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو سوال کو دوازہ جائے گا اللہ تعالی اسے نئی کرد ہے گا اور جومبر کرتا
حیا ہے گا اللہ تعالی اس پرعتاجی کا دروازہ کھولے گا (احمد وابو یعنی براز وطبر انی) اور فر مایا جو بندہ سوال کا دروازہ ملولے گا (احمد وابو یعنی براز وطبر انی) اور فر مایا جو سال کرنا جی نہا ہے جواسے ہے پروا کر ہے تو وہ آگی کی زیاد تی چاہتا ہے سوال کر ہے اور اس کے پاس اتنا ہے جواسے ہے پروا کر ہے تو وہ آگی کی زیاد تی چاہتا ہے سوال کر سال کر اور اس کے پاس اتنا ہے جواسے بروا کر نے تو وہ آگی کی زیاد تی چاہتا ہے سوال کر سے دوراس کے کاس انہ خور سے سوال کر سال کر ایس کی دوران کی جو تے سوال جائز نہیں فر مایا صبح وہ مام کا کھانا۔

(ابوداؤ دوابن حبان دابن فزيمه)

### صدقه فطركابيان

رسول الشملی الله علیه وسلم نے فرمایا بندہ کاروزہ آسان وزیبن کے بچے یس رکارہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے (ویلی خطیب ابن عساکر) مسئلہ: صدقہ فطر واجب عمر مجراسکا وقت ہے بینی اگر ادا نہ کیا ہوتو اب اداکردے ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا نہ اب اواکرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادائی ہے اگر چسنت عید کی نماز سے پہلے اداکر دیتا ہے۔ (ورمخار وغیرہ) مسئلہ: عید کے دن میں صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوجاتا ہے للہذا جو خص صبح صادق شروع ہوئے ہی صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ (عالمگیری) مسئلہ: صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوایا جو کا فرمسلمان ہوایا جو فقیرغنی ہوااس پرصدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ (عالمگیری) مسئلہ: صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کا فرمسلمان ہوااس پرصدقہ فطر واجب نہ ہوا (عالمگیری) مسئلہ: جو بیدا ہوایا بچہ پیدا ہوایا جو کا فرمسلمان ہوایا بچہ میدا واجب نہ ہوا (عالمگیری) مسئلہ: جو بیدا واجب ہونے سے پہلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے سے پہلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے سے پہلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے اور عالمگیری) مسئلہ: جو جو صادق شروع ہونے نے بہلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے سے پہلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے اللہ بھرتے صادق شروع ہونے نے بسلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے اللہ بھرتے صادق شروع ہونے نے بسلے کا فرمسلمان ہوگیا تو صدقہ فطر واجب ہونے اللہ بھرتے صادق شروع ہونے نے بیدا

کے بعد مرااس پر صدقہ فطروا جب ہے۔ (عالمگیری) مئلہ: صدقہ فطر ہرمسلمان آزاد مالک نصاب پر (جس کی نصاب حاجت اصلیہ کےعلاوہ ہو) واجب ہے اس میں عاقل ہالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں بینی مال برسال گزرنا شرط نہیں (در مختار)

صدقہ فطرکس کا کس پرواجب ہے: متلہ: مرد مالک نصاب برائی طرف سے اور اپ چھوٹے نے کی طرف سے مدقہ فطر واجب ہے جب کہ بچ خود نصاب کا مالک نہ ہوا ور اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر ای کے مال سے دیا جائے اور مجنون اولا داگر چہ بالغ ہو جب کہ غنی نہ ہوتو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے اور غنی ہوتو خود اس کے مال سے دیا جائے ۔ (ور مخار ور والحزار) مسئلہ: صدقہ فطر واجب ہوئے کیلئے روز ہ رکھنا شرطنیں اگر کس عذر سفر مرض بڑھا ہے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلاعذر روز ہ نہ دکھا جب بھی واجب ہے (ردالحزار و بہار) مسئلہ: باپ نہ ہوتو داوا باپ کی جگہ ہے یعنی اپ نقیر ویتیم بوتے ہوتی کی طرف سے اس بہار) مسئلہ: باپ نہ ہوتو داوا باپ کی جگہ ہے یعنی اپ نقیر ویتیم بوتے ہوتی کی طرف سے اس بہار) مسئلہ: باپ نہ ہوتو داوا باپ کی جگہ ہے یعنی اپ نقیر ویتیم بوتے ہوتی کی طرف سے اس بہار) مسئلہ: باپ نہ ہوت و داوا باپ کی جگہ ہے یعنی اپ نقیر ویتیم بوتے ہوتی کی طرف سے اس کو درخیاں اگر چہ یہا بالغ اولا دکا صدقہ فطر اس کو درخیاں کا نفتہ اس کے ذمہ ہو۔ (ور مخار و بہار وغیر ہور)

صدقہ فطر کی مقدار: صدقہ فطر کی مقداریہ ہے گیبوں یا اس کا آٹا یا ستو آ دھا صاع مجوریا منتی یا جو یا اس کا آٹا یا ستوا کی صاع (ہدایہ در مختار عالمکیری وغیرہ) مسئلہ: گیبوں اور جود بینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے اور اس سے افضل یہ کہ قیمت دے چاہے گیبوں کی قیمت دے یا جو کی یا مجور کی ۔ محر گرانی میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے اور اگر خراب میں بیوں یا جو کی قیمت سے جو کی پڑے وہ پوری کرے۔ (ردا کتار)

صاع کاوزن: اعلی درجه کی تحقیق اوراحتیاط به ہے کہ صاع کاوزن تین سواکیاون رو پید بھر ہے ار رنصف صاع کاوزن ایک سو تھر رو پیدا تھنی بھراو پر ہے ( فآوی رضوبه ) بینی اس بھر کے نمبری سیر سے جو آج کل مندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں رائج ہے ) ایک صاع چار سیر سوا چھ چھٹا تک کا ہوتا ہے اور آ دھا صاع دوسیر سوا تین چھٹا تک کا ہوتا ہے آسانی اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں سوادو سیر نمبری یا جوسا اللہ سے چار سیر نمبری ایک شخص کی طرف

صدقہ فطر کس کو دے: مدقہ فطر کے معمارف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں یعنی جن کوز کو ہ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں سواعائل کے کہاس کیلئے زکو ہے ضطرہ نہیں۔

ر (درمختارور دامختار)

### قرباني كابيان

قربانی کی تعریف: قربانی بیایک مالی عبادت ہے جونی پرواجب ہے خاص جانور کوخاص دن میں اللہ کیلئے تواب کی نیت سے ذریح کرنا قربانی ہے مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر

قربانی کس برواجب ہے: مئلہ: جس طرح قربانی مرد پرواجب ہے ای طرح مورت پر بھی واجب ہے (ورمختاروغیرہ) مسلہ: مسافر پر قربانی واجب نہیں لیکن اگرنفل کے طور پر کرے توكرسكتاب بواب يائے كا\_ (درمختار وغيره) ما لك نصاب بونے سےمرادا تنا مال بونا ہے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطروا جب ہوتا ہے بینی حاجت مصلیہ کے علاوہ دوسو درہم (ساڑھے، ۵ تولہ جاندی) یا ہیں دینار (ساڑھے نولہ سونا) کا مالک ہو( درمختار و عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: جو مخص دوسو درم یا ہیں دینار کا مالک ہویا حاجت کے سواکسی الیمی چیز کا مالک ہو جس کی قیت دوسودرم ہوتو و غنی ہے اس پر قربانی داجب ہے۔ (عالمکیری وغیرہ) قربانی کا وفت : دسویں ذالح کی صبح صادق سے بار ہویں کے غروب آفاب تک ہے یعنی تین دن اور دورا تیس کیکن دسویس سب میں افضل ہے پھر گیار ہویں پھر بار ہویں مسئلہ:شہر میں قربانی کی جائے تو شرط بیے ہے کہ نماز عید کے بعد ہواور دیبات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لئے صبح صادت سے ہوسکتی ہے۔ مسئلہ: قربانی کے دفت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے اتنی قیمت یا اتنی قیت کا جانورصدقه کرنے سے واجب اوانه ہوگا۔ (عالمکیری وغیرہ) مسئلہ: قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہوگئ اب نہیں ہوسکتی البذا اگر کوئی جانور قربانی کیلئے خرید رکھا ہے تو اس کا صدقه کرے درندایک بحری کی قیمت صدقه کرے (ردامختاروعالمگیری وغیره) قر یانی میں شرکت کے مسائل: مئلہ:جب قربانی کی شرطیں یائی جائیں جن کااو پر بیان ہوا تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذرج کرنا یا اونٹ گائے بھینس کا ساتو ان حصہ واجب ہے اس سے کم نہیں ہوسکتا یہاں تک کدا گر کسی شریک کا حصہ ساتویں ہے کم ہے تو کسی کی قربانی سیحے نہ ہوگی ہاں سات سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم وہیش ہوں لیکن کسی کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہوتو ا حاجت اصلیہ رہنے کا مکان سامان خاندواری مینے کے گیزے خادم سواری کا جانور ہتھیار پیشہ کے اسباب واوز اراور الل علم کیلئے ماجت کی تابی بدچیزی حاجت اصلیہ سے بیں۔منہ

#### Marfat.com

افضل احيما بمبتر أراني مبتكي آزاد يعني جوغلام نه بو\_

جائز ہے۔ مسئلہ: قربانی کے سب شریکوں کی نبیت تقرب (لیعنی ثواب پانا) ہوتا جا ہے خالی محوثت حاصل کرنا نہ لاہڈا عقیقہ کرنے والا شریک ہوسکتا ہے (کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک مورت ہے (ردالحتار)

قربانی کاطریقہ: قربانی کے جانور کوذئے سے پہلے جارہ پانی دے دیں پہلے ہے چھری تیز كركيل كين جانور كے سامنے ہيں جانوركو ہائيں پہلوپراس طرح لٹائيں كەقبلە كى طرف اس كا منه جواور ذنح کرنے والا اپنادا بتایاؤں اس کے پہلو پرد کھ کرتیز چیری ہے جلد ذنح کر دے اور ذرك سيهم بيدعا يزه كانى وجهت وجهى للذى فطر السعوات والارض حنيفاً وما انا من المشركين ان صلاتي ونسلي ومحياى ومماتي الله رب العالمين لاشريك له وبـذالك امرت وانا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله اكبو وعافتم كرتے بى تيمرى جلادے قربانى اپن طرف ہے ہوتو ذك ك بعدية يرص اللهم تقبل منى كما تقبلت من خليلك ابرا هيم عليه السلام و حبيب ل محمد صلى الله عليه وسلم وزي عن جارون ركيس تين يام يهم تين اس ے زیادہ نہ کا ٹیس کہ چمری مہرہ تک بینے جائے کہ بیہ بے دجہ کی تکلیف ہے تھنڈا ہونے پریاؤں كالميس كمال اتاري اگردوس ب كى طرف سے ذرئ كيا ہے تومنى كى جكه من فلاں كے (ليني اس کا نام لے ) اور اگرمشترک جانور ہوجیہے گائے اونٹ بھینس تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کے نام لے۔مسکلہ: اگر دوسرے سے ذرج کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ کوشت اور کھال کے مسائل: اگر جانور مشترک ہے تو کوشت نول کرتقیم کیا جائے انگل سے نہ با میں کہ اگر کسی کوزیادہ بی کیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ ت شرع ہے۔(ردامخنار و بہار) پھراہیے جصے کے تین جصے کرکے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اورا یک حصد دوستوں اور عزیزوں کودے اور ایک حصدائے کھروالوں کیلئے رکھے خود بھی کھائے بال بچوں کو بھی کھلائے اگر کھروا لے زیادہ ہوں تو کل کھر کے صرف میں لاسکتا ہے اور کل صدقہ بھی کرسکتا ہے اگر چدایک حصدائے بہتر ہے۔مسئلہ: اگرمیت کی طرف سے قربانی کی تو

ع اسالتديرى ال قرباني كوتول فرماجيها كدائي علي السلام الدائي حبيب محملى الله عليد ملم ي آول كيا-١١

یے میں نے اپنے کومتو بہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسان وزین کو پیدا فربایا اس حال میں کہ میں وین پر ہوں اور شریک کرنے والوں میں نہیں بالا شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا مینا مرنا الله دب العالمین عی کیلئے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا تھکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں اے اللہ رقربانی تیر کی تی عیاوت اور خوشتو دی کیلئے اور تیری عی تو فیق اور مہر بانی اور بخشش سے ہاللہ کے نام سے ذرح کرتا ہوں جو میب سے زیرا ہے۔ اللہ

اس کے گوشت کا بھی بھی علم ہالبت اگرمیت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دیا تو اس صورت میں کل گوشت مدقد کردے۔ مسئلہ: قربانی اگرمیت کی ہے تو اس کا گوشت نہ فود کھا سکتا ہے بلکداس کوصد قد کردینا واجب ہے۔ (بلی و بہار) مسئلہ: قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے یہ ستحب ہے۔ (بحرالرائق) مسئلہ: قربانی کا گوشت کھائے یہ ستحب ہے۔ (بحرالرائق) مسئلہ: قربانی کا گوشت کھائے یہ ستحب ہے۔ (بحرالرائق) مسئلہ: قربانی کا گوشت کھائے یہ ستحب ہے۔ (بحرالرائق) مسئلہ: قربانی کا گوشت کھائے والے جائے اللہ ہمیں ہیں اگر بھی والے اللہ ہمیں ہیں اگر بھی والے تو اس قیت کوصد قد کر دینا واجب ہے (در مختار ورد الحقار) کا میں لانا جائز ہمیں اگر بھی دیا تو اس قیت کوصد قد کر دینا واجب ہے (در مختار ورد الحقار) کی نیت سے کھال بھی کر قیمت مدرسہ میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ (عالمیری و بہار) مسئلہ: قربانی کا گوشت یا چڑا تھا بیا ذبح کرنے والے کومز دوری میں نہیں دے سکتا ہاں اگر دوستوں کی طرح ہمین دیا تو دے سکتا ہے جس کہ اسے اجرات میں شار نہ کرے (ہوا یہ دوستوں کی طرح ہمی چگر بانی کا چڑا مسجد کے امام کود سے جیں گرائے والے میں شددیا جائے بلکہ بطور وغیرہ) مسئلہ: بعض جگر قربی نہیں۔ (بہار شرحہ کے امام کود سے جیں اگر شخواہ میں شددیا جائے بلکہ بطور وغیرہ) مسئلہ: بعض جگر قربی نہیں۔ (بہارشر ایعت)

کن جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے: قربانی کا جانوراون گائے ہینس بری ہمیزرو ماد خصی غیرض سب کی قربانی ہوسکتی ہے۔ (عالمکیری) مسئلہ: وحثی جانور جیسے ہرن نیل گائے بارہ سکھا وغیرہ کی قربانی نہیں ہوسکتی۔ (عالمکیری) مسئلہ: ونبہ بھیڑ ہی جی وافل ہے مسئلہ: اونٹ بانچ سال گائے ہیں دوسال بھیز کمری ایک سال کی ہویازیادہ آئی اس ہے کم کی ناجائز اونٹ بانچ سال گائے ہمیڑ کا چو ماہ بچرا تنایز ابوکہ دورسے دیمینے میں مال بھائی کا معلوم ہوتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ (درمتار)

قربانی کے جانوروں کی عمر: مسئلہ: قربانی کا جانورموں ہے زواورا چھاہونا جاہے ہیں یہ مونا ما ہے اگر تھوڑا سامیب ہوتہ قربالی ہوجا۔ گرم کو وجو بی اورا کرزیا، وعیب ہے تا ہائی ہی نہیں (درمی روردامخیاروعالم کیسری)

قربانی کا جانور کیما ہونا جا ہے: مسئلہ: ٹنڈا جس کے پیدائی سینگ ند:وں بائز ہے البتہ اگر سینگ تضاور نوٹ مجے اور میک ( گودا) تک ٹوٹ مجے تو جائز نہیں اس سے کم نوٹا ہے تو جانز ہے (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: اندھا' لنگڑا کانا' بجد و بلا کان کٹا' دم کٹا' ہے دانت کا'

#### عقيقه

عقیانہ کی تعریف: بچہ پیدا ہونے کے شکریٹ جو جانور ذک کیا جاتا ہاں کو تفقہ کہتے ہیں۔
عقیانہ کب کرنا جا ہے: مسئلہ: عقیقہ مستحب ہاں کیلئے ساتواں دن بہتر ہے اور الوکی
دن در سکیں تو جب میسر ہوکر ہی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ: لائے کیلئے وہ ہرے اور لاکی
کیلئے ایک بکری ذراع کی جائے بعنی لائے جی نر جانور اور لاکی جی ماد و مناسب ہاں کے
ریمنس میں بھی حرج نہیں بلکہ اگر دونہ ہو سکے تو لائے جی صرف ایک بکری جی بھی حرج نہیں۔
مسئلہ: اگر گائے بھینس ذراع کریں تو لائے کیلئے دو حصہ اور لاکی کیلئے ایک حصہ کافی ہے مسئلہ:
قربانی جی عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے عقیقہ کے جانور کیلئے بھی وہی شرطین ہیں جو قربانی کے
قربانی جی عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے عقیقہ کے جانور کیلئے بھی وہی شرطین ہیں جو قربانی کے

جانورکیلئے ہیں۔ عقیقہ کا گوشت کیا کیا جائے: مسئلہ:عقیقہ کا گوشت فقیروں اور عزیزوں اور دوستوں کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا بطور ضیافت ودعوت کھلایا جائے سب صور تمیں جائز ہیں۔ مسئلہ: نیک فالی کیلئے بڑیاں نہ تو ڑیں تو بہتر ہے اور تو ژنا بھی نا جائز نہیں کوشت کو جس طرح

ا جاريس سايك كاسوكما بوناما تعربيس ال

واین پاکست ین گریش ایا بیک اخلاق ای می بونی کال ہے۔ مسکد: عقیقہ کا کوشت ال باپ دادا دادی وغیرہ سب کھا سکتے ہیں۔ مسکد: عقیقہ کی کھال کا وہی تھم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ اپنے کام میں لائے یا غریبوں کودے دے یا کی اور نیک کام مجد مدرسہ می صرف کرے مسکد: عقیقہ کے جانو رکوذی کرتے وقت بید عاراتھی جاتی ہے۔
عقیقہ کی دعا :اللہ ہم ہذہ عقیقہ ابنی فلاں (ائی ثلاں کی جگدا پناڑ کے کانام لے اگر فودذی کرے اوراگر دوسراکر بولائے کا دراڑ کے باپ کانام لے دمھا بدم اللہ اجعلها فودذی کرے اوراگر دوسراکر بولائے کا دراڑ کی بولائی ہو کہ عالی سے اللہ اللہ اجعلها فداء لا نبی من النار بسم اللہ اللہ الکہ راگر کی بولائی دعایوں پڑھے۔اللہم ہدہ فداء لا نبی من النار بسم اللہ اللہ اکبر اگرائی بولائی دعایوں پڑھے۔اللہم ہدہ عقیقہ بنتی فلائۃ (فلال کی جگہ تام لے) دعھا بدمها و لحمها بلحمها و عظمها و جلدها بحلها و شعر ہا بشعر ہا اللہم اجعلها فدم البنتی (اگرائی ہو بعظمها و جلدها بحلها و شعر ہا بشعر ہا اللہم اجعلها فدم البنتی (اگرائی ہو اوردسرے کی بولا بنت فلال کے) من النارید عایاد نہو تو بغیر دعا پڑھے می فقط بسم الله اوردوسرے کی بولا بنت فلال کے) من النارید عایاد نہو تو بغیر دعا پڑھے می فقط بسم الله اوردوسرے کی بولا بنت فلال کے) من النارید عایاد نہو تو بغیر دعا پڑھے کی فقط بسم الله اکبر کہ کردی تھی تھی بوجائے گا۔ (بہارشریت)

فقط-والله تعالى اعلم وعلمه احكم واتم صلى الله عليه وسلم الحمد للذكه بائيس شعبان تيره سوار سفي بجرى كوجلدا وّل فتم بوكي \_ ۱۲۲ شعبان ۱۳۲۸ ه



Marfat.com

### فهرست مضامین

#### (حصرووم)

| منحد        | عنوانات `                       | مغ          | عنوانات                   |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>rr</b> 9 | ميار موي تاريخ كافعال           | 719         | مج كابيان                 |
| rr          | بارموی تاریخ کے افعال           |             | ع کیا چیز ہے؟             |
| rrr         | الحج كي منتيل                   | п           | مج كى نعنىيات و فرمنيت    |
| rrr         | عرے کا بیان                     | -           | حج كاونت اورشرطيس         |
| "           | ممرے کی نبیت۔ عمرے کا طریقہ     | 170         | ماجت اصليه كياچيزيں بيں؟  |
| ****        | قران اورمتع                     |             | عرم كون لوگ بين؟          |
|             | عج تمن طرح كاب اوراحرام باعد من | rrı         | مج كالمريقة               |
| 11          | والے جار طرح کے بیں             | et .        | احرام کے کہتے ہیں؟        |
| 770         | قران کا لمریقہ                  |             | كمه يس داخل موتو كياية مه |
| " 1         | تتع كالمريقه                    | rry         | سعی کی نبیت               |
| 724         | وویا تمی جواترام می ترام بین    | •           | آ خموص تاریخ منی کورواعی  |
| 172         | احرام میں ریا تلی طروہ بیں      | 77 <u>2</u> | نویں تاریخ عرفات کوروائلی |
| rm          | جم اوراس کے کفارے کا بیان       | •           | وتون مرفه                 |
| "           | خوشبواور تيل لكانا              | *           | دمویں شب مز دلغه کوروانگی |
| 779         | ملے کیڑے پہنے                   | •           | وقوف كاونت                |
| P(Y+        | بال دوركرنا                     | rra         | مثعرالحرام كاوتوف         |
| "           | ناخن کتر نا                     |             | وسویں تاریخ کے افعال      |
| 41          | يوس وكنار وغيره                 | -           | رى كاطريقه                |
|             |                                 |             |                           |

|         | **********                           | • •   | h. • 6                       |
|---------|--------------------------------------|-------|------------------------------|
| امنح    |                                      | 300   | عنوانات                      |
| ron     | نكاح كے نصنائل وتعربیف               | lial  | جماع                         |
| ,       | كب تكاح فرض ہے اور كب واجب           |       | طواف میں غلطیاں              |
| 744     | تكاح كراه                            |       | سعی پیس غلطیال               |
| ry.     | تكاح كااذن اور وكالت                 | rrr   | وقوف میں غلطیاں              |
| 741     | محرمات كابيان                        |       | رمی کی علظی                  |
| "       | حرام ہونے کے اسباب                   | PPP   | قربانی اور حلق میں غلطی      |
| ryr     | ح مت معما برت                        |       | حرم میں شکار کے مسائل        |
|         | وه محارتی جوایک مرد کے نکاح جمع      | -     | بانی کاجانور کس کو کہتے ہیں؟ |
| 745     | حيس ہوسکتیں                          |       | شكاركا كقاره                 |
| "       | حرمت لمک                             | rro   | حرم کے پیڑ کی مسواک کا تھم   |
| ייוציין | رمت ثرک                              | mA    | محصر کا بیان                 |
| מרין    | عالمه كے ساتھ نكاح كائكم             |       | محصر کی تعریف اور حکم        |
| "       | متعداور نكاح مونت كاحكم              | mz    | مج فوت ہونے کا بیان          |
| "       | وده كرشة كابيان                      | ,   = | هج بدل کابیان                |
| ıı      | ووه پلانے کی مدت                     | ,   " | مج بدل کی شرطیس              |
| 144     | 4. 1 . 4. 11                         |       | مج کی وصیت                   |
| PYA     | می کی تعریف۔وصی کی ولایت کا تھم      | · ·   |                              |
| "       | تبنی اور پرورده کی ولایت کن لوگول کے |       |                              |
| 749     | كاح كيلي ولى موناشرط ب               |       | مدينة شريف كى بروائي         |
| <br>    | اس عورت سے تکاح بغیراس کی            |       | در باراقدس کی ماضری کے قائدے |
| #1      | جازت كوئى نبيس كرسكما                |       | اورزيارت ندكرن كانتصان       |
|         | اموشی یا ہنسی یارونا کب اذن          |       | حاضری کے آ داب               |
| 1/20    | مجماجات كا؟                          |       | حضرات انبیاء کی زندگی        |
| "       | ن من طرح لياجائ                      | 31 ra | کاح کابیان                   |

| 32322        |                                    | 7.545 |                                       |
|--------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| منحہ         | عنوانات                            | منحہ  | عنوانات                               |
|              | سوك كابيان                         | ru    | طلاق مریض کامیان                      |
| MV           | سوك كى مدت_سوك كيمعنى              | -     | فار بالطلاق كى تعريف                  |
|              | سوك عمل كن چيزول كوچيوژنا مايي     | mr    | رجعت كابيان                           |
| *            | الوير كروادوم بريزول               | -     | رجعت كامسنون لمريقه                   |
| 1714         | کے سوگ کی مدت                      | باجأ  | طلالہ کے مسائل                        |
| "            | غم من كالاكبرا ببننا               |       | ايلاكابيان                            |
| "            | عدت ش تکار کے پیغام کی صورت        |       | ایلا کی تعریف ایلا کی شرائط           |
| mr.          | عدت بش کمرچوڑ نے کی صورتی          |       | خلع کا بیان · ·                       |
| rrı          | عدت بن يروے كا حكام                | 2749  | خلع کے احکام                          |
| "            | نسب كا ثبوت                        |       | ظهاركا بيان _ظهار كي تعريف            |
| "            | ملکیدت                             | 1711  | ظهار كے مرت الغاظ                     |
| mrr          | شوہر کے سکوت سے لب کا ثبوت         |       | ظهاركاتكم اورظهاركا كفاره             |
| ۳۲۳          | ي كرورش كاميان                     | 1-11- | لعان كابيان لعان كالحريق              |
| н            | ماں کو پرورش کی اجرت کے کی صور تھی | •     | لعان کی شرطیس                         |
| ۳۲۲          | يكى يرورش كافرية كس يرب            | سالم  | لعان كصرت الغاظ                       |
| . "          | مال کے بعد پرورش کاحق مس کو ہے؟    |       | لعان كاعم .                           |
|              | يج كم عمر تك يرورش كرنے والى       | 170   | عنین کابیان۔ بنین کی تعریف            |
| rta          | مورت کے پاس رکھا جائے؟             | •     | عنین ہوئے کے اسپاب                    |
| "            | ي كوس چيز كي تعليم وي جائے؟        | PTY   | عدت كابيان                            |
| 224          | تفقه كابيان                        |       | عدت کی تحریف                          |
| <b>**</b> ** | كن صورتول من عورت نفقه كي متنى ب   | -     | زانیہ کے نکاح کی صورتی                |
| "            | مطلقه ببرحال نفقه بائے کی عدت      | 1     | متارکہ کیا ہے؟                        |
| MYA          | ما ہے گئی بی طویل ہو؟              |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|              | وفات کی عدت میں نفقہ بیں           | ı     |                                       |
| <b></b> _    |                                    |       |                                       |

| منۍ          | منوانات                                                                    | منح        | عنوانات                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| ۳۳۸          | ا يجاب وقول كى مجلس                                                        | ۳۲۸        | نفقه س کی حیثیت کے موافق موکا؟           |
| 779          | ايجاب وقبول تحريري                                                         |            | مورت كب بلاا جازت شو بركا مال            |
| "            | خيار قبول                                                                  | 144.       | خرچ کرسکتی ہے؟                           |
| 11           | سے کب لازم ہوجاتی ہے                                                       | 91         | مورت كا بمال شوبركاحل ب                  |
| pro-         | مهيع اورش كي تعريف اور فرق                                                 | н          | مورت كوكس طرح كامكان دياجائد؟            |
| н            | منقولات غيرمتبوضه كي بيع نا جائز                                           |            | مورت کے کون عزیزای کے یہاں               |
| الهاسط       | حمن حال وحمن مئوجل                                                         | <b>" ?</b> | آسکتے ہیں اور وہ کس کے بہال جاسکتی ہے    |
| **           | ·                                                                          |            | کن کن رشته دارول کوکب خرج دیتا موگا؟     |
| BP           | ~ [lesed?                                                                  | ۲۳۲        | مال دوده بإلى فى اجرت كب ليسكن ب         |
| איוייין      |                                                                            |            | ہا ہے، وغیرہ کا نفقہ بیٹا بی دونوں پر ہے |
| **           | نصف ماع ہے کم عمل سودین                                                    |            | یا پ کی چھوٹی اولا د کا نفقہ کپ واجب ہے۔ |
| "            | جومقدار بتانی اسے میازیدونکی                                               |            | طالب علم کا نغقہ کس پر ہے؟               |
| Bullala.     | کیا چیز کتے میں معادامل ہے                                                 |            |                                          |
|              | جو چيز روج من ديعا داخل باس كاظم                                           |            | خريدوفرو شت كابيان                       |
|              | ز مین کی کھے میں باقی رہنے والی اشیاء بلاذ کر                              |            | خريدوفرو فست کی تحکمت                    |
| 770          | واعل موتى بين                                                              |            |                                          |
|              | ور شت ش کے ہوئے کھاول                                                      |            |                                          |
| <b>PPPYY</b> | کے بیجنے کی صورتی                                                          |            | ا مجيع تعاطي                             |
|              | تع می استفاء کس صورت می بوسکتا ہے                                          |            | مج کی شرطیس                              |
| 11           |                                                                            |            | جو چیز موجود تیں اس کی بھے نہیں ہوسکتی   |
| <b>M</b> MA  | هیچ وخمن بر قبعنه کی صورتم<br>من بر قبعنه کی صورتمل<br>من بر تنام این منام |            | ز بین کی کماس کسی کی ملکیت نہیں<br>سے    |
| 1-1-4        | ا پول میں تیل ڈالنا قبضہ ہے یا جیس<br>سر دہ میں میں معمد م                 |            | الح كالحم                                |
|              | جب تک مشتری کا تبضه نه بومشتری                                             | М          | ايجاب وقول كالمطلب                       |
|              | ا كونقصان سے علق بيں                                                       | rra        | ا يجاب وقول كالفاظ كيع بول               |

| ***** | [%/                                                           | <b>\</b> | *******                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح   | عنوانات                                                       | منح      | عنوانات                                                                                         |
|       | غین قاحق میں رو کے احکام غین                                  | 20       | خيارشرط                                                                                         |
| mym   | فاحش وغين يسير كيمعني                                         |          | عقدے بہلے خیار کا اعتبار بیں                                                                    |
| 244   | بيع فاسد كأبيان                                               | *        | خیار کی مدت                                                                                     |
| "     | ويع باطل وتع فاسد كى تعريف اور فرق                            |          | مبع کے عیمی ہونے کی صورت میں                                                                    |
| 240   | مردار كس كو كهتي بين؟                                         | rai      | خياركاهم                                                                                        |
| "     | معدوم کی کھے                                                  |          | خيار کي صورت جي جيج وحمن جي                                                                     |
| "     | می چزی کا                                                     |          | تفرف اورکون کس کی ملک میں رہتا ہے                                                               |
| דדיין | يانى بيجنے كى صورتيں                                          |          |                                                                                                 |
| "     | م محدموجودادر م محددم كى بيج                                  | 200      |                                                                                                 |
| "54   | اشاره اورنام دونوں موں تو کس کا اعتبار۔                       |          | خياررويت كى تعريف                                                                               |
|       | دو چیزوں کو بھے میں جمع کیاان میں                             |          | ابطال مبين                                                                                      |
| 742   | ایک قابل کتے تہیں<br>مصد                                      |          | خياررويت كامدت                                                                                  |
| "     | مساجد ومقابر ہے منتقیٰ<br>مساجد ومقابر ہے                     |          | کہاں کہاں خیار رویت ہوتا ہے؟                                                                    |
| "     |                                                               |          | کن باتوں ہے خیار رویت جاتا رہتا ہے؟<br>معدر است                                                 |
| MAY   | أيع باطل كانتكم                                               |          |                                                                                                 |
| "     | ئے میں شرط لگا نا<br>شدید میں میں میں میں                     | 1        |                                                                                                 |
| "     | شرط فاسد ہے کو فاسد کر دیتی ہے<br>محصلہ میں فہ م              | 1        | خیارعیب کی تعریف میعی در سکت                                                                    |
|       | مچھلی جو پائی میں ہے اور شکار جو قبضہ<br>مدیند میں سے معد     |          | کیے عیب کی وجہ ہے جیجے واپس ہوسکتی ہے؟<br>اکور مدارہ میں کا میں کا ایک اور کا کا ایک ہوسکتی ہے؟ |
| MAY   | هم خبیں اس کی جیج<br>مدر میں مردوسر محمل میں مرت              |          | بالغ پرواجب ہے کہ عیب ظاہر کردے<br>میں دامی ک                                                   |
| PZ+   | تالا بوں کا ٹمیکہ چھلی مارنے کو جائز نہیں<br>مداتہ ہو سے سرور | 1        |                                                                                                 |
| "     | ار تی چڑیے کی تھے کے احکام<br>معدد میں مصنب                   | 1        | خیارعیب کی شرائط<br>اند سر بعض                                                                  |
| "     | ئے فاسد کی چنداور صورتمی<br>میں میں مریوس مرشد                |          | جانورں کے بعض عیوب<br>من عصر کے میں میں                                                         |
| "     | چراه گاه کاشمیکه جائز نبیس<br>می میروند بریماند.              |          | چندوه عیوب جس کی وجہ سے دالیں ۔ سکت                                                             |
|       | مرداری چربی ہے کسی سے کسی کا تفع اٹھانا                       | 174      | ہو تی ہے                                                                                        |

| ro | 4 |
|----|---|
| _  |   |

| *****         | **********                            |              |                                         |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| صفحہ          | عنوانات                               | صفحه         | عنوانات                                 |
| <b>17</b> /17 | مال ملح كامرابح تبين                  | <b>172</b> 1 | جائز نہیں لیکن دیکر اجزا کی تیج جائز ہے |
| <b>"</b>      | مهيج اورثمن مستصرف كابيان             |              | صنے مں چر بی اس کواس ہے                 |
| "             | منغول کی پیچ قبل قبعنہ جبس کرسکتا     | 99           | سم وام من خريدنا                        |
|               | مشتری جب تک چیز کوناپ تول نه          | **           | مبيع ياخمن مجبول موتو زيع فاسد          |
| <b>የ</b> አለግ  | _لنصرف جائزتيس                        | 721          | بيع فاسد كالظم                          |
| 240           | حمن غائب وحاضر کے فرق واحکام          | **           | كن صورتول من التي فاسد                  |
| "             | حمن بدلے کی صورتیں                    | "            | فشخ نہیں ہوسکتی                         |
|               | دیکرد یون میں تھندے بہلے تصرف         | 4m2 pr       |                                         |
| **            | 7612                                  | 720          | أييع مروه كابيان                        |
|               | يع صرف وسلم من معقو دعليه كو بدلنا    | "            | مجع فاسد ومكروه كاميان<br>سر            |
| "             | يااس من تصرف كرنا جائز نيس            |              | احتكار كي صورت وظم                      |
| PAY           | حمن اور مبع مں کی بیشی ہوسکتی ہے      | <b>12</b> 4  | كنثرول كب جائز ہے؟                      |
| "             | د ین کی تا جیل                        |              | وسيع فضولى كابيان                       |
| <b>FA</b> 2   | قرض کابیان                            | н            | فننولي كي تعريف                         |
| 244           | كياچيز من قرض دي جاسكتي بين؟          | "            | پیع فضولی                               |
| "             | كيا چيز ين مثل بين اور كيا فتيتى؟     | 722          | مرہون یا مستاجر کی کھے                  |
|               | ادائة رض من منكست كاانتباريس          | PZA          | ا قاله کا بیان                          |
| <b>17</b> /4  | قرض میں شرائط کا کوئی اثر نبیں        | <b>7</b> 21  | ا قاله کی تعریف                         |
| <b>r</b> 9•   | قرض میں نفع کی شرط سود ہے             | 129          | ا قاله کی شرائط                         |
| **            | قرض دار کی زیادت دعوت اور تخنه کا تھم | <b>r</b> A.  | مرا بحه وتوليه كابيان                   |
| <b>1</b> 19 1 | قرض میں کیا چیز چھین سکتا ہے          | MAI          | مرابحه وتوليه كى شرائط وتعريف           |
| "             | رہن کا نفع مرہن کے لئے سود ہے         |              | كون _ ممارف كاراس المال ير              |
| "             | کوئی عاریت قرض ہے                     |              | اضافدنهوگا                              |
| "             | سود کا بیان                           | "            | توليه ومرابحه بمن خيانت                 |

| - 84 | _ |
|------|---|
| TI   |   |
|      |   |

| ****         | FI+<br>                               |        |                                        |  |
|--------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| منح          | عنوانات                               | منح    | عنوانات                                |  |
|              | بع ملم كسيز عل درست بادر              | 1241   | سود کی تعریف                           |  |
| 14-17        | مس مين بين                            |        | قدرومنس كي تعريف                       |  |
|              | راس المال اورمسلم فيدير فبغنه         | "      | سود کی قشمیں                           |  |
| P4- 4-       | اوران من تصرف                         | rqr    | کن چیزول می زیادتی مودنیس؟             |  |
| <b>14-14</b> | استصناع كابيان                        |        | مقعود كااختلاف جنس كومختلف كرديتا      |  |
| "            | المصناع كس كو كهتريس؟                 | Pad La | ہے اگر چدامل ایک ہو                    |  |
| <b>۴</b> -۵  |                                       |        | كائے بمینس ایک مبنس ہیں بمیز           |  |
| "            | مسفرض ے كما بالنا جائز ہے؟            | **     | برى ايك من بي                          |  |
|              | اعواض دريون عن جب چند چيزين ذكر       |        | عقد فاسد _ كافرح في كامال              |  |
| r+4          | ك جاكين توسب كاحمد برابر مانا جائے كا | 294    |                                        |  |
|              | كيا چيزشرط فاسد سے فاسد موتی ہے اور   |        | تقابض اور بدلین کے معنی                |  |
| **           | من كوشرط برمعلق كريسكتة بي            | "      | سود سے بیخے کی صورتیں                  |  |
| <b>6</b> 4√  | ربع صرف کابیان                        | **     | جواز وعدم وجواز عقد کی نوعیت پر ہے     |  |
| "            | نوٹ من اصطلاحی ہے<br>معاملہ میں م     |        | عقد بدلاهم بدلا                        |  |
| <b>/</b> %∧  |                                       |        |                                        |  |
| <b>(*•</b> ¶ | كمرے كموتے كى كى بيش سودہ             | MAG    | حقوق كابيان                            |  |
|              | رو پیہے جا تری خرید نے میں            | 10     | مكان كى بيع من كياجيزي وافل بي         |  |
| 11           | سود کی صورت                           | 1799   | راسته نالی وغیره کب بیع می داخل موسیکے |  |
| ,            | جا عرى خريد تے مل مود سے              | "      | استحقاق كابيان                         |  |
| 11           | بسيخ كي صورت                          | •      | استحقاق كي تعريف                       |  |
| *            | ئے صرف میں وض معین کرنے ہے            | "      | استحقاق كالتمين ادرتكم                 |  |
| (°'1+        | يحى معين منبيل بهوتا                  | P*+    | يع سلم كابيان                          |  |
|              | بدل صرف پر قبضہ ہے                    |        | ائع کی جارصورتی ہیں                    |  |
|              | تقرف جائز تبيس                        |        | يع سلم كي شرائط                        |  |

| - 1 |  |
|-----|--|
|     |  |

| ****   |                                     |     |                                  |  |
|--------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| مغح    | عنوانات                             | منح | مخوانات                          |  |
| rty    | ک اجازت ہے                          | MI  | سوتے جا تری چی کھوٹ کے بھش احکام |  |
|        | كمانے كة داب وسنن                   | Mr  | نوٹ کی حقیقت اور اس کے مسائل     |  |
|        | كماناتم طرح شروع كياجائي            | MIL | الع تلجم                         |  |
| *      | اور كس طرح فتم كيا جائے؟            | •   | مج الوفا كي تعريف حقيقت اور حكم  |  |
| 1457   | كمات وقت بينيخ كاطريقه              | MA  |                                  |  |
| "      | كمان من عيب لكان كاظم               |     | مضاربت کی شرائط                  |  |
|        | جس سے کھانے کو کہا جائے تو وہ جواب  | MY  | مضادبت فاسده كحاحكام             |  |
| MYA    | مي كيا كيم                          | н   | نتسان کے جے میں آئے گا؟          |  |
|        | كب عوكى المادفرض هيكب               | MV  | نفع کی تقسیم س طرح ہوگی؟         |  |
| "      | موال کرنا فرض ہے                    |     | مضارب اوررب المال من اختلاف      |  |
|        | كب دوست كى چيز بادا جازت كماسكان    |     | ے ماک                            |  |
| "      | باغ میں بلا اجازت ممل کھانے کی صورت | 1   | جائزونا جائز كابيان              |  |
| ٠٠٩٠٠  | بانی پینے کا بیان                   |     | حعتروا بأحته                     |  |
| "      | بانی کتنے سائس میں پینے             |     | كمائة يربم الثرند يؤجن كانتسان   |  |
| ושוא   | یکی ہوئی چیز کس کودے؟               |     | كمائے كے وقت كى وعا              |  |
| "      | چلوے پانی پینے کے مسائل             |     | دمرخوان سے کب اٹھے               |  |
| rrr    | كن چيزون كامنع كرنا حلال نبيس؟      |     | كمائية كي بعدى دعا               |  |
| "      | پانی پینے کا طریقہ                  |     | محوشت كمعانے كاظريق              |  |
| 444    | وليمه اورضيافت كابيان               |     | كمب كمانا فرض ہے؟                |  |
| "      | وليمه كاكونسا كمانا برائي؟          | - 1 | معنظرب كيمض احكام                |  |
| אישואי | میمان کی خاطر داری                  | - 1 | شراب دوا کے طور پر بھی جائز جیں  |  |
| "      | وليمه كي تعريف اور حكم              | 84  | كمائے كى كيامقدار مونى جاہيے؟    |  |
| "      | دورت می جانا کبسنت ہے               | •   | كمانے سے كيانيت ہونى جاہيے؟      |  |
| rro    | وليمد كي مدت                        |     | كب طرح طرح سك كمانون             |  |
|        |                                     |     |                                  |  |

|        | rir                                   |         |                                         |  |  |
|--------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--|--|
| منح    | عنوانات                               | منۍ     | عنوانات                                 |  |  |
| ساماما | كون كون سے رنگ مردول كوجائز بيل       |         | این مانے کا کھانا کب دوسرے              |  |  |
| "      | یا تجامه تهبنداور دهونی کے مسائل      | rrs     | اد م                                    |  |  |
| LLL    | یوستین بعیٰ کمال کے لباس کے مسائل     |         |                                         |  |  |
|        | كيڑے بيننے كاطريقه                    |         | میزبان کے آواب                          |  |  |
| 270    | عمامه کا بیان                         |         | ظروف كابيان                             |  |  |
| "      | عمامه بانديين كاطريقه                 |         | سونے جاندی کے برتن اور اوز ار کا استعال |  |  |
| "      | كونساتعويذ ببنناجا تزب                | PTA     | لباس كابيان                             |  |  |
|        | كر معادر لكع موئ حروف جس كيرب         |         | سب ے اچھا کیڑا کون ہے؟                  |  |  |
| LLL.A  | ر موں اس كا استعمال نا جائز ہے        | "       | عمامه با تدھنے کی تعنیات                |  |  |
|        | جوتا يهننے كابيان                     |         | كافراورمومن كعمامه كافرق                |  |  |
| מהא    | جوتا پیننے کا طریقہ                   | المعلما | لباس شبرت كمعنى اوراس كى ندمت           |  |  |
|        | مردانی عورت برلعنت                    | 1749    | كپرامينے كى دعا                         |  |  |
| ۲۲۷    | تكوشى اورزيور كأبيان                  |         | لباس و عادات من مشابهت كا قاعده         |  |  |
|        | جا عمی کے سوامر دوں کوئسی چیز کی      |         | اورهم                                   |  |  |
| 11     | اعوضى جائز نبيس                       | ויויי   |                                         |  |  |
|        | رتن چمیانے اور سونے کے وقت            |         | كيراكس طرح كابوناجايج؟                  |  |  |
| #      | کے آ داب                              | rm      |                                         |  |  |
|        | مرشام بچوں کے باہر نگلنے کے بارے      | 'n      | رئیمی کیروں کے مسائل                    |  |  |
|        | ي مديث                                | ויייו   | كتناريم مرداستعال كرسكا هي؟             |  |  |
| LLLd.  | مال میں ایک رات وبا اترتی ہے          |         | الونے جا عری کے تارہے ہے ہوئے           |  |  |
|        | نب رات میں کتے بھونگیں کدھے           |         | كيروں كے مسائل                          |  |  |
| "      | نیمن تو کیا پڑھے؟<br>میں تو کیا پڑھے؟ | lulu.   | فقهادعلا كالباس                         |  |  |
|        | بھنے اور سونے اور چلنے کے آ داب       |         | سونے جا تدی کا بٹن مردکو کس طرح         |  |  |
| ra.    | س طرح بیشمنااحتیاط ہے؟                | - "     | کا جائز ہے                              |  |  |

| -   |  |
|-----|--|
| FIF |  |

| 44444      | ***********                           | 2000 | <u> </u>                            |
|------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| منح        | عنوانات                               | مغح  | عنوانات                             |
|            | كنب اوركس نيت عكا فركوسلام            |      | باؤں پر باؤں رکھ کر کینے کی کوئی    |
| 709        | كرسكائے                               | ۳۵۰  | صورت مع ہے؟                         |
| <b>174</b> | كب دوسر عكاسلام يبنيانا داجب          | ۱۵۱  | مس طرح سونامستحب ہے؟                |
| "          | لكعي بوئے ملام كا جواب كس طرح دے      | "    | موتے سے اٹھ کر پڑھنے کی دعا         |
|            | جب تك سلام كالفاظ في نه               | "    | عشاه کے بعد ہاتیں کرنے کے احکام     |
| וראו       | مول جواب واجب تبيس                    | rar  |                                     |
| MAI        | سلام کتنے زورے ہو                     |      | و میصنے اور حجمونے کا بیان          |
| ••         | سلام كالفاظ كياكيا موسكت بين؟         | 10r  | و بور کے سامنے ہونے کا حکم          |
| PYT        | علیدالسلام نی اور فرشتہ کے لئے خاص ہے | ror  | عورت کوائد مے ہے کی پردوکرنا جاہے   |
| 11         | سلام کے جواب میں جیتے رہوکہا          | **   | مرو کا بدن مرد کتنا و کمیسکتا ہے    |
| 10         | كفاركا لحريقه ہے                      | 201  | مورت کا بدن مورت کتنا د کیسکتی ہے   |
|            | مصافحه ومعانفته ويوسه وقيام           | ۵۵۳  | اجنبي عورت كي طرف نظرة النے كا حكام |
| **         | مصافحه كاثواب                         |      | تكال كے لئے ورت كامر دكواورمرو      |
| "          | مصافحه كالحريقه                       | ran  | كاعورت كود كمه ليما بهترب           |
| 11         | معانفةكى شرطيس                        |      | مس كودا زهى مونچه صاف كرنے كى       |
| MAL        | يزركون كے ہاتھ باؤل چومنے كا دكام     | 94   | اجازت ہے                            |
| "          | سجده تحيداور عبادت كأتفكم اور فرق     | 10L  | مكان من جائے كے لئے اجازت ليا       |
| יזצייו     | چھینک اور جماہی کا بیان               | 10   | كون كے جواب مل "مل" ند كے           |
| "          | جمای کے وقت کیا کرے؟                  | 10   | خالی مکان میں جائے تو کیا کرے       |
| n          | زورے چینکااورزورے ڈکارنامنع ہے        | 91   | سلام کا بیان                        |
| 677        | چىينك كا جواب                         | H    | مىلمان كےمسلمان پرچین               |
| *          | چھینک کے دفت کیا کیے                  | ۸۵۲  |                                     |
| "          | حيينك كالمريقه                        |      | سلام کرنے میں کیا نبیت ہو           |
| **         | چينکنا شاہد عدل ہے                    |      | کون کس کوسلام کرے                   |

|--|

|             | *************************************** |       |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| منحه        | عنوانات                                 | منحد  | عنوانات                                 |
| <b>6</b> 44 | يوژ حانومسلم ختند كرائ                  | ۵۲۳   |                                         |
| MZ.         | الاسكا فتذكرناكس كيذه                   |       | حجامت اورختنه كابيان                    |
| 121         | كان چعدائے كائكم                        | L.A.Z |                                         |
| -           | ز عنت کا بیان                           | •     | دانت عافن كافي من                       |
| •           | مرمه کی چز کا ہو                        | ראא   |                                         |
| "           | کان تاک چیدانا                          | -     | کب ناخن اور مونچه يدى ر كوسكتا ہے       |
|             | ساه سرمداور كاجل كاحكم                  | •     | ناخن کثوانے کی مدت                      |
| -           | كونسا خضاب جائز ب                       |       | کہاں کہاں کے بال کائے اور اکماڑے        |
| •           | اللب كابيان                             | 1.    | جاسكة بين                               |
| 12r         | سب سے الحجی کمائی کیاہے؟                |       | بال دوركرنے اور نہانے كى مت             |
| 122         | حرام مال کوکیا کرے؟                     |       |                                         |
| -           | مشتبرکا کیا کیا جائے؟                   |       | دارهی کی مد                             |
| *           | مريالمعروف وتبيعن المنكر                |       | مونچه کی حد                             |
|             | الحجى بات كاحم دينا يرى بات سوروكنا     |       | مسلمانون کی بے حسی اور تعلید کفار       |
|             | امر بالمعروف ونمي عن المنكر فرض ہے      |       | 1                                       |
| •           | من صورت من كناه كااراده بحي كناه ب      |       | مرد کومورتوں کے سے بال جائز جیس         |
| 12h         | مر بالمعروف كي صورتين<br>المراث         | "     | تقوف كي تعريف                           |
| "           | لم وتعليم كابيان                        | •     | سفید بال ندور کرے                       |
| 120         | الم كى فضيلت                            |       | بال ركعے اور ما تك نكالنے كامسنون لمرية |
| •           | ما لم كى فضيلت                          |       | کے بال اور ناخوں کو کیا کرے             |
| •           | الم مرحوق                               |       |                                         |
| r27         |                                         |       | ختندشعاراسلام ہے                        |
| •           | قصیل علم می کیانیت ہونی جاہیے           | -     | ختنه كس عرض مونا جاہيے                  |
| -           | لم كى تو قيراور كما بول كاادب           | e =   | فقنه کہاں تک ہونا جاہے                  |

| _   | - |
|-----|---|
|     | _ |
| T 3 |   |
| 7 1 | - |

| عنوانات عنوانات علی اور فال کابیان اور اور کال کابیان اور کابیان کابی | استادکا<br>الل و:<br>حلال<br>بعض:<br>مجملی: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| اوب اوراس کے حقق ق مریض کو کھانا دینے کا تھم اللی تعلیم کا تھم کا تھی فرض عین ہے ۔ مرض کا متحدی ہونا فلا ہون کے براہ کے ۔ مرض کا متحدی ہونا متحل ہونا کے مربوں کے احکام ۔ مرض کا متحدی ہونا ہونی کے دوآ استعمال کی شرطیس ۔ مرض کے بارے میں بعض احکام ۔ مرض کے بارے میں بعض احکام ۔ مرض کا میں کو دوا کے طور پر بھی ۔ مرض کے بارے میں بعض احکام ۔ مرض کے بارے میں بعض احکام ۔ مرض کا میں کو دوا کے طور پر بھی ۔ مرض کے بارے میں بعض احکام ۔ مرض کا میں کو دوا کے طور پر بھی ۔ مرض کے بارے میں بعض احکام ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کا میں کو دوا کی کھال اور کوشت ۔ مرض کی کھال اور کوشت کے دوا کی کھال کے دوا کو دوا کے دوا کی کھال کے دوا کی کھال کے دوا کی کھال کے دوا کی کھال کی دوا کی کھال کے دوا کی کھال کے دوا کی کھی کے دوا کی دوا کی کھال کے دوا کی کھی کے دوا کے دوا کی کھی کے دوا کے دوا کی کھی کے دوا کی کھی کے دوا کی کھی کے دوا کی کھی کے دوا  | استادکا<br>الل و:<br>حلال<br>بعض:<br>مجملی: |
| الل کی تعلیم کا تھم اللہ ہے۔ اس کے ایس کر جیز کرے یا شہرے ۔ " اللہ کی تعلیم کا تھم کی فرض میں ہے۔ اس کا جیاڑ کی ویک اور نظر بدکا گئات ہے ۔ " الحجما الحکام ہے ۔ " الحجما ہے ۔ الحجما ہے ۔ " الحجما ہے ۔ " الحجما ہے ۔ الحجما ہے ۔ الحجما ہے ۔ " الحجما ہے ۔ الحجما ہے ۔ الحجما ہے ۔ " الحجما ہے ۔  | الل و:<br>محلال<br>بعض:<br>مجلل:<br>مجلستي  |
| المرض فرض عين ب المحال المرض فاستعدى اورنظر بدكا لكنا المحال الم | م م الله الله الم الله الله الله الله ال    |
| وحرام چانورول کابیان "اچها کھون لیتا چائز ہے "الجها کھون لیتا چائز ہے "الجها کھون لیتا چائز ہے "الجها کھون کے احکام اللہ علی کے احکام "ادکام "واعلاج میں کیاا عقادر کھے "ادکام "حرام بٹری کے دوا استعال کی شرفیس "الے والی گائے بریوں کے احکام "حرام بٹری کے دوا استعال کی شرفیس "احکام "حرام بٹرول کو دوا کے طور پر بھی احکام "حرام بٹرول کو دوا کے طور پر بھی احکام "استعال کرنا جائز بیل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حلال<br>بعض:<br>مجعل:<br>جعستگر             |
| ا اچھافگون لینا جائز ہے ہے۔ المجھافگون لینا جائز ہے۔ المجھافگون لینا جائز ہے۔ المجھیں ادکام ہے۔ المحسل ادکام المحسل ادکام المحسل المحس | بعض<br>مجعل<br>جعنگ                         |
| کی بعض ادکام " دواعلاج می کیااعتقادر کھے " دواعلاج میں کیااعتقادر کھے " استعال کی شرطیس " حرام بڈی کے دوآاستعال کی شرطیس " حرام بڈی کے دوآاستعال کی شرطیس " کے بارے میں بعض احکام " حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی الوروں کی کھال اور گوشت " استعال کرنا جائز نہیں " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مجعل.<br>جمعتگر                             |
| " دواعلاج میں کیا اعتقادر کھے " دواعلاج میں کیا اعتقادر کھے " اے والی کائے بریوں کے احکام " حرام بڑی کے دوآ استعال کی شرطیں " حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی " حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی احکام " حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی " " استعال کرنا مبائز نہیں " " " استعال کرنا مبائز نہیں " " " " استعال کرنا مبائز نہیں " " " " استعال کرنا مبائز نہیں " " " " " استعال کرنا مبائز نہیں " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جعتك                                        |
| انے والی کائے بریوں کے احکام "حرام بڑی کے دوآ استعال کی شرطیں " حرام بڑی کے دوآ استعال کی شرطیں " کے بارے بیل بعض احکام "حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی " " استعال کرنا جائز نہیں " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| ے بارے میں بعض احکام " حرام چیزوں کودوا کے طور پر بھی " استعال کرنا جائز نہیں " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " " استعال کرنا جائز نہیں " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فلظكم                                       |
| بانورول كي كمال اور كوشت ١٠٤٩ استعال كرنا ما تزنيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرفی                                        |
| إكر في المريقة " البرث اورشراب آميز دوا كالقم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حرام                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وغيره                                       |
| ب اورمسابقت كابيان علاج نه كرنا كناونيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لبووله                                      |
| وركس طرح دف بجانا جائز ب " حقنه يا انياكي جوازكي شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 'ب                                          |
| یا جوں کے جواز صورتیں " کس مجبوری ہے کس مت تک حمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چنداور                                      |
| جوں اور تالی بجانے کا تھم ملا مسلم اسلم سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ાં<br>ક                                     |
| لى اور مزامير كاتهم " خونى اخلاقى نرى وحيا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عام توا                                     |
| مال اور کونی تو انی جائز ہے " اچھوں کے پاس بیشنا ہروں سے بچا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كونسا                                       |
| رط سے کور پالناجازے ۱۸۱۱ آدی کے پاک اٹھے بیٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سس                                          |
| کے جواز کی صورت " اچھا ساتھی کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سمثتى                                       |
| س کھینے کا تھم معرت عمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حزيا                                        |
| ت كابيان " كالعيمت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| ا ما ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ر بازی کے پھاوراحکام معرت کی کی صحبیں اللہ کیات میں اللہ کی کے دوئی ورشنی کا بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مد سر                                       |

|        | MY                                                                 | 4444 | *********                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| منحه   | عنوانات                                                            | منحه | عنوانات                                                           |
| rar    | جب ہوا سے تکلیف ہوتو کیا کے                                        |      | ایمان کی چیزوں میں سے                                             |
| .      | جانور پرلعنت کرنے کا تھم                                           | MAN  | معتبو طاکون چیز ہے                                                |
| 148h   | اولا دواموال مربددعا كرنے كى ممانعت                                | -    | كونسا كام الله كوسب سے پيارا ہے                                   |
|        | زمانه كويرا كينے كى ممانعت                                         |      | آ دی ال کے ساتھ ہے جس سے محبت                                     |
|        | نیک بندول کی بیجان غیبت اور                                        | *    | ا کرتا ہے                                                         |
| "      | بہتان کا قرق                                                       |      | جوجس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا                                  |
|        | كن صورتول من نائالمبا كانا وغيره                                   | "    | حشرای کے ساتھ ہوگا                                                |
| 494    | کہنا غیبت ہے                                                       |      | روی کس ہے کرنا چاہیے؟                                             |
| "      | غیبت زنا ہے بدر ہے<br>م                                            |      | دوی و دشمنی کے بعض آ داب                                          |
|        | لوگوں کے بعید شو لنے والے کوالندرسوا                               |      | حجوث کابیان                                                       |
| "      | 8-5                                                                |      | مجوث ہے ایک بدیو پیدا ہوتی ہے جس                                  |
|        | جومسلمان کی آ بروبچانے میں مدونہ                                   |      | ے فرشنہ ایک میل دور ہوجاتا ہے<br>ابعد بنر ایک میں میں مرخود       |
| **     | كرے كاللہ اس كى مدونه كرے كا                                       | 1 1  | لبعض بنسی دل کلی کی یا تیس آ دمی کوجبنم<br>کرم ماری سرن آید       |
|        | مسلمان کی مصیبت پرخوش ہونا خود                                     | 1 1  | کی گہرائی تک پہنچاتی ہیں<br>کا حمد سے جدید کی کید                 |
|        | مصیبت میں پڑنے کا سبب ہے                                           |      | کیا جموث کے جواز کی کوئی صورت ہے                                  |
|        | عیب چھپانے کا تواب طعنہ دینے کا نقصال<br>نیست میں میں دی میں میں ا | 1    | توریہ بے ضرورت نا جائز ہے<br>احیاء جن کے لئے توریداور اسکی مثالیں |
| r96    |                                                                    |      | مناه کوظا مرکرنا دوسرا گناه ہے                                    |
|        | مسلمان کونقصان ہے بچانے کے لئے<br>عمر من مار دنہ مند               |      | کونسا میالند جموت نیس<br>کونسا میالند جموت نیس                    |
|        | عیب بیان کرنا نیبت نبیں<br>کر مدین عدر روک دنا مهدرہ               |      | تعریض کی بعض صورتیں جائز ہیں                                      |
| 192    |                                                                    |      | ربان کورو کنااور گالی غیبت اور چنلی                               |
|        | نیبت جس طرح زبان ہے ہوتی ہے<br>نعل مدیم مدتن م                     |      |                                                                   |
| "      | تعل سے بھی ہوتی ہے<br>عقل بھی غدید                                 | ;    | صفور عليدالسلام كى حضرت ابوذركو                                   |
| ,"<br> | قل بھی غیبت ہے<br>کافرحر بی کی برائی کرنا غیبت نہیں                | , ,  | رارسيد من ال عرف برورو                                            |
| 1791   | الأركن بران فرما هيبت يس                                           |      | <u> </u>                                                          |

| مفحه        | عنوانات                                                                      | منح   | عنوانات                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ۵۰۵         | یوے ہمائی کا چھوٹے ہمائی پرحن                                                |       | غيبت كے طور پر جوعيب بيان                  |
| "           | رشة توزي كاسرا                                                               | 179.4 | کے جائیں ان کی تشمیں                       |
|             | رشتہ جوڑنے اور رشتہ داروں ے                                                  | **    | غيبت سننے والا بھی گنهار ہے                |
| 11          | سلوک کے فائدے اور انعام                                                      | 1799  | غيبت كيے معاف كرائي جائے؟                  |
| "           | صلدرحی کے معنی                                                               | 11    | مسى كى تعريف كرنے كى مورتيں                |
| P+0         | صلدهم كاوجوب قطع رحم كى حرمت                                                 |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| ••          | ملكن لوكول مداجب                                                             | **    | علم کی برائی                               |
| **          | ملدرهم كي صورتين                                                             | !     | قیامت می ظالم سے بدلہ کیے لیا              |
|             | باپ کے بعد کس کا درجہ ہے اور                                                 |       | جائے گا؟                                   |
| "           | ماں کے بعد کس کا                                                             | 1     | غصه اور تکبر کا بیان                       |
| "           | رشتددارول سے ملاقات کی مدت                                                   |       | خصه کاغلات                                 |
| ۵٠۷         | ملدر حما فات كا فرق<br>ت                                                     |       | متنكبرين كاحشركيها موكا؟                   |
| ۵٠۷         | صلدرهم سے عمر زیادہ ہوتی ہے                                                  |       | تواضع کرنے والے کوالندعزت دیتاہے           |
|             | اولا دیر شفقت اوریتاکی پررحمت                                                |       |                                            |
| <b>۵∙</b> ∧ | اولادکوادب دیاصدقہ ہے بہتر ہے                                                |       | لڑائی جمکڑے کی وجہ سے ترک<br>س             |
| "           | اولا دیے درمیان عدل<br>حتاب                                                  |       | لتعلقات کی مرت                             |
|             | یتیم کی خدمت کااجر<br>مقد سر میری دریا                                       | 0+r   |                                            |
|             | یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا طریقنہ<br>میں میں میں میں میں ان میں میں ان میں | •     | احسان وسلوك مين كس كومقدم كياجائے؟         |
|             | اینے نے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کاطریقہ                                         |       | باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرو            |
| "           | ردوسیوں کے حقوق<br>مرد وسیوں کے حقوق                                         |       | ماں باپ کوگالی دینے کا گناه ماں باپ کوگالم |
|             | روزی کی تقسیم عام ہے اور دین                                                 | ۵۰۴   | ولوانا خودگالی دیے کے برابرہ               |
| ۵٠٩         | داخلاق کی خاص<br>میشکدی تندیز برسی پی                                        | "     | ماں باپ کی فر مانبرداری کے انعام<br>سیست   |
| ۵۱۰         | مشر کین کوقر بانی کا کوشت نه ے                                               |       | مرے ہوئے مال باپ کے ساتھ                   |
|             | حيت پرچ جن كامند                                                             | ۵۰۵   | احسان کی صورتیں                            |

| - 1 | - | - |
|-----|---|---|
|     |   | • |
| - 1 |   |   |

| ****     | *********                         | **** | **********                     |
|----------|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| مغج      | عنوانات                           | مغحد | عنوانات                        |
| ۵r+      | اپتائن زبردتی لیاجاسکتاہے         | ۵۱۰  | مخلوق خدا پر مهریانی کرنا      |
| "        | خوش اخلاقی اور جا پلوی کافرق      |      | اہے سے زیادہ عمر والے کی       |
| ۵rı      | چیونی محل جوں مارنے کا تھم        | ΔĦ   | تعظیم کے فائدے                 |
| <b>"</b> | كب رشوت دينا جائز ہے              | я,   | مسلمانوں کی مثال               |
|          | بھیڑ بکریوں کو کھیت میں بٹھائے کی | •    | حاجت روائی کا اجر              |
| "        | أجرت كامتله                       | *    | مساوات كالمعتى                 |
| 577      | اینے مرنے کی دعا مانگنے کا تھم    | olt  | ريا وسمعه كابيان               |
|          | مفروغيره كي بعض تاريخوں كو        | "    | ریا وسمعه کے معنی اوراس کامیان |
| orr      | محس جانے كاتكم                    | مادم | 1                              |
| ٥٢٣      | مخمترون اورستارون كالرمان كالحكم  | 110  |                                |
| orr      | آخرى بدھ كامسكلہ                  | ria  |                                |
| *        | اختيام                            |      | ہرسم کی عبادت کا تواب دوسرے کو |
|          |                                   |      | پنچایا جاسکتا ہے               |
|          |                                   |      | زندوں کے اس سے مردوں کو        |
|          |                                   | **   | فائدہ پہنچتا ہے                |
|          |                                   | 012  | المجالس خير                    |
|          |                                   | "    | ميلاد                          |
|          |                                   | 614  | امعراج                         |
|          |                                   | *    | 75                             |
|          |                                   | 10   | ا تعزیب                        |
|          |                                   | or-  | 1                              |
|          | •                                 | •    | المتفرقات                      |
|          |                                   | 61   | عربی زبان کی نضیلت اور ضرورت   |
|          |                                   | "    | قصه كباني سننه كاحكم           |

### بم الدار حمن الرحيم حجم كا بياك

اسلام میں ایمان لانے کے بعد جو جازعباد تی قرض ہیں ان میں سے پہلی عبادت تو نماز ہے دوسری روزہ۔ تیسری زکوۃ اور چوتی عبادت جے ہے۔

مج کیا چیز ہے ۔ تے اس طرح ہوتا ہے کہ احرام با عدد کر شیر کم شریف میں جا کر مجد حرام میں کعب شریف میں جا کر مجد حرام میں کعب شریف کے کر دیجیرالگایا جاتا ہے اور ای کے قریب ایک جگہ ہے وہاں دوڑ لگائی جاتی ہے اور ایک اور جگہ میں تفہر اجاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے اور بال منڈ وائے جاتے ہیں اور پجھ اور باتی ہیں کی جاتی ہیں جن کوہم آ کے تفعیل کے وقت بیان کریں گے۔ یہے جے۔

کی فضیلت اور فرضیت: ج فرض ہے جواس کوفرض نہ انے دہ کافر ہے ساری عرفی ایک ہار فرض نہ ان دہ کا اور خرائے ہے۔ آنہ کرنے میں بہت خت گناہ ہے بہاں تک کہ با ایمان ہو کرم نے کا اور جے ایمان ہو کرم نے کا اور جے بہت ہوت اور بہت برکتیں ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جج کرنے ہیں جہتے گناہ ہو چے ہیں جج سب گناہوں کو منا دیتا ہواور فرمایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی دیتا ہواور فرمایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور خرمایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور خرمایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے آئی ہمی اور فرمایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہیں اور فرمایا جوجی قبول ہواس کا ثواب جنت ہیں ہوگیاں اس کے نامہ اعمال میں کمی جاتی ہیں اور فرمایا جوجی قبول ہواس کا ثواب جنت ہی ہے اور فرمایا جوجی کے لئے چلا اور راستے میں مرکیا تو وہ بے حساب جنت میں جائے گا اور تیا مت کی اور فرمایا جوجی کی سے مرف چند حدیثوں کا مضمون کھا جائے گا۔ اور بہت تضیلتیں ہیں ہم نے اختصار کی وجہ سے صرف چند حدیثوں کا مضمون کھا ہے۔ جب ج کرنے کے لائق ہوجائے تو فورا فرض ہو جان ہوتی اس سال میں اور اب دیر کرنے میں گناہ ہا اور گی برس تک نہ کیا تو گئیگار ہا در وادی مقبول نہیں لیکن جب بھی کرے گا دائی ہوگا حضائیں ہوگا۔ (در مختار)

ج کاوفت اورشرطیں: شوال ہے دموی ذوالحجہ کے۔ اس سے پہلے ج کافعال نہیں ہوسکتے سوااحرام کے کہ احرام اس سے پہلے بھی ہوسکتا ہے لیکن مروہ ہے۔ (ورمخار ورداختار) ج کے لئے آئے شرطیں ہیں جب بیسب پائی جا کیں تب ج فرض ہوگا۔ وہ آئھوں شرطیں یہ جب بیسب پائی جا کیں تب جج فرض ہوگا۔ وہ آٹھوں شرطیں یہ

ع كعبرياك بوكوركائز ك م مجروام كري عمرال قبل الهندية فالحج فريضة محكمته ثبت فريضها بدلائل مقطوعة حتى يكفرجا حدها وان لا نجب في العمر الامرة كذافي محيط السرخسي ١٠١٠ ند عمر.

یں۔(۱) مسلمان ہونا(۲) اگر دارالحرب میں ہوتو قرضت کاعلم ہونا (۳) بالغ ہونا(۳) عاقل ہونا (۱) ہونا (لبذایا گل پر فرض نہیں) (۵) آزاد ہونا (۱) شدرست ہونا کہ جج کو جاسے (لبذا ایا بی اندھااور جس کے باؤں کئے ہوں اورا تنابوڑھا کہ سواری پر خودنہ بیٹے سکتا ہو۔اس پر فرض نہیں) مسئلہ: پہلے تدرست تھااور دو سری شرطیں بھی بائی جاتی تھیں لیکن جی نہ کی ایمرا یا جج و فیرہ ہوگیا کہ جج نہیں کر سکتا تو جج بدل کرائے ہوگیا کہ جج نہیں کر سکتا تو اس پر وہ تج فرض باتی ہے اب خود نہیں کر سکتا تو جج بدل کرائے دائیگیری وغیرہ) (۷) سفر خرج کا مالک ہو تا اور سواری پر قادر ہونا۔سفر خرج اور سواری پر قادر ہونا۔ سے سواری پر دائیس کے مطابعت اصلیہ چھوڑ کرا تنا مال ہوکہ سواری پر مکم معظمہ جاسے اور و باں سے سواری پر دائیس آئے تک اپنے خرج اور عیال کے خرج اور مکان کی مرمت کے لئے کافی ہو۔متوسط دیجہ پڑعیال سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس اور مکان کی مرمت کے لئے کافی ہو۔متوسط دیجہ پڑعیال سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس

حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہیں : حاجت اصلیہ ہمراد ہوہ کا مکان پہنے کے کیڑے۔ فدمت کا مکان پہنے کے کیڑے۔ فدمت کے فلام سواری کے جانور پیشہ کے اوزار خاندواری کے سامان دین (جوکی کا کی پر پکورینا آتا ہواہے وین کہتے ہیں) جیسے ادھار کاروپیئی ہمرکاروپیئیا تی وام جس کا دینا ادا کرنا اپنے ذہے ہید ین کہلاتا ہے (در مخارو عالکیری) مسئلہ: جس کی گر بتجارت پر ہے اور اتی حیثیت ہوگئی کہ اس میں ہے آئے آئے کا خرج اور واپسی تک گھر والوں کی خوراک نکال لی تو اتنا تی رہے گا کہ جس کے گر رک لائی تجارت کر سے گا تو اس پر جی فرض ہواراک نکال لی تو اتنا تی رہے گا کہ جس کے گر رک لائی تجارت کر سے گا تو اس پر جی فرض ہوا در ای طرح دوسرے پیشہ والوں کے لئے ان کے چیشے کے اور اگر کا شخار ہے تو ان سب اخراجات کے بعد اتنا بی کہ کیستی کے سامان بل تیل وغیرہ کے لئے کا تی ہوتو جی فرض ہوا در ای طرح دوسرے پیشہ والوں کے لئے ان کے چیشے کے لئے کا تی ہوتو جی فرض ہوا۔ لائق بچنا ضروری ہے (عالمگیری و در مختار) (۸) وقت یعنی اسے دن پہلے بیسب شرطیں پائی جا کیں کہ عاد ق اسے دوں ہیں جی کی تاریخوں میں مکہ معظم پہنچ جائے گا تب فرض ہوا۔ حالے میں کہ معظم پہنچ جائے گا تب فرض ہوا استہ ہوتو اس کے حرم کون لوگ ہیں: مسئلہ: عورت کو مات جوان ہو یا بوڑھی۔ اور شوہر یا محرم جس کے ساتھ شوہر یا محرم کی باری عاقل بالغ غیر فاس ہونا شرط ہے (ہندیہ وقاضی خاں و بہار) مسئلہ: ساتھ شوہر یا محرم کی باری کا عاقل بالغ غیر فاس ہونا شرط ہے (ہندیہ وقاضی خاں و بہار) مسئلہ: ساتھ سورک تی ہونا تی ہونا شرط ہے (ہندیہ وقاضی خاں و بہار) مسئلہ: ساتھ سورک تھی جان کا عاقل بالغ غیر فاس ہونا شرط ہے (ہندیہ وقاضی خاں و بہار) مسئلہ: ساتھ سورک تھی جان کا می تو باری کی مناز کی میں کو تاریخ کی کو تاریخوں ہونا شرط ہے کو تاریخوں ہونا شرط ہونا

ا محرم معرادوه مرد مي حمل ميشك لئے ال مورت كا نكاح ترام ب قواه نب كى وجد حرام مو (جيم باب بيا) معالى وغيره) ياددده كى وجه حرام مو (جيم رضا كى معالى رضا كى باب رضا كى بيا وغيره يا سرالى رشته حرمت آكى مو (جيم خسر شو مركا بياد غيره) (عالمكيرى وظام د غيره)

عورت بغیرمرم یا شو ہر کے ساتھ گئا تو گئمگار ہوئی محرج کرے گی توجے ہوجائے گا یعنی فرض ادا موصائے گا۔

م کاطریقہ: جب میقات قریب آئے وہ وہ وہ سول کے خوشبولگائے اوراحرام آباند سے
اوردورکعت نماز بہ نیت احرام پڑھاورائ نماز کے بعد یہ کہاللہم انسی ارید البحج
فیسرہ لی و تقبلہ منی نویت الحج واحرمت به مخلصاً اللہ تعالیٰ اورائ نیت
کے بعد زورے لیدک کے لیک یہ ہالیک یا السلہم لیدک لا شریک لک
لیسک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک پر درووثریف پڑھ
بردعاما گے البلہم انی اسئلک رضاک والجنة و اعو ذبک من غضبک والنار
پرعاما گے البلہم انی اسئلک رضاک والجنة و اعو ذبک من غضبک والنار
جوچیزی شع بیں ان سے بیج جب حم محمق نظر پڑے قبن بار کے بیاحرام ہوا آب احرام کی حالت میں
جوچیزی شع بیں ان سے بیج جب حرم شمک پائل پنچ تو وہاں ہے آگے بہت ادب سے مرحم فیماک نگاہ نیجی کے خضوع وخشوع سے جائے اور ہو سکتو پیدل نظے پاؤں چا ادر لیک اور وعالی کر سے دعالی کی جہ احداد لیک بھا قو اوا وارد قنی فیھا در قا حلا لا اور درود شریف کی کشر سے کرے اور بہتر یہ ہے کہ نہا کر داخل ہو وارد قنی فیھا در قا حلا لا اور درود شریف کی کشر سے کرے اور بہتر یہ ہے کہ نہا کر داخل ہو اور جنت المعلی میں جو حضرات وہ نہیں ان کے لئے فاتحہ پڑھ لے۔

اميقات اس جكه كو كہتے ہيں كه كمه جانے والے كو بغير احرام و بال سے آئے جانا جائز نبيس يد يا ني جلمبين ہيں رمخلف ملك والول كيلي الك الك ميقات بين بتدوستانون كى ميقات سندر كرداسته بد يسلسلم بباز في بنل من بربدكامران ے نکل کرسمندر میں آئی ہے جب جدور تین مزل روجاتا ہے جہاز والے آواز دیتے ہیں ایکن خوشبوالی ہوکہ جرم باتی شدے ساحرام بے سلا ایک تبیندادرا یک جادر تبینوتو جے با عرصا جات ہے دیے ہی بائد مے لیکن جادر اس طرح اور مے كه دونوں موتد مصاور پینے اور سیندسب چمپارے مئلہ: احرام كى حالت جس مردكوسان ہوا بجيز ا پبننا جائز نبيس (بدايه) س طواف قدوم كے سوا احرام كے وقت ئے رقى جمرہ تك اكثر اوقات لبك كى ب شاركثرت ركے اتحة بينے بيلتے بحرت وضو بے وضو ہر حال میں خاص کرج مائی برج سے وقت دوقا قلوں کے ملتے میں شام بھیلی رات یا نجوں نمازوں کے بعد غرض بیکہ ہر حالت کے بدلنے بر مرد آواز ہے کہیں محربیا تنازورے کدایے آپ کو یاد دوسرے کو تکلیف نہ ہواور مورت وسی آوازے کے لیکن اتن دھی تہیں کہ خود بھی ندسنے (بہاروغیرہ) کے کمٹریف کے مردائر کی کوئ تک حرم کا جنگل ہے ہر طرف اس کی صدیں بنی ہوئی ہیں ان صدول کے اندرتر کھاس اکھیڑنا خودرو پیڑ کا ثنا وہاں کے وحشی جانوروں کو تکلیف وینا ترام ہے بہاں تک کدا گر بخت دحوب ہواور ایک بی پیڑ ہے اس کے سایہ عمل ہران بینجا ہے تو جا تزنیس کدا ہے بیضے كيلية اسے انتا عے۔ اگروحتی جانور حرم كے باہر كا باتھ على تقااے لئے ہوئے حرم مى داخل ہوااب وہ جانور حرم كا ہوكي غرض ہے کہ فوراجیوڑ وے مکہ معظمہ میں جنگل کیوڑ بہت ہیں ہر کھر میں دہتے ہیں خبر دار مرزز ہر زندانیں اڑاؤند ڈراؤنہ کوئی تکلیف پہنچاؤ بعض ادھرادھر کے لوگ جو مکہ میں ہتے ہیں کبوتروں کا اوب نبیں کرتے ان کی پرابر کی نہ کرے مگر یر انہیں بھی نہ کے جب وہاں کے جانوروں کا اوب ہے قومسلمان آ وگ کا کیا کہنا ہے باتھی جوم کے بارے میں بیان کی تنہ محتن احرام کے ساتھ خاص نہیں احرام ہویانہ ہو ہر حال میں یہ یا تھی حرام ہیں۔

مكه ميل داخل ہوتو كياير هے: اس كے بعد جب كم شريف من داخل ہونے كي توبيد عا يرهے اللهم انت ربى وانا عبدك وللبلد بلدك جمتك هارباً متك لا ودى فرائضك واطلب رحمتك والتمس رضوانك اسئلك مسئلة المظطرين اليك الخالفين عقوبتك اسئلك ان تقبلني اليوم بعوفك وتد خلتي في رحمتك وتجاوزعني بمغفرتك وتعينني على ادآء فرائضك اللهم نجني من عذابك افتح لي ابواب رحمتك وادخلني فيها اعذني من الشيطان الرجيم اورآ كے جلے جب مك سي بنج تو يهال فركر سي ول سے اينے لئے اورتمام عزيزوں اور دوستوں اور سب مسلمانوں کے لئے مغفرت اور بلاحساب جنت ملنے کی دعا كرے كه بيدعا قيول ہونے كاونت ہاور درود شريف كى كثرت اس موقع برنهايت اہم ال مقام يرتمن بارالله اكبراور تمن بارلا الدالا الله كياوريدير هدربسا اتسا في الدنيا حسنة وفي الاخرمة حسنة وقناعذاب النار اللهم اني اسئلك من خير ماسئلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شرما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أوريه وعابحي يرع صاللهم ايسمانياً بك وتبصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك سيدنا ومولانا محمدصلي الأعليه وسلم اللهم زدبيتك هدا تعظيماً وتشريفاً ومهابة وزدمن تعظيمه وتشريفعه من حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً ومهابةً اوريدعائع مم ازم تمن باراى جكرير حالسلهم هدا بيتك وانسا عبدك اسشلك المعفوو عالفية في الدين والدنيا والاخرة لي ولوالدي واللمومنين والسومنات والعبيدك شمس الدين اللهم انصره نصرًاعزيزاً مجرآ كريره جب كمد معظم من التي يائي وسب سے بہلے معدرام من جائے ذكر خدااور رسول كرتااين اورسب مسلمانوں کے لئے دونوں جہاں کی کامیائی کی دعاکرتا لیک کہتا ہوا باب السلام تک بنجادراس باك يوكحث كوچوم كريمل دامناياؤن اندرر محادريه يرشع اعوذ بالله العظيم وجهه الكريم ومسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الله الحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

لے مرفی وہ جگہ ہے جہاں سے کعبرنظر آ ۴ تھا جب کہ یہال مکا ٹا ت نہ ہے۔ علی ترجمہ: پیس خدائے تقیم کی ہنا وہ انگرا ہوں اور اس کے ذات ہزرگ کی اور ہمیشہ کی بوشاہت کی مردود شیطان سے القد کے نام کی ہدد سے سب خوبیال اللہ کے لئے اور رسول اللہ برسلام اے القد دروو بھیج ہمارے آ قامحداور ان کی آل اور نہیوں براٹنی میرے گنا ہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مند

وازواج سيمدنيا مسحمد اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك يردعا خوب يا در كلوجب بهى مسجد الحرام شريف ياكس اورمجد من جاؤتو اس طرح داخل بواور بيدعا يره الياكرواوراس وقت خاص كراس وعاكم ساتهوا تنااور ماء كرالهم انت السلام ومنك السلام واليك يسرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارالسلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذالجلال والاكرام اللهم ان هذا حرمك وموضع امنك فحرم لحمى بشسرى ودمى ومخى وعظامي على النارجب كعبثريف برنظر يرُ هے تمن بار لا الله الا الله و الله اكبر كي اور درووشريف اور بديد عايرُ هے رب ااندا في الدنيا حسنةً وفي الاحرة حسنةً وقنا عذاب النار اوردرودشريف بهي يرسطاب الله تعالیٰ کا یاک نام لے کر طواف کرے طواف مطاف میں حجرا سود کے باس ہے شروع كرے۔اى طرح كرجراسود كے قريب بيني كريدعاياتے۔ لا الله الا الله وحده صدق وحده ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير ٢إورطواف شروع كرنے سے بہلے مرداصطباع كرلے۔اب کعبہ کی طرف منہ کر کے جمر اسود کی وائی طرف رکن یمانی کی جانب جمر اسود کے قریب یوں کھڑا بوكه يوراجراية وابني باته كورب يجرطواف كى ثيت كرے الىلھىم انسى اديد طواف بيتك السمحرم فيسره لى وتقبله منى النيت كے بعد كعبكومند كئا في دائي طرف جلے جب حجرامود کے سامنے ہو جائے تو کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ کہ ہتھیلیاں حجر امودكي طرف ربي اوركم بسسم الله والسحسد الله والله اكبر والحمد لله والصلواة والسلام على رسول الله إوراب موسكة حجراسود بردونول بتصليان اوراكي بيع من منه ر کھ کریوں چومو کہ آواز نہ بیدا ہو تنمن بار ایسا کرو بیلصیب ہوتو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا و ہاں مند پہنچا جہاں دوعالم کے سرداراللہ کے صبیب محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانو رانی منہ رکھا اور بوسہ دیا۔ بھیڑ کی وجہ سے بوسہ ندوے سکے تواس کے لئے دھکم دھکا نہ کرے بلکہ ہاتھ

ہے چھوکر ہاتھ کو چوم لے بیمی ندہو سکے قو ہاتھوں کواس کی طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لے۔ ان طريقول سے چومنے كانام استلام ہے استلام كے وقت بيد عايد ھے۔ السلھم اغفرلى ذنوبسی لی قبلبی و اشرح لی صدری ویسرلی امری و عافنی فیمن عافیت پھر اللهم ايمانا بك وتصديقياً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمد عبده ورموله امنت بالله وكفرت بالجبت الطاغوت كمتح ہوئے کعبے کے دروازہ کی طرف بڑھے۔ جب حجرامود کے سامنے سے بڑھ جائے تو سیدھا ہو جائے اور ایسے مطے کہ کعب بائیں ہاتھ کی طرف پڑے۔ چلتے میں کسی کو تکلیف نددے اور کعبہ ہے جتنا زدیک رہے بہتر ہے مرا تانبیں کہ بدن یا کپڑا دیوار کے پشتے ہے لگے جب ملتزم كمائة كيه عاير هـ اللهم هـ ذا البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك وهذا مقام العائذ بك من النار فاجرني من النار اللهم قنعني بما رزقسى وبارك لى فيه وخلف على كل غائبةٍ بخير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئى قدير اور جبركن عراقي كسامة ينج تويدعا يرح السلهم انسى اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والوالد اور جب ميزاب رحمت كرما من آئيد عاير هاللهم اظلني تحت ظل عرشك يسوم لا ظل الا ظلك و لا باقى الا وجهك واسقنى من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا اظما بعدها اورجب ركن ثامي كرام مغينج به دعا إلى اللهم اجمعله حجاً مبروراً اوسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وتجارة لن تبورايا عالم ما في الصدور اخرجني من الظلمات اورجب ركن يمانى كيابى آئے تواہے دونوں ہاتھوں یا دائے ہاتھ سے چھوئے اور جائے تو چوم بھی لے اور بید عارز سھے اللهم اني اسئلك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة ركن يماني سي ملك برصة بى متجاب بيهال بهى يهاويروالى دعاير صياربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخر-ة حسنةً وقنا عذاب الناد يرُهِ هي إصرف درود ثريف يرُه عادرود جلاكرنه يره هے۔اب حياروں طرف گھومتا ہوا حجراسو ديرلوث آيا توبيا يک پھيرا ہوااس وقت بھی حجراسو د کا استلام کرے اب یوں ہی چھے پھیرے اور کرے یعنی کل سات پھیرے کرے پہلے تین

لے بلکہ یہاں اور ان تمام ان جگہوں نے جہال اپنے لئے دعا کرتا ہے بجائے دعاؤں کے درود شریف پڑھ لیا کرے ا-مند

مجيرول من رفل الجمي كرے۔اب جب بيرمات پھيرے يورے ہو يكي و ايك طواف ہوااہے طواف قد وم کہتے ہیں طواف کے بعد مقام ابراہیم برآئے اور یہاں ہے آیت پڑھ کرو اتحذو ا من مقام ابر اهيم مصلي دوركعت تمازطواف يرشط بينماز واجب عياس كي بهمي ركعت مين سورة قل يا ايها الكفرون دوسرى ش قل هو الله يرشط بينمازير هكردعا ما تلكي صديث شمل بيدعا آلى ہے۔انک تـعـلـم مسرى وعلا نيتى فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سولي وتعلم مافي نفسي فاغفرلي ذنوبي اللهم اني اسئلك ايماناً يبا شرني قبلبي ويقينها صهادقياً اعلم انه لا يصيبني الاماكتبت لي ورضيٌ من المعيشة بما قسمت لى ارحم الواحمين ---ابال نمازودعا كيعدمزم ك یاس جائے اور جحراسود کے قریب ملتزم سے لیٹے سینہ داہناں بایاں رخساراس برر کھے اور دونوں ہاتھ مرے اونے کرکے دیوار پر پھیلائے یا داہنا ہاتھ کعبے درداز ہ کی طرف اور بایاں حجر اسودكى طرف يجيلا ئے اور بيردعائے يڑھے يا واجد يا ما جد لا تذرعني نعمة انعمتها عسلسی ملتزم سے کینے کے جدجا ہ زمزم پرآ ئے ہو سکے خودا یک ڈول کھینے ہیں تو تھرنے والوں ہے لے اور کعبہ کومنہ کر کے تین سانس میں پیٹ بھر کر جتنا پیاجائے کھڑے کھڑے چئے ہر ہار بسم الله ہے شروع کرے اور الجمد لللہ برختم کرے اور ہر بار کعبہ شریف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے لے باتی پائی بدن پرڈال لے یا ہاتھ منہ سر بدن پرمل لے اور پیتے وفت دعا کرے کہ قبول ہے حضورنے فرمایاز مزم جس مرادسے پیاجائے ای کے لئے ہے اس وقت کی دعایہ ہے۔ السلھم انسي استلك علماً نا فعاً ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاً وشفاءً من كل داءً بإواي وعائے جامع پڑھے جا ہ زمزم کے اندرنظر بھی کرو کہ بھم حدیث دافع نفاق ہے اب اگر کوئی عذر تکان وغیرہ کا نہ ہوتو ابھی صفا دمروہ میں سعی کے لئے پھر جمراسود کے پاس آئے اور اس طرح تكبيروغيره كهدكر چوسے اور ندہو سكے تواس كى طرف مندكر كے الله اكبسر و لا السه الا الله والبحمد لله اور درود يروعة بوية فورأباب صفاسه صفاكى طرف علے (مسجد كے دروازے سے بایاں باؤں بہلے نکالے اور جوتے میں بہلے واہنا ڈالے اور بیطریقہ ہرمسجد سے آتے ہوئے ہمیشہ کرےاور وہی دعا پڑھے جومبحدے نکلتے وقت پڑھنے کے لئے پہلے کھی گئی ) ذکر و درود پڑھتے ہوئے صفا کی پہلی سیرهی پر پڑھے آگے نہ بڑھے کہنا جائز ہے اور سیرهی پر پڑھنے

لے سیدا بھار کرشانہ ہلاتے ہوئے ذرا تیز چلنار لل صرف تین پھیروں شی سنت ہے آئے ہیں۔ ع سئلہ: بھیڑ کی وجہ سے مقام ایرا ہیم میں یہ نماز نہ پڑھ سکے تو سمجد شریف میں کی اور جگہ پڑھے اور یہاں بھی نہ پڑھی تو کہیں اور پڑھے ہوجائے گی پڑھنا ضرور ہے۔ سنلہ: ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آتا اس طواف میں ہے جس کے بعد عی ہے جیسے یہاں اور جس کے بعد می نہواس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لیٹے بجر مقام کے پاس جا کردور کھت نماز پڑھے (مسلک و بہار) ے پہلے یہ پڑھے ابداء بسما ید آء اللہ به ان الصفا و المروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما و من تطوع خیراً فان الله شاکو علیم پیمرکعبه معظم کی طرف مندکر کے دونوں مونڈھوں تک دعا کی طرح کھیے ہوئے باتھ اٹھا و اور اتی دیر تھر و جنتی دیر میں 170 ہیتی بقر کی پڑھی جاتی ہیں اور شیح وہلیل و تکبیر و درود پڑھوا ور این میں اور شیح وہلیل و تکبیر و درود پڑھوا ور این کے اور این دوستوں عزیزوں ادر سب مسلمانوں کے لئے دعا کرو لیمان دعا ہو تول ہوتی ہے بہاں بھی دعائے جامع پڑھو۔

سعی کی انیت: جب دعا کرچکے توسعی کی نیت کرے اس کی نیت یوں ہے البلہ مانسی ادید السعى بين الصفا والمروة فيسره لى وتقبله منى پجرصفاست الركرم وه كويطية كرو درود پڑھتارہے جب پہلائے میل آئے یہاں ہے دوڑ نا شروع کرے اور دوسرے میل ہے تھوڑا آ گے تک دوڑا چلا جائے پھر آ ہتہ جلےاور یہ پڑھتا ہوا مروہ تک پہنچے یہاں پہلی پڑھی پر ج صنے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے مروہ پر چڑھنا ہو گیا اس لئے دیوار ہے مل نہ جائے کہ ربیہ جاہلوں کا طریقہ ہے بہاں بھی عمارتوں کے بن جانے سے کعبہ د کھائی نہیں دیتا مکر کعبہ کی طرف منہ کرکے جیسے صفا پر کیا تھا۔ تبیع' تکبیر' حمدو ثنا' درود اور دعا یہاں بھی كرے۔ بياليك پچيرا ہوا۔ پھريہاں سے صفا كی طرف طلے ذكر درود و دعائيں پڑھتے ہوئے جب مروہ کے میل کے پاس پہنچے تو دوڑ ناشروع کرے یہاں تک کہ صفا کے میل ہے نکل جائے۔ چھرآ ہتہ ہوجائے اور صفار چڑھے بیددوسرا بھیرا ہواای طرح بھرصفا ہے مروہ بینسرا پھیرا ہوا۔ پھر مروہ ہے صفا'یہ چوتھا پھیرا ہواای طرح یا نچواں۔ چھٹا' ساتواں پھیرا کر ہے۔ سانواں پھیرامروہ پرختم ہوگا۔ای طرح سات پھیرادوڑنے کا نام سعی ہے۔صفا ہے شروع ہو کی اور مروہ پرختم ہوگی۔ دومیلوں کے ورمیان کل سات دوڑ ہوگی اب سعی کے بعد مکہ میں آٹھویں تاریخ تک تھبرے اور لبیک کہا کرے اور خالی طواف بغیر اصطباع ورمل وسعی کے کیا کرے اور ہر سمات بھیرے پورے ہونے پر مقام ابراہیم میں وورکعت نفل پڑھا کرے۔ ساتویں تاریخ متحد حرام میں بعید ظہر جو خطبہ امام پڑھے گااس کو ہے۔ آ کھویں تاریخ منی کوروانگی: بھر جب آٹھویں تاریخ کی مبح ہوتو سورج نکلنے کے بعد مکہ

ا تنبیہ بہاں بھی دعامیں ہاتھ ویسے می دہیں جیسے نماز کے بعد ہوتے ہیں ہی ہی ہی اسان کی طرف ہو ہاتھ بھیلے ہوئے سینے سامنے ہوں اس کے خلاف نے کرے جیسا کے بعض مطوف کرتے ہیں (عالمگیری و بہار) ع جیسے میل کا پھر ہوتا ہے ایسے می ہرے دیگ کا ایک پھر ہے جو مجد شریف کے پاس ٹڑ اہوا ہے مفاسے تعوزی می دور ہو کمیں پر ہے اسکی لبیک دو میں جو ترقی دی ہرے وقت ختم ہوگی۔ سے آٹھویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں

سے منیٰ کی طرف چلے راستہ بمر لبیک و دعا و درود و تنا پڑھتا رہے جب منیٰ اوکھائی پڑے یہ

پڑھے السلام ہذی منافا منن علی بعدا مننت به علیٰ اولیاء ک منیٰ بینی کریہاں

رات کو شہرے آئ ظہر سے نوس کی شخ تک یا تجوں نمازیں پہیں مجد خیف ہیں پڑھے۔

نویس تاریخ عرفات کوروائی : شب عرفہ لینی نویس رات منی ہیں ذکر عبادت ہیں گزارے

جب نویس کی شبح ہوتو نجر پڑھ کر ذکر و درود و ہیں لگارہ کہ سوری شہر کی بہاڑی کے سانے چکے تو

عرفات کی طرف چلے راستہ بھر لبیک و درود و عاپڑھتا رہے۔ جب جبل رحمت دکھائی دے

و کرود عازیاد و کرے کہ وقت قبول ہے عرفات ہیں جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ ملے راستہ کو کہ راستے

کرے ۔ دو پہر ڈھلتے ہی محرفہ می پنچے سنت پڑھ کر خطبہ سے اورا مام کے ساتھ ظہر پڑھے۔ اس

کے بعد ہی فوراً عصر کی تجبیر ہوگی ساتھ ہی جماعت سے عصر پڑھے۔ آئی یہاں ظہرا درعصر کے

یہ میں سلام و کلام کیسا شتیں بھی نہ پڑھے۔ اور عصر کے بعد بھی نفل نہیں۔

و قوف عرفی: اب عصر پڑھتے ہی موقف عیں موقف عیں جائے اور سوری ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں

و قوف عرفی: اب عصر پڑھتے ہی موقف عیں موقف عیں جائے اور سوری ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں

و توفی عرفی: اب عصر پڑھتے ہی موقف عیں جائے اور سوری ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں

و توفی عرفی: اب عصر پڑھتے ہی موقف عیں جائے اور سوری ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں

و توفی عرفی: اب عصر پڑھے ہی موقف عیں جائے اور سوری ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں

و توفی عرفی: اب عصر پڑھے ہی موقف عیں جائے اور سوری ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں

وو ک مردہ اب سر پر سے ہی وطف میں جائے اور ورن دوجہ میں درجہ اس اگار ہے جب سورج ڈوب جائے تو فوراً مزدلفہ جائے امام کے ساتھ ۔اگرامام دیرکر ہے تو اس کا انتظار نہ کرے راستہ بحر لبیک دعا' درود میں لگے رہو۔ راستہ میں اگر جو سکے تیز چلے جا ہے پیدل

ہو یا سواری بر۔

وسویں شب مزولفہ کوروائلی: جب مزدلفہ دکھائی پڑے تو بیدل ہوجانا بہتر ہا اور نہا کر وائل ہونا چھا ہے داخل ہوت وقت بدعا پڑھے الملھہ ھذا جسع نسئلک العفو والعاقبة فی الدنیا والاخو قیبال پنج کرجل قزح کے پاس راستہ نج کرازے بینہ ہوسکے تو جہاں جگہ لے اب یہاں مغرب وعشاء ساتھ ساتھ پڑھے جا ہمغرب کا وقت باتی ہی کیوں نہ ہو یہاں عشاء کے وقت میں مغرب وعشاء دونوں اوا کی نیت سے پڑھی جا کیں گ پہلے مغرب کی فرض پڑھے اس کے فور ابعد عشاء کی فرض پھر مغرب وعشاء کو فرض پھر مغرب وعشاء کی فرض پر جاس کے فور ابعد عشاء کی فرض پر جاس کے فور ابعد عشاء کی فرض پڑھر ہے کہ یہ بہت افضل جگہاور بہتر ہے کہ یہ بہت افضل جگہاور بہت افضل جگہاور

ا منی ایک گاؤں ہے کہ ے ایک فرع (ساڑھے تین کل) (جوہرہ)

ی من بیں ہوں ہے مدھے بیں رس رہ رہ سامیں میں ہوئی۔ مع موقف بینی وہ جگہ جہاں کھڑ ہے ہوکرذ کرود عاکا تھم ہے آئے موقف میں تفہر کرعصر سے مورج ڈو بنے تک ذکر ودعا میں مشغول ہونا حج کی جان اور ایک بڑار کن ہے مسئلہ وقوف کا وقت نویں ذکی المجہ کے مورج ڈھلنے سے دمویں کی فجر تک ہے اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں موقوف کیا تو مجے نبلا جا تھ کے اختلاف کے اامنے۔

متعرالحرام کا وقوف: سیج بہت اند جرے فجر پڑھی جائے اور بعد فجر متعرالحرام میں یعنی خاص پہاڑی پراور نہ ہو سیکے تو اس کے دائمن میں اور یہ بھی نہ ہو سیکے تو وادی محر کے سواجہاں جگہ طے وقوف کرویعی تغیر کرچیے عرفات کی میں کیا تھالیک دعاوورود میں گئے رہو۔ اس وقوف کا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہاں وقت میں یہاں نہ آیا تو وقوف نہ پایا۔ وسویں تاریخ کے افعال: اب جب طلوع آفاب میں دور کھت پڑھے کا وقت باقی رہ جائے امام کے ساتھ منی کو جائے اور یہاں سے سات چھوٹی چھوٹی کھوٹی کنگریاں مجور کی تنظی پرابر کی پاک جگہ ہے اٹھا کر تین بار دھوکر ساتھ و کھا کے داستہ مجر لیک و در و دو دعا میں لگائر ہے۔ کی پاک جگہ ہے اٹھا کر تین بار دھوکر ساتھ و کے داستہ مجر لیک و در و د دعا میں لگائر ہے۔ جب وادی محر پنچ بہت جلد تیزی سے کے ساتھ چل کرنگل جائے اور یہ دعا پڑھتا جائے۔ دب وادی محر پنچ بہت جلد تیزی سے کہا تھا تھا۔ فیل ذلک جب منی دکھائی دے یہ بہت کا مون سے کہا جاتھ میں او لیائک اور می گئے ہو اس کا مون سے پہلے نالے کے پی میں سواری پر رہے۔ منی دا ہے ہے کہا تھ پر اور کھیہ بائیں ہاتھ کو ہواور منہ سے کا مون سے پہلے نالے کے پی میں سواری پر رہے۔ منی دا ہے تھ پر اور کھیہ بائیں ہاتھ کو ہواور منہ سے کہا کی طرف دے۔

رمی کا طریقہ: ایک کنری چنگی میں لے اور اچھی طرح خوب ہاتھ اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہویہ پڑھ کر مارے بسم اللہ اللہ اکبو دغماً للشیطان دضاً للوحمن اللهم اجعله حجا میرود اً اوسعیاً مشکود اً و ذنباً مغفود اً بہتر یہے کہ کنگریاں جمرہ تک پنجیں نہیں تو تین ہاتھ کی دوری تک رہیں۔ اس سے زیادہ دور جوگرے گی اس کی گنتی نہ ہوگی اسی طرح سات کنگری ایک کرکے مارے پہلے ہی کنگری سے لیک بند کردے جب ساتوں ماری کے تو دہاں نہ تھم رے۔ اس دم ذکر دوعا کرتے لوٹ آئے۔ اب رمی عمر کر چینے کے بعد قربانی تو دہاں نہ تھم رے۔ اس دم ذکر دوعا کرتے لوٹ آئے۔ اب رمی عمر کر چینے کے بعد قربانی میں دوباں نہ تھم رے۔ اس دم ذکر دوعا کرتے لوٹ آئے۔ اب رمی عمر کو کے بعد قربانی کو دہاں نہ تھم رے۔ اس دم ذکر دوعا کرتے لوٹ آئے۔ اب رمی عمر کی کی بعد قربانی کے بعد قربانی کو دہاں نہ کھرے۔

<sup>(</sup>۱) مسئلہ:عرفات میں ظہر وعصر کے لئے ایک اذ ان اور دوا قامتیں ہوں گی اور مز دلفہ میں مغرب وعشاء کے لئے ایک اذ ان اور ایک اقامت (درمختار و بہار)

 <sup>(</sup>۲) ادریکی پائے اللهم الیک افضت و من عذابک اشفقت و الیک رجعت منک راهبت فاقبل نسکی وعظم اجری و ارحم تضرعی و اقبل توبتی و استجب دعانی

<sup>(</sup>۳) میربگد جہال تیزی سے نکل جانا ہے پانچ سو پینتالیس ہاتھ ہے لیخی تقریباً سواقین سوقدم جمرہ ممنی اور مکہ کے نظی میں تین جگہ سنون سے جیں ان کو جمرہ کہتے ہیں پہلا جو نملی سے قریب ہے جمرہ اولی کہلاتا ہے اور نظی کا جمرہ وسطی اور اخیر کا جو مکہ نے قریب ہے جمرۃ العقبہ کہلاتا ہے۔

سے اس رمی کاونت دسویں کی فجر سے کیار ہویں کی فجر تک ہے لیکن سنت ہے کہ دورج نکلنے کے بعد سے زوال تک کرے (در مخار در داختار)

كرے۔قربانى لاكركے اين اور سب مسلمانوں كے ج اور قربانی قبول ہونے كی دعا مائے پھر قربانی کے بعد قبلہ منہ بیٹے کر طلق کریں لیخی پوراسر منڈ ائیں یابال کتر وائیں کیکن منڈ انا بہتر ہے محرعورت كوبال منذانا حرام ہے وہ ايك بور برابر كتر وادے ـ بال كودن كر ديں اور بميشه بدن سے جو چیز بال ناخن کھال الگ ہو دن کر دیا جائے بیاں بال بنوائے سے بہلے نہ ناخن کٹائے ندداڑھی مونچھ بنوائے ہیں تو دم لازم آئے گا۔ ہاں اگر سرمنڈ انے کے بعد مونچھ کٹائے ناف کے بال بنائے تو جائز بلکہ مستحب ہے لیکن داڑھی پھر بھی نہ کٹائے یے پہلے داہنی طرف کا بال مندُائِ يَهِم بِالنِّسِ كَااورمندُ اللّهِ وقت الله اكبر الله لا الله والله اكبر الله اكبر و الله الحمد شروع سے آخر تک باربار کہتے جاؤاور بعد میں بھی کہواور منڈ اتے وقت بید عاجمی يزهو الحمد لله على ماهذا نا وانعم علينا وقضي عنا نسكنا اللهم هذه ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نوراً يوم القيمة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة في الجنة العالية اللهم بارك لي في نفسي وتقبل مني اللهم اغفرلي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين اورسب مسلمانول كى بخشش كى وعاكر \_ اب بال بنوانے كے بعد حرام كى دجہ سے جو باتنس حرام تھيں وہ سب طلال ہوئئیں۔سواعورت کی صحت اور اسے شہوت ہاتھ لگانے بوسہ لینے شرمگاہ دیکھنے کے کہ ب یا تنس اب بھی حرام رہیں گی اب بال بنوائے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آج دسویں کو مکہ پہنچوفرض طواف کے لئے بیطواف ج کا دوسرارکن ہے۔ بیطواف بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلا ہوا تھا مگر اس میں اصطباع تبیں اس کے بعد بھی دور کعت بدستور پڑھیں۔اس طواف کے بعد اپنی عورتیں عطال ہوجا ئیں گی اوراصل عم جج پوراہو گیالیکن ابھی پھرمنیٰ واپس آ ئے اور گیارہوی بار ہویں را تیں منی میں گزارے کے سنت ہے جیسا کددسویں رات منی میں رہناسنت ہے۔ کیار ہویں تاریخ کے افعال: گیار ہویں تاریخ 'بعد نمازظہر'امام کا خطبہ من کر پھرری کو

لے میقربانی وہ بیس جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے بلکہ بیاج کاشکرانہ ہے جو قاران اور متمتع پرواجب ہے جا ہے نقیر بی ہواور مفرد کے

ے سب ب اگر چرمنڈانے کے بعدواڑی کٹانے میں دموفیر والازم ندا کے کالیکن کٹانائیس جا ہے (عالمکیری و بہار)

س مورتوں سے مرادا فی بیویاں اور شرق باتھیاں۔ مع لیعنی جے کے دونوں رکن وقو ف اور طواف زیادت اوا ہو گئے مسئلہ: سات کنگریوں سے کم جائز نہیں آگر تمن ماریں یا ولکا نہ ماریں قودم لازم آئے گا اور آگر جار ماریں تو یا تی ہر کنگری کے بد لے صدقہ وے (روافختار و بہار) فرض طواف کوطواف زیارت اور طواف افاض بھی کہتے ہیں۔ مسئلہ: جمرہ کے پاس سے کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے مسئلہ: سرمنڈ انے یابال کتروائے کا وقت ایا منجر ہے گئی ہے۔ ۱۰-۱۱-۱۱ اور بہتر پہلا دن یعنی دسوین ذی الحجہ ہے آگریاں ہویں تک بال نہ بنوائے تودم الازم آئے گا۔ (عائمگیری روائح او بہار)

جائے۔ان ایام میں رئی جمرة اولئ سے شروع کرے جو مجد خیف کے قریب ہے اس رئی کے لئے مکہ کے داستہ کی طرف ہے آ کر چڑھائی پر چڑھے یہاں قبلہ دو ہوکر سات کنگریاں مارے جیسے دسویں کورٹی کئ تھی۔ ساتویں کنگری مار کر جمرہ سے کچھآ کے بڑھ جائے اور کعبہ کی طرف منہ کرکے دعا کے لئے بول ہاتھا تھائے۔ کہ ہتھیلیاں قبلہ کور جیں اور کم سے کم بیس آ بیتیں پڑھنے منہ کرکے دعا کے برابر دیر تک جمد درو داستغفار و دعا کرتا رہ بیازیادہ دیر تک اتنا کہ مورة بقر پڑھی جاسے پھر جمرة وسطی پر جا کر بیاں رئی کر کے نہ تھہرے اس جمرة وسطی پر جا کر بول ہی رئی اور دعا کرے پھر جارہ ویں تاریخ بالکل ای طرح زوال کے بعد تینوں دم بلیٹ آئے بلٹتے میں دعا کرے پھر بار ہویں تاریخ بالکل ای طرح زوال کے بعد تینوں جمروں کی دی کرے۔

بارہویں تاریخ کے افعال: بارہویں کی رمی کر کے سورج وہ بنے ہے کہا کہ کوروانہ ہو جائے اور چا ہے تاریخ رہے ہوئی ہو ۔ ایکن پھر تیرھویں کو دو بہر وہ طل رمی کر کے جانا ہو گا۔ یہی افضل ہے اخر دن یعنی بارہویں کو یا تیرھویں کو جب منی ہے رخصت ہو کر مکہ کو چلے تو وادی محصب میں جوجت المعلیٰ کے قریب ہے سواری ہے اور کر یا ہے اور نے کھر در تفہر کر دعا کر سے اور افضل ہو۔ اب ترصویں کے بعد جب تک تفہر ہے رہو تمرے با اور تیر ہو یہ بیل ہو ھے ایک نیند لے کر مکہ وافل ہو۔ اب تیرھویں کے بعد جب تک تفہر ہے رہو تمرے بیل اور تیر ہو یہ کہ عشا تا کہ نمازیں یہ بیل ہو ھے ایک نیند لے کر مکہ وافل ہو۔ اب تیرھویں کے بعد جب تک تفہر سے رہو ہو اور اس مقابات مقدر اور کو تاریخ ہو اور جب ہواف و دائے ۔ بید مقد مقام ابراہیم میں پڑھے پھر چا ہ فرم ہر آ کرای طرح پائی ہے اور بدن پر ڈالے رہوں وہ سے دروازہ کے سامنے کھڑ ابوکراس کی پاک چوکھٹ کو چو سے اور جو اور جو السائل ببسا ہونے اور بار بار حاضر ہونے کی دعا مائے اور دعا ہے جامع پڑھے یا یہ پڑھے ایہ پڑھے۔ السائل ببسا ہونے اور بار بار حاضر ہونے کی دعا مائے اور دورا وہ سے دیا ہو ہو اور حمت کی پھر مائٹر م پر آ کر غلاف بہت کہ بستھام کرائی طرح گیوؤ کردرودود عالی کثر ہے کرو۔ یہ دعا پڑھوالے حمد اللہ الذی ھدانا کھی جہتھام کرائی طرح گیوؤ کردرودود عالی کثر ہے کرو۔ یہ دعا پڑھوالے حمد اللہ الذی ھدانا

ا بعض لوگ زوال مینی دو بہرے بہلے آئے بیدی کرکے مکہ کو ملے جاتے ہیں ایسانہ کرنا جاہیے

لاته خلاف اصل المذهب وقد جاء في رواية ضعيفة فلا يعمل عليه كما قال استادي صدر الشريعة رحمته الله تعالى عليه

ر سے سال طرح کردکہ تعم جاد اور وہاں سے مرہ کا احرام بائدھ کر آد طواف اور می کر کے ملق یا تفصیر کر لوعمرہ ہو گیا۔ تعمیم کمہ ہے تین میل از جگہ ہے۔

سے مقامات مقدسے زیارت میں جدے المعلی وغیرہ کی زیادت ہے

بهذا وما كنا لنهتدى لو لا ان هدانا الله اللهم فكما هديتنا لهذا فتقبله منا ولا تجعل هذا اخرالعهد من بيتك الحرام و ارزقنى العود اليه حتى ترضى برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

يا يمين الله في ارضه اني اشهدك وكفي بالله شهيداً اني اشهد ان لا الله الا الله واشهد أن محمداً رسول الله وأنا أو دعك هذه الشادة لتشهد لي بها عندالله تعالى في يوم القيمة يوم القرع الاكبر اللهم اني اشهدك على ذالك واشهد ملتكتك الكرام وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجسمسعین پھرالٹے یاؤں کعبہ کی طرف منہ کرکے یاسیدھے جیلے میں پھر پھر کرحسرت ہے و مجھتے اس کی جدائی پرروتے ہوئے مجدحرام کے دروازہ سے بایاں پیر بہلے نکالواور دعامسجد ہے نکلنے والی پڑھو یا ب الحزورة سے نکلتا بہتر کے ۔ پھر مکہ کے فقیروں کو جو کچھ ہو سکے دے اور مدین شریف کی طرف عیلے۔ وہاں پہنچ کر دریار رسول الله سلی الله نالیہ وسلم کی زیارت کرے۔ به طریقه هج کا جواو پر بیان کمپا تمیا اس میں کچھ یا تیں فرض ہیں ادر پچھ واجب اور پچھ سنت فرضوں میں ہے اگر فرض حچوٹ کیا تو جج ہی نہ ہوگا اور واجب کے حچوٹ جانے سے حج تو ہو جائے کا مکرادھورااور دم دینالازم آئے گا۔اورسنت کے چھوٹنے سے تواب کم ہوجائے گا ج میں بہ یا تنمی فرض ہیں۔ا-احرام ۲-وتوف عرفہ (لیمنی نویں <sup>کے</sup> ذی الحجہ دو پہر کوسورج ڈھلنے ے لے کر دسویں کی منبح صادق ہونے سے پہلے تک اسنے وقت میں کسی وقت کچھ در عرفات میں تھہرنا) ۳-طواف <sup>سے</sup>زیارت کا اکثر حصہ یعنی جار پھیرا یہ - نیت۔۵-تر تیب یعنی پہلے احرام باندهنا بجروتو ف عرفه بجرطواف زيارة ٢ - برفرض كااپنے وفت پر ہونالینی وتوف اس وقت ہوجووفت اس سے لئے مقرر ہے یعنی نویں ذی المجہدو پہر بعد سے دسویں کی صبح صادق ہے مہلے تک) وقو ف عرفہ کے بعد طواف ''زیارت ہو جگہ ے۔ لیعنی وقو ف زمین عرفات میں ہو مواطن غرفته کے اور طواف کی حکم محدحرام شریف میں ہوج میں سے چیزیں واجب ہیں میقات ہے احرام باندھنا لین میقات ہے بغیراحرام کے آگے نہ بڑھنا اور اگر میقات سے پہلے ہی

ا جین ونفاس والی مورت اندرند جائے وروازہ سجد پر کھڑی ہوکر بینگاہ سرت و کھے اور و عاکرتی لئے۔

ع جب کمدے نظارہ کم کے اسفل سے تنییز سفائی سے نظے (فتح القدیروہ عربہ)

ع جب کمدے نظارہ کی الحجد و پہر بعد ہویں کی مج صادت سے پہلے تک ہے اا

ع حرفات سے والیس کے بعد جوطواف کیا جاتا ہے جوفرض ہاں کانام طواف ذیارۃ اورطواف افاضہ مجی ہے۔

ع عرفات سے دالیس کے بعد جوطواف کیا جاتا ہے جوفرض ہای کانام طواف ذیارۃ اورطواف افاضہ مجی ہے۔

احرام باندھ لیا تو جائز ہے۔۲- صفا ومروہ کے درمیان دوڑ ٹا اس کوسعی کہتے ہیں۔سعی کوصفا سے شروع کرنا پیدل ہے۔ سمی کرنا۔ سمی کا طواف کے بعد ہونا دن میں دتو ف عرف کیا تو اتی دہر تک وقوف کرے کہ آفاب ڈوب جائے اور رات کا پھھ حصہ آجائے اور زوال کے بعد سے دن کے کی حصہ سے وقوف شروع کرناواجب ہے عرفات سے والیسی میں امام کو پیروی کرنا لیعنی جب تک امام وہاں سے نہ چلے۔ ہاں اگر امام نے وقت سے دیر کی توبیا مام کے پہلے جا سکتا ہے اورا گر بھیڑ وغیرہ کی ضرورت سے امام کے حلے جانے کے بعد تھمر گیا ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے مزدلہ میں تھیر نامغرب اورعشا کی نماز کو وقت عشامیں مزدلفہ آ کریڑ ھنادسویں تکیار ہویں بارہویں' نتیوں دن کنگریاں مارنا لیعنی دسویں کوصرف جمرۃ العقبہ پر اور گیارہویں' ہارہویں' کو تنیوں پرمی کرنا جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن بال بنوانے سے پہلے کرنا۔ ہرروز کی رمی کااس دن ہونا سرمنذ انايابال كتروانابال بنواناايا منحرمين ادرحرم شريف مين قرآن اگرچه ني مين نه مواور تمتع والياني كرنا اوراس قرباني كاحرم اورايا منحرمين ببونا طواف افاضه كأاكثر حصدانا منحرمين ہونا طواف حظیم کے بعد سے ہونا داہنی طرف سے طواف کرنا لینی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کے بائیں طرف ہو۔ یاؤں سے چل کرطواف کرنا طواف کرنے میں یاوضواور باعسل ہونا'اگر بے وضویا ہے مسل طواف کیا تو اعادہ کرے طواف کرتے وقت ستر کا چھیا<sup>تا</sup> رہنا طواف کے بعد دورکعت نماز پڑھنا (بیواجب تو ہے لیکن ایسا واجب ہے کہ اس کے ترک ع ہے دم واجب نہیں یکنگریاں پھینکنے اور ذرج کرنے اور مرمنڈ انے اور طواف میں ترتیب لیعنی پہلے كنكريال يهيك پرغيرمفروقرباني كرب- پهرسرمندائ پهرطواف كرے طواف صدريعني میقات سے باہرر ہے والے کے لئے رقعتی طواف (اگر جج کرنے والی فیض ہونے سے پہلے حیض یا تنفاس سے ہے اور باک ہونے سے پہلے قافلہ روانہ ہوجائے گاتو اس پر رخصتی طواف نہیں) وتو ف عرفہ کے بعد سرمنڈ انے تک جماع <sup>سے</sup> نہ ہونا۔احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں (جیسے سلا کپڑ اپہننایاسر چھیانا)ان ہے بچنا' یہ سب چیزیں جے میں واجب ہیں۔ حج کی سنتیں: ۱-طواف قد دم ^بعنی میقات کے باہر سے آنے والاشخص مکہ عظمہ میں حاضر

ا اعادہ کرنا لیخی دہرانا پھر نے سرے سے کرنا۔ یا لیخی نماز کے لئے جتنا سر ضروری ہے تنا طواف کے لئے بھی لہذا جہاں جہاں سر کھلنے سے نماز قاسد ہوتی ہے بہاں دم واجب ہوگا۔ ساترک لیعنی چھوٹ جانا۔ سی اس کے علاوہ چنداور واجب بھی جی کی جن کے جن کے ترک سے دم لازم نہیں آتا جیسے کی مجبوری سے سر شمنڈ اٹا یا مغرب کی نماز کا عشا تک موفرند کرتا ہے واجب کا ترک ایسے عذر سے ہوجس کو شرع نے معتبر دکھا ہونگئ و ہاں اجازت دکی ہواور کھارہ ساقط کردیا ہو۔ دی طواف مدر دھتی کا طواف جس کو است نے دورے نہ کے کہا تھی کہتے ہیں۔ تے جماع لین گورت سے صحبت کرتا ہے لیکن گورت استے زورے نہ کے کہا تھی میں۔ اس طواف دواع جس کہتے ہیں۔ تے جماع لین گورت سے صحبت کرتا ہے لیکن گورت استے زورے نہ کے کہا تھی میں۔ اس طواف دواع جس کہتے ہیں۔ تے جماع لین گورت سے صحبت کرتا ہے لیکن گورت استے زورے نہ کے کہا تھی وال جمال کھی کرے کہ سنت ہے۔

ہوکرسب سے پہلا جوطواف کرے اسے طواف قد وم کہتے ہیں طواف قد وم مفر داور قارن کے لئے سنت ہے مشتع کے لئے نہیں ۲ - طواف کا جراسود سے شروع کرنا۔ ۲ - طواف قد دم یا طواف فرض میں کرنا۔ ۲۲ - صفا و مرہ کے درمیان جو دومیل اخضر ہیں ان کے درمیان دوڑ نا۔ ۵ - امام کا مکہ میں ساتویں کواور ۲ - عرفات میں نویں کواور ۵ - منی میں گیار ہویں کو خطبہ دوڑ نا۔ ۵ - امام کا مکہ میں ساتویں کواور ۲ - عرفات میں نویں کواور ۵ - منی میں پانچ نمازیں لی جا میں جو میں اسات میں گئر کے کے بعد مکہ سے روائے ہونا تاکہ منی میں پانچ نمازیں لی جا میں میں مزدانہ میں رات منی میں گزار نا۔ وقو ف عرف کے لئے سال کرنا ۲۱ - عرفات سے واپسی میں مزدانہ میں رات کور ہنا ۱۳ سورج نگلنے سے مرف کے لئے سال کرنا ۱۲ - عرفات سے واپسی میں مزدانہ میں رات کور ہنا ۱۳ سورج نگلنے سے کرنا رہنا اور ۱۵ - اگر تیر ہویں کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کومنی میں کرنا رانا ور ۱۵ - اگر تیر ہویں کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد جی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہیں میں سے اکثر کا ذکر طریقہ میں آتر خالے۔

## عمره كابيان

عمرہ یہ ہے کہ احرام بائدہ کرطواف وسعی کرے اوراس کے بعد سرمنڈ واکر یابال کتر واکر ایبیں احرام کھول دے احرام شرطادا ہے اور بال بنواناشر طخروج (جوہرہ) عمرہ سنت ہے واجب نہیں اور سال میں کئی کئی بار ہوسکتا ہے اس کا وقت تمام سال ہے سوایا نئے دنوں سے کے عمرہ میں فرض صرف طواف ہے اور واجب سعی اور حلتی یا تقصیر ہے اس کی شرائط وہی ہیں جوشرا نظا جج کی ہیں۔ سوائے وقت کے اس کے سنن واداب بھی وہی ہیں جو جج کے ہیں۔ عمرہ کو فاسد کرنے والی چیز طواف کے چار بھیرے بورے کو خف دے پہلے جماع کر لیما ہے۔

ا مسئلة قارن دسوی کوجوقر بانی کرے گااس قربانی کودم قران کہتے ہیں۔ قربانی واجب ہے سرقر بانی بھی جانور کی وی تسمیں ورشر طیس ہیں جو بقرعید کی قربانی کے جانور کی ہیں اس قربانی کے لئے ضرور ہے کہ ترم بھی ہوتر م سے باہر نہیں ہو تتی۔ سنت ب کہ مٹی بین ہواور رق کے بعد ہواس ہے پہلے کرے گاتو دم لازم آئے گا۔ (خسلک) کی طواف شروع کرتے می لیمن مجراسود کا بوسہ لیلتے وقت لبک فتم کروے۔ مع آخویں یااس ہے پہلے یا بعد نویں کو بھی با تدھ سکتا ہے گر پہلے افضل ہے۔ میں ہازوالحجہ والمحرود کے بعد نویر کراا۔ ۱۲۔ والحجہ ایام تشریق لیمنی ہے۔ ااذوالحجہ تک العمرة واحومت بها مخلصاً الله افراس كے بعدز ورز در سے پورى لبيك كے درود شريف پر دعاما كے ايك دعاميہ الله استلک د ضاك و اعو ذبک من غريف پر دعاما كے ايك دعاميہ الله الله استلک د ضاك و اعو ذبک من غرضب و الناد اوراب ان تمام چيز وں سے بي جن سے جج كااترام بائد صنے والا بچتا ہے پھر طواف كر مطواف كے بعد سحى كر سے اور بيطواف وسمى بھى و يہ بى كر سے جو جا كر نے والا كرتا ہے كر نے والا كرتا ہے دور خول مكد و غيره جس بھى و بى آ داب بجالائے جو جج كر نے والا كرتا ہے جب طواف اور سے كر بي تو سمى كے بعد بال بنوائے ٢ - عمره تم ہوا عمره كااترام كھول د سے عمره جس طواف اور سمى كر تے وقت جراسود كا بوسر ليتے ہى لبيك كمنا چھوڑ د سے۔

(جوہرہ عالمگیری وغیرہ)

## قران اورشع كابيان

<sup>۔</sup> اور اترام یا ندھے والے میار طرح کے ہیں ایک وہ جومرف نج کا اترام یا ندھے اسکومفر دیا نج کہتے ہیں دوسراوہ جوفظ مخلوہ کا اترام یا ندھے اسکومفر دیا نج کہتے ہیں دوسراوہ جوفظ مخلوہ کا اترام یا ندھے اس کو قارن کے نہیں تیسراوہ جو جج اور عمرہ ووٹوں کی نیت ہے ایک بی اترام یا ندھے اس کو قارن کہتے ہیں چوففادہ جوعرہ کی نیت ہے اترام یا ندھے اور عمرہ فتح کر کے حلال ہوجائے اور اس کے بعد کھر لو نے ہے پہلے پھر جج کا اترام یا ندھ کرای سال جج کرے رہے ووقاضی خان )

ع ترجمہ: اے اللہ میں عمرہ کرنا جا ہتا ہوں آو تو اے جھے پر آسان کردے اور قیول فریا نیت کی میں نے عمرہ کی اوراحرام با عم**عا**عمر ے کا خاص اللہ تعالیٰ کے لئے۔

س لیکن عورت استے زورے نہ کے کمنامحرم سے۔

قر ان کاطریقه: قران کاطریقه جب قران کااراده بوتواحرام کی دلیی بی تیاری کرے جیسے كمفردكرتا بوضو ياعسل كركے دور كعتيں بدنيت احرام پڑھے اور بعد سلام قران كى يوں نيت كركاللهم اني اريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني نويت العمرة والحج احرمت بهما مخلصاً الله تعالى يجرلبيك كم في اورعم ودنول كوماتهاداكرني کی نیت سے اور درود پڑھے اور دعا مائے پھرعمرہ کے افعال شروع کر دے کہ جب مکہ پہنچے عمرہ کے لئے خانہ کعبہ کا سات پھیرے طواف کے کرے۔جیسے مفرد کرتا ہے اس کے بعد صفا دمروہ میں سعی کزے بیمرہ کے افعال ہو گئے لیکن اہمی نہر منڈائے نداحرام کھولے بکداب جے کے لئے طواف قد وم کرے اور سعی کرے اور ہاقی افعال جے کے بجالائے جیسا کہ حاجی مفر دکرتا ہے۔ مسئلہ: قارن کواگر قربانی علم میسر نہ آئے کہ اس کے باس ضرورت سے زیادہ مال نہیں نہ اتنا اسباب کہاسے چے کر جانورخرید ہے تو دس روزے رکھے ان میں تین تو و ہیں لینی کم شوال سے ذی الجبر کی نویں تک احرام با ندھنے کے بعدر کھے۔خاص سات آٹھ نوکور کھے یااس سے پہلے اور بہتریہ ہے کہ نویں سے پہلے تم کردے اور یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پررکھے۔ تینوں کا لگاتار رکھنا ضروری نہیں اور سامت روزے جے کا زمانہ گزارنے کے بعد بعنی تیر ہویں گزرجانے کے بعدر کھے۔ تیرہ کواس سے پہلے ہیں ہوسکتا۔ان سات روزوں میں اختیار ہے کہ وہیں ر کھے یا گھر واپس آ کراور بہتر گھر پر واپس ہوکر رکھنا ہے اور ان دسوں روز وں بیس رات ہی سے نیت ضروری ہے۔ (عالمگیری در مخارر دالحتار و بہار) مئلہ: اگر بہلے تین روز مے نویں تک نہیں رکھے تو اب روزے کافی نہیں بلکہ دم واجب ہوگا دم دے کراحرام سے باہر جو جائے اور اكردم دين يرقادرنبين توسر منذاكريابال كترواكراحرام سيجدابوجائ اوراب دودم واجب مین \_( درمخار دبهارشر بعت) ..

تمتع کاطر افتہ: میقات ہے بااس ہے پہلے ہیں ہے مرہ کااترام باند ہے اور مکہ بنے کر عمرہ کے اس کے بعد سعی کر میں است کے لئے سات بچیر ہے کا طواف یکر سے اور اس کے بعد سعی کر سے اور سعی کے بعد حلق یا تقصیر کے لئے سات بچیر ہے کا طواف یک مرہ پوراہو گیا۔احرام کھول دے اور مکہ میں تھہرار ہے بہ بھر

ل اس طواف کے پہلے بین پھیروں میں بھی ڈل کرے کے سنت ہے۔ سے سنلہ قاران دسویں کو جو قربانی کرے گاس قربانی کودم قربانی کتے ہیں یہ قربانی واجب سے اس قربانی میں بھی جانوری وی تسمیں اورشرطیں ہیں جو بقرعید کی قربانی کے جانور کی ہیں اس قربانی کے لئے ضرورے کے جرم میں ہوجرم سے باہر بیش ہو بھی۔ سنت ہے کہ منی میں ہوا در ری کے بعد ہواس سے پہلے کرے گاتو وم لازم آئے گا۔ (نسلک) سے طواف شروع کرتے ہی لین ججر اسود کا بوسہ لیتے وقت لبیک شم کردے ہیں آئھویں یا اس سے پہلے یا بعد تو یہ کہ بی باندہ سکتا ہے کر پہلے انسان ہے۔

آخوی کومجد حرام سے یا حرم سے ج کا احرام با عد معاور ج پورا کر ہے جیسے حاجی مفرد کرتا سوائے طواف قد وم کے مسئلہ: اس پردم من واجب ہے قد جب یوم نحر میں رمی کے بعد قربانی کر چیئے تب حلق یا تفصیر کرائے مسئلہ: اگر قربانی کی استطاعت نہ جو تو روز ور کھے جیسے قران والے کے لئے ہیں۔ (جو ہرہ عالمگیری در مخارو بہار) مسئلہ: منتس اگراہے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا تو عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہوجائے گا اور اگر میں معتبہ لایا ہے تو محرم رہے گا جب تک کہ افعال جے سے فارغ نہ ہو جو افور لایا اور جو نہ لایا دونوں میں افعال جے سے فارغ نہ ہوجائے۔ (قاضی خال) مسئلہ: جو جانور لایا اور جو نہ لایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جانور نہ لایا اور عمرہ کے بعد احرام کھول دیا اور اب جج کا حرام با نہ معا اور کوئی فرق یہ ہو کہ افرار جانور لایا ہے تو ہر حال میں قارن کے ہے اور اگر عمرہ کا حرام ہاتی تھا تو جر مانہ شل قارن کے ہے اور اگر جانور لایا ہے تو ہر حال میں قارن کے شل ہے (ردا کھی رو بہار) مسئلہ جمتع کرنے والے نے جو عرہ فاسد کر دیا تو اس کی قضا دے اور جر مانہ میں دم دے اور ترح کی قربانی اس کے ذمہ شرنیس (درمخارو بہار)

وہ باتیں جواحرام میں حرام ہیں: -عورت ہے صحبت ۲- بوسہ ۳- مساس ۲۰ - گلے لگانہ ۵- اس کے اندام نہائی پرنگاہ 'جب کہ یہ چاروں یا تیں شہوت سے ہوں عورتوں کے اسے اس کانام لینا کے خش ۸- یکناہ ۵- و کسی سے دینوی او ائی جھڑا۔ ۱۰ - جنگل کا شکار سامنے اس کانام لینا کے خش ۸- یکناہ ۵- و کسی سے دینوی او ائی جھڑا۔ ۱۰ - جنگل کا شکار اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا ۱۲ - یا کسی طرح بتانا ۱۲ - بندوق یا بارود یا اس کے ذیح کے رفعے میں وینا ۱۲ - اس کے انگر نے تو ٹرنا۔ ۱۹ بوننا۔ ۱۲ - بندوق یا بارود یا اس کے ذیح کا دودھ دو ہنا۔ ۱۸ - اس کا گوشت یا انگر نے تو ٹرنا۔ ۱۹ - بھوننا۔ ۲۰ - بیچنا۔ ۱۷ - خرید نا۔ ۲۷ - کو دودھ دو ہنا۔ ۱۸ - اس کا گوشت یا انگر نے تو گانا۔ ۱۹ - بھوننا۔ ۲۰ - بیچنا۔ ۱۲ - خرید نا۔ ۲۷ اس کا گوشت یا انگر کے تاب کشر وانا۔ ۲۲ - سر سے پاؤس تکی کہل کے منا اپنایا ۲۳ - مند۔ ۲۲ یا سرکسی تحدا کے بر نے وغیرہ سے چھپانا بستہ یا کپڑے کہا گھڑی یا گھڑی سر پر رکھنا ۴۸ - ممارہ با ندھنا۔ ۲۹ - برقع و ۲۰ - دستانے بہننا۔ ۱۳ - موز سے یا جو تیاں نہ جو تی کا تمہ ہوتا ہے کہ بہننا اگر جوتیاں نہ جو ایس وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے (جہاں عربی جو تے کا تمہ ہوتا ہے کہبننا اگر جوتیاں نہ بول تو موز سے کا تکم ہوتا ہے کہبننا اگر جوتیاں نہ بول تو موز سے کا تمہ کی جائے کہ تھے۔ ۲۳ - سما کپڑ انگر بہننا۔ ۲۳ - خوشہو یالوں یا جول تو موز سے کا کہر انگر کا کہر کہنا کے دوستا کہر انگر کی بہننا۔ ۲۳ - خوشہو یالوں یا

ا فخش اور گناہ بمیشترام ہےاب اور بخت ترام ہو گئے۔ تا لیکن مورت کو سرچھپانا جائز ہے بلکہ نامحرم کے ساسنے اور نماز میں تو فرض ہے البند منہ چھپانا مورت کو بھی ترام ہے گرنامحرم کے آگے کوئی پڑھاو قیر و منہ ہے بچا ہوا سامنے رکھے۔ س لیکن مورت رکھ سنتی ہے۔ سی سر پرسٹی یا بوری اٹھاتے میں ہری نہیں سہ جائز ہے لے لیکن مورت دستانے موزے بہی سکتی ہے۔ سی لیکن مورت سلاکپڑا ایکن سکتی ہے اور مرد نے بھی اگر سلاکپڑا جیسے اچھن شیر دانی چفہ لیٹ کراو پر اس طرح ڈال لیا کہ منہ اور سرکھلا رہا تو ہری نہیں۔

٣٥- بدن یا ۔ ٣٥- کر وں میں لگانا۔ ٣٦- طا گیری یا کم کیسر غرض کی خوشبو کے رکے گئرے بہنا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں۔ ٣٥- خالص خوشبو مشک عزر زعفر ان جاوتری کو گئرے بہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں۔ ٣٥- ایسے خوشبو کا آئیل میں باندھنا جس میں فی لونگ اللہ بیک واریشی زخیل وغیر ہا کھانا۔ ٣٦- ایسے خوشبو کا آئیل میں باندھنا جس میں فی الحال مبہک ہوجیسے مشک عزر زعفر ان۔ ٣٩- سر یا واڑھی کو تطلمی یا کی خوشبو وارائی چیز ہے دھونا جس سے جو کیس مرجا کیں ۔ ٣٥- وہمہ یا مبندی کا خضاب لگانا۔ ٢١- گوند وغیر ہ ہے بال جمانا۔ ٣٦- زیتون یا تل کا تیل آگر چہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں الگانا۔ ٣٢- کسی کا سر مونڈ نا۔ آگر چہ اس کا احرام نہ ہو۔ ٣٥- جول مارنا۔ ٢١ - پھینکنا۔ ٢٢ - کسی کواس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ ٣٨ - کپڑ ااس کے مارنے کو وہونا۔ ٣٩ - دھوپ میں ڈالنا۔ بالوں میں پارہ وغیرہ اس کے مارنے کو دھونا۔ ٣٩ - دھوپ میں ڈالنا۔ بالوں میں پارہ وغیرہ اس کے مارنے کو ڈالنا غرض جوں کے ہلاک کرنے پر کسی طرح باعث ہونا۔

احرام میں سے با تیں مگروہ ہیں: ابدن کا میل چیزانا۔ بال یابدن کھی یا صابان وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا۔ ۱س اس طرح کھیانا کہ بال ٹوٹے یا جوں کے گرنے کا اندیشے ہو۔ انگر کھا کرتا۔ ۵۔ چوٹا پہنے کی طرح۔ کندھوں پر ڈالنا۔ ۲۔ خوشبو کی دھونی دیا ہوا کیٹرا کہ ابھی خوشبود سے در باہو پہنینا۔ اور ھنا۔ ۷۔ قصدا خوشبوسو گھنا اگر چہ خوشبودار کھل یا پتا ہوا جیسے لیموں ٹارنگی پودین عطر دانہ عطر فروش کی دکان پر ۸۔ اس غرض سے بیٹھنا کہ خوشبو سے وماغ معطر ہوگا۔ ۹۔ سریا ۱۰۔ مند پر پٹی بائدھنا۔ ۱۱۔ خال نے کعبہ معظمہ کے اندراس طرح دافل ہونا کہ فال ف شریف سریا ۱۰۔ مند پر پٹی بائدھنا۔ ۱۱۔ خال ف کعبہ معظمہ کے اندراس طرح دافل ہونا کہ فال ف شریف سریا مندسے گئے۔ ۱۲۔ ناک وغیرہ مندکا کوئی حصد کپڑے سے چھپانا۔ ۱۳۔ کوئی ایس کپڑ ارفو کیا ہوایا پیوندلگا ہوا پہنینا۔ ۱۵۔ تکیہ پر مندر کھراوئد ھالینا۔ ۱۲۔ مبتی خوشبو پڑی ہو ۱۳۔ سے چھوٹا جب کہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ور شرام ہے۔ ۱۲۔ بازویا گلے پر تعویذ باندھنا۔ ۱۔ بیسلا کپڑ ارفو کیا ہوایا پیوندلگا ہوا پہنینا۔ ۱۵۔ تکیہ پر مندر کھراوئد مقالے ۱۹۔ سنگار کرنا۔ جاور اگر چہرے سلے کپڑے میں گل نہ جائے ور شرام ہے۔ ۱۵۔ بازویا گلے پر تعویذ باندھنا۔ ۱۹۔ سنگار کرنا۔ جاور اگر جہر کہر کمر بندیا ہوور نہرام ہے۔ ۱۲۔ تبیند باندھ کے دونوں کناروں میں گرہ دیا۔ ۲۲۔ تبیند باندھ کر کمر بندیا رہی سے کمنا۔ مسکلہ جو با تیں احرام میں نا جائز ہیں وہ اگر کسی عذر سے یا جبول کر کمر بندیا رہی سے کہنا۔ مسکلہ جو با تیں احرام میں نا جائز ہیں وہ اگر کسی عذر سے یا جبول کر

لیکن جس کھانے کے سکتے بیں مٹک وغیرہ پڑی ہوہ س کے کھانے بین ہرت نہیں اُٹر چہ ٹوشیودیں یون ہی ہے ؟ ۔ ' جس میں کوکی خوشیوڈ الی اور و مہلکی نہیں آؤ اس کا کھانا پینا جائز ہے۔ ''ا۔

وی تو جود ان ورود من مارو بن مارو بن ماه با چین با را تسبید. ایکن تکمی چر بی کرواتیل نار مل کاتیل بادام کدو کا جو کا تیل جو بسایاته ہو بالوں یا بدن شار نگا: با ہے۔ ہوں تو گناہ تو نہیں مگران پر جوجر مانہ تقرر ہے وہ ہر طرح دینا آئے گا جان بوجھ کر ہوں یا بھول کر ہو یا کسی کی زیر دئتی ہے ہو یاسوتے ہیں ہو۔

جرم اوراس کے کفارے کا بیان: مئلہ: عمر اگر قصداً بلا عذرجرم کرے تو کفارہ بھی واجب ہاور گئہگار بھی ہوالبندااس صورت میں توبیعی واجب ہے کہ فالی کفارہ سے پاک نہ ہوگا جب تک کہ توب نہ کرے اور اگر بھول کر یا کسی عذر سے ہوتا کو کفارہ کا فیارہ کا کفارہ بہر حال لازم ہے یا دسے ہویا بھول چوک سے اس کا جرم ہوتا جا نتا ہو یا نہ جا نتا ہو۔ خوش سے ہویا مجوراً سوتے میں ہویا جا گئے میں ۔ نشہ یا ہے ہوئی میں ہویا ہوش میں ۔ اس نے اپ آ پ کیا ہویا دوسرے نے اس کے علم سے کیا ہو۔

"شبید: اس بیان بیل جہال دم کہا جائے گااس سے مرادایک بکری یا بھیڑ ہوگی اور بدنہ سے مراد
اونٹ یا گائے ہوگی۔ بیسب جانو رائیس شرائط کے جوں سے جوشرطیں قربانی بیل جی اورصدقہ
سے مراد نصف صاع گیہوں یا ایک اصاع جو یا محجور یا ان کی قیمت ہے مسئلہ: جہال دم کا حکم
ہے اور وہ جرم مجبورا کرنا پڑا ہے تو اس جی یہ وسکتا ہے کہ دم کے بدلے چومسکینوں کو ہر
ایک کوایک ایک صدقہ دے یا چومسکینوں کو دو دقت پیٹ بحر کھلائے یا تین روز ہے رکھ لے اور
جس جرم جی صدقہ کا حکم ہے اور مجبورا کرنا پڑا ہے تو اس جس صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھ
لے۔ مسئلہ: جہاں ایک دم یا ایک صدقہ ہے قارن پر دوجیں۔ مسئلہ: شکرانے کی قربانی سے آپ
کھائے فنی کو کھلائے مساکیوں کو دے اور کھارہ کی صرف چتا جوں کا حق ہے۔

خوشبوا ورتیل لگانا: مسّلہ: خوشبوا گربہت میں لگائی جے دکھے کرلوگ بہت بتا کیں جا ہے عضو خوشبوا ورتیل لگانا: مسّلہ: خوشبوا گربہت میں لگائی جے دکھے کرلوگ بہت بتا کیں جا ہے عضو کے تھوڑ ہے ہی حصد لگائی تو صدقہ ان دونوں صورتوں میں دم ہا دراگر تھوڑی می خوشبوعضو کے تھوڑ ہے ہے حصد لگائی تو صدقہ ہے (عالمگیری) مسّلہ: کپڑے یا بچھونے پرخوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی زیادہ ہے تو دم اور کم ہے تو صدقہ (عالمگیری) مسّلہ: خوشبوسو تھی پھل ہو یا پھول جیسے لیمول نارگی ہے تو در اور کم ہو یا پھول جیسے لیمول نارگی گالب جنبیل مسّلہ: خوشبوسو تھی کھارہ نہیں لیکن محرم کوخوشبوسو تھا کروہ ہے گالب خینیل مسّلہ: خوشبوسو تھی اور دیارلگایا تو صدقہ دے اس سے زیادہ میں دم دے اور (ردالحتار) مسّلہ: خوشبو جیسے مشک نو خواان کو در اور کمان کی در اور کی اور جارگایا تو صدقہ دے اس سے زیادہ میں دم دے اور اور کی در اور کی ان کی کھائی کی در جیسے مشک نو خواان کو در اور کی کئی تو دم ہے در نے صدقہ (ردالحتار) اللہ کی دارجینی آئی کھائی کہ منہ کی کشر حصہ میں لگ گئی تو دم ہے در نے صدقہ (ردالحتار)

مسئلہ: تمبا کو کو کھانے والے اس کا خیال رحیس گے احرام میں خوشبودار تمبا کو نہ کھائیں کہ پتیوں میں ویسے ہی پچھوخوشبو ملائی جاتی ہے اور قوام میں بھی اکثر پکانے کے بعد مشک وغیرہ ملاتے ہیں۔ مسئلہ: خمیرہ تمبا کو نہ بینا بہتر ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے گر پیاتو کفارہ نہیں مسئلہ: روغن چنیلی وغیرہ خوشبودار تیل لگانے کا وہی تھم ہے جو خوشبو استعال کرنے میں تھا (عالمگیری) مسئلہ: تل اور زیتون کا تیل خوشبو کے تھم میں ہے۔ اگر ان میں خوشبو نہ ہوتو البتة ان کے کھانے اور ناک میں چڑ ھانے اور زخم پرلگانے اور کان میں ٹیکانے سے صدقہ واجب نہیں (ردا محمار) مسئلہ: مشک عزر زعفر ان وغیرہ جوخو دہی خوشبو میں خالص ان کے استعال سے مطلقا کفارہ لازم ہے جا ہے دوا کے طور پر ہی کیوں نہ استعال کیا ہو مسئلہ: خالص خوشبو مشک عزر وغیرہ دوسری بے جا ہے دوا کے طور پر ہی کیوں نہ استعال کیا ہو مسئلہ: خالص خوشبو مشک عزر وغیرہ دوسری بے خوشبو و چیز میں ملاکر استعال کیا تو و کیوس کے کہ اگر خوشبودار چیز زیادہ ہے تو کل خوشبودار کے تم مشکلہ: خوشبودار پیز زیادہ ہے تو کل خوشبودار کے تم میں ہوگی مسئلہ: خوشبودگا تا جب جرم قرار پایا تو بدن یا کپڑے سے دور کرنا واجب ہوادر کفارہ و سے نے بعد دور نہ کیا تو پھر میں واجب ہوگا (عالمگیری)

العنى طواف كے جاريميرے سے ملے امنہ

چھپانے میں حرج نہیں یوں ہی ناک پرخالی ہاتھ دکھنے میں پچھ نیں اوراگر ہاتھ میں کپڑا ہے اور
کپڑے سیت ناک پر ہاتھ دکھا تو کفارہ نہیں محر محروہ گناہ ہے مسئلہ: پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ
کپڑااس طرح پہنے جیسے عاد تا پہنا جاتا ہے ورنداگر کرتے کا تہبند ہاندھ لیایا پائجامہ کو تہبند کی
طرح لیٹا'یاوُں یا نیچے میں ندو الے تو بھی ہیں۔

بال دوركرنا: مسكد: سريادا رهى كے چوتھائى بال يازياده سىطرح دور كئے تو دم ہے اور كم ميں صدقه مسئله بوری گرون بابوری ایک بغل می دم جاور کم می صدقه عا جآ دهی بازیاده بی کیوں نہ ہو بہی تھم زیر ناف کا ہے دونوں بغلیں پوری منڈائے تب بھی ایک ہی دم ہے۔ (در مختار وردالحتار و بہار) مسئلہ: مونچھ اگرچہ پوری منڈائے یا کتر وائے صدقہ ہے مسئلہ: روتی یکانے میں کچھ بال جل گئے تو صدقہ ہے وضوکر نے یا تھجانے یا کتکھا کرنے میں بال کرے تو اس يرجمي بوراصدقد ہے اور بعض نے كہا كدووتين بال تك ہر بال كے لئے ايك مقى اناج يا ایک گلزاروٹی یا ایک چھوہارا ہے (عالمگیری ردامختار و بہار) مسئلہ: اینے آپ بے ہاتھ لگائے بال کرجائے یا بیاری سے تمام بال گر پڑیں تو مجھنبیں (منک و بہار) مسئلہ:عورت پورے یا چوتھائی سرکے بال ایک بورے برابر کتر ہے تو دم دے اور کم میں صدقہ (نسک و بہار) ناخن کنز نا: مسئلہ: ایک ہاتھ ایک یاؤں کے یانچوں ناخن کنزے یا بیسوں ایک ساتھ تو ایک وم ہے اور اگر کسی ہاتھ یا باؤں کے بورے یا کچ نہ کترے تو ہرناخن پر ایک صدقہ یہاں تک ک اگر جاروں ہاتھ یاؤں کے جارجار کتر ہے تو سولہ صدقے دے گریہ کہ صدقوں کی قیمت ایک دم کے برابر ہوجائے تو میچھم کرے یا دم دے اور ایک ہاتھ یا پاؤں کے پانچوں ایک جلسمیں اور دوسرے کے پانچوں دوسرے جلسمیں کتر ہے تو دودم لازم بیں اور جیاروں ہاتھ پاؤں کے جارجلسوں میں تو جاردم (عالمگیری) مسئلہ: کوئی ناخن ٹوٹ گیا کہ بڑھنے کے قابل ندر ہا۔اس کا بقيداس نے كا ث لياتو چھيس (عالمكيري)

بوس و کنار وغیرہ: مسئلہ: مباشرت فاحشہ اور شہوت کے ساتھ بوس و کنار اور بدن چھونے میں دم ہے اگر چہ انزال نہ ہواور بلاشہوت میں کچھ نہیں۔ یہ باتیں عورت کے ساتھ ہوں یا مرد کے ساتھ دونوں کا ایک تھم ہے ( در مختار ور دالحتار ) مسئلہ: مرد کی ان باتوں سے عورت کو لذت آئے تو دہ بھی دم دے (جو ہر و بہار ) مسئلہ: اندام نہانی پر نگاہ کرنے ہے کچھ نہیں۔ چاہار ان ال ہو جا نزال ہی جو جا ہے بار بارنگاہ کی ہو۔ یوں ہی خیال جمانے سے اگر انزال ہو

جائے تب بھی پھینیں (ہندیہ وردالحتار) مسئلہ: جلق سے اگر انزال ہوجائے تو دم ہے ورنہ مکروہ اوراحتلام سے پھینیں۔(ہندیہ وہار)

جماع: مسئلہ: دقوف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو ج فاسد ہوگیا۔ اسے ج کی طرح پوراکر کے دم
د اور سال آئندہ ہی میں اس کی قضا کرے۔ عورت بھی احرام ج میں تھی تو اس پر بھی ہی
الازم ہے (ہند بیو بہار) مسئلہ: دقوف کے بعد جماع سے ج تو نہ جائے گا گر طاق وطواف ہے
پہلے کیا تو بدنہ د سے اور طاق کے بعد کیا تو دم د سے اور بہتر اب بھی بدنہ د سے اور طاق کے بعد کیا تو
دم د سے اور بہتر اب بھی بدنہ ہی ہے اور طاق وطواف کے بعد جماع کیا تو پھے نہیں۔ مسئلہ: عمرہ علی جارہ ہیں جا تا اور جو چیزیں مسئلہ: جماع سے احرام نہیں جاتا اور جو چیزیں ممئلہ: جماع سے احرام نہیں جاتا اور جو چیزیں محرم بعد کیا تو دم د سے عمرہ تیجے ہے (در مختارہ) مسئلہ: جماع سے احرام نہیں جاتا اور جو چیزیں محرم بعد کیا تو دم د سے عمرہ تیجے ہے (در مختارہ) مسئلہ: جماع سے احرام نہیں جاتا اور جو چیزیں محرم بعد کیا تو دم د سے احرام نہیں وہ اب بھی ناجا کر جی اور دہی سب احکام جیں۔ (ردامختار)

**طواف میں غلطیاں: نرض طواف کے جار پھیرے یا اس سے زیاد د جنابت یا حیض و نفاس** کی حالت میں کیا تو بدنہ ویناوا جب ہےاور طبارت کے ساتھ اعادہ واجب ہے بارہویں تاریخ تک کامل طور براعادہ کرلیا تو جر ماند ساقط لیعنی بدینہ ساقط اور بار ہویں کے بعد کیا تو بدنہ ساقط ہو جائے گالیکن وم لا زم رہے گا۔مسکلہ: اگر فرض طواف بے وضو کیا تھا تو دم اہ زم ہے اور اعاد ہ مستحب ہےاوراعا دہ کر لینے سے دم ساقط ہوجا تا ہے جا ہے بار ہویں کے بعد ہی کیا ہو( جو ہرہ وہندیہ)مسکلہ: تین پھیرے یااس ہے کم بےطہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ۔ مسئله: طواف فرض كل ما اكثر بلا عذر سواري بريا گود ميں ما تحست كريا بےستر كيا۔ (مثلاً عورت کی چوتھائی کلائی یا چوتھائی سرکے بال کھلے تھے ) یا الٹاطواف کیا یا حظیم کے اندر سے طواف میں گزارا۔ یا بارھویں کے بعد کیا تو ان سب صورتوں میں دم دے اور سیجے طور پراعادہ کرلیا تو دم ساقط اور بغیراعادہ کیے جلا آیا تو بمری یااس کی قبت بھیج دے کہرم میں ذنے کروی جائے واپس آنے کی ضرورت نہیں (ردامحتار ہندید و بہار) مسئلہ: فرغن طواف حیار پھیرے کرکے حیلا کیا لینی تمن یا دو یا ایک پھیرا ہاتی رہ گیا تو دم واجب ہے۔اگرخود نہ آیا بھیج دیا تو کافی ہے (ہندیہ و بہار) مسکلہ: فرض کے سوائے کوئی اور طواف کل یا اکثرِ جنابت میں کیا تو دم دے اور یے وضو کیا تو صدقہ پھرا گر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں اعادہ کرے کفارہ ساقط ہو جائے گا (عالمگیری) مسئلہ: طواف رخصت کل یا اکثر ترک کیا تو دم اہا زم اور حیار پھیروں ہے کم چھوڑ اتو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ اور طواف قد وم ترک کیا تو کفار دہیں گر براکیا

اورطوافع مره کا ایک پھیرا بھی ترک کرے گاتو دم لازم آئے گا اور بالکل نہ کیایا اکثر ترک کیا تو کفار دنہیں بلکہ اس کا ادا کرنا لازم ہے ( منسک ) مسئلہ: قارن نے طواف قد وم وطواف عمر ہ کفار دنہیں بلکہ اس کا ادا کرنا لازم ہے پہلے طواف عمر ہ کا اعادہ کرے۔ اور اگر اعادہ نہ کیا یہاں تک دونوں نے وضو کئے تو دمویں ہے پہلے طواف عمرہ کا اعادہ کر سے۔ اور اگر اور سعی کرے ( منسک و کہ دسویں تاریخ کی نجر طلوع ہوگئی تو دم واجب اور طواف فرض میں رمل اور سعی کرے ( منسک و بہار ) مسئل نجس کیٹروں میں طواف محروہ ہے کفار ذہیں۔

سعی میں غلطیاں: سعی کے چار پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیتے یا سواری پر کئے تو دم دے۔ جج ہو گیااور چارت کم ہیں۔ ہر پھیرے کے بدلے صدقہ دے اور اگراعادہ کرلیا تو دم اور صدقہ ساقط اور اگر اعادہ کرلیا تو دم اور صدقہ ساقط اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا ہوا تو معان ہے بہی ہر واجب کا تکم ہے کہ تھے عذر سے چھوڑ ا جا سکتا ہے (ہندید ورد الحتار) مسکلہ: طواف سے پہلے سی کرلی اور پھر اعادہ بھی نے کیا تو دم ہے (در مختار) مسکلہ: جنابت میں یا بے وضوطوا ف کرکے سعی کی تو سعی کے اعادہ کی ضرور ت نہیں (در مختار) مسکلہ: سعی کے لئے احرام یا جج کا را دوجرہ دور الحقی نے کہ وقو جب کرے ادا ہو جائے گا۔ (جو ہرہ)

و توف میں خلطی: جو شخص سورج ڈو ہے ہے پہلے عرفات سے چلا گیا وہ دم دے پھراگر ڈو ہے ہے پہلے والہی آیا تو دم ساقط ہو گیا اور اگر ڈو ہے کے بعد والہی ہوا تو دم دینا ہو گا اور عرفات سے چلا آنا چاہے اپنے اختیار سے ہویا ہے اختیار (جیسے اونٹ پر سوار تھا وہ اسے لے بھ کا) دونوں صورت میں دم ہے (ہندیہ وجوہرہ نیرہ) و توف مز دلفہ دسویں کی صبح کومز دلفہ میں بلا عذر و توف نہ کیا تو دم دے ہاں کم و دیا عورت بھیڑ کے ڈرسے و توف چھوڑ سکتی ہے جرمانہ نہیں ۔ (جوہرہ نیرہ)

رمی کی غلطیال: کسی دن بھی رمی نہیں کسی یا ایک دن رمی بالکل یا کٹر چھوڑ دی۔ (جیسے دسویں کو نئن کنگریاں تک ماریں کی ماریں کی گیار ہویں وغیرہ کودس کنگریاں تک ماریں کی اسی دن کی کل یا اکثر رمی دوسرے دن کی توان پانچویں صورتوں بیں دم ہے اورا گر کسی دن نصف سے کم چھوڑی (جیسے دسویں کو چپار کنگریاں ماریں تین چھوڑ دیں یا اور دنوں کی گیارہ ماریں دس چھوڑ دیں) یا نصف سے کم چھوڑی ہوئی رمی دوسرے دن کی تو ان سب صورتوں میں ہر کنگری پرایک صدفہ دے۔ اگر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہوجائے تو کچھ کم دے۔ (ہندیہ درمخار ردامخار و بہار)

لے باتی مجوزویں۔ مع باتی مجوزویں۔

قربانی اور حلق میں علطی: قارن و متع نے رمی ہے پہلے قربانی کی تو دم دے مئلہ: حرم میں علق نہ کیا بلکہ حرم کی حد ہے باہر کیا بار ہویں کے بعد کیا یارمی سے پہلے کیا یا قارن اور متع نے قربانی سے پہلے کیا تو ان سب صور توں میں دم دے (در مختار وغیرہ) مئلہ: عمرہ کا حلق بھی حرم ہی میں ہونا ضروری ہے۔ اس کا حلق بھی حرم سے باہر ہوا تو دم ہے مگر اس میں وقت کی شرطنہیں (در مختار) مئلہ: حج کرنے والے نے بار ہویں کے بعد حرم سے باہر سرمنڈ ایا تو دو دم ہیں۔ ایک حرم سے باہر حلق کرنے کا دوسر آبار ہویں کے بعد حوث کا۔ (ردا مختار بہار) در مذکر کی سے در کی کی دوسر آبار ہویں کے بعد حوث کا۔ (ردا مختار بہار)

حرم کے شکار کے مسائل: شکار کرنا فقی کاس جانور شکار کرنایاس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنایا اور کسی طرح بتا تا بیسب کام حرام ہیں اور سب میں کفارہ داجب ہا گرچاس کے کھانے میں مضطر ہوئینی بھوک سے مراجا تا ہواور کفارہ اس جانور کی قیمت ہوتا دو عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا کمیں وہ دینی ہوگی اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہوتو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہووہ ہا گرایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے (در مختار وغیرہ) مسئلہ: جنگل کے جانور سے مرادہ ہے جو خشکی میں پیدا ہوتا ہا گرچہ پانی میں رہتا ہو۔

ر للبندامر غانی اور وحشی بط کے شکار کرنے ہے کفارہ لازم آئے گا۔ (للبندامر غانی اور وحشی بط کے شکار کرنے ہے کفارہ لازم آئے گا۔

پائی کا جانور: پانی کا جانوروہ ہے جس کی پیدائش پانی میں ہوتی ہے اگر چہھی بھی خشی میں رہتا ہو۔ گھر بلو جانور جیسے گائے ' بھینس' کمری' اگر جنگل میں رہنے کے سبب اسان سے وحشت کریں تو وحشی ہیں اوراگر وحشی جانور کسی نے پال لیا تو ابھی جنگل ہی کا جانور گنا جائے گا۔ لہٰذااگر بلاؤ ہرن شکار کیا تو کفارہ وینا ہوگا۔ (ہندیہ' جوہرہ روالحتارہ بہار) مسئلہ: جنگل کا جانوراگر کسی کی ملک ہوجائے مثال کی ٹا یا یا کیڑنے والے مول لیا تو اس کے شکار کرنے بہار او بہار) مسئلہ: پانی کے جانورکوشکار کرنا جائز ہے بعنی جو ہمی کفارہ ہے (ہندیہ' جوہرہ روالحتارہ بہار) مسئلہ: پانی کے جانورکوشکار کرنا جائز ہے بعنی جو

یانی میں بیداہواا کر چہنتی میں بھی بھی بھی بھی رہتاہے(مسک و بہار)

پی میں بید میں ہیں۔ بھیر کمری کفارہ اداکرنے کے لئے جا ہے تو شکار کی قیمت کی بھیر کمری شکار کا گفارہ : مسئلہ: شکار کا گفارہ اداکرنے کے لئے جا ہے تو شکار کی قیمت کی بھیر کمری وغیرہ مول لے کرحرم میں ذرج کر نے نقیروں کو بائٹ دے اور جا ہے تو اس قیمت کا غلہ لے کر مسکین کوصد قد فطر کے برابردے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کے غلہ نیج مدتے ہو کہتے ہیں ہرصد قد کے بدلے اک روزہ رکھے اور اگر پچھ غلہ نیج

ا بیجانورحایال ہویا حرام دونوں میں کفارہ ہے مگر حرام جانور میں ایک بھرئی ہے نہیدہ واکفارہ بیس جائے تیت بھری ہے زائد ہو مثال ہاتھی کوئل کیا تو ایک بھری کفارہ میں داجب ہے (درمختارردامختارو بہار)

جائے جو بوراصدقہ بیں تو جا ہے اسے کی مسکین کودے دے یا اس کے بدلے ایک روز ہ رکھے ادراگر بوری قبت ایک صدقہ کے برابر بھی نہیں تو بھی جا ہے تو اتنے کا غلہ مول لے کرایک مسکین کودے دے یااس کے بدلےایک روز ہ رکھے (درمختار و ہندیدوغیرہ) مسکلہ: کفارہ کے جانورکوح مے اندر ذرج کرنا جا ہے حرم کے باہر ذرج کیا تو کفارہ ادا نہ ہوا (درمخار و ہندیہ وغیرہ) مسئلہ: اگر کفارہ کے جانور میں ہےخود بھی کھالیا تو اتنے کا تاوان دے (ہندیہ ورد و بهار) مسکله: کفاره کا جانور چوری بوگیا یازنده جانور بی صدقه کر دیا تو پیکافی نہیں لینی کفاره اوا نه بوااورا گردن کردیا گوشت چوری بوگیا توادا بوگیا (ردانختار دبهار) مسئله: جانورکوزخی کردیا ممروه مرانبيس يااس كے بال يا پرنو ہے يا كوئى عضو كاث ڈ الانو اس كى دجہ ہے جو پچھاس جا نور میں کی بوئی اےنے کا کفارہ واجب ہے اور اگر زخم کی دجہ ہے مرگیا تو یوری قیت واجب ہے مسئلہ:محرم نے جنگل کا جانور پکڑاتولازم ہے کہ جنگل میں یا کسی ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں وہ پناہ لے سکے۔اگرشہر میں لا کرچھوڑ اجہاں اس کے پکڑے جانے کا ڈریے تو جر مانہ دینا ہوگا ( منہک و بہار) مسکلہ: چندمحرموں نے مل کرشکار کیا تو سب پر پورا پورا کفارہ ہے (ہدایہ وجوہرہ) مسکلہ: منزی بھی منظی کا جانور ہےاہے مارے تو کفارہ دے ایک تھجور کافی ہے (ہدایہ و جوہرہ) مسئد: غیرمحرم نے شکارکیا تو محرم اے کھا سکتا ہے جب کہ اس محرم نے نداسے بنایا نہ تھم کیانہ سی طرح ال کام میں مدد کی۔ اور بیجی شرط ہے کہ حرم سے باہرا سے ذرئے کیا گیا ہو۔ مسئلہ: جوحرم میں داحل ہوااوراس کے پاس وحثی جانور ہے جا ہے پنجر ہے ہی میں ہوتو تھم ہے کہا ہے چھوڑ دے ( در مختار وغیره ) مسئلہ: گھوڑے وغیرہ کسی جانور پرسوار جار ہا تھایا اے ہانکتا یا کھینچتا لئے جار ہا تھا اس کے ہاتھ یاؤں سے کوئی جانور دب کرمر گیایا اس نے کسی جانور کو دانت کا ٹا اور مر گیا تو تا وان دے ( ہند بید و بہار ) مسئلہ: جانور کو بھگایا وہ کنویں میں گریڑا یا پیسل کر گرااور مرگیایا کسی چیز کی ٹھوکر لگی وہ مر گیا تو تاوان دے۔ (ہندیہ) مسئلہ: کوا چیل محیریا مجھو سانے چوہا ا كُلُونُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَعْلِمٌ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه بر'اورتمام حشرات الار'بجو'لومڑی' جب کہ بیدرندے حملہ کریں یا جو درندے ایسے ہوں جن کی ع دت ابتدا وتمله کرنے کی ہوتی ہے (جیسے تیند داچیتا) ان سب کے مارنے میں کچھ بیں یوں ہی یانی کے تمام جانوروں کے آل میں کفارہ ہیں۔ (ہندیدورو بہاروغیرہ) حرم کے بیڑ وغیرہ کا ٹنا: حرم کی جنگلی خودرو ہری ترجزی بوٹی گھاس بیڑیالو کے کا نئے یہ توڑنے میں جرمانہ دینایڑے گاجب کہ بیاس فتم کا درخت ہو کہ نہاہے کی نے بویا ہو۔ نہ ویا

جاتا ہواورتر ہواورٹو ٹایا اکھیڑا ہوانہ ہوجر مانہ سے کہاس کی قیمت کا غلہ لے کرمسکینوں کودے۔ ہر مسکین کوایک صدقہ اگر قیمت کاغلہ پورے صدیے سے کم ہے توایک ہی مسکین کودے۔اور میر میں ہوسکتا ہے کہ قیمت ہی وے وے اور میر میں ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کا جانورخر پد کرحرم میں ذبح کردے۔اس کے بدلےروز ہبیں رکھسکتا (ہندیپدو درمختاروغیرہ)مسکہ: درخت اکھیڑنا اور اس کی قیمت بھی دے دی جب بھی اسے کام میں لا ناجائز نہیں اگر پیج ڈ الا ہے تو قیمت صدقہ کر وے (ہندیدوبہار) مسئلہ جو درخت سو کھ گیا اے اکھاڑ سکتا ہے اور کام میں لاسکتا ہے۔ (ہندید و بہار ) مسئیہ: درخت کے بیتے توڑے اگر اس سے درخت کونقصان نہ پہنچا تو سیجھ ہیں۔ یوں ہی جو درخت پھلتا ہے اسے بھی کا شنے میں تاوان ہیں جب کہ مالک سے اجازت لے لی یا اسے قیمت دے دی ( درمختار و بہار ) مسئلہ: چند آمیوں نے مل کر درخت کا ٹا تو ایک ہی تاوان ہے جوسب پرنقسیم ہوجائے گا۔ جا ہے سب محرم ہوں یا بعض محرم بعض غیرمحرم۔ ( ہندیدو بہار ) حرم کے پیڑ کی مسواک جائز جیس: مسئلہ:حرم کے کسی درخت کی مسواک بنانا جائز نبیں (ہندیہ و بہار) مسکلہ: اینے جلنے یا جانور کے جلنے میں یا خیمہ گاڑنے میں کچھ درخت جاتے رہے تو کیجھ بیں ( درمختارر دالمحتار و بہار ) مسئلہ: ضرورت کی دجہ سے فنو ٹی اس پر ہے کہ وہاں کی کھاس جانوروں کو چرانا جائز ہے باقی کا شنے اکھاڑنے کاوہی علم ہے جو پیڑ کا ہے سوائے اذخر اورسو تھی گھاس کے کہ ان کو ہرطرح سے کام میں لا نا جائز ہے تھی توڑنے اکھاڑنے میں کچھ

جول مارنا: اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا بھینک دی تو ایک جوں میں روٹی کا ایک عمرا کفارہ دے اور دو یا تین جوں ہوں تو ایک شی اناج دے اور اس سے زیادہ میں صدقہ ہے۔ (در مختار و بہار) مسکہ: جو کیں مارنے کوسر یا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا جب بھی یہی کفارے میں جو مارنے میں تھے (در مختار و بہار) مسکہ: کپڑا بھیگ گیا تھا سو کھانے کے لئے دھوپ میں رکھا اس سے خود جو کیں مرکئیں مارنا مقصود نہ تھا تو پھوج جہ جہ تبیں ( منسک و بہار ) بغیر احرام میقات سے گزرنا میقات کے باہر سے جو شخص آ یا اور بغیرا حرام مکہ معظمہ کو گیا تو چاہ ۔ احرام میقات سے گزرنا میقات کے باہر سے جو شخص آ یا اور بغیرا حرام مکہ معظمہ کو گیا تو چاہ اور احرام باندھ کر آ کے اگر میقات کو نہ گیا اور مکہ ہی میں احرام باندھ کیا تو دم واجب ہو گیا۔ مسکہ باندھ کر آ کے اگر میقات کو نہ گیا اور مکہ ہی میں احرام باندھ کیا قردم واجب ہو گیا۔ مسکہ میقات سے بغیرا حرام گزرا بھر عمرہ کا احرام باندھ ایکر حرم میں عمرہ کا تو جو دم ( ہندیا و بہار ) احرام بوتے ہوئے اور اگر پہلے جج کا احرام باندھ ایکر حرم میں عمرہ کا تو جو دم ( ہندیا و بہار ) احرام ہوتے ہوئے اور اگر پہلے جو کا احرام باندھ ایکر حرم میں عمرہ کا تو جو دم ( ہندیا و بہار ) احرام ہوتے ہوئے اور اگر پہلے جو کا احرام باندھ ایکر حرم میں عمرہ کا تو جو دم ( ہندیا و بہار ) احرام ہوتے ہوئے اور اگر کیلے جو کا اور احب ہو کیا۔ اور اگر کیلے جو کا احرام باندھ ایکر حرم میں عمرہ کا تو چود دم ( ہندیا و بہار ) احرام ہوتے ہوئے

دوسرااحرام باندهناج کااحرام باندهنا پر عرف کے دن یارات میں دوسرے حج کااحرام باندها بعد حلق کے تو بدستوراحرام میں رہے۔ اور دوسرے کو آئندہ سال میں پورے کرے اور دم واجب نبیں اور حلق نبیں کیا ہے تو دم واجب (روافخارو بہار) مسئلہ: عمرہ کے تمام افعال کر چکاتھا صرف حلق باتی تھا کہ دوسرے عمرہ کااحرام باندها تو دم واجب ہے اور گناہ گار بھی ہوا۔ مسئلہ: دسویں سے تیرہویں تک حج کرنے والے کوعمرہ کااحرام باندهنا تو تو ٹر دسویں سے تیرہویں تک حج کرنے والے کوعمرہ کااحرام باندهنا تو تو ٹر دے اوراس کی قضا کرے اور دم وے اور کریں تو ہو بیا مگر دم واجب ہے۔

محصر کابیان: جس نے جی یا عمرہ کا احرام باندھا مرکسی وجہ سے پورانہ کرسکا اے محصر کہتے میں - جن سبول ہے جج یا عمرہ نہ کر سکے۔وہ یہ بیں۔ا - دشمن ۲ے درندہ ہے - مرض \_ابیا کہ سفر کرنے یا سوار ہونے میں اس کے زیادہ ہونے کا گمان غالب ہے۔ ہم- ہاتھ یاؤں ٹوٹ جانا۔۵-عورت کے محرم یا شوہرجس کے ساتھ جاری تھی اس کا انتقال ہوجانا۔ ۲-عدت خرج یا سواری کا ہلاک ہوجانا شو ہر جے تقل میں تورت کوئع کر دے۔ محصر کا حکم بیے ہے کہ اس کا احرام نہیں کھل نمکتا۔ جب تک مکہ معظمہ بیج کرطواف وسعی وحلق نہ کر لے۔اگر اس سے پہلے احرام كولناجا بياتوحرم كى قربانى بيعيج جب قربانى جوجائے كى اس كااحرام كھن جائے گايا قربانى كى قیت جیج دے کدوہاں جانورخرید کرذنے کردیا جائے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیج اس سے میٹھبرا لے کرفلاں دن فلاں وفت قربانی ذنح ہواور وہ وفت گزرنے کے بعد احرام سے باہر ہوگا چرا گرای وفت قربانی ہوئی جو تھرایا تھا۔ یا اس سے سلے ہوئی تو ٹھیک ہے اور اگر بعد میں ہوئی اور اے اب معلوم ہوا تو دم دے اس لئے کہ ذیج ہے پہلے احرام سے باہر ہوا ہے محصر کواحرام سے باہرا نے کے لئے طلق شرط ہیں لیکن بہتر ہے (ہندیدو ردا کتارو بہار)مئلہ: محصر اگرمفر د ہو ( لینی صرف جے یاصرف عمرہ کا احرام یا ندھا ہے ) توایک تربانی بھیجے ادر اگر قارن ہوتو دو بھیجے ( درمختار و بہار وغیرہ ) اور اس قربانی کے لئے حرم شرط ہے۔ حرم سے باہر بیس ہوسکتی۔ تاریخ کی کوئی شرط بیس ہے۔ مسئلہ: قارن نے اپنے خیال سے دو قربانیوں کے دام بھیجے۔ اور وہاں ان دامول کی ایک ہی طی اور ذبح کر دی تو یہ کافی نہیں (ردالحنار و بہار) مئلہ: قارن نے عمرہ کا طواف کیا اور وقوف عرفہ سے پہلے محصر ہو گیا تو ایک قربانی بھیجاور جے کے بدلے ایک جے اور ایک عمرہ کرے دوسراعمرہ اس پرنہیں (ہندیہ و بہار )

ایمال قربانی کے بچائے روز ور کھنے یاصد قد وینے سے کام نہ جلے گا گر چرقوبانی کرنے کی استطاعت ند ہو۔ (ہندیدوردو بہار) ع یعنی احصار کی قربی نی کے لئے وس کی وروزی الحجیشر طابعی بلکہ پہلے اور بعد کو بھی بیوسکتی ہے (ورمختار)

مسئله: و ه رو کنے والی بات جس کی وجہ ہے رکتا ہوا تھاوہ جاتی رہی اور ابھی وقت اتنا ہے کہ جج اور قربانی دونوں کرے گاتو جانا فرض ہے اور اگر گیا اور جج مل گیا تو ٹھیک ہے تہیں تو عمر ہ کر کے احرام سے باہر ہوجائے اور قربانی کا جوجانور بھیجا تھامل گیا تو جوجا ہے کرے ( درمختار و بہار وغیرہ) مسکلہ: وتو ف عرفہ کے بعدا حصارتہیں ہوسکتا اور اگر مکہ ہی میں ہے مگرطواف اور وتو ف عرفہ دونوں پر قادر نہ ہوتو محصر ہے اور دونوں میں سے ایک پر قادر ہوتو تہیں (ہندیہ و بہار وغیرہ) مسئد:محصر قربانی بھیج کر جب احرام ہے باہر ہو گیا اب اس کی قضا کرنا جاہتا ہے۔تو اگرصرف حج كاحرام تفاتوايك حج اورايك عمره كرےاورا گرقران كاحرام تفاتوايك حج اور دو عمرے کرے۔اور بیاختیار ہے کہ قضامیں قران کرے پھرا کیے عمرہ یا تینوں الگ الگ کرے اورا گراحرام عمره کا تھاتو صرف ایک عمره کرنا ہوگا۔ (ہندیہ و بہاروغیرہ ) تج فوت ہونے کا بیان: جس کا جج نوت ہو گیا لیعنی وقوف عرفداسے نہ ملاتو طواف وسعی كركيه منذاكر بإبال كترواكراحرام سے باہر جوجائے اور سال آئندہ عج كرے اور اس پردم واجب تہیں (ہدایہ جوہرہ نیرہ و بہار) مسئلہ: قارن کا حج فوت ہوگیا تو عمرہ کے لئے سعی وطوا نب كرے پھرا يك اورطواف وسعى كر كے حلق كرے اور دم قران جاتار ہااور بہلاطواف جسے كر كے احرام سے باہر ہوگااہے شروع کرتے ہی لبیک جھوڑ دے اور آئندہ سال مج کی قضا کرے۔ عمره کی قضانہیں کیونکہ عمرہ تو ہو چکا (منسک و ہندیہ و بہار ) مسئلہ جمتع والا قربانی کا جانورلا یا تھا اور تمتع باطل ہو گیا تو جانور کو جو جا ہے سوکرے۔مسئلہ:عمرہ فوت نہیں ہوسکتا۔اس لئے کہ اس کا وفت عمر بحر ہے البتہ پانچ دنوں میں مکروہ ہے بین نوسے تیرہ ذی الحبرتک (ہند بیروغیرہ) مسکلہ: جس کا جج نوت ہو گیااس پرطواف صدرتہیں (ہندیہ وغیرہ) مسئلہ: جس کا جج نوت ہوااس نے سعی کر کے احرام نہ کھوالا اور اس احرام ہے آئندہ سال جج کیاتو بیرج سیح نہ ہوا۔ (منک و بہار ) -مج بدل كابيان: ج بدل كے لئے چندشرطيں ہيں۔ ا-جوج بدل كرا تا ہواس پر ج فرض ہو۔ (لینی اگر فرض نہیں تھااور جے بدل کرایا تو جے فرض ادانہ ہوا۔لہٰڈااگر بعد میں جے اس پر فرض ہوا تو میر جج اس کے لئے کافی نہ ہوگا بلکہ اگر عاجز ہوتو پھر جج کرائے اور قادر بوتو خود کرے۔ ہا۔ جس کی طرف سے فلاں آ دمی جج کرے اور وہ آ دمی مرگیا یا انکار کر گیا آپ دوسرے سے جج کیا جائے وہ عاجز ہو( لینی وہ خود جے نہ کرسکتا ہو۔اگر اس قابل ہو کہ خود کرسکتا ہے تو اس کی طرف ہے ہیں ہوسکتا۔اگر چہ بعد میں عاجز ہو گیا اہٰڈااس وقت اگر عاجز نہ تھا پھر عاجز ہو گیا تو دو بارہ مج كرائے ٢٠- مج كے وقت ہے مرنے تك عذر برابر باتى رے (اگر بيج ميں اس قابل ہو

جائے کہ خود حج کرے تو پہلے جو حج کیا جاچا ہے وہ کافی نہیں ہے ہاں اگر وہ کوئی ایساعذر تھاجس کے جانے کی امید ہی نہ تھی اور اتفا قاجا تار ہاتو وہ پہلاج جواس کی طرف ہے کیا گیا کافی ہے جیسے وہ اندھا تھا اور جج کرانے کے بعد انکھیارا ہو گیا تو اب دوبارہ جج کرانے کی ضرورت نہ ر ہی۔ ہے۔ جس کی طرف سے جج کیا جائے اس نے حکم دیا ہوبغیر اس کے حکم کے نہیں ہوسکتا ہاں وارث نے مورث کی طرف کیا تو اس میں علم کی ضرورت نہیں۔۵۔خرچ اس کے مال ہے ہو جس كى طرف سے ج كيا جائے۔ ٢- جس كوهم ديا ہے وہى ج كرے ( دوسرے سے اس نے مج كراياتو نه ہواالبنة اگر مرنے والاميت نے وصيت كى تھى كەميرى طرف ہے جج كراليا گياتو جائزے (ردامختار و بہار)۔ 4-سواری پرج کوجائے (پیدل ج کیاتو نہ ہوالہذا سواری میں جو م کھٹر جے ہوادینایر سے گاہاں اگر خرج میں کی پڑی تو پیدل بھی ہوجائے گا۔سواری سے مرادیہ ہے کہ اکثر راستہ سواری پر طے کیا ہو۔ ۸-اس کے دطن سے جج کوجائے۔ ۹-میقات سے جج کااحرام ہاندھےاگراس نے اس کاحکم کیا ہو۔ ۱۰۔ اس کی نبیت سے حج کرے اور بہتریہ ہے کہ زبان سے بھی لبیک عن فلان کہدلےگا۔اگراس کانام بھول گیا ہے توبینیت کرے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں ) ان شرطوں کے علاوہ پچھاورشرطیں بھی ہیں جو آ کے ضمنا بیان کی جا کیں گی۔ بیسب شرطیں جواو پراٹھی کئیں فرض جج کے بدل کی ہیں۔ جج تفل ہوتو ان میں ہے کوئی شرط نہیں۔ (ردالحتار و بہار) مسئلہ: دو آ دمیوں نے ایک ہی آ دمی کو ج بدل کے لئے بھیجااس نے ایک جج میں دونوں کی طرف سے لیک کہاتو ددون میں ہے کئی کی طرف ہےنہ ہوا۔ (ہند بیدو بہار)

جی کی وصیت: مسئلہ: جس پرجی فرض ہویا قضایا منت کا تی اس کے ذرمہ ہوا اور موت کا وقت

آ گیا تو واجب ہے کہ وصیت کرجائے (منسک و بہار) مسئلہ: جس پرجی فرض ہے اور ضا وا کیا نہ
وصیت کی بالا جماع گنہگار ہے۔ اگر وارث اس کی طرف سے جی بدل کرانا چاہے تو کراسکتا ہے
ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ادا ہو جائے گا اور اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال سے کرایا جائے۔
اگر چہاس نے وصیت جس تہائی کی قید نہ لگائی مثلاً یہ کہہ کر مرا کہ میری طرف سے جی بدل کرایا
جائے (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: تہائی مال کی مقدار اتن ہے کہ وطن سے جی کے مصارف کے
جائے کانی ہے تو وطن ہی سے آ دمی بھیجا جائے ورنہ بیرون میقات جہاں سے بھی اس تہائی سے
بھیجا جاسے ہوں ہی اگر وصیت میں کوئی رقم معین کردی ہوتو اس رقم میں اگر وہاں سے بھیجا جا

سے بھی کافی نہیں تو وصیت باطل (عالمگیری در مخار وردالحتار) مسئلہ: کوئی شخص فج کو جلاار راستہ میں یا مکہ معظمہ میں وقو ف عرفہ سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اگرای سال اس پر فج فرض ہوا تھا تو وصیت واجب نہیں اوراگر وقوف کے بعد انتقال ہوا تو نجے ہو گیا بھر اگر طواف فرض باتی ہوا تھا تو وصیت کر گیا کہ اس کا فج پورا کر دیا جائے تو اس کی طرف سے بدنہ کی قربانی کر دی جا در ردالحتار و بہار) مسئلہ: بہتریہ ہے کہ فج بدل کے لئے ایسا شخص بھیجا جائے جو خود جمتہ الاسلام لیعنی فج فرض اوا کر چکا ہواورا گراہیے کو بھیجا جس نے خود نہیں کیا ہے جب بھی فج بدل ہوجائے گا اوراگر خود اس پر فج فرض ہواورا وانہ کیا تو ایسے کو بھیجنا مکر وہ تح کی ہے۔ (ہندیہ شک

مدى كابيان: مدى اس جانوركو كہتے ہيں جوقر بانی كے لئے حرم لے جايا جائے۔ يہن فتم كے جانور ہیں۔ا-شات لیعنی بمری بھیڑ اور دنبہ۔۲-بقریعنی گائے بھینس۔۳-اونٹ ہدی کااونیٰ درجه بکری ہےتو اگر کسی نے حرم کوقر ہائی ہیجنے کی منت مانی اور کسی خاص قتم کی نبیت نہ کی تو بمری کافی ہے (درمختار و بہار وغیرہ) مسئلہ: قربانی کے جانور میں نراور مادہ کا ایک تھم ہے جس طرح سے زکی اجازت ہے ای طرح سے مادہ کی بھی۔مسئلہ: قربانی کے جانور میں جوشرطیں ہیں وہی مدی کے جانور میں بھی ہیں جیسے اونٹ کم سے کم یا نچ سال کا ہوگا گائے بھینس کم سے کم دوسال کی ہو۔ بمری کم سے کم ایک سال کی ہولیکن بھیڑ دنیہ چیر مبینه کا اگر سال بھردالی کے مثل ہوتو ہو سكتا ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آ دمی شر یک ہو سکتے ہیں ( در مختار و بہار وغیر ہ ) مسئلہ: ہدی اگر قران یا تمتع کا ہوتو اس میں ہے کھے کھالیٹا بہتر ہے یوں ہی اگر ہدی نقل ہواور حرم میں پہنچ گیا ہواورا گرحرام کونہ پہنچاتو خودہیں کھاسکتافقراء کاحق ہےاوران تین کےعلاوہ نہیں کھا سكنا اورجس مدى كا كوشت خود كها سكتا ہے اس ميں سے مالداروں كوبھى كھلاسكتا ہے اورجس كوكھا نہیں سکتان کی کھال وغیرہ ہے بھی تفع نہیں لے سکتا۔ ( درمختار و بہار ) مسئلہ بہت اور قران کی قربانی دسویں ذی الحجہ سے پہلے ہیں ہو علتی اور دسویں کے بعد کی تو ہوجائے گی مگر دم الازم آئے گا اس وجہ ہے کہ دمر کرنا جائز نہیں اور ان دو کے علاوہ کے لئے کوئی دن مقرر نہیں لیکن بہتر وسویں ہے حرم میں ہونا سب میں ضروری ہے منی کی خصوصیت نہیں ہاں دسویں کو ہوتو منی میں ہونا سنت ہے اور دسویں کے بعد مکہ میں منت کے بدنہ کاحرم میں ذرج ہونا شرط نہیں جب کہ منت میں حرم کی شرط نہ لگائی ہو ( درور دو ہندید و بہار ) مسکلہ: ہدی کا گوشت حرم کے مسا مین کو وینا بہتر ہے اس کی نگیل اور جھول کرخیرات کرویں۔اور قصاب کواس کے گوشت میں ہے کچھ

نه دیں۔ ہاں اگراہے بطور تصدق دیں تو کوئی حرج نہیں (درمختار و بہاروغیرہ) مسئلہ: ہدی کے جانور پر بالضرورت سوار ہونا سامان لا ونا جائز نہیں اور اگر ضرورت سے ایسا کیا تو جانور میں جو مچھ کی آئی اتنامختاجوں پرتقعدق کرے۔ (ہندیہ) مسئلہ: مدی کے جانور کا دودھ نہ دو ھے اور اً ترکی مجبوری ہے دوھاتو و درورھ سکینوں کودے دے اگر نہ دیا توا تناہی دورھ یااس کی قیمت مسكينوں پرتصدق كرے (ہند بيدوردالحتار) مسكلہ: اگروہ بجہ جن تو بيچے كوتصدق كردے يا اے بھی اس کے ساتھ ذیح کردے اور اگر بے کونے ڈالا یا ہلاک کردیا تو قیمت کوتصدق کرے اور اگراس قیت ہے قربانی کا جانورخر بدلیا تو بہتر ہے (ہندیہ )مئلہ بنلطی ہےاس نے دوسر ہے کے جانور کوؤنچ کر دیا اور دوسرے نے اس کے جانور کوتو دونوں کی قربانیاں ہوگئیں ( منک و بہار) مسئلہ: اگر جانورح ام کو لے جار ہا تھاراستہ میں مرنے لگا تو اسے وہیں ذیح کر ڈالے اور خون ہے اس کا ہار رنگ دے اور کو ہان ہر حیصا یا لگا دے تا کہا ہے مالدارلوگ نہ کھا کیں فقرا بی کھائیں۔ پھراگر وہ نفل تھا تو اس کے بدلے کا دوسرا جانور لے جانا ضروری نہیں اور اگر واجب تھاتو اس کے بدلے کا دوسرا خانور لے جانا داجب ہے اور اگر اس میں کوئی ایساعیب آ ا کیا کہ قربانی کے قابل نہ رباتواہے جوجا ہے کرے اور اس کے بدلے دوسرالے جائے جبکہ واجب بو (در مختار و بہار وغیرہ ) مسئلہ: جانور حرم کو بھنے گیااور وہاں مرنے لگاتوا ہے ذرج کرکے مسكينوں پرتصدق كرے خود نه كھائے اگر چيفل جواور اگراس ميں تھوڑا سانقصان پيدا ہوا ہے كه ابھى قربانى كے قابل ہے تو قربانى كرے اور خود بھى كھاسكتاہے۔ (مندبدوبهار)

## مدينة شريف كي حاضري

مدینت شریف کی برائی: رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہوسکے کہ مدینه میں مرے تو وہ مدینہ کی شفاعت کروں گا میں مرے تو وہ مدینہ کی شفاعت کروں گا میں مرے تو وہ مدینہ کی شفاعت کروں گا (تر مذی و ابن ماجہ و غیرہ) اور فرمایا جو آدی مدینہ والوں کو تکلیف وے گا الله تعالی اسے تکلیف میں ذالے گا اور اس پر الله اور فرمایا جو شخص اور تمام آدمیوں کی لعنت اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے نفل (طبر انی کبیر) اور فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا اسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ( بخاری و مسلم ) اور فرمایا مدینے کے راستوں پر فرشتے بہرہ و دیتے ہیں اس میں نہ دجال آئے نہ طاعون ( بخاری و مسلم ) اور خصور نایہ الصلو قو والسلام نے مدینہ طیب کرمنے اس میں نہ دجال آئے نہ طاعون ( بخاری و مسلم ) اور حضور نایہ الصلو قو والسلام نے مدینہ طیب کے دوسلم )

در باراقدس کی حاضری کے فائد سے اور برکتیں اور زیارت نہ کرنے کا نقصان

اللہ تعالیٰ قرماتا ہو لو انھے افر ظلموا انفسھ جاء وک فاستغفر اللہ و استغفر اللہ و استغفر اللہ تو ابا رحیماً اوراگراوگ بی جانوں برظلم کریں اور (اے بی) تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالی ہے مغفرت چاہیں اور رسول (آپ) بھی ان کے لئے استغفار کریں تو اللہ کو تو بہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے۔حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جومیری قبر کی زیارت کرے اس کے لئے میری شفاعت واجب (دار قطنی و بیمقی ) اور فرما یا جس جومیری قبر کی زیارت کرے اس کے لئے میری شفاعت واجب (دار قطنی و بیمقی ) اور فرما یا جس نے جمح کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات میں زیارت کی (واقطنی وطبر انی) اور فرمایا جس نے جمح کیا اور میری زیارت نے اس نے جمح پر جفا کی ۔مسکہ: حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی حاضری اور ذیارت قریب واجب کے ہے۔ جفا کی ۔مسکہ: حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی حاضری اور ذیارت قریب واجب کے ہے۔ دفا کی ۔مسکہ: حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی حاضری اور ذیارت قریب واجب کے ہے۔ (منا سک الفاری وشرح الحقار کمانی فتح القدیر)

متعبیہ: بہت لوگ دوست بن کرطرح طرح ڈراتے ہیں کدراہ میں خطرہ ہے وہاں بیاری ہے یہ ہے وہ ہے خبر دارکسی کی شہندا و میں خطرہ کے خبر دارکسی کی شہندواور ہرگز محرومی کا داغ لے کرنہ پلٹو۔ جان ایک دن ضرور جانی ہے اس ہے کیا بہتر کدان کی راہ میں جائے اور تجربہ ہے کہ جوان کا دامن تھام لیتا ہے اسے اینے سایہ میں آ رام سے لے جاتے ہیں کیل کا کھٹکانہیں ہوتا۔

جائے سرست ایں کہ تو پای نہی پائے نہ بینی کہ کجامی نہی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اربسرکا موقع ہے او جانے والے جب قبدانور پرنظر پڑھے درود وسلام کی خوب کٹر ت کرو۔۵۔شہراقد س تک پہنچو جلال و جمال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں غرق ہوجا د اور درواز ہ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے واہنا قدم رکھواور میہ پڑھو۔

بسم الله ماشاء الله لا قوة الا بالله رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مغرج صدق اللهم افتح لی ابواب رحمتک و ارزقنی من زیارة رسولک صلی الله علیه و سلم مارزقت او لیاء ک و اهل طاعتک و انقذنی من النار و اغفولی و ارد حسنی بسا خیسو مسؤل ۲-مجدشریف می حاضر بونے سے پہلے جلدای تمام ضروریات سے فارغ ہولے جان سے دل بغنے کا ڈر بوان کے سواکی اورکام میں نہ گاور جلدی بی وضواور مسواک کر سافید صاف کیڑے پہنے نئے ہوں تو اور اچھا۔ سرمہ اور خوشبولگائے مشک ہوتو اور اچھا۔ سے اب فوراً آستا نہ اقدی کی طرف نہایت خشوع وضوع سے متوجہ ہو۔ دونا نہ آئے تو رونے کا منہ بنائے اور دل کو ہز وررونے پر نہایت خشوع وضوع سے متوجہ ہو۔ دونا نہ آئے تو رونے کا منہ بنائے اور دل کو ہز وررونے پر نہایت خشوع وضوع کے متو دائل می طرف التجا کرے۔ ۸۔ مسجد کے سب دروں پر نہایت خورا بی سنگ و کی سے حضور علیہ السلام کی طرف التجا کرے۔ ۸۔ مسجد کے سب دروں پر ماضر بوصلوق وسلام عرض کر کے تقور الفر ہو جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت ما تگتے ہو۔ ہم حاضر بوصلوق و سلام عرض کر کے تقور الفر ہو جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت ما تگتے ہو۔ ہم مسجد اقدی کے خواد جانا گرکوئی ایسا سے آئوں وی سے سلام وکلام ضرور ہوتو ہم میداقدی کے قش و نگار نہ دیکھو۔ ااگرکوئی ایسا سے آئوں کو لیسرکار ہی کی طرف ہو۔ ااگر خواد ہو جو جانا کرکوئی ایسا سے آئوں کی طرف ہو۔ ااگر مجداقدی کے خواد ہو کی حرف جانا کرنے کی کرد مجداقدی کے خواد ہو کی کرد ہوتو ہو بھی میں دل سرکار ہی کی طرف ہو۔ اا

حضرات انبیاء کیبیم السلام کی زندگی:۱۲-یقین جانو که حضورا قدس ملی الله علیه وسلم سجی حضرات انبیاء کیبیم السلام کی زنده بیل جیسے وفات شریف کے پہلے تھے۔ان کی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے بی زنده بیل جیسے وفات شریف کے پہلے تھے۔ان کی بلکہ تمام انبیاء کیبیم السلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تقید بی کوایک آن کے لئے تھی۔ان کا بلکہ تمام انبیاء کیبیم السلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تقید بی کوایک آن کے لئے تھی۔ان کا

انقال صرف نظرعوام سے جیب جاتا ہے امام محد ابن حاج می این کتاب مثل میں اور امام احمد قسطلاتی مواجب لدنیه میں اور دیگر آئمہ دین رحم ماللہ این این تصانیف میں فرماتے ہیں۔ لفنرق بين موته وحياته صلى الله عليه وسلم في مشاهدته لا مته ومعرفته باحوالهم ديناتهم وعزائمهم وخوا طرهم وذلك عنده جلي لاخفاء به ليخن حضورا قدس صلی الله نبلیه وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں سیجھ فرق تہیں کہ حضور اپنی امت کود مکھرے ہیں اور انگی حالتوں اور ان کی نیمتوں ان کے ارادوں ان کے دلوں کے خیال کو پہچا نے بیں اور بیسب حضور پر ایساروش ہے جس میں اصلا پوشید گی نہیں امام رحمتہ اللہ نملیہ شاگرد امام محقق ابن الہمام منسک متوسط میں اور علی قاری تکی اس کی شرح مسلک متقط میں فرماتيج إن انه صلى الله عليه وسلم عالم بحضورك قيامك وسلامك بل يجميع افعالك واهوالك وارتحالك ومقامك ليني بإثك رسول التملي الله علیہ وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال و احوال کوچ و مقام ہے آگاہ ہیں کے سا-اب اگر جماعت قائم ہوشریک ہوجاؤ تو اس میں تحسيبة المسجد بهي ادا بوجائے كى ورندا كرغلبه شوق مہلت دے اور دقت كرا بهت نه بوتو دور كعت تحسبيته المسجد وشكرانه حاضري دربارا قدس صرف قل ياالكفر دن اورقل هوالله سے بئت بلكي تمر رعایت سنت کے ساتھ رسول الند سلی اللہ نعلیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب بھے مسجد میں محراب بنی ہےاور و ہاں نہ ملے تو جہاں تک ہو سکے اس کے نز دیک ادا کرو۔ پھر سجدہ شکر میں گرو اور دعا کروکہ البی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اوب اور ان کا اپنا قبول نصیب کر۔ آبین۔ ۱۳- اب کمال اوب میں ڈویے ہوئے گردن جھکائے۔ آنکھیں نیجی کئے لزرتے کا بینے سمنا ہوں کی ندامت ہے پینہ پینہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کا اور اپنا قبول اميدر كھتے حضوروالا كى يائيل يعنى شرق كى طرف يے مواجهه عاليه ميں حاضر بوكر حضور اقدى صلی الله نبلیدوسلم مزارانور میں روبقبلہ جلوہ فر مائیں )اس طرف سے حاضر ہو گئے تو حضور کی نگاہ بيكس پناه تمهارى طرف ہوگى ۔ اور بير بات تمهار ے لئے دونوں جہان میں كافی ہے و السحد مد للله۔۱۵-اب کمال ادب وہیبت وخوف وامید کے ساتھ قندیل کے بیجے اس جاندی کی کیا کے سامنے جو حجر ہ مطہرہ کی جنوبی دیوار میں چہرہ انور کے سامنے لگی ہے کم از کم حارباتھ کے فاصلہ ے قبلہ کو پیٹھ اور مزار انور کی طرف منہ کر کے نماز کی طرح باتھ باندھے کھڑے <sup>لی</sup>بو۔ ۱۶۔ خبردار جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے بلکہ جاریا تھ فاصلہ ہے زیادہ قریب نہ جاؤیدان کی رحمت کیا کم ہے کہتم کوا ہے حضور بلایا اپنے مواجہ اقدی میں

جگہ بخشی ان کی نگاہ کریم اگر چہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی محراب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے۔ولله الحمد ١٥- المحمد الله ابكرل كاطرح تمهارا منه بھى اس ياك جالى کی طرف ہو گیا جواللہ عزوجل کے محبوب عظیم الثان کی آرام گاہ ہے تو نہایت ادب و و قار کے ساتھ با آواز جزیں وصورت در د آگیں و دل شرم ناک وجگر جاک جاک معتدل آواز ہے نہ بلندو یخت ( کدان کے حضور آواز بلند کرنے ہے عمل اکارت ہوجاتے ہیں ) نہ نہایت نرم و پت كەسنت كےخلاف ہے اگر جدوہ تمہارے دلوں كےخطروں تك ہے آگاہ ہیں جیبا كہ ابهى تقريحات ائمه الراجراوتهم بجالاؤ كدعرض كروالسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عمليك يسا شفيع الممذنبين السلام عمليك وعملي الك واصحابک وامتک اجمعین عدا-جهان تکمکن جوزبان یاری دے اور ملال و مسل نہ ہو۔صلوٰۃ وسلام کی کثر ت کروحضور ہے اپنے اور اپنے ماں باپ ہیر و استاد اولا و عزیزوں ٔ دوستوں اورسب مسلمانوں کے لئے شفاعت ماتھو۔ بار بارعرض کرو۔اسٹ لک الشفاعة يا رسول الله -19- يحرجن لوكول في سلام كبلايا باسع ص كردوك شرعاس كا تھم ہے اور اس فقیر کی ان مسلمانوں ہے جواس کتاب کو دیکھیں بیعرض ہے کہ اس مسکین کی طرف ہے بھی سلام پہنچا دیں۔ بڑااحسان ہوگا۔۲۰- پھراہیے داہنے ہاتھ لیعنی پور ب کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حضرت ابد بمرصدیق رضی اللہ تعالی عند کے چبرہ نور انی کے سامنے کھڑے ہو کر عرض كرور السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا وزير رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغير ورحمة الله بركاته ١١٠- پير ا تنا ہی اور ہٹ کرحضرت فاروق اعظم رضی اللہ نعالی عنہ کے روبرو کھڑے ہو کرعرض کرو۔ السلام عليك با امير المومنين السلام عليك يا متمم الا ربعين السلام. عليك يا عز الاسلام والمسلمين ورحمة الله وبركاته للمراحد الشريجيم

۔ (۱) حیات انبیاء پلیم السلام کی کھید لیلین حصہ اول میں تکسی جانچکی جین وہاں بھی دیکھیں۔ ۱۴۔ منہ (۱) کہا ب دشری لباب و اختیار شری مختار و فرآوی عالمگیری وغیر و معتمد کیتا یوں میں اس اوب کی تصریح فر مائی کما یقف فی الصلو ق

رد) حباب و مرس عباب و العليار مرس محار و حار و حال عبيرى و ميره معملا تبايون بين الاب من تصرب مرمان ممادهت في المصود ليني حضور كرما منايها كهر اجروبيها نماز مين كهر اجوتا بيء عبارت عالمكيرى واختيار كي بهاورلباب مين و احضعا يدمينه على شدهاله ليني دست بسنة دابهًا باتھ بائم بي يرد كه كركهر اجويه

<sup>(</sup>۲) ترجم: اے نبی آپ برسلام اور الله کی رحمت اور برکتیں اے الله کے رسول برسلام اے الله کی تمام کلوق ہے بہتر آپ بر سلام اے گنبگارول کی شفاعت کرنے والے آپ برسلام آپ براور آپ کی آل واصحاب براور آپ کی تمام است پرسلام ۔ اتر جمہ: اے امیر الموضین آپ برسلام اے جالیس کا عدد پورا کرنے والے آپ برسلام اے سلام و سلمین کی عزت آپ برسلام اور الله کی دختیں اور برکتیں ۔ ۱۲۔

کی طرف پایواور حضرت ابو بحروعمر رضی الله تعالی عنبم کے درمیان کھڑے ہوکر کہو۔ السلام عليكما يا خليفتي رسول الله السلام عليكما يا وزيري رسول الله السلام عليكما ياضجيعي رسول الله ورحمة الله وبركاته اسالكما الشفاعة عند رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وعليكما وبارك وسلم ٢٣٠٠-يرب صفريل تحل اجابت ہیں لہذا دعامیں کوشش کرے دعائے جامع کرے اور درود پر قناعت بہتر اور جا ہے توييدعا يرمصاللهم انى اشهدك واشهد رسولك وابا بكر وعمرواشهدوا والملئكة النازلين على هذه الروضة الكريمة العاكفين عليها اني اشهد ان لا الله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمداً عبدك ورسولك النهم انبي مقربجنا يتي ومعصيتي فاغفرلي وامنن على بالذي مننت على اوليائك فان المنان الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عبال البنداد على ١٢٧٠ كيرمنبرشريف كقريب دعاما تنكي ١٥٠ - پير جنت كى كيارى تيمين آ کر دورکعت نفل اگر وفت مکروہ نہ ہو پڑھ کر دعا مائے۔۲۷-یوں ہی مسجد شریف کے ہرستون کے باس نماز پڑھے۔ وعا مائے کہ بیسب برکت کی جانہیں ہیں۔خاص کربعض میں خاص خصوصیت ہے۔ ۱۷۷ - جب تک مدینہ شریف میں طبیارت کے ساتھ حاضر رہو۔نماز 'تلاوت درود میں وقت گزارو۔ دنیا کی بات کسی مسجد میں نہ جا ہے نہ کہ یعنی یہاں بہت بری بات ہے۔ ۲۸-میجد شریف میں جاتے وقت اعتکاف تکی نیت کرو بلکہ ہرمیجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لینی جا ہے۔۲۹- مدین طبیبہ میں روز ونصیب بوخصوصاً گرمی میں تو کیا کہا کہاس پر وعدہ شفاعت ہے۔ ۳۰ - یہاں ہرنیکی ایک کی بچاس ہزار کھی جاتی ہے لہذا عبادت میں زیادہ كوشش كرو \_ كھائے يہنے كى كمى ضرور كرواور جہاں تك ہو يحصد قد كرو \_خصوصاً يبال والول

سے اعتکاف کے معنی ہیں مسجد میں بالقصد نیت کر کے تقبر ناس کئے کہ ذکر النبی کروں گا

ا اے درمول اللہ کے دونوں خلیفہ آپ لوگوں پر سمام ہو۔ اے درمول اللہ کے دونوں دریر آپ لوگوں پر سلم ہو۔ اے رسول اللہ کے مبلو ہیں آ رام کرنے والے آپ دونوں پر سمام ہوادراللہ کی دھت اور بر سمیں آپ دونوں صاحبول ہے وض ہے کہ رسول اللہ کے دربار ہیں ہماری مفارش کیجئے اللہ تعالی ان پر اور آپ دونوں پر درودو در برکت و سمام نازل فرمائے۔

اسے اللہ ہیں جھے کو اور تیرے دسول اور ابو بکر وعمر کو اور تیرے فرشتوں کو جواس دوخہ میر نازل و معتلف ہیں ان سب کو واو مرت ہوں کہ میں گوائی و بیا ہوں تیرے برہ ور اس کے بیان سب کو واو مرت ہوں کہ میں گوائی و بیا ہوں کو تیرے برہ ور اس اللہ طبید و سام تیرے برہ ور اسمال کر جوت سے برہ ور اللہ بی اور جمہ سرت کا اقر از کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما اور جھے پروہ احسان کر جوت سے ایس اسے اور ایس کی بیاری و بیارے ہمیں دیا و آخرت میں بھوں کہ و دسان کرنے والا بخشے والا مبریان سے اے دب ہمیں دیا و آخرت میں بھوں کی دے اور بھی ہو تیر کی میں گاری و بھی ہو تیں ہوں تی جو بہر تر بیا ہو جھی ہو گاری خرایا۔

میں آگ کے عذاب ہے بچا۔

میں آگ کے عذاب ہے بچا۔

میں آپ کی کے عذاب ہے بوتہر شریف کو جھیں ہو تی بھی کو تو میں ہمیں آپ کی بھی کو تو بیار نے جن کی کیاری فرمایا۔

یر خانس کراس زمانہ میں کہ اکثر لوگ ضرورت مندین اسا-قرآن مجید کا کم ہے کم ایک ختم يهال اور حطيم كعبه من كرلو-١٣٢- روضه انوركود كلهنا بهي عبادت ب جيسے كعبه معظمه يا قرآن مجید کا دیکھنا توادب کے ساتھاس کی کثرت کرواور درودوسلام عرض کروسس- پانچوں نمازوں ك بعدياكم مے كم ميح وشام مواجهة شريف ميں سلام عرض كرنے كے لئے حاضر ہو۔ ٣٣-شہر میں خواہ شبر کے باہر جہاں کہیں گنبدمبارک پرنظر پڑے فورادست بستہ ادھر منہ کر کے صلوۃ و سلام عرض کروال کے ہرگز نہ گزرو کہ خلاف اوب ہے ۳۵ – با عذر جماعت جھوڑ ناہر جگہ گناہ باربوتو سخت حرام و گناه کبیر داور بیبان تو گناه کے ملاو دلیسی بخت محرومی ہے خدایناه میں رکھے حد نور نایہ السلام نے فر مایا نئے میری متجد میں جالیس نمازی فوت نہ ہوں اس کے کے دوز نے اور نفاق سے آزادی لکھی جائے۔ ۲۶- جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کے مسجد اول میں یعنی حضور کے زمانہ میں جنتنی تھی اس میں نماز پڑھو۔ادراس کی مقدارسو ہاتھ کمی اورسو ہاتھ چوزی ہے۔اگر چہ بعد میں پھھا ضہ فہ ہوا ہے۔اس میں نماز پڑھٹا بھی مسجد نبوی ہی میں پڑھٹا ہے۔ ہے - حصور کی قبرشریف کی طرف ہر گزیبنی نہ کرداور جہاں تک ہو سکے نماز میں بھی ایسی عَكَد نه كُفر من بوكد پینچ كرنى ير مد ۱۳۸- روضه انور كانه طواف كرونه سجدونه اتنا حَجْكُو كه ركوع ے برابر : ورسول الله سلی الله عابيه وسلم كى تعظيم ان كى اطاعت ميں ہے۔ ٣٩- بقيع كى زيارت سنت ہے روضہ ہشریف کی زیارت کر کے بھٹی جائے خاص کر جمعہ کے دن اس قبرستان میں قريب دس بزارك سحابه دفن بيه اور تابعين وتبع تابعين اور علاء اولياء اور صلحا وغيربهم كي تنتي تہیں۔ یہاں جب حاضر ہو پہلے تمام مدفون مسلمانوں کی زیارت کا ارادہ کر لے اور یہ پڑھے السلام عليكم دارقوم مومنين انتم لنا سلف وان شاء الله تعالى بكم لا حقون اللهم اغفرلاهل البقيع الغرقد اللهم اغفرلنا ولهم يج اوراكر يحواور يرحناجا بتو يه يرسي اغفرلنا والوالدينا ولاستاذينا والاخواننا ولا خواتنا ولا ولادنا ولاحفادنا ولاصحابنا ولمن لهحق علينا ولمن اوصانا وللمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات على اور درو دشريف وسورة فاتحدوآ يت الكرس قل هو

اسی بہ بھٹ سیانی کی رسول اللہ مل اللہ علیہ وسلم کے و سیمنے والے کوسمانی کہتے ہیں اور صحافی کے و سیمنے والے کو ہ کے و سیمنے والے کو بڑتا ہا بھی کہتے ہیں۔

یہ تم برسل اے تو م مونین کے گھر والوتم ہمارے بیشوا ہواور ہم ان شاء اللہ تم ہے ملنے والے ہیں اے اللہ بقیع والول کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اور انہیں بخش ہے۔ اا۔

السلام القد بهم كوادر شار سعدالدين استاد والداور يهائيون بهنون كواور شارى اولا و بچون ساتھيون دوستوں كواوراس كوجس كا جمر برحق باور جس نے بميں دصيت كى اور تمام مومنين ومومنات وسلمين ومسلمات كو بخش دے۔

الله وغیرہ جو پچھ ہوسکے پڑھ کر تواب اس کا نذر کرے۔ اس کے بعد بقیع شریف میں جو مزارات معروف ومشهور بين ان كى زيارت كريتمام ابل بقيع مين انضل امير المونين سيدنا عثان عنى رضى الله تعالى عنه بيل -إن كمزار برجاضر بوكرسلام كر \_\_ السلام عليك يا امير المومنين السلام عليك يا ثالث الخلفاء الراشدين السلام عليك يا صاحب الهجرتين السلام عليك يا مجهزجيش العسرة بالنقد والعين جزاك الله عن رسوله وعن سائر المسلمين ورضي الله عنك وعن الصحابة اجمعين ليهبي جناب رسول التدخلي الثدغليد وملم كحصاحبز اوي حضرت سيدنا ابراجيم اورام المونين حضرت خديجه رضى الثدعنها اور ديجراز واج مطهرات اورعمين مكرمين حضرت حمز ودعباس وحضرت عبدالله ابن مسعود حضرت امام حسن وامام حسين وحضرت امام ما لك وغير د تسحابه و تا بعين و ویکرائمه دین آرام فرما میں ران سب کی خدمت میں حاضری دے سلام عرض کرے اور فاتحہ یر ہے۔ مه - قباشریف کی زیارت کرے اور مسجد شریف میں دور کعت نماز پڑھے <sup>کا</sup> اہم-شہدا احد کی زیارت کرے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ نالیہ وسلم ہر سال کے شروع میں احد کے شهيدوں كى قبروں يرآ تے اور بير ماتے السلام عليكم بما صبوتم فنعم عقبى الدار اورا صدکے پہاڑ کی بھی زیارت کرے کہ حضور نے فر مایا احد جمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اسے دوست رکھتے ہیں اور فرمایا جبتم احد پر جاؤتو اس کے درخت سے چھے کھاؤ جا ہے ہول ہی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ جعرات کے دن مجے کے وقت جائے اور سب سے پہلے سید الشہد ا ،حضرت حز و کے مزار پر حاضر ہوکر سلام عرض کر ہے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبدالقدابن جھ ع ومصعب این عمیررضی الله تعالی عنهم بھی یہیں ہیں۔لہٰداانہیں بھی سلام عرض کرےاور پھرآ کے بڑھے یہاں تک کہ قبہ عصفیہ۔ برزیارت ختم ہو۔۲۲س-اگر کوئی بتانے والا مطےتو ان کنوؤں کی بھی زیارت کرے ان سے وضو کرے ان کا پانی ہے جن کے تعلق بینست ہے کہ حضور نے ان میں سے سی کا پانی بیا ہے کسی میں لعاب ڈالا ہے۔ موہم - مدینہ شریف سے رخصت ہوتے وفت حضور کے سامنے حاضر ہوا اور بار بار حاضری کی نعمت کا سوال کرو اور تمام آ داب کہ کعبہ

ل ترجمہ: اے امیر الموشین آپ پر سلام اور خلفائے راشدین جس تیسرے خلیف آپ پر سلام اے وہ بجرت کرنے وا ۔ آپ پر سلام اے غزوہ تبوک کی نقد وجنس سے تیاری کرنے والے آپ پر سلام الند آپ کو اپنے رسول اور تمام سلمانوں کی طرف سے بدا اسلام اے غزوہ تبوک کی نقد وجنس سے تیاری کرنے والے آپ پر سلام الند آپ کو اپنے رسول اور تمام محاب سے الندر اضی ہو۔

وے اب سے اور مام خاب سے العدر اس ہو۔ ع تر فری کی صدیث میں ہے کہ سجد تہ میں نماز عمر ہ کے برابر ہے اور صدیثوں میں آیا ہے کہ حضور علیہ السام ہر ہفتہ کوتبا تریف تشریف لے جاتے اور اپنی زبان مبارک ہے اس کی بزرگی بھی بیان فرمائی ہے۔ اا۔ ع حضرت صفید دخی اللہ عنبالحضور کی بجو پھی تھیں۔

شریف سے دخصت ہونے کے بارے میں بیان کے گئے ان سب کا یہاں بھی خیال رکھواور سے دعا کرو کہا ہے اللہ ایمان اور سنت پر مدینہ پاک میں مرنا اور بقیع شریف میں وقل ہونا نصیب ہو۔ اللہ م ارزقنا امین آمین آمین یا ارحم الرحمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و الله اجمعین آمین و الحمد الله حج کابیان شروع ہوگا۔

کابیان ختم ہوا اب ان شاء اللہ اس کے بعد نکاح وطلاق کابیان شروع ہوگا۔

# نكاح كابيان

چونکہ آدی کی نسل کا باقی رہنا تکا تر پرموتو ف ہادر آدی کی طبعی خواہش بھی ہاس
کے اللہ تعالیٰ نے نکات کرنے کا تھم ویا ادر اس کے احکام قرآن میں بیان فرمائے اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی اور اس کے فائدے و قاعدے ارشاد فرمائے
بخاری وسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اے جوانوتم میں جونکاح کرسکت ہوہ وہ نکاح کرے کہ نکاح بری نظر اور برے کام ہورو کئے
والا ہا اور جس سے نہ ہو سکے وہ روزہ رکھے کہ روزہ شہوت کو تو ڈنے والا ہے اور فرمایا جوخدا
سے پاک وصاف ہوکر ملنا چاہتا ہے۔ وہ حرہ عورتوں سے نکاح کرے اور فرمایا جومیر سے طریقہ
کودوست رکھے وہ میری سنت پر چلے اور میری سنت سے نکاح کرے اور فرمایا دنیا کی سب سے
اچھی پونجی نیک عورت ہا اور فرمایا جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم
شرے نہیں ۔ مسئلہ: نکاح اس عقد کو کہتے ہیں کہ مردکوعورت سے جماح وغیرہ حمال ہوجائے۔
مسئلہ: اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین نامر دہو اور مہرونفقہ پر
مسئلہ: اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین نامر دہو اور مہرونفقہ پر
مسئلہ: اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین نامر دہو اور محمل لہ جو بیات است موادرا گر محمل لذت یا
قدرت بھی ہوتو نکاح سنت موکدہ ہے کہ نکاح نہ کر نے پراڈ ار بناگناہ ہاورا گر محمل لذت یا
اتباع (پیروی) سنت وقیل تھم یا اولا دہونا مقصود ہے تو تو اب بھی پائے گا اورا گر محمل لذت یا
قضائے حاجت منظور ہوتو تو تو اب بھی پائے گا اورا گر محصل لذت یا

کب نگاح کرنا فرض و واجب ہے: مسئلہ: شہوت کا غلبہ ہے کہ نگاح نہ کر ہے وائی عورت کہ ذنا ہو جائے اور مہر ونفقہ کی قدرت بھی ہے تو نگاح واجب ہے یوں ہی جب کہ پرائی عورت کی طرف دیکھنے ہے دک نہیں جاتا یا ہاتھ ہے کام لیمنا پڑے گا تو نگاح واجب ہے (ور مختار و روائختار و بہار) مسئلہ: یہ یقین ہو کہ نگاح نہ کرنے سے ذنا ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نگاح کرے (ور مختار و بہار) مسئلہ: اگر یہ وُر ہے کہ نگاح کرے گا تو نان ونفقہ نہ دے سکے گا۔ جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا۔ تو ایسی حالت میں نگاح کرنا مکروہ ہے اور اگر ان

باتوں کا یعین ہوتو نکاح کرناحرام ہے محرنکاح بہر حال ہوجائے گا (درمختار) مسئلہ: نکاح اور اس کے حقوق کے اداکرنے میں اور اولا دکی تربیت میں مشغول رہنا نوائل میں مشغولی ہے بہتر ے (مرقاة ولمعات و المحتار و بہار) مسئلہ: تكاح من بير باتنى مستحب بين علانيه بوتا فكاح ہے پہلے خطبہ پڑھنا کوئی سا خطبہ مواور بہتر وہ ہے جوحدیث میں آیا ہے ۳-معجد میں ہونا۔ ٧٧ - جمعہ كے دن ہونا \_۵ - كوابان عادل كے سامنے ہونا \_٢ - عورت عمر حسب مال عزت ميں مروے کم ہواور ۷- جال چکن اور اچھی عاد تیں اخلاق وتقوی پر ہیز گاری خوبصور تی و جمال میں زیادہ 'بھو۔(درمختار و بہار) مسئلہ:ایجاب وقبول (لیعنی) مثلًا ایک کیے کہ میں نے ایخ کو تیری زوجیت میں دیا ووسرا کیے میں نے قبول کیا ) بیانکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کیے وہ ا بجاب ہے اور اس کے بعد جواب میں ووسرے کے الفا ظاکو قبول کہتے ہیں۔ ( در مختار ر دامختار و بہاروغیرہ) مسکلہ: ایجاب وقبول میں ماضی کالفظ ہونا ضروری ہے مثلاً بوں کیے کہ میں نے اپنایا ا پی اڑکی یا اپنی موکلہ کا تھے سے نکاح کیایا ان کوتیرے نکاح میں دیاوہ کیے میں نے اپنے لئے یا ایے بیٹے یاموکل کے لئے تبول کیا یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو۔ دوسری طرف سے ماضی کا مثلاً بوں کے کہتو جھے سے اپنا نکاح کروے یا تومیری عورت ہوجا اس نے کہا میں نے قبول کیا یا ز وجیت میں دیاتو نکاح ہوجائے گایا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو۔ دوسری طرف ہے ماضی كامثلا كم تو محصة النا نكاح كرتى ب-اس في كما كيا توبو كيا يايون كم من تجهة عناح کرتا ہوں اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہوجائے گا ان دونوں صورتوں میں پہلے تحص کواس کی اس مرورت ہیں کہا تھ ہے۔ م ضرورت نہیں کہ کیے میں نے قبول کیا اور اگر کہا تو بنے اپنی لڑکی کا مجھے سے نکاح کر دیا اس نے كہا كرديا۔كہاں ہاں تو جب تك بہلا تخص بيند كم كريس نے قبول كيا نكاح نه ہو گا اوران

ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً عرب شريف من آيا بي جوكي ورت بياس كى و جدت نكاح كر بالله تعالى اس كى ذات ميس زودتى كركا اورجوكي فورت بياس كى مال كيسب بي نكاح كركا الله تعالى اس كا يخابى على برهائ كا اورجواس كيسب بياح كري كا تو اس كے كمية بن ميس زيادتى فرمائ كا اور جوائ لئے نكاح كرے كه اوھ ادھر نگاه نه المحے اور باك دائى حاصل ہويا صدر حمكر بيتو الله تعالى اس مرد كے لئے اس جودت ميں يرك و بي گاؤد جودت كے لئے مردش -

(رواه الطير اني كغداتي الفتح وبهار)

لفظول سے کہ نکاح کروں گایا قبول کروں گا نکاح نہیں ہوسکتا (در مختار و ہندیہ و بہار وغیرہ)
مسکلہ: الفاظ نکاح دوقتم کے ہیں ایک صرح بیصرف دولفظ ہیں۔ ا- نکاح و۲-تزوج سے - باتی
کنایہ ہیں۔ الفاظ کنایہ میں ان لفظوں سے نکاح ہوسکتا ہے جن سے خود شے ملک میں آ جاتی
ہے۔ (مثلاً ہمہ تملیک صدقہ عطیہ ہے 'شرا) گران میں قریبہ کی ضرورت ہے کہ گواہ اسے نکاح
سمجھیں۔ (در مختار و ہندیہ و بہار) مسکلہ: نکاح میں خیار رویت خیار عیب مطلقا نہیں (ہندیہ و
بہار وغیرہ) مسکلہ: نکاح کے لئے چند شرطیں ہیں ا - عاقل ہونا (لہذا مجنوں یا گل یا ناسمجھ بچہ نے
نکاح کیا تو نہ ہوا۔) ۲ - بالغ ہونا۔ لیکن اگر نا بالغ مجھد اد ہے تو ہو جائے گا گرولی کی اجاز ت پر
موتو ف رے گا۔

نکاح کے گواہ: گواہ ہونا یعنی ایجاب و قبول دو مردیا ایک مردادرد دورتوں کے سامنے ہو۔

گواہ آزاد عاقل بالغ ہوں اور سب نکاح کے الفاظ ساتھ سنیں۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی ہے

نکاح نہیں ہوسکنا۔ نہ غلام کی گواہی ہے۔ اگر چہد بریا مکاتب ہوسلمان مرد کا نکاح مسلمان مرد کا

عورت کے ساتھ ہوتو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰ ڈااگر کتابیہ ہے سلمان مرد کا

نکاح ہوتو اس نکاح کے گواہ ڈی کا فربھی ہوسکتے ہیں۔ (بہاروغیرہ) مسئلہ: صورتوں یا خشی اللہ کی گواہی ہے نکاح نہیں ہوسکتے ہیں۔ (بہاروغیرہ) مسئلہ: صورت نے اواہ ڈی کا فربھی ہوسکتے ہیں۔ (بہاروغیرہ) مسئلہ: تکاح کے گواہ فاس بول یا اند سے یا محددہ فی القذف تو ان کی گواہ بی ہے نکاح خابت نہ ہوگا

ہوج کے گا مگر عاقدین میں ہے آگر کوئی انکار کر ہیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح خابت نہ ہوگا

در مختار در دالحتار و بہار) مسئلہ: گواہوں کا ایجاب و قبول کے وقت ہونا شرط ہے لبندا اگر نکاح

اجازت پر موتوف ہے اور ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہوئے اور اجازت کے وقت نہ

تھے تو ہوگیا اور اس کا عکس ہوا تو نہیں (ہندیہ و بہار) مسئلہ: گواہ ای کوئیں کہتے جو دو شخص مجلس عقد ہیں مقرر کر لئے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنہوں نے ایجاب و قبول سا

نکاح کا اذن اوروکالت: مئلہ: عورت سے اذان لیتے وقت گواہوں کی ضرورت نہیں۔
لینی اگراس وقت گواہ نہ بھی ہوں لیکن نکاح پڑھاتے وقت ہوں تو نکاح ہو گیا البتہ اذن کے
لئے گواہوں کی بوں ضرورت ہے کہ اگراس نے انکار کردیا اور بیکہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا
تواب گواہوں سے اس کا اذن لینا ٹابت کیا جائے گا۔ مئلہ: یہ جوتمام ہندوستان میں عام طور پر
رواج پڑا ہوا ہے عورت سے ایک شخص اذن لے کر آتا ہے جے وکیل کہتے ہیں وہ نکاح

ير مانے والے سے كہدديتا ہے كەفلال كاوكيل مول آپ كواجازت ديتا مول كەنكاح بر حا و بیجے۔ بیطریقہ محض غلط ہے۔وکیل کو بیاختیار نہیں ہے کہ اس کام کے لئے دوسرے کووکیل بنا وے اگرابیا ہواتو نکاح فضولی ہوا اور اجازت برموتوف ہے۔ اجازت سے پہلے مردوعورت ہر ایک کوتو ڑ دینے کا اختیار حاصل ہے بلکہ یوں جا ہے کہ جو پڑھائے وہ عورت کا یا اس کے ولی کا وکیل ہے۔ جا ہےخوداس کے پاس جا کروکالت حاصل کرے۔ یا دوسرااس کی وکالت کے کے اون لائے کہ فلا س بین فلا س کوتونے وکیل کیا کہ وہ تیرا نکاح فلا اب بین فلا سے کر دے۔ عورت کیے ہاں مسکلہ: بیدامر بھی ضروری ہے کہ منکوحہ گوابوں کومعلوم ہوجائے بعنی بیا کہ فلا ل عورت سے نکاح ہوتا ہے اس کے دوطریقے ہیں۔ایک بیک اگرعورت مجلس عقد میں موجود ہے تواس کی طرف نکاح پڑھانے والا اشارہ کی کے کہ میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا۔ اگر چہ تورت کے منہ پر نقاب پڑا ہوبس اشارہ کافی ہے دوسری صورت میں کرنے کی ہے ہے کہ عورت اوراس کے باب اور دادا کے تام لئے جائیں کہ فلان بنت فلاں اور اگر صرف عورت ہی كنام لينے سے كوابوں كومعلوم بوجائے كه فلانى عورت سے نكاح بواتو باب دا داك نام لينے كى ضرورت نبيس ليكن احتياطاليرًا حاسيه مسئله بحورت سے اجازت ليس تو اسے مرد كا نام اور اس کے باپ دادا کا نام بتا دیں تا کہ تورت جان لے کہ فلال کے ساتھ اس کا نکاح ہور باہے۔ هم-ایجاب وقبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا تو اگر دونوں میں ایک مجلس میں موجود ہتھے ایک نے ایجاب کیا دوسرا قبول ہے پہلے اٹھ کھڑا ہوایا کوئی ایسا کام شروع کر دیا جس سے مجلس بدل جاتی ہے تو ایجاب باطل ہو گیا اب قبول کرنا برکار ہے۔ پھر سے ایجاب وقبول ہونا حاہیے۔ (ہندیہ و بہار)۔۵- قبول ایجاب کے مخالف نہ ہو۔ (مثلاً کہا ہزار رو پیہ مہریر تیرے نکاح میں وی اس نے کہا نکاح تو تبول کیا اور مہر قبول نہیں تو تکاح نہ ہوا اور اگر نکاح قبول کیا اور مہر کی نسبت کھے نہ بولا تو ہزار ہر نکاح ہوگیا۔ ۲-لڑکی بالغہ ہے تو اس کاراضی شرط ہے۔ (ولی کو بیا اختیار بیں کہ بغیراس کی رضا کے نکاح کردے۔ کے۔کسی آئندہ زمانہ کی طرف نسبت نہ کی نہ کی شرط نامعلوم برمعلق کیا ہو۔ (مثلّا میں نے تجھے ہے آئندہ روز میں نکاح کیا یا میں نے نکاح کیا۔ اگرزیدا ئے)ان صورتوں میں نکاح نہ ہوا۔ ۸- نکاح کی اضافت کل کی طرف ہویاان اعض کی طرف جن کو بول کرکل مراد کیتے ہیں۔ ( تو اگر کہا فلاں کے ہاتھ سے یا پاؤں سے یا نصف ہے نکاح کیا تو ان صورتوں میں سیح نہ ہوا۔ (ہندیہ دیمار)

محرمات کابیان: محرمات و دعورتنس بین جن سے نکاح حرام ہے اور حرام بونے کے چندسب

الم نيز حرمت المورت من عيك وومعجاة بو

ع بہال شہوت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی دجہ سے اختثار آلہ ہوجائے اور اگر پہلے سے اختثار موجود تھا تو اب زیدہ ہوجائے یہ جوان کے لئے ہے بوڑھے کے لئے اور تورت کے لئے کھڑا ہونا شہوت کی حدید ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہواور پہلے ہے ہوتو زیادہ ہو جائے خالی میلان نفس کا نام شہوت نہیں۔(درمختار و بہار)

ہے جا ہے تصدا ہویا بھول کریانلطی سے یا مجبور ابہر حال مصاہرت ثابت ہوجائے گی (ہندیدو ورمخار) مئلہ:حرمت مصاہرت کے لئے شرط ریہ ہے کہ تورت مشہاۃ ہو لیعن نوبرس سے معمر کی نہ ہواور میہ کہ زندہ ہوتو اگرنو برس ہے کم عمر کی لڑکی یا مردہ عورت کوشہوت ہے جھواتو حرمت ثابت نہ ہوگی (ورمختار و بہار) مسئلہ: کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس مرد کے الا کے نے اس عورت کی لڑکی سے تکاح کیا جولڑ کی دوسرے شوہرسے ہے تو حرج تہیں ہوں ہی اگراس مرد کے لڑے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا جب بھی بہی تھم ہے۔ (ہند بدو بہار) و وعورتیں جونکا ما جمع تہیں ہوسکتیں: تیسری شم وہ عورتیں ہیں کہ جن میں ہے ایک تو مرو کے نکاح میں روسکتی ہے اور ان میں کی دو ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں روسکتیں۔اور میدو عورتیں ہیں کہ جن عورتوں میں آپس میں ایسارشتہ ہوکہ اگر ایک کومر دفرض کرے تو دوسری کے ساتھاس کا نکاح حرام ہوا ( جیسے دو بہنیں کدایک کواگر مردفرض کریں تو دوسری سے اس کا بھائی بہن کارشتہ ہویا جیسے پھو پھی جینجی کہ پھو پھی کومر دفرض کریں تو چیا بھینیجے کارشتہ ہواور جیبجی کومر دفرض کریں تو دوسری میموپھی بھتیج کارشتہ ہویا جیسے خالہ بھا بھی کدا گرخالہ کومر دفرض کریں تو ماموں بھانے کارشتہ ہو۔اور بھا بھی کومر دفرض کریں تو بھانے خالہ کارشتہ ہو۔ایسی دوعور تول کو تکارج میں جمع نہیں کر سکتے بلکہ اگر طانا ق دے دی جو تو جب تک عدت نہ گزرے دوسری سے تکاح نہیں کرسکتا۔ (ہدابیہ وغیرہ) مسئلہ: ایسی دوعور تیں جن میں اس قسم کارشتہ ہو ( جوابھی او پر بیان کیا تمیا) وہ نب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر دودھ کے بھی ای طرح کے رہتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے جیسے عورت اور اس کی رضاعی بہن یا رضاعی خالہ یا رضاعی يهويهي (مندبيه بهار) مسكد: ووعورتوں ميں اگر ايسارشته پايا جائے كدا يك كومردفرض كريں تو دوسری اس کے لئے حرام ہواور دوسری کومر دفرض کریں تو پہلی حرام نہ ہوتو الیمی دوعورتوں کے جمع کرنے میں حرج نہیں جیسے عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کہ اس کومر دفرض کریں تو وہ عورت اس پرحرام ہوگی کہاس کی سوتیلی ماں ہوئی اور اگرعورت کومرد فرض کریں تو او کی ہے کوئی رشتہ بیدانه هوگایون بی عورت اوراس کی بهو\_( درمخار و بهار)

جرمت ملک: چوتھی تم میں وہ عور تیں ہیں جوائی ملک میں ہونے کی وجہ ہے حرام ہیں جیسے
اپنی باندی جاہے ولد یا مکا تبہ یا مدیرہ ہی ہو جاہے ساجھے کی ہوگر متاخرین کے نزدیک
احتیاط نکاح کر لیما اچھا ہے لیکن اس پرثمرات نکاح از قسم مہر وطلاق وغیرہ مرتب نہیں (ہندیہ و
بہار) مسئلہ:عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کرسکتی جا ہے تہااس کی ملک میں ہویا کوئی اور بھی

ال من شريك بو\_ (بنديدو درمخاروبيار)

حرمت شرک: یا نچویں تم میں وہ تورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح شرک کی وجہ ہے حرام ہے مسكله: مسلمان كا تكاح مجوسيد آگ يو جنے والا۔ بت پرست مورتی يو جنے والا أ قاب برست ستارہ پرست عورت ہے تبیں ہوسکتا۔ بلکہ کتابیہ کے سواکسی کا فرہ عورت ہے مسلمان کا نکاح نہیں ہوسکتا (فنخ القدیر و بہار وغیرہ) مسئلہ: یہودیہ اورنصر انبہ سے سےمسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے مرحاہے بیں کہاں میں بہت ہے مفاسد وخرابیوں کا دروازہ کھلتاہے (ہدایہ عالمگیری) مر به جائز ہونا ای دفت تک ہے جبکہ اپنے ای نمہب یہودیت یا نفرانیت پر ہوں اور اگر صرف نام کے یہودی نفرانی ہوں اور حقیقاً نیچری اور دہریہ ندہب رکھتی ہوں جیسے آج کل سے عموماً نصاری کا کوئی مذہب ہی جبیں تو ان ہے تکاح نہیں ہوسکتا۔ ندان کا ذبیحہ جائز اور اب تو ان کے یبال ذبیحہ بوتا بھی نہیں (بہار) مسئلہ:مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سواکسی مُرہب والے ہے نہیں ہوسکتا (ہندیہ و بہار) مسئلہ: مرتد و مرتد ہ کا نکاح کسی ہے نہیں ہوسکتا ( خانیہ و بہار وغیرہ) مسئلہ: مرد وعورت کا فریتھے دونوں مسلمان ہوئے تو وہی پہلا تکاح یا تی ہے یعنی کفر کی حالت کا بیاہ نے نکاح کی ضرورت نہیں اور اگر صرف مردمسلمان ہوا تو عورت ہے اسلام لانے کوکہاجائے گا اگرمسلمان ہوگئ تو وہ اس کی بیوی ہےاور اگر اسلام نہ لائی تو اب تفریق کر دیں گے۔ یوں ہی اگر عورت پہلے مسلمان ہوتو مرد سے اسلام لانے کوکہا جائے گا اگر تین حیض آئے سے پہلے مردمسلمان ہو گیاتو بہاا نکاح ہاتی ہے اور اگر اسراہم قبول نہ کیاتو پھراس کے بعد عورت جس ہے جا ہے نکاح کر لے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ (ہدایہ و بہاروغیرہ) حرمت ملک: چھٹی تتم میں وہ باندی ہے جس سے نکاح حرہ پر کیا جائے مسئلہ: آزادعورت جوشرعاً باندی نه ہو۔ حره نکاح میں ہے اور باندی سے نکاح کیا تو بدنکاح سیحے ند ہوا۔ (ہندیدو بہار) مسئلہ: پہلے باندی ہے نکاح کیا پھرآ زاد ہے تو دونوں نکاح سیح ہو گئے (ہند بیرروالخار و بہار) ساتو یں قتم میں وہ عورتیں ہیں جواس وجہ سے حرام ہیں کہان سے غیر کاحق متعلق ہے مسئلہ: دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہو جب بھی نہیں موسکتا جا ہے عدت طلاق کی جو یا عدت مدت کی یا شبہ نکاح یا نکاتے فاسد میں دخول کی وجہ ہے۔ امرة كي تعريف جوسلمان اسلام عيمرجائ ال كومرة كتيتي ين يعنى اسلام كوچمور كركونى اوردين افتياركر سيوايي بات كيد الیا کام کرے جس سے کی ضروری وین کا انکار ثابت ہومثالے کے خدا طالم ہے خدا جھوٹا ہے جنت دورخ تیامت و ت ڈھکوسلاے سب ندہب سے بیل آن پھاڑے پھینگ و سے پر سعوندے بت کے آگے تحدہ کر ساتو ایسا تحص مرتد ساگر جہ د توک اسلام کی بورمسکان بولسی دل گل کے طور بر بھی گفر کر سے **گاوہ کی مرتد ب پاہے کہتا ہوکے ایسااء قادنیں رکھتا۔ (درمختار)** 

(فنخ القدير ومداييه وغيره)

حاملہ کے ساتھ نگاح کا حکم: جس عورت کوزنا کا حمل ہاں سے نگاح ہوسکتا ہے بھرا آر
اس کا وہ حمل ہے تو وطی بھی کرسکتا ہے اور اگر دوسر ہے کا ہے تو جب تک بچرنہ بیدا ہو وطی جا نز
نہیں (در مختار و بہار) مسکلہ: جس عورت کا حمل ثابت المنسب ہے اس سے نگاح نہیں ہوسکتا
(بندیہ و بہار) آ تھویں تم میں وہ عورتیں ہیں جو مقرر آگنتی سے زائد ہونے کی دجہ ہے حرام
ہیں۔مسکلہ: آ زادم دکوایک وقت میں چارعورتوں سے اور غلام کودو سے زیادہ سے نگاح کرنے
کی اجازت نہیں اور آ زادم دکوکئیز بابدی کا اختیار ہے اس کے لئے کوئی صد نہیں (در مختار و بہار)
متعہ و نگاح موقت کا حکم: مسکلہ: متعہ حرام ہے یوں ہی اگر کسی خاص وقت تک کے لئے
متعہ و نگاح موقت کا حکم: مسکلہ: متعہ حرام ہے یوں ہی اگر کسی خاص وقت تک کے لئے
عورتیں ہیں جو دودھ کے دشتہ کی وجہ سے حرام ہیں۔مسکلہ: جوعورتیں نسب کے دشتہ کی وجہ سے
حرام ہوتی ہیں۔وہ دودھ کے دشتہ کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں۔سواچند کے جن کا بیان آ گ

### دوده کے رشتہ کا بیان

دود ہ پلانے کی مدت: مسلد: پچکودو برس تک دود ہ پلایا جائے اس سے زیادہ کی اجزت مہیں۔ دود ہ پلانے کا ہے گر نکاح حرام جونے کے لئے ڈھائی برس کا زبانہ ہے۔ یعنی دو برس کے بعد اگر چدود ہ پلانا حرام ہے گر وہ اللہ برس کا زبانہ ہے۔ یعنی دو برس کے بعد اگر چدود ہ پلانا حرام ہے گر وہ هائی برس کے اندرا گردود ہ پلائے گی نکاح حرام ہونا ثابت ہوجائے گااورا گردُھائی برس کے عمر کے بعد پیاتو نکاح حرام نہیں ہوگااگر چہ پلانا جائز نہیں (بہاروغیرہ) سسلہ: دو برس کی مہت عرکے بعد پیاتو نکاح حرام نہیں ہوگا گر چہ پلانا جائز نہیں۔ مسلہ: رضاع (یعنی دود ہ کا رشتہ) عورت کا دود ہ چنے سے ثابت نہیں الرود ہ نے کا دود ہ چنے سے ثابت نہیں المدا گرطتی یا ناک میں دود ہ نے کیایا گیا جب بھی بہی تھم ہے دور ہ چھ نی المحکوم ہواورا گر چھ نی المحکوم ہواورا گر چھ نی جب میں دود ہ نے ہانا معلوم ہواورا گر چھ نی جب میں کی گر بہاروغیرہ) مسلہ مند میں کی گر بہاروغیرہ کی مدام ہے جہنچایا گیایا گیایا پیشا ہے کہ مقام سے جہنچایا گیایا گان میں شکایا گیایا پیشا ہے کہ مقام سے جہنچایا گیا یا اور یہ دوری ہے تیں ہے تی ہی سے کا بیت نہیں کا دوری سے زود کی کوروزی کی دوری کا دوری کے دوری سے زود کی کوروزی کی دوری کا دوری سے زود کی کوروزی کی دوری کی کوری کی بارے تیں ہی تھی نیس سے بھی نیکا کی کی دوری سے زود کی کوروزی کی دوری کا دوری سے زود کی کوروزی کی دوری کی دوری کی کوروزی کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی کوروزی کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی کوروزی کی دوری کی دوری کی دوری کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی کوروزی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کوروزی کی کوروزی کی کوروزی کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کوروزی کی کوروزی کی دوری کی کوروزی کی ک

يا بيك يا د ماغ من زخم تماس من ذالا كميا كها ندريني كميا تو ان صورتوں من رضاع ثابت نبيس (جو ہرہ و بہار) مئلہ بحورتوں کو جا ہے کہ بلاضرورت ہربچہ کودود دھنہ بلا دیا کریں اور بلائیں تو خود بھی یا در هیں اور لوگوں سے میہ بات کہ بھی دیں عورت کو بلا اینے مرد سے بوجھے کی بجہ کو دودھ نہ پلانا جا ہے مکروہ ہے۔البتہ اگر اس کے بیچے کے ہلاک ہونے کا ڈرہوتو مکروہ ہیں۔مگر میعاد کے اندر رضاعت ہرصورت میں ثابت ہوگی۔ (ردالخار و بہار) مسئلہ: بچہ نے جس عورت كادوده بياده عورت اس بجدكى مال ہوجائے كى ادراس كاشوه (جس كابيدودھ ہے ليتن اس كى وطى سے بجر بيدا ہوا۔ جس سے قورت كودود ھاتر ا) اس دودھ ينے والے بچے كاباب ہو جائے گا اور اس تورت کی تمام اولا دیں اس بچہ کے بھائی بہن ہوجا نیں گے جا ہے بیسب اس شوہر ہے ہوں یا دوسرے شوہر سے اس بچہ کے دورھ پینے سے پہلے کی اولا دیں یا بعد کی یا ساتھ کی ہرحال میں بھائی بہن ہوجا تیں گی اور عورت کے بھائی اس بجہ کے ماموں ہوجا تیں کے اور بہن خالہ ہو جائے گی۔ بول ہی اس شوہر کی اولا دیں جا ہے اس عورت سے ہول یا دوسری ہے سب اس بچہ کے بھائی بہن ہوجا تمیں گے اور اس شوہر کے بھائی اس بچہ کے چیا ہو جائیں سے اور اس شوہر کی بہنین اس بچہ کی بھو پھیاں ہوجائیں گی بوں ہی اس مرد کے باب اس بجہ کے دادا دادی اور عورت کے باپ مال ٹاٹا ٹائی جوجا تیں گی (ہند بیدو بہار) مسکلہ: جو نسب میں حرام ہے رضاع میں بھی حرام ہے مگر بھائی یا بہن کی ماں کہ بینسب میں حرام ہے کہوہ یا اس کی مان ہوگی یا باپ کی موطوہ اور دونو سحرام اور رضاع میں کوئی حرمت کی وجہ ہیں للبذا حرام جبیں اور اس کی تمین صور تیں ہیں۔رضاعی بھائی کی رضاعی ماں یارضاعی بھائی کی حقیقی مال ياحقيقي بهائي كي رضاع مال يونبي ميني بايمي بهن يا دادي كي نسب مين بهلي صورت مين بيني موكى یار بیبہ ہو گی اور دوسری صورت میں ماں ہو گی یا باپ کی موطوہ ہو گی یونہی چیا یا پھو پھی کی ماں یا مامون یا خاله کی ماں کہنسب میں دادی ٹائی ہو گی اور رضاع میں حرام نہیں اور ان میں بھی وہی تین صورتیں ہیں۔(درمختار ہندیہ بہار) مسکہ:حقیقی بھائی کی رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن یارضاعی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے۔اور بھائی کی بہن سےنسب میں بھی ایک صورت جواز کی ہے لینی سوتیلے بھائی کی بہن جو دوسرے باپ سے ہو (ورمختار) مسئلہ: ایک عورت کا دو بچوں نے دودھ پیااوران میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو یہ بھائی بہن جی اوران میں نکاح حرام ہے۔ جا ہے دونوں نے ایک وقت میں نہ پیا ہو۔ بلکہ دونوں کے بینے میں برسوں کا فاصلہ ہو جا ہے ایک وقت میں ایک شوہر کا دودھ تھا اور دوسرے وقت میں دوسرے کا (ورمختار) مسئلہ: دو دھ ہنے والی اڑکی کا نکاح پلانے والی کے بیٹوں بوتوں سے

نیس ہوسکا کہ یہ پینے والی ان کی بہن لیتی پیٹوں کی بہن یا پھوپھی ہے اور بوتوں کی پھوپھی ہو کی۔ (ورمختار) مسکلہ: جس مورت نے زنا کیا اور پچہ پیدا ہوا اس مورت کا دودھ جس لڑکی نے پیاوہ لڑکی زانی پر حرام ہے (جو ہرہ نیرہ) مسکلہ: پانی یا دوا ھی مورت کا دودھ ملا کر بیا تو اگر دودھ زیادہ غالب ہے باہرا برتو رضاعت ثابت ہے اگر مغلوب ہے تو نہیں یوں ہی اگر برکری دغیرہ کی جانو رکے دودھ شاکر دیا تو اگر جانو رکا دودھ غالب ہے تو رضاعت ثابت ہیں اور کم اور برابر میں رضاعت ثابت ہے اور دونوں کا دودھ ملا کر بیا یا تو جسکا دودھ زیادہ ہے اس ہے رضاعت ثابت ہے اور دونوں پر اہر ہوں تو دونوں سے ثابت جو کہ دادر ایک روایت میں ہے کہ بہر حال دونوں ہورٹوں پر اہر ہوں تو دونوں سے ثابت ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ بہر حال دونوں سے دضاع ثابت ہے (جو ہرہ دبرار) مشد: کھانے میں مورت کا دودھ ملا کر دیا اگر وہ پتلی چیز نہیں ہے تو مطلقا ثابت نہیں کہ میٹر رضاع ثابت ہو جائے گی نہیں تو نہیں اور اگر پتلی چیز نہیں ہے تو مطلقا ثابت نہیں (ردائختار و بہار) مسئلہ: رضاع کے ثبوت کے قابل کی مورداور دو مورشی عادل گواہ روائختار و بہار) مسئلہ: رضاع کے ثبوت کے دومرد یا ایک مرداور دو مورشی عادل گواہ بہتر سے کہ مورت کے دودودھ پلانے والی بی ہو فقط مورتوں کی شہادت ہو جوت نہ بوگ گر ہو ہوں در بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی دودھ مدہ ہیں آگیا ہو بلکھ طل ہو اپنی ہو نہات کے دومرد بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی جوائی کر لے (جو ہرہ د بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی اس کی خورتوں کی تھوت نے تو کی بھوت کی جو تا کہ دورہ دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی دورہ دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورت کی دورہ دورہ بہار) مسئلہ: مورت کی دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورد کی دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورد کی دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورد کی دورہ بہار) مسئلہ کی دورہ دورہ بہار) مسئلہ: مرد نے اپنی مورد کی دورہ بہار) مسئلہ کی دورہ دورہ بہار)

ولی کا بیان: ولی وہ ہے جس کا تول (بات) دوسرے پر نافذ ہو چلے۔ دوسرا مانے چاہے نہ مانے ولی کا بیان کے ولی کا مسلمان ہوتا بھی شرط ہے اس لئے کہ کا فرکومسلمان پر کوئی اختیار نہیں متقی ہونا شرط نہیں 'فاست بھی ولی ہو سکتا ہے۔ ولایت کے اسباب چار ہیں۔ قرابت 'ملک ولا امامت (درمختار و بہار و غیر و) عصر کو اور اور گارو بہار و غیر و)

عصبہ کون لوگ ہیں: مسئلہ: قرابت کی وجہ سے داایت عصبہ بفسہ کے لئے ہے پینی و ومرا جس کواس سے قرابت کسی عورت کے دشتہ سے نہ ہو یا یوں سمجھو کہ عصبہ وہ وارث ہے کہ ذوی لفروض کے بعد جو پچھ بچے سب لے لے اور جب ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال یہ لے لفروض کے بعد جو پچھ بچے سب لے لے اور جب ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال یہ لے کس سی قرابت والا ولی ہے اور نکاح میں بھی وہی تر تیب ہے جو وارث میں ہے۔ لیعنی سب میں مقدم بیٹا 'پھر بوتا 'پھر پر بوتا 'چا ہے گئی پشت نیچے کا ہو یا نہ ہوں تو باب 'پھر داوا 'پھر پر داوا 'پھر ہم اصول آگر چہ کئی پشت او پر کا ہو۔ پھر حقیق بھائی 'پھر سونیا ایمائی 'پھر حقیق بھائی کا بیٹا 'پھر سونیا کی بھائی 'پھر سونیا ایمائی 'پھر حقیق بھائی کا بیٹا 'پھر ہو تیلے بچا کا بیٹا 'پھر باپ کا بیٹا 'پھر ہو تیلے بچا کا بیٹا 'پھر باپ کا

حقیقی چیا پھرسوتیلا چیا پھر باپ کے حقیقی چیا کا بیٹا پھرسوتیلے چیا کا بیٹا پھر دادا کا حقیقی چیا پھر دادا کا سوتیلا پیا پھر دادا کے حقیقی پیا کا بیٹا نظا صدیہ ہے کہ اس خاندان میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار جوم د ہووہ وہ ل ہے جب بیٹا نہ ہوتو جو تھم جیٹے کا ہے دہی ہوتے کا ہے ہوتا نہ ہو تو پر پوتے کا ہے ادر عصبہ کے وئی ہونے میں اس کا آ زاد ہوتا شرط ہے اگر غلام ہے تو اس کو ولا یہ نہیں بلکہ اس صورت میں وئی وہ ہوگا جواس کے بعد وئی ہوسکتا۔ (ہندیہ در وہتار و بہار وغیرہ) مسئلہ: جب عصبہ نہ ہوں تب ماں وئی ہے۔ پھردادی پھر نائی پھر بیٹی پھر پوتی پھر نواس کے بعد ونوں پھر پر پوتی کھر نواس کی بیٹر نواس کی بیٹر نواس کی بیٹر نواس کی بیٹر نواس کے بعد وہ ہوگا ہواں کی اولا در خانیہ در دو وی ہوگا ہواں کے بعد ہاس کا دارث ہوگا۔ یا دونوں نے ایک بہار) مسئلہ: جب رشتہ دار موجود نہ ہوں تو وئی الموالا ق ہے بیٹی وہ جس کے ہاتھ پر اس کا باپ مشرف بداسلام ہوا اور یہ عبد کیا کہ اس کے بعد یہ اس کا دارث ہوگا۔ یا دونوں نے ایک دوس سے کہ بعد ہادشاہ اسلام وئی مسئلہ: این سب کے بعد ہادشاہ اسلام وئی مسئلہ: این سب کے بعد ہادشاہ اسلام وئی المطولات۔

وصی کی ولایت: عصی کویدافتیار نبیس که پنیم کا نکاح کردے جاہے اس پنیم کے باپ دادا نے بدوصیت بھی کی ہو کہ میرے بعدتم اس کا نکاح کردینا اگروہ قریب کارشتہ داریا حاکم ہے تو کرسکتاہے کہ وہ ولی بھی ہے۔ (درمختار و بہار)

متنبی پروردہ کی ولا بت: مئلہ: نابالغ بچے کی کی نے پرورش کی مثلا اسے متنبی کیا۔ یا لاوارث بچے کہیں پڑا ملااسے پال لیا تو یہ پرورش کرنے والا اس بچہ کا ولی نہیں (ہندیہ و بہار) مئلہ: لونڈی غلام کے نکاح کا ولی ان کا مولی (مالک) ہے۔ اس کے سواکسی کو ولا بت نہیں جا ہے بالغ ہوں یا نابالغ اگر کسی اور نے یا لونڈی غلام نے خود نکاح کرلیا تو نکاح مولی کی اجازت پرموقو ف ہوگا روکروےگا۔ باطل ہوجائے گااور غلام مشترک میں اب شرکاء کی اجازت پرموقو ف ہوگا (خانیہ) مسکلہ: کا فراصلی کا فراصلی کا ولی خاور مرتدکسی کا بھی ولی نہیں نہ مسلم کا نہ کا فرکا۔ یہاں تک کہ مرتد مرتد کا بھی ولی نہیں (ہندیہ و بہار) مسکلہ: دلی اگر پاگل ہوگیا تو اس کی ولایت جاتی رہی لیکن اگر اس قسم کا پاگل ہے کہ بھی پاگل رہا ہے کہ بھی بار) مسکلہ: دلی اگر پاگل ہوگیا تو اس کی ولایت جاتی رہی لیکن اگر اس قسم کا پاگل ہے کہ بھی پاگل رہتا ہے بھی ہوش میں قو پچھ تھر فات کرے گا بافذ جاری ہوں گے۔ (ہندیہ و بہار) مسکلہ: ولی اقر ہولی یا است میں جو پچھ تھر فات کرے گا فافذ جاری ہوں گے۔ (ہندیہ و بہار) مسکلہ: ولی اقر ہولی اور یہ ولی تنہیں (جسے بچہ ہے یا فافذ جاری ہوں گے۔ (ہندیہ و بہار) مسکلہ: ولی اقر ب والایت کے لائق نہیں (جسے بچہ ہے یا فافذ جاری ہوں گے۔ (ہندیہ و بہار) مسکلہ: ولی اقر ب والایت کے لائق نہیں (جسے بچہ ہے یا

ا (ولیٰ کی تعریف) کیکن اس ولایت ہے بادشاہ خودائے ساتھ نبیس کر سکتا۔ بے وصی و دہ بے جس کو وصیت کی جائے کہتم ایسا کرنا۔

پاکس و کی بعد دوروالا ہی نکاح کاولی ہے (ہند یہ و بہار) مئلہ: دو برابر کے ولی نے نکاح کردیا جیسے اس کے دوسے بھائی ہیں۔ دونوں نے نکاح کردیا تو جس نے پہلے کیا وہ صحیح ہے (درمخار) مئلہ: ولی اقرب غائب ہے اس وقت دوروالے ولی نے نکاح کردیا تو صحیح ہے اوراگراس کی موجودگی میں کیا تو بلا اس کی اجازت نہ ہوگا (ورمخار وردالحمار) مئلہ: ولی کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگراس کا انتظار کیا جائے تو جس نے پیغام دیا ہے اور کفوجوڈ کا برابر کا بھی ہے ہم اور سے جاتا رہے گا قریب مفقو دلا پالخر ہویا کہیں دورہ کرتا ہو کہ اس کا پامعلوم نہ ہویا ای شہر میں چھا ہوا ہے مگر لوگوں کو اس کا حال معلوم نہیں اور ولی ابعد نے نکاح کر اورہ واب کا حال معلوم نہیں اور ولی ابعد نے نکاح کر اورہ واب خالم ہوا تو نکاح تھے ہوگیا (خانیہ وغیرہ) مسکہ: کفونے بیغام دیا اور وہ مہرشل بھی دینے پرتیار ہے گر مول اس کے نہیں کرتا بلکہ بلاوجہا نکار کرتا ہے تو ولی بعد نکاح کرسکتا ہے۔

(درمختاروبهار)

جس کے نکاح کے لئے ولی شرط ہے: مسئلہ: نابالغ ادر مجنون اور لونڈی ناام کے نکاح کے لئے ولی شرط ہے بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہوسکتا اور حروبالغدعا قلہ نے بغیر ولی گفو ہے نکاح کیا تو نکاح ہوگیا اور غیر گفو ہے کیا تو نہ ہوا۔ اگر چہ نکاح کے بعد راضی ہوگیا البت اگر ولی نے سکوت کیا اور کچھ جواب نہ دیا اور عورت کے بچہمی بیدا ہوگیا تو اب نکاح صحیح مانا جائے گا (روائح مان ہوجھ کرغیر گفوے کر میں اور انجار) مسئلہ: جس عورت کا کوئی عصبہ نہ ہوو واگر اپنا نکاح جان ہوجھ کرغیر گفوے کر میں اور بہار)

سمس عورت سے زکاح بغیر اس کی اجازت کوئی نہیں کرسکتا: مسئلہ:عورت بالغہ عاقلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا۔ نداس کا باپ نہ بادشاہ اسلام کنواری ہو عاقلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا یا تھمیب یو نہی مرد بالغ آزاداور مرکا تب عوم کا تبہ کا عقد نکاح بلاان کی مرضی کے کوئی نہیں کرسکتا (ہندیدور مختارو بہار) مسئلہ: کنواری عورت ہے اس کے ولی اقرب نے یا ولی کے وکیل یا قاصد نے اذن ما نگا اور عورت جب رہی یا مسئرائی یا بنسی یا با آوازروئی تو بیسب اذن ویزا سمجھا جائے گا۔ (ہندیدور مختار)

ل منواری ورت اس کو سکتے ہیں جس سے نکات کے اتھ وطی نہ گی ٹی ہولہ ڈا اگر بیماری یرز وقی عمر کی وجہ سے یوز کی وجہ سے بکارت ذائل ہو ٹنی جب بھی کنواری ہی کہلائے گی۔ یو ٹنی اگر نکائ ہوا اور شوہر کے نام وجوئے کی وجہ سے تقریق ہوگئ ۔ یا شون رفع سے پہلے طلاق و سے دی مرک ہر جب کئواری ہے گئر چائن صورتوں میں خلوت بھی ہو چکی ہوجب بھی کنواری ہے بکن اگر چند بارز تا کیا کہ لوگوں کو حال معلوم ہوگی یا ز تا کی صدائی تو جائے گی۔ بی بارز تا ہوئوا اب کنواری نے قسم رائی جائے گی۔ اگر چند بارز تا ہوئواری نے قسم رائی جائے گی۔ علی سے جو بورت کنواری نے ہواس کو بیب کہتے ہیں (ورحتار) سے مکا ہے اس خرط پر آزاد کیا ہوگئے ہیں جس کو آتا زاد ہے۔ سے مگر یہ بنستانہ ہوکہ استہز اینسی انگار پر دایالت کر ٹی ہورات طرح آواز سے رونا منہ ہوکہ اتنے رق آزاد ہے۔ سے مگر یہ بنستانہ ہوکہ استہز اینسی انگار پر دایالت کر ٹی ہوراتی طرح آواز سے رونا منہ

خاموشی یا بنسی یا رونا کب افرن سمجها جائے گا: مسئلہ: ولی اقرب نے بادا جازت لئے فاموشی یا بنسی یا رونا کب افرن سمجها جائے گا: مسئلہ: ولی افررت چپ رہی یا بنسی یا نکاح کردیا اب اس کے قاصد نے یا کی فضولی عادل نے خبر دی اور تورت چپ رہی یا بنسی یا مسئر الی یا بغیر آ وازرو کی تو ان سب موتوں میں افرن سمجھا جائے گا کہ کمیا ہوا نکاح منظور ہے۔ مسئر الی یا بغیر آ وازرو کی تو ان سب موتوں میں افرن سمجھا جائے گا کہ کمیا ہوا نکاح منظور ہے۔ (ہند سے درمختار)

اذن کس طرح لیا جائے: مسلہ: ولی بعیدیا جنی نے تکاح کا اذن طلب کیا تو سکوت اذن نظب بلکہ اگر عورت کنواری ہے تو صراحة اذن کے الفاظ کے یا کوئی ایسافعل کرے جوتول کے علم میں ہو۔ جیسے مہریا نفقہ طلب یا قبول کرنا خلوت پر راضی ہونا وغیرہ (درمختار) مسئلہ: اذن لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ساتھ تکاح کرنے کا ارادہ ہواس کا نام اس طرح لیا جائے کہ عورت جان سکے اگر یوں کہا جائے کہ ایک مردسے تیرا نکاح کردوں یا یوں کہ فلاں قوم جائے کہ ایک شخص سے نکاح کر دوں تو یہ اذن بین ہوسکتا مسئلہ: اذن لینے میں مہر کا ذکر ہوجانا جا ایک شخص سے نکاح کر دوں تو یہ اذن بیس ہوسکتا مسئلہ: اذن لینے میں مہر کا ذکر ہوجانا جا ہے۔ اورا گر ذکر نہ کیا تو ضرور ہے کہ جوم پر باندھا جائے وہ مہر مشل سے کم نہ ہواور کم ہوتو بغیر عورت کے اراضی ہوئے عقد صحیح نہ دوگا (درمختار)

عورت جس وقت بالغہوئی آئ وقت کی کو گواہ بنائے کہ جس ابھی بالغ ہوئی اور اپنی نس کو اختیار کرتی ہوں اور دات میں اگر اسے حیض آیا تو ای وقت اپنی نفس کو اختیار کر اور صبح کو گواہوں کے سامنے اپنا بالغ ہونا اور اختیار کر تا بیان کرے گرید نہ کے کہ دات میں بالغ ہوئی بلکہ یہ کہ میں اس وقت بالغ ہوں تا کہ جھوٹ نہ ہو (ہزازید بہار وغیرہ) سئلہ عورت کو یہ معلوم بھاتو اب نہ تھا کہ اسے خیار بلوغ ماصل ہے اس پراس نے کمل بھی نہ کیا اب اسے یہ سئلہ معلوم ہوا تو اب کہ کہ خیری کرستی اس لئے کہ جہل عذر نہیں ۔ اس لئے کہ جہل عذر نہیں ۔ اس لئے کہ نہ کیا تا بات کے جہل معذوری نہیں (ہداید در می اروغیرہ) سئلہ: اثر کا یا جیب بالغ ہوئے تو سکوت سے خیار بلوغ باطل معذوری نہیں (ہداید در می اور اگر و باطل نہیں کرتا اس لئے کہ اس خیار کا وقت عمر ہو ہو ہا ہو بالا نم آئے گائیس تو اگر وطی ہو چکی ہو تھی ہو تو مہر لازم آئے گائیس تو اگر وطی ہو چکی ہوتا و میر تا در سے مہر لازم آئے گائیس تو اگر وطی ہو چکی ہوتا و میر تا در سے عدت بھی ہو تی ہوتا و اقع نہ ہوگی اور یہ فی طلا تنہیں لہذا اور اس زمانہ عدت بھی ہو تھی ہو تا کہ ورضا کہ وقع اور یہ فی طلا تنہیں لہذا اور اس زمانہ عدت میں اگر شو ہر اسے طلاق دے دیتو و اقع نہ ہوگی اور یہ فی طلاق نہیں لہذا اور اس ذمانہ میں اگر شو ہر اسے طلاق دے دیتو و اقع نہ ہوگی اور بیش طلاق نہیں لہذا اور اس ذمانہ میں اگر شو ہر اسے طلاق دے دیتو و اقع نہ ہوگی اور دیش طلاق نہیں لہذا اور اس خیار و کی از در الخیار و بہار)

کفوکا بیان: کفو کا بیان در التی اس مرادیہ ہے کہ مرد خورت سے نسب وغیرہ بی اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح خورت کے ولیوں کے لئے ننگ و عار کا سبب ہو کفات صرف مرد کی طرف لی جاتی ہے خورت جا ہے کہ درجہ کی ہواس کا پچھا عتبار نہیں (ہدایہ بہار وغیرہ) مسئلہ: باپ دادا کے سوا کسی اور ولی نے نابالغ لڑ کے کا نکاح غیر کفو سے کردیا تو ضحیح نہیں اور اگر بالغ اپنا خود نکاح کرنا جاتو غیر کفو سے کرسکتا ہے کہ خورت کی طرف سے کفایت معتبر نہیں اور نابالغ میں دونوں طرف سے کفایت معتبر نہیں اور نابالغ میں دونوں طرف سے کفایت کا عتبار ہے۔ (ردالتخارو بہاروغیرہ)

کفات میں گفتی چیزوں کا اعتبار ہے: مسئلہ: کفوہونا کفات میں چھے چیزوں کا اعتبار ہے۔ اسب ۲- اسلام ۳- حریت ۵- دیانت ۲- مال قریش میں جنے خاندان میں وہ سب آپس میں کفو ہیں یہاں تک کہ قرشی غیر ہاشی کا کفو ہے اور کوئی غیر قرشی قریش کا کفوہ ہو اور کوئی غیر قرشی قریش کا کفوہیں ۔ قریش کے علاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسرے کی کفو ہیں ۔ انصار و مہاجرین سب اس میں برابر ہیں عجمی انسل عربی کا کفوہیں ۔ گرعالم دین کہ اس کی شرافت نب کی شرافت بین کہ اس کی شرافت نب کی شرافت کی ہوئے ہوئے کی مسئلہ: جوخود مسلمان ہوا یعنی اس کے باپ

ا رضار دلالت كرنے والے على كمثال بيے بوسد ليما مدن چھونا وطى پر الفنى بوئا علام مع كفوجوز كا برابر كالميل كا نظب وعارش م دغيرت ولت . دادامسلمان ندیجے وہ اس کا کفونیس جس کاباب مسلمان ہوااور جس کا صرف باب مسلمان ہوای کا کفونیس جس کا دادا بھی مسلمان ہواور باب دادادو پشت سے اسلام پر ہوں تو اب دوسری طرف اگر چدزیادہ پشتوں سے اسلام ہو کفو ہیں گر باب وادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے عربی کی خود مسلمان ہوایا باب دادا سے اسلام چلا آتا ہو سب برابر ہیں۔ (خانید درمختار و بہار) بلد فد ہموں کے ساتھ لکا آتا کا کھم: مسکد: فاس شخص متقی کی لڑکی کا کفونیس اگر چدوہ لڑکی خود متقید ند ہو (درمختار وغیرہ) اور بدظا ہر ہے کفت اعتقادی فسق محلی سے بدر جہابدتر ہے لہذا نودم تعید ند ہو (درمختار وغیرہ) اور بدظا ہر ہے کفت اعتقادی فسق محلی سے بدر جہابدتر ہے لہذا کئورت کا کفو وہ بد فد ہب ہوسکتا جس کی بد فد ہمی حدکفر کونہ کہنجی ہواور جو بد فد ہب ایسے بی کورت کا کفو وہ بدفہ ہب بیس ہوسکتا جس کی بد فد ہمی صدید کا کو وہ وہ وہ بد فد ہب کا کو اس کے عقائد واقوال کفر سے ہیں جسیا کہ ان کی کتابوں سے بھی ظا ہر ہے۔

مال میں کفات کے معنی: مسئلہ: مال میں کفات کے بیمعنی ہیں کدمرد کے پاس اتنا مال ہو کہ مہم بخل ونفقہ دینے پر قادر ہو۔ اگر بیشہ نہ کرتا ہوتو ایک مہینے کا نفقہ دینے پر قادر ہوور نہ روز کی مہینے کا نفقہ دینے پر قادر ہوور نہ روز کی مزدوری آئی ہو کہ عورت کے روز کے ضروری خرج روز دے سکے اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں یہ اس کے ہرا ہر ہو (خانیہ و در مختار و بہار) مسئلہ: عورت مجتاج ہے اور اس کے باپ واوا بھی ایسے ہی ہیں تو اس کا کفو بھی مال کے اعتبار سے وہی ہوگا جو مہر معجل اور نفقہ دینے پر قادر ہو (خانیہ و بہار ) مسئلہ: مالدار کا نا بالغ لڑکا جا ہے خود مال کا مالک نہ ہوگر کفات میں مالدار سمجھا جائے گا۔ (خانیہ و بہار وغیرہ)

کون سے پیشے والے ایک دوسرے کے گفو ہیں: مسئلہ: جن لوگوں کے پیشے ذکیل سمجھے جاتے ہیں وہ اجھے پیشے والوں کے گفونہیں جیسے جوتا بنانے والے چڑا لگانے والے سائیس چروا ہے بیان کے گفونہیں جو کپڑے بیچے عطر فروشی کرتے تجارت کرتے ہیں اوراگر خود جوتا نہ بناتا ہو بلکہ کارخانہ دار ہے کہ اس کے بیہاں لوگ نوکر ہیں بیکام کرتے ہیں یا وہ دکا ندار ہے کہ ہے ہوئے جوتے لیتا اور بیچا ہے تو تا جروغیرہ کا گفو ہے یونہی اور کاموں میں (درمخارردالمحتاروبہار) مسئلہ: نکاح کے وقت گفوتھا بعد میں گفات جاتی رہی تو نکاح فنح نہ کیا جائے گا (درمخاروبہار) مسئلہ: پہلے کسی کا پیشہ کم درجہ کا تھاجس کی وجہ سے گفونہ تھا اوراس نے جائے گا (درمخاروبہار) مسئلہ: پہلے کسی کا پیشہ کم درجہ کا تھاجس کی وجہ سے گفونہ تھا اوراس نے کا ردرمخار)

کفات میں حسن و جمال کا اعتبار ہیں: مسئلہ:حسن و جمال امراض وعیوب کا اعتبار ہیں لیکن ولی کوچا ہیے کہ ان ہاتوں کا بھی خیال رکھتا کہ بعد میں فساد کا سبب نہ ہو۔

( مندبه درمخارور دالخار )

مہر کا بیان مم سے کم کتنامیر: مبر کم ہے کم دس درہم ہے اس ہے کم نبیں ہوسکتا جس کی مقداراً ج كل كے حساب سے دورو بے بارہ آنے ۹/۳/۵ يائی ہے جا ہے سكہ ہويا و كيي ہي جا ندی بااس قیمت کا کوئی سامان ہو (ہندیہ وغیرہ) مسئلہ: نکاح میں دس درہم یااس سے کم مہر یا ندھا گیاتو دس درہم واجب اورا گرزیادہ با ندھا ہوتو جومقرر ہواوہ واجب ہے (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: وطی یا خلوت صحیحہ ہوجائے یا دونوں میں ہے کوئی مرجائے تو ان صورتوں ہے مہرموکد ہو جائے گا کہ جومہراب ہے اس میں کمی نہیں ہوسکتی یو نہی اگرعورت کوطلاتی بائن دی تھی اور عدت کے اندراس سے پھرنکاح کرلیا تو ہے مہر بغیر دخول وغیرہ کے موکد ہوجائے گا۔ ہاں اگرصاحب حق نے کل یا جز معاف کر دیا تو معاف ہوجائے گا اور اگر مہر موکدنہ ہوا تھا اور شوہرنے طلاق و ہے دی تو نصف (آ دھا) واجب ہوگا اور اس صورت میں اگر طلاق سے پہلے پورامبرا داکر چکا تھاتو آ دھاشو ہر کوواپس ملےگا۔( درمخار وردالخار ) مسئلہ: جو چیز مال متقوم نہیں و دمہر نہیں ہوسکتی للبندااگرایسی چیز کومهرمخهرایا تو وہ چیز نہیں بلکہ شل داجب ہوگا۔ جیسے مہر پیخہرا کہ آزاد شو ہرعورت کی سال بھرخدمت کرے گایا قرآن شریف پڑھا دے یا جج وعمرہ کرا دے گا۔ یا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت ہے ہوااور مبر میں خون یاشراب یا خنز رر (سور کا ) ذکر آیا۔ یا بیمبر تھبرایا کہ شو ہرانی پہلی بیوی کوطلاق دے دے تو ان سب صورتوں میں مبرا مثل واجب ہوگا (ہندیہ دورمختار) مسئلنہ: نکاح شغار میں مہمثل واجب ہوتا ہے شغاریہ ہے کہ ا یک آ دمی نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس ہے کر دیا اور ہرا یک نے مہر دوسرے کا نکاح تھہرایا۔ایسا کرنا اگر چہ گناہ ہے لیکن نکاح بوجائے گا۔اورمبرشن واجب ہوگا (ورمختار) مسئلہ: نکاح میں مبر کا ذکر ہی نہ ہوایا مبر کی تفی کر دی کہ بلامہر نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اور اگرخلوت صحیحہ ہوگئی یا دونوں میں ہے کوئی مرگیاتو مہرشل واجب ہے اور اگر بعد عقد آپس میں کوئی مہر طے پا گیاتو وہی طے پا گیاتو وہی طے شدہ ملے گا یونہی اگر قاضی نے مقرر کر دیا تو جومقرر کر دیا ہے وہی ملے گا۔اوران دونوں صورتوں میں مہرجس چیز ہے موکد ہوتا ہے موکد ہوجائے گا اور اگر موکد نہ ہوا بلکہ خلوت صحیحہ (۱) اس مورت کے خاند ان کی ایسی مورتوں کا جوم ہر ہے دہ اس کیلیے مہر شل ہے۔ ۱۳

سے پہلے طلاق ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں بھی ایک جوڑا کیڑا واجب ہے تعنی کرتا۔ یا نجامهٔ دو پیشدجن کی قیمت نصف مبرثل سے زیادہ نه جواورا گرزیادہ جوتو مبرثل کا نصف دیا جائے گاا کر شوہر مال دار ہواور ایسا جوڑ ابھی نہ ہوجو یا نچے درہم ہے کم قیت کا ہوا کر شوہر محاج . بهو \_اگرمردمورت دونوں مال دار بهوں تو جوڑ ااعلیٰ درجه کا بهواور دونو ب تاج تو معمو لی اور ایک مال دار بهواورا یک مختاج تو درمیانی (جو ہرہ درمختار ہندیہ) مسئلہ: جوڑا دینا اس وفت واجب ہے جب فرقت زوج کی جانب سے ہوجیے طلاق دے یا ابلا کرے یا مرید ہوجائے وغیرہ اور اگر فرفت جانب زوجہ ہے ہوتو واجب نہیں جیسے ورت مرتد ہوجائے شوہر کے او کے کو بشہوت بوسہ دے دے (ہندیہ) مسکلہ: جس عورت کا مہر معین ہے اور خلوت ہے بہلے اسے طلاق دی گئی اسے جوڑا دینامستحب بھی نہیں اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو مہرمقرر ہویا نہ ہو جوڑ ادینامتحب ہے( درمختار و بہار )عورت کل مہریا کچھ جز کوئی حصہ معاف کر دیے تو معاف بوجائے گابشرطیکہ شوہرنے انکارنہ کر دیا ہوا درا گرعورت نا بالغہ ہے اور اس کا باب معاف کرنا جا ہتا ہے تو نہیں کرسکتا اور پالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موقو ف ہے ( درمخار وروامحتار ) خلوت صحیحہ بیہ ہے کہ زوج وز وجہ ایک مکان میں جمع ہوں اور کوئی چیز مالع جماع نہ ہو پیخلوت جماع ہی کے حکم میں ہے اور موانع تین قتم ہیں۔ احسی ہے طبعی سے شرعی مانع حسی جیسے مرض کہ شوہر بیار ہے تو مطلقاً ( رو کئے والی چیزیں ) خلوت صیحہ نہ ہوگی اور زوجہ بیار ہوتو اس صد کی بیار ہو کہ وطی ہے نقصان کا اندیشہ ( ڈر ) سیح ہو۔اور ایسی بیاری نہ ہوتو خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ مانع طبعی جیسے دہاں کسی تیسر ہے کا ہونا جا ہے کے وہ سوتا ہویا اندھایا اس کی دوسری بیوی ہی ہو۔ ہاں اگرا تناجیوٹا بچہ ہو کہ کسی سے بیان نہ کر سکے گاتو میہ مانع نہ ہو گااور خلوت صحیحہ ہوجائے گی اور باقیوں میں نہ ہوگی۔ مانع شرعی جیسے عورت حیض یا نفاس میں ہے یا دونوں میں سے کوئی احرام باند ھے ہو یا کسی کارمضان کا اداروز ہ ہو یا فرض نماز میں ہوتو خلوت سیحے ند ہو گى - (مندبيدرمختاروقاضى خان وغيره)

خلوت فاسعده: اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہو گئے مگر کوئی مانع شرعی یاحسی یاطبعی پایا جاتا ہے تو بیخلوت فاسدہ ہے (ہندیہ و درمختار وغیرہ) مسئلہ: لڑ کا جواس قابل نہیں کہ صحبت کر سکے اپنی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتنی جھوٹی لڑکی ہے کہ اس قابل نہیں اس کے ا مال متقوم جس مال سے نفع اٹھا؟ جائز ہو۔ البتدا أربے ہوتی ہواور بالكل پا كل بے عقل ہوتو خلوت صحیحہ ہوجائے كى يونكى ائر مرد كا سمات ليكن كھكنا ضرورى ئے قو خلوت سے جوجائے كى اورا أر محكنا ہے يا مورت كا كما ہے جاہے كھكنا ہوياتہ ہوتو خلوت صحيحہ ہو

ساتھ اس کا شوہر رہاتو ان دونوں صورتوں جی ظوت صیحہ نہ ہوئی۔ (ہندیہ و بہار) مسئلہ:
عورت کے اندام نہانی جی کوئی ایسی چیز پیدا ہوگئ جس کی وجہ سے وطی نہیں ہوسکتی مشلاً وہاں
گوشت آگیا یا مقام جڑگیا یا بٹری پیدا ہوگئی یا غدود آگیا تو ان صورتوں جی ظوت صیحی نہیں ہو
سکتی (درمخار و بہار) مسئلہ: ایسی جگہ جمع ہوئے جو اس لائق نہیں کہ وہاں وطی کی جائے تو
ظوت صیحہ نہ ہوگی جیسے مسجد اور راستہ اور میدان وغیرہ (جو ہرو درمخار وغیرہ) مسئلہ: خلوت
صیحہ کے بعد عورت کو طلاق دی تو مہر پورا واجب ہوگا جب کہ نکاح بھی صیح ہو۔ اور اگر نکاح
فاسد ہے تو فقط خلوت ہے سے مہر واجب نہیں ہاں اگر وطی ہوگئ تو مہمش واجب ہوگا (جو ہرہ فاسہ ہوگا (جو ہرہ واجب ہوگا واجب ہوگا واجب ہوگا (جو ہرہ واجب ہوگا (جو ہرہ واجب ہوگا و خوجہ و مہر مشرر نہ تھا تو خلوت صیحہ سے نکاح صیح جس مہرمثل موکد ہو
جائے گا (جو ہرہ و ہند یہ وغیرہ)

خلوت صحیحہ کے پچھ اور احکام: ا-خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی تو عورت پر عدت واجب ہے بلکہ اکا حصیح میں عدت و مطلقا خلوت ہے واجب بوتی ہے صحیحہ ہو یا فاسدہ - البتہ لکا ح فاسد بوتو بغیر صحیح میں عدت واجب بہیں۔ ۲ - خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی تو جب تک یہ عدت میں ہے ولی کے عدت واجب بہیں رسکتا اور اس کے علاوہ چار عور تیں لکا ح میں نہیں ہوسکتیں اگروہ اس کی بہن سے لکا ح نہیں کرسکتا اور اس کے علاوہ چار عور تیں لکا ح میں نہیں ہوسکتیں اگروہ تو زاد ہے تو اس کی عدت میں بائدی سے نکاح نہیں کرسکتا ۔ اور اس عورت کوجس سے خلوت تصحیحہ ہوئی اس زمانہ میں طلاق دے جوموطوہ کے طلاق کا زمانہ ہاور عدت میں اسے طلاق بائن و سے سکتا ہے مگر اس سے رجعت نہیں کرسکتا نہ طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ بائن و سے سکتا ہے مگر اس سے رجعت نہیں کرسکتا نہ طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ بہیں ہوگا ہے جب مہر موکد ہو چکا تو اب ساقط نہ ہوگا اگر چہ جدائی عورت کی جانب سے ہو (جو ہرہ ہند یہ بر محکد ہو چکا تو اب ساقط نہ ہوگا اگر چہ جدائی عورت کی جانب سے ہو (جو ہرہ ہند یہ بر محکد ہو چکا تو اب ساقط نہ ہوگا اگر چہ جدائی عورت کی جانب سے ہو (جو ہرہ عورت کہتی ہے ہوگی تو عورت کہتی ہوگی عرد کہتا ہے خلوت صحیح نہیں ہوئی عورت کہتی ہوگا تو اس عورت کہتی ہوگا تو اس عورت کہتی ہوگی تو مرموکد نہ ہوا۔ عورت کہتی ہوگی تو اگر کنواری ہوتو مہر پورا واجب ہوجائے گا اور ثیب ہوئی عرم موکد نہ ہوا۔ عردی رو بہار) میں نہ آئی تو اگر کنواری ہے تو مہر پورا واجب ہوجائے گا اور ثیب ہوتو مہر موکد نہ ہوا۔

نکاح فاسد: اگر نکاح کی کوئی شرط چیوث جائے توبی نکاح فاسد ہے جیسے بغیر گواہوں کے نکاح ہوایا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیایا عورت کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کیایا

جوعورت كى كى عدت ميں ہاس سے نكاح كيايا چوتى كى عدت ميں يانچويں سے نكاح كيايا حرہ نکاح میں ہوتے ہوئے بائدی ہے نکاح کیا اب ان سب صورتوں میں نکاح فاسر ہے (بہارشریعت وغیرہ) مسکلہ: نکاح فاسد میں جب تک وطی نہ ہومبر لا زم نہیں بیخی خلوت صحیحہ کافی نہیں اور وطی ہوگئ تو مہرشل واجب ہے جومہرمقرر سے زائد نہ ہواور اگر اس سے زیادہ ہے تو جومقرر ہواو ہی دیں گے۔ نکاح فاسد کا تھم بیہے کہ ان میں سے ہرایک پر فنح کر دینا واجب ہے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے سے کرے اگر خود سے نہ کریں تو قاضی پر واجب ہے کہ سے کر وے اور تغریق ہوگئی یا شوہر مرکبیا تو عورت پرعدت واجب ہے جب کہ وظی ہو چکی ہو۔ لیکن یہاں نکاح فاسد میں موت کی عدت میں بھی تین حیض ہے جار مہينے دس دن جيس - (درمختار و بہار) مسكلہ: نكاح فاسد ميں تفريق يا متاركہ كے وقت ہے عدت ہے اگر چہ تورت کواس کی خبرنہ ہومتار کہ ہیہ ہے کہا ہے چھوڑ دے مثلاً یہ کے کہ میں نے ا ہے چھوڑا۔ یا چلی جایا نکاح کر ہے یا کوئی اور لفظ ای طرح کا کیے اور فقط جانا آتا چھوڑ دینے ے متارکہ نہ ہوگا۔ جب تک زبان ہے نہ کے۔ (ہندیہ در مختار ردامختار و بہار) مئلہ: اگر جہ تفریق ومتارکه میں عورت کا وہاں ہونا ضروری نہیں مکر کسی نہ کسی کا جاننا ضروری ہے اگر کسی نے ندمانا تو عدت بوری ندہوگی (ہند بیدر مختار در دالختار) مسئلہ: نکاح فاسد میں نفقہ واجب نہیں اگر نفقہ پرمصالحت ہوئی جب بھی نہیں (ہندیہ و بہار)مبرمثل عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جومہر ہو و ہ اس کیلئے مہرشل ہے جیسے اس کی بہن پھوپھی جیا کی بیٹی وغیر ہا کا مہر۔اس کی مان کا مہراس کیلئے مہر شانبیں جب کہ وہ دوسرے کھرانے کی ہواور اگر اس کی ماں اس خاندان کی بومثلاً اس کے باپ کی چیازاد بہن ہےتو اس کا مہراس کیلئے مہرشل ہے اور وہ عورت جس کا مہراس کیلئے مہرشل ہے وہ کن باتوں میں اس جیسی ہوان کا بیان یہ ہے۔ ۱-عمر ۲- جمال ۳- مال میں مشابہ ہو دونوں ایک شہر میں ہوں ایک زیانہ ہوعقل وتمیز و د یانت و پارسانی وعلم و اوب میں مکساں ہوں۔ دونوں کنواری ہوں یا دونوں میب اولا و ہونے نہ ہونے میں ایک می ہوں کہان چیز دل کے اختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے شو ہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے مثلاً جوان اور پوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے عقد کے دفت ان امور میں یکسال ہونے کا اعتبار ہے بعد میں کسی بات کی کمی بیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں۔ مثلاً ایک کا جب نکاح ہوا تھااس وقت جس حیثیت کی تھی دوسری بھی اینے نکاح کے وقت اس

اِتفریق الگ کرنا مداکرنا متارک ایک دوسرے کوچھوڑنا ترک کرنا

حیثیت کی ہے مربیلی میں بعد کو کی ہوگئی اور دوسری میں زیادتی یا برعکس ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ( در مختار و بهار ) مسئله: اگراس خاندان میں کوئی الیی عورت نه ہوجس کا مهراس کیلئے مهرشل ہو سکے تو کوئی دوسرا فاندان جواس کے فاندان کے مثل ہے اس میں کوئی عورت اس جیسی ہواس کا مہراس کیلئے مہرمثل ہوگا (ہندید و بہار) مسئلہ: مسئلہ: مهرمثل کے ثبوت کیلئے دومردیا ایک مرداورعورت كوابان عادل تبيس جولفظ بلفظ شبادت بيان كريس اورا كركواه نه بهون تو زوج كا قول سم کے ساتھ معتبر ہے۔ (ہند میہ و بہار) مہر سمی تین سم کا ہے پہلی سم مجبول انجنس والوصف جیے کپڑایا چو مایہ یا مکان یا بمری کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا اس سال باغ میں جتنے کھل آئیں کے اگر اس طرح کوئی چیز مہر تھبرائی تو اس میں تھبری ہوئی چیز نہیں بلکہ مہر شل واجب ہوگا۔ دوسری معلوم انجنس مجبول الوصف جیسے غلام یا تھوڑ ایا گائے یا بکری ان سب میں جسے کہا ہے اس کے متوسط ورجہ کا واجب ہے یا متوسط کی قیمت تیسری قتم معلوم انجنس والوصف جیے عربی کھوڑ اجمنا یا ری گائے۔اس میں جو کہا ہے وہی داجب کے۔ (ہندید بہار وغیرہ) مسئلہ: جلدی یا دہر میں اوا کرنے کے اعتبار سے مہر تین قسم کا ہوتا ہے معجل موجل ' مطلق معجل یہ ہے کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے اور موجل وہ ہے کہ جس کیلئے کوئی میعادمقرر ہومطلق وہ ہے کہ جس میں نہ وہ مجل ہواور نہ بیموجل اور بیجی ہوسکتا ہے کہ پچھے حصه مجل ہو پچھموجل یامطلق اور میجی ہوسکتا ہے کہ پچھموجل ہو پچھمطلق یا پچھ مجل اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ پچھموجل اور پچھ مطلق مہر مجل وصول کرنے کیلئے عورت اپنے کوشو ہر سے روک سکتی ہے کیجنی میدا ختیار ہے کہ وطی اور مقد مات وطی سے بازر کھے خواہ کل معجل ہویا بعض اور شو ہر کو حلال نہیں کہ تورت کومجبور کرے اگر جداس کے پیشتر عورت کی رضامندی ہے وطی و خلوت ہو چکی ہو۔ بینی بین عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کر لے۔ یو نمی اگر شو ہرسفر میں لے جانا جا ہتا ہے تو مہر مجل وصول کرنے کیلئے جانے سے انکار کرسکتی ہے یونہی اگر مہرمطلق ہوا اور وہاں کا عرف ہے کہا ہے مہر میں کچھبل خلوت اوا کیا جانا ہے تو اس کے خاندان میں جتنا پیشتر ادا کرنے کارواج ہے اس کا تھم مہر مجل کا ہے۔ یعنی اس کے وصول سرنے کیلئے وطی وسفر ہے کو سکتی ہے۔ اور اگر مہر موجل لینی میعادی ہے اور میعاد مجبول ہے جب بھی فورا دینا واجب ہے ہاں اگر موجل ہے اور میعاد سیھیری کہ موت یا طلاق پر

إقرار معلوم الجنس الوصف كما لو تذوجها على مكيل او موزون موصون في الذمة صحة التسمية ويلزم تسليمه ورد معلوم الجنس الوصف كمثال جيع في محور أجمنا برى كائد هكذا في الهندية و ان سمى جنسه وصفته الا يخير معلوم البس والوصف كمثال جيع في محور أجمنا برى كائد

وصول کرنے کا حق ہے تو جب تک طلاق یاموت واقع نہ ہو وصول نہیں کرسکتی عمو ما ہندوستان میں بہی رائج ہے کہ مہر موجل ہے بہی بچھتے ہیں (عالمگیری در مختار و بہار) مسئلہ: تا بالغہ کی رخصت ہو چکی مگر مبر منجل وصول نہیں ہوا ہے تو اس کا ولی روک سکتا ہے اور شوہر پچھ نہیں کرسکتا ہے در شوہ منجل اوانہ کرے (ہندید و بہار) مسئلہ: مہر موجل یعنی میعادی تھا اور میعاد پوری ہوگئی تو عور نت اپنے کو روک سکتی ہے۔ یا بعض منجل تھا بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئی تو عور نت اپنے کو روک سکتی ہے۔ یا بعض منجل تھا بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئی تو عور ت اپنے کو روک سکتی ہے۔ یا بعض منجل تھا بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئی تو عور ت اپنے کو روک سکتی ہے۔ یا بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئی تو عور ت اپنے کو روک سکتی ہے۔ یا بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئی تو عور ت اپنے کوروک سکتی ہے۔ (ہند میدر مختار و بہار)

عورت كب عرب ول سے ملنے جاسكتى ہے: مئلہ: مرم بخل لينے كيلئے ورت اگر وطی سے انكار كر ہے تو اس كى وجہ سے نفقہ ساقط نہ ہوگا اور اس صورت میں بلاا جازت ہو ہر كے گھر سے باہر بلكہ سفر ميں ہیں جاسكتی ہے جب كہ ضرورت سے ہوا ورا ہے ميكے والوں سے ملئے كيلئے بھى بلاا جازت جاسكتی ہے اور جب مہر وصول كرليا تو اب بلاا اجازت نہيں جاسكتی ہے اور جب مہر وصول كرليا تو اب بلاا اجازت نہيں جاسكتی ہے اور جب میں ایک باردن بھر كيلئے جاسكتی ہے اور محارم كے يہاں سال بھر ميں ایک باردن بھر كيلئے جاسكتی ہے اور محارم كے يہاں سال بھر ميں ایک باردن بھر كيلئے جاسكتی ہے اور محارم كے يہاں مال بھر ميں ایک بار۔ اور محارم كے سوا دو مرے دشتہ داروں يا غيروں كے يہاں بنی يا شادی كسی تقر يب ميں نہيں جاسكتی نہ شو ہر ان موقعوں ہر جانے كی اجازت دے۔ اگر اجازت دی تو تقر يب ميں نہيں جاسكتی نہ شو ہر ان موقعوں ہر جانے كی اجازت دے۔ اگر اجازت دی تو دونوں گنگا رہوئے۔ (درمختار و بہار)

عورت کے یہاں بھیجی ہوئی چیز کب مہر میں شار ہوگی: مئد: شوہر نے کوئی چیز عورت کے یہاں بھیجی ہوئی چیز کب مہر میں شار ہوگی: مئد اگر یہ ہددیا کہ یہ ہدیا کہ یہ ہدیا کہ یہ ہدیا کہ وہ مہر میں تھی اور اور ترکبی ہے کہ ہدیہ ہے اور وہ چیز کھانے کی فتم سے ہے۔ (مثلاً روئی گوشت حلوہ مثائی وغیرہ) تو عورت سے تسم لے کراس کا قول مانا جائے اورا کر کھانے کی شہد جائے اورا کر کھانے کی تشم سے نہیں یعنی باتی رہنے والی چیز ہو (جیسے کپڑے کہ کہری کھی شہد وغیرہ) تو شوہر کو صلف دیا جائے تشم کھالے تو اس کی بات مانے اور عورت کو اختیار ہوگا کہ اگروہ چیز از تشم مہر نہیں اور باتی ہے تو واپس دے اور اپنا مہر وصول کرے (ہندی ورمخار و بہار) حیز از تشم مہر نہیں اور باتی ہے تو واپس دے اور اپنا مہر وصول کرے (ہندی ورمخار و بہار) مسلمان نا بالغداد کی کیلئے تر یواا گر چہا بھی دیا نہ ہویا مرض مرض الموت میں نہ دیا ہو یو نہی جو کھی مامان نا بالغداد کی کیلئے تر یواا گر چہا بھی دیا نہ ہویا مرض مرض الموت میں نہ دیا ہو یو نہی جو کھی مامان نا بالغداد کی کیلئے تر یواا گر چہا بھی دیا نہ ہویا مرض الموت میں نہ دیا ہو یو نہی جو کھی مامان نا بالغداد کی کیلئے تر یواا گر چہا بھی دیا نہ ہویا مرض الموت میں نہ دیا ہو یو نہی جو کھی میں نا بالغداد کی کیلئے تر یواا گر چہا بھی دیا اس کی مالک بھی تنہالا کی ہے۔ (در مختار و بہار)

جہیر کا مالک کون ہے: مئلہ: لڑی والوں نے نکاح یا رخصت کے وقت شوہر سے کھالیا

ہولین بغیر لئے نکاح یا رفعت ہے انکار کرتے ہوں اور شوہر نے دے کر نکاح یا رفعت
کرایا تو شوہراس چیز کو واپس لے سکتا ہے اور وہ نہ رہی تو اس کی قیمت لے سکتا ہے کہ یہ
رشوت ہے (بحروغیرہ) رفعت کے وقت جو کپڑے بھیجا گر بطور تملیک ہیں جیسا ہندوستان
میں عمو ما رواج ہے کہ ڈالبری میں جوڑ ہے بھیجے جاتے ہیں اور عرف بھی ہے کہ لڑک کو مالک کر
دیتے ہیں تو انہیں واپس نہیں لے سکتا اور تملیک نہ ہوتو لے سکتا ہے (ہندید و بہار) مسکلہ لڑک
کو جہیز دیا پھریہ کہتا ہے کہ میں نے بطور عاریت دیا ہے اور لڑکی یا اس کے مرنے کے بعد شوہر
کہتا ہے کہ بطور تملیک دیا ہے تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ عمو مالوگ اسے جہیز میں دیا کرتے ہیں تو
لڑکی یا اس کے شوہر کا قول مانا جائے۔ اور اگر عمو مائیو بات نہ ہو بلکہ عاریت و تملیک دونوں
طرح وی جاتی ہوتو اس کے باپ یا ورث (وارثوں) کا قول معتبر ہے (درمخار) مسکلہ: جس
صورت میں لڑکی کا قول معتبر ہے اگر اس کے باپ نے گواہ پیش کے جواس بات کی گواہی
دیتے ہیں کہ دیتے وقت اس نے کہد دیا تھا کہ عاریت ہوتو گواہ مان لئے جا کمیں گے۔

اختلاف کی صورت میں گھر کا سامان کس کا قرار پائے گا: سئلہ: جس گھر ہیں دونوں میاں ہوی رہے ہیں اس ہیں پچھاساب ہے جس کا ہرا یک مدی ہے تواگر وہ ایسی چیز دونوں میاں ہوی رہے ہیں اس ہیں پچھاساب ہے جس کا ہرا یک مدی ہے تواگر وہ ایسی چیز ہے جورت ہوت وی پیٹنے کے گیڑے توالی چیز مورک عورت ہودی جائے گی۔ ہاں اگر شو ہر جبوت وے کہ یہ چیز اس کی ہے تواسے دے دیں گا ور اگر وہ خاص مردوں کے برتے کی ہے جیسے ٹو پی ٹھامہ انکر کھا اور ہتھیا رو فیرہ ایسی چیز مردکو وے دیں گے گر جب عورت گواہ سے اپنی ملک ثابت کر ہے تواسے دیں گے اوراگر دونوں کے حام کی وہ چیز ہے جیسے بچھونا تو یہ بھی مردہی کو دیں۔ گر جب عورت گواہ پیش کر بے تواسے دے دیں گا اوراگر دونوں کے دیں۔ گر جب عورت گواہ پیش کر بے تواسے دے دیں جو زندہ ہوا جب بھی میں میں اختیا ہیں ہوں اس چیز کی تجارت کرتا جب بھی میں میں اوراگر مکان میں مال تجارت ہے اور مشہور ہے کہ وہ شخص اس چیز کی تجارت کرتا تھا تو مرد کو دیں۔ (ہندیو و بہار) مسئلہ: نابالغہ کے باپ کو تی ہے کہا پی لڑکی کا مہر متجل شو ہر خصیص نہیں اوراگر اس قابل جماع ہے تو شو ہر خصیت کراسکتا ہے اوراس کیلئے کسی سی کی تخصیص نہیں اوراگر اس قابل جماع ہے تو شو ہر خصیت کراسکتا ہے اوراس کیلئے کسی سی کی تخصیص نہیں اوراگر اس قابل نہیں اگر چہ بالغہ ہوتو رخصت پر جبر نہیں کیا جاسکا۔

(درمختارردالمختاروبهار)

کافرکا نکاح: جس میم کا نکاح مسلمانوں میں جائز ہے اگرای طرح کافرنکاح کریں تو ان کا نکاح بھی میچے ہے مگراس قتم کے بھی نکاح بیں کہ مسلمان کیلئے ٹا جائز اور کافر کرے تو ہو جائے گااس کی صورت یہ ہے کہ نکاح کی کوئی شرط مفقو دہوجیسے بغیر گواہ نکاح ہویا عورت کافر کی عدت میں تھی اس سے نکاح کیا محرش طیہ ہے کہ کفارا لیے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد کی عدت میں تھی اس سے نکاح کیا محرش طیہ ہے کہ کفارا لیے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد موں پھرا کیے نکاح کے بعدا کر دونوں مسلمان ہو گئے تو ای نکاح سابق (بہلے کے) پر باتی رفیس جائیں (جدید) نکاح کی ضرورت (حاجت) نہیں یو نہی اگر قاضی کے پاس مقد مددائر میں جائیں (جدید) نکاح کی فرورت (حاجت) نہیں یو نہی اگر قاضی کے پاس مقد مددائر سابق قاضی تفریق نے کہا کہ مقد مددائر سابق قاضی تفریق نے کا درمختار و بہاروغیرہ)

مر مد کے نکاح کا تھم: میاں ہوی میں سے کوئی مرتد ہوگیا تو نکاح فورا ٹوٹ گیا اور سے مرتد کے نکاح کورا ٹوٹ گیا اور سے موطوہ ہوتو مہر بہر حال پورا لے سکتی ہے اور غیر موطوہ ہے تو اگر سے طلاق نہیں عورت موطوہ ہوتو مہر مرتد ہوا تو آ دھا مہر لے سکتی ہے اور عورت مرتدہ عورت مرتدہ ہوئی اور شوہر مسلمان ہوا تو ترکہ پائے گا۔ (درمتی رو بہار) مسئلہ: ہوئی اور زیانہ عدت میں مرگئی اور شوہر مسلمان ہوا تو ترکہ پائے گا۔ (درمتی رو بہار) مسئلہ:

ا نیبالین کان سابق پر باقی رکھے جا کمی نے تکان کی ضرورت نبیں۔ تے اور میتنزیق طلاق بائن قرار دی جائے ۱۳ است کتابی میردی اور عیمانی کو کہتے ہیں۔

دونوں ایک ساتھ مرقد ہو گئے گھر مسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باقی رہا اور اگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا گھردوسرا تو نکاح جاتارہا۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہوکہ پہلے کون مرقد ہوا تو دونوں کا مرقد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے (ہندیدو بہار) مسلمہ: عورت مرقد ہوگئ تو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے یعنی اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے یا اسلام لائے اور بعد اسلام لانے کے دور کیا جائے ہوئا ہو بہار) مسلمہ: عورت نے بال نے کہ دور انکاح ہوگا تو اس کا مہر بھی خور ارکھا جائے (در مختار و بہار) مسلمہ: عورت نے دور انکاح ہوگا تو اس کا مہر بھی دور انکاح ہوگا تو اس کا مہر بھی دور انکاح ہوگا تو اس کا مہر بھی دور کے ساتھ دیا کہ دور سے جورت راضی ہویا ناراض اور عورت کو یہا تھتیار نہ ہوگا کہ دو سرے نکاح کرے راکھی کرے دور انکاح کردور کے باتھی اگر کوئی مسلمان ہوا تو اولا دمسلمان ہے ہاں اگر بچہ دار الحرب میں ہوا تو اولا دمسلمان ہوا تو اولا دور ہوا کا تا بع نہ ہوگا اور اگر ایک کتابی ہو دور را بھی سے دور را الاسلام میں مسلمان ہوا تو اولا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوگی لیکن پھر بھی نکاح پھر سے رہی اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوئی لیکن پھر بھی نکاح پھر سے رہی اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوئی لیکن پھر بھی نکاح پھر سے پڑھایا جائے۔ (ہندیو بہار)

ہو یوں کی ہاری مقرر کرنے کا ہیاں: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا جس کی دو ہویاں ہوں اور دونوں میں عدل نہ کرے تو وہ قیا مت دے دن حاضر ہوگا اس طرح پر کہ آ دھا دھڑ ااس کا بیکار ہوگا (تر ندی دحاکم) مسئلہ: جس کی دویا تین چارعور تیں ہوں اس پر عدل فرض ہے یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عور توں کا کیساں خیال رکھے یعنی ہر ایک کا پوراحق اداکرے۔ کپڑا کر وڈی خرچہ اور دہنے میں کسی کے ساتھ پچھ کی نہ کرے اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور دمعذور ہے جیسے ایک کی زیادہ مجبت ہے دوسری کی میں جو بات اس کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں (درمخارو بہاروغیرہ)

عورت کاحق صحبت اوراس کی میعاد: سئلہ: ایک مرتبہ جماع قضاء واجب ہاور دیائے نیشہ ہے کہ بھی بھی کرتار ہے اوراس کیلئے کوئی حدمقر رنہیں گراتنا تو ہو کہ عورت کی نظر اوروں کی طرف ندا شھے اوراتی کثرت بھی جائز نہیں کہ عورت کو نقصان پنچ (درمخار و بہار وغیرہ) مسئلہ: ایک ہی ہوئی ہے گرم رواس کے پاس نہیں رہتا بلکہ نماز روز و میں لگارہتا ہے تو عورت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے اور مردکو تھم دیا جائے گا کہ عورت کے پاس بھی رہا کرے کہ

صريث من آياوان لـزوجک عليک حقاً تيري بيوي کا تھ يرحق بروزمره شب بیداری اور روزے رکھنے میں اس کاحق تلف ہوتا ہے رہا ہے کہ عورت کے یاس رہنے کی کیا معادے اس کے بارے میں ایک روایت سے کہ جارون میں ایک دن عورت کیلئے اور تین ون عبادت كيلي اورج يه ب كهمردكوهم دياجائ كهورت كالجمي خيال ركهاس كيلي بهي میکہ: نئی اور اس کی مقدار شوہر کے تعلق سے ہے (جوہرہ خانیہ و بہار) مسکلہ: نئی اور يراني كنواري اور مبيب تندرست اوربيار حامله اورغير حامله ادروه نابالغه جوقابل وطي ہو ميض و نفاس والى اورجس بيايلايا ظهاركيا مواورجس كوطلاق رجعي دى اورر جعت كااراده باور احرام دالی اور وہ مجنونہ جس ہے ایڈ ا کا خوف نہ ہواور مسئلہ و کتا ہے سب برابر ہیں۔سب کی باريال ہوں گی يوں ہی مردعتين ہو ياحصی مريض ہويا تندرست يالغ ہويا نايالغ قابل وطی ان سب کا ایک ظلم ہے(ہندیہ و بہار) مسئلہ: ایک زوجہ کنیز ہے دوسری حروثو آ زاد کیلئے دو دن اور دوراتیں ہیں۔ اور کنیز کیلئے ایک دن ایک رات ہے اور جو کنیز اپنی ملک ہے اس کیلئے ہاری تہیں (ہندیہ و بہار) مسئلہ: ہاری میں رات کا اعتبار ہے لہٰڈا ایک کی رات میں دوسری کے یہاں بلاضرورت نہیں جاسکتاون میں سی حاجت کیلئے جاسکتا ہے اور دوسری بیار ہوتو اس کے یو چھنے کورات میں بھی جا سکتا ہے۔ اور بیاری سخت ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے یعنی جب اس کے یہاں کوئی ایسانہ ہوجس ہے اس کا جی بہلے اور تیار داری کرے۔ ایک کی باری میں دوسری ہے دن میں بھی جماع نہیں کرسکتا (جوہرہ و بہار) مسئلہ: بیا نقتیار شوہر کو ہے کہ ایک ایک ون کی باری مقرد کرے یا تین تین ون کی بلکدایک ایک مفتد کی بھی مقرر کرسکتا ہے۔ ( درمخار وغیره) مسئلہ: سفر کو جائے میں باری نہیں بلکہ شو ہر کوا ختیار ہے جسے جا ہے اسپنے ساتھ لے جائے لیکن بہتر ہیہے کہ قرعہ ڈالے جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے لے جائے اور سفر سے والیسی کے بعداور عورتوں کو بیتی نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہا اتنے ہی دنوں ان باتیوں کے یاس بھی رہے بلکہ اب سے باری مقرر ہو گی سفر سے مرادشرعی سفر ہے جس کا بیان نماز میں گزرا۔عرف میں پر دلیں میں رہنے کو بھی سفر کہتے ہیں بیمراونہیں (جو ہرہ و بہار ) مسکلہ:عورت کواختیار ہے کہانی باری موت کو ہبہ کردے اور ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا جا ہے تو لے سکتی ہے (ہدار وجو ہرہ وغیرہ) مسکلہ: وطی اور بوسہ ہرتشم کے متع سب عورتوں كے ساتھ مكسال كرنامستحب ہے داجب نہيں \_( فتح القدير وبہار )

حقوق زوجین: میال بوی کے حق کابیان: میال بوی میں نا اتفاقی اور جھر ے کی اصل

وجدا یک دومرے کے تن کوادانہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح بیتی آیا کہ السوجال قدوامون علمی النساء جس سے مردوں کی ہوائی طاہر ہوتی ہے ای طرح یہ بھی فر مایا کہ عادشرو هن بالمعروف جس کا صاف مطلب بیہ کہ کورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ لہذا اگر ہرایک دوسرے کے سب حق پوری طور سے ادا کرے تو وین دنیا کی تمام خرابیوں اور آپس کے جھڑ ہے فساد سے نے جائے اور زندگی آرام سے گزرے۔ یہاں ہم جند حدیثیں لکھتے ہیں تا کہ ہرایک کے حقوق معلوم ہوجا کیں۔

مرو کاعورت برحق: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما ياعورت برسب آ دميوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مردیراس کی ماں کا (حاکم) اور فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوائسی اور کوسجدہ کرنے کا حکم ویتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کوسجدہ کرے خدا کی تشم عورت اینے رب کاخل اوانہ کرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادانہ کرے۔(احمد وابن ماجہ وغیرہ) اورفر مایا شوہرنے عورت کو بلایا عورت نے اٹکار کرویا اور شوہرنے غصہ میں رات گزاری تو صبح تك اس عورت برفر شيخ لعنت مجيجة رہتے ہيں اور دوسرى روايت ميں ہے كہ جب تك شوہر اس سے راضی نہ ہواللہ تعالی اس عورت سے ناراض رہتا ہے ( بخاری ومسلم ) اور فر مایا کہ شو ہر کاحق عورت پر بیہ ہے کہ اپنے نفس کو اس نے ندرو کے اور سوا فرض کے کسی دن بلا اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے اگر رکھ لیا تو گئیگار ہوئی بلاشو ہرکی اجازت کے عورت کا کوئی ممل قبول نہیں اگر عورت نے بلا اجازت کرلیا تو شو ہر کوٹو اب ہے عورت پر گناہ بغیرا جازت اس کے کھر سے نہ جائے اگر ایبا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ وفریشتے اس پرلعنت کرتے ہیں عرض کی گئی کہ جا ہے شوہر ظالم ہی ہوفر مایا جا ہے ظالم ہی ہو( ابوداؤ دطیالسی وابن عساکر ) اور فر ما یا که جوعورت اس حال میں مری که شو هرراضی تقاوه جنت میں داخل ہوگی (تر ندی) مسئد، ہرمباح چیز جس سے شو ہرمنع کرے عورت براس کا مانناوا جب ہے (ہندیدوردالحتار) مسئلہ: شو ہر بناؤ سنگھار کو کہتا ہے بیہیں کرتی یا وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور بیہیں آتی اس صورت میں عورت کو مارنے کا بھی حق ہے اور اگر نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دین جائز ہے جا ہے مہر دیے پر قا در نه ہو ( ہندیہ و بہار ) مسکلہ:عورت کومسکلہ یو چھنے کی ضرورت ہوتو اگر شو ہر عالم ہوتو اس سے پوچھے لے اور عالم بیں تو اس ہے کہے وہ یو چھآئے اور ان صورتوں میں عورت کوخود عالم کے یہاں جانے کی اجازت نہیں اور مصورتیں نہوں تو جاسکتی ہیں۔ (ہندیدو بہاردمسکد: عورت كاباب اباج ہے اور اس كاكوئي محران ہيں توعورت اس كى خدمت كيلئے جاسكتى ہے

جا ہے شو ہرنے کرتا ہوتب بھی جاسکتی ہے۔ (ہندید و بہار)

عورت کا مرد پرت : مهر روٹی کیڑا اور دوسری ضروری باتوں کے علاوہ عورتوں ہے اچھی طرح پیش آنا بھی مردوں کے ذھے ہے ذرا ذرائی بات پر مارتا 'گالی دینا' یا غصہ کرنا ہے جا کنی کرنا شع ہے رسول اللہ علی وسلم نے قرمایا تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جوعورتوں سے اچھی طرح پیش آئیس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مردمومنہ عورت کو مبغوض ندر کھے اگر اس کی ایک الجھی طرح پیش آئیس اور فرمایا مسلمان مردمومنہ عورت کو مبغوض ندر کھے اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پیندہوگی لیمنی سب عادتیں خراب نہ ہوں گی جب کہ اچھی بری ہرتم کی باتیں ہول گی تو مردکونہ چاہیے کہ خراب بی عادت کو دیکھار ہے بلکہ بری عادت بری ہرتم کی باتیں ہول گی تو مردکونہ چاہیے کہ خراب بی عادت کو دیکھار ہے بلکہ بری عادت کو کہا تھی عادت کی طرف نظر کرے (مسلم) و مرفات وغیرہ) اور فرمایا کو کی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا۔

شادی کی رسوم: شادی میں طرح طرح کی رسیس برتی جاتی ہیں۔ ہرملک میں نئی رسم ہرقوم اور خاندان کا الگرواج جورسیس ہارے ملک میں ہوتی ہیں ان میں سے پچھ کا بیان کیا جاتا ہے رسم کی بنیا دچلن اور رواج ہورسیس ہارے ملک میں ہوتی ہیں ان میں سے پچھ کا بیان کیا جاتا ہے رسم کی بنیا دچلن اور رواج پر ہے یہ کوئی نہیں بچھتا کہ شرعا واجب یاسنت یا متحب ہاس کئے جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہواس وقت تک اسے حرام و نا جائز نہیں (ہررسم نا جائز نہیں ) کہد سکتے تھینے تان کر ممنوع قرار دینا زیادتی ہے ۔ مگر میضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اسی مدتک کر سکتا ہے کہ کسی حرام تعلی میں مبتلا نہ ہو۔ پچھ لوگ رسموں کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ نا جائز تھل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم نہ چھوٹے ویسے لڑکی جوان ہے اور رسموں کے ادا کرنے کیلئے بھیک ما تکتے طرح طرح اسموں کے درسیس چھوڑ دیں اور نکاح کردیں کہ بوجھ کی نگر کرتے ہیں اس خیال میں کہیں سے مل جائے تو شادی کریں برسیس گزار دیتے ہیں اور کرنے کی نگر کرتے ہیں اس خیال میں کہیں سے مل جائے تو شادی کریں برسیس گزار دیتے ہیں اور بہت کرنا یا ہو جو کر اور سے نہیں اور ایک کی تعرب میں مورنوں کرتے کہیں طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ حدیث میں دونوں کرتے کہ جس طرح سود لینا حرام ہائی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ حدیث میں دونوں کر سے کہی خوٹ نا گوارانہیں کرتے کہ جس طرح سود کی اور کھانے نیشنے کا بھی شھکانہ نہ رہا کر سے جھوڑ نا گوارانہیں کرتے کی اگر کہی جھائے نہیں ہوگئی اور کھانے نیشنے کا بھی شھکانہ نہ رہا اگر کہی جگہ کہ نہ نہ رہا کہی شھکانہ نہ رہا اگر کہی جگہ کہ نہ نہ ہوگئی اور کھانے نیشنے کا بھی شھکانہ نہ رہا اگر کہی جگہ کہ نہ نہ ہوگئی اور کھانے نیشنے کا بھی شھکانہ نہ رہا

لے آیت اور صدیت سے بینظاہر سے کے تورت کو مارتانہ جاہے مگراس معورت میں کہ باوجود سمجھانے بجھانے پندونھیجت کے کہانہ مانے اور نافر مانی کرے تو بطور تنبید کے بچھ مادسکا ہے لیکن اس میں بھی شخت ماد شدمارے اور مند پر ہرگزنہ مارے۔

ا پہے بی نعنول خرچیوں کی وجہ ہے مسلمان کی جائیدادیں تاہ ہو تئیں اس لئے دین دنیا کا آرام ای می ہے کہ وی فضول خرجی سے بچے۔ اکثر جاباوں میں رواج ہے کہ محلہ یارشتہ کی عورتنس جمع ہوتی ہیں گائی بجاتی ہیں۔ بیرام ہے کہ اولاً ڈھول بجانا ہی حرام پھرعورتوں کا گانا اس سے بڑھ کر عورتوں کی آواز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی وہ بھی عشق و محبت کے کیت جوعورتیں اینے کھروں میں چلا کریات کرنا ایجانبیں بھتی کھرے باہر آواز جانے کو برا جانتی ہیں ایسے موقع بروہ بھی شریک ہوجاتی ہیں گویا ان کے نزدیک گانا کوئی عیب ہی نہیں کتنی ہی دور آ واز جائے کوئی حرج نہیں پھرا ہے گانے میں جوان کنوار کالڑ کیاں بھی ہوتی ہیں ان کا ا ہے گیت گا تا یا سننا ضروران کے دل میں برے خیالات پیدا کرے گا دیے جوش کوا بھارے گا اور اخلاق وشرافت پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ یہ یا تمیں الی نہیں جن کے سمجھانے کی ضرورت ہو۔ آئ مردوں اور عورتوں کے بدچلن ہونے کے سبب سے بڑی وجہ عشقتیہ مضامین کا پڑھنا ہے (جیسے ناول اور افسانے) یاعشق ومحبت کے تماشے کھیل دیکھنا ہے (جیسے تھیٹر سینما)ای سلسلہ میں رتجگاہ بھی ہے کہ رات بھر گاتی ہیں اور گلگے یکتے ہیں۔ صبح کومسجد میں حاق بھرنے جاتی ہیں یہ بہت ی خرافات پرمشتل ہے نیاز گھر میں بھی ہوسکتی ہیں گلگلے کے سوا ہر کھانے پر ہوسکتی ہے اور اگر مسجد ہی میں ہوتو مرد لے جاسکتے ہیں عور توں کی کیا ضرورت پھر اگر اس رسم کے ادا کیلئے عورت ہی ہونا ضرور ہوتو اس جمکھٹے کی کیا حاجت پھر جوانوں اور کنوار یوں کی اس میں شرکت اور نامحرم کے سامنے جانے کی جرات کس قدر حماقت ہے۔ پھر بعض جگہ ریمی ویکھا گیا کہ اس رسم کے ادا کرنے کیلئے چلتی ہیں تو وہی گانا ہجانا ساتھ ہوتا ہے اسی شان سے معجد تک چینجی بن ہاتھ میں ایک چوکھ ہوتا ہے۔ یہ سب ناجائز۔ جب صبح ہوگئ چراغ کی کیاضرورت اور چراغ کی حاجت ہے تو مٹی کا کافی ہے آئے کا چراغ بنا نہ اور تیل کی جگہ تھی جلا تا نضول خرجی ہے۔ دولہا دلبن کو بٹنا لگانا مانجھے بٹھا نا جائز ہے ان میں کوئی حرج تہیں دولہا کومبندی لگانا ناجائز ہے۔ کنگنا یا ندھنا بھی منع ہے۔ ڈال بری کی رسم کہ کیڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ جائز دولہا کورلیتمی کیڑا بہنناحرام یوں ہی مفرق جوتے بھی ناجائز اور خالص بھولوں کاسہراجائز بلاوجہ ممنوع نہیں کہاجا سکتا۔ ناج باہے آتشبازی حرام ہے کون ان کی حرمت ہے واقف نہیں مگر بعض لوگ استے منہمک ہوتے ہیں کہ بینہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی بعض تو اتنے ہے باک ہوتے ہیں کہ بیمر مات نہ ہوں تو اسے تمی اور جناز ہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پینیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے دوسرے مال برباد

کرنا ہے تیسر ہے تمام تما شائوں کے گناہ کا بھی سبب ہے اور سب کے جموعہ کے برابراس پر ان کا او جھاور بھن جگہ ناچ کا روائ ہے فاہر ہے کہ یہ کمی ہوئی ہے جیائی ہے چھوٹے بڑے حق کہ باب بیٹے تک ایک جلس میں یہ بحیائی کا کام و یکھے اورا پی بے حیائی کا تبوت دیے ہیں۔ علاوہ حرام و گناہ ہونے کے فضول خربی بھی ہے ہیں بیسہ بچ تو دوسرے جائز طریقہ سے فوشی کا اظہار ہوسکتا ہے جیسے کھانے کیڑے میں فراغت ووسعت اس کی کیاضرورت ہے کہ دوشن کا اظہار ہوسکتا ہے جیسے کھانے کیڑے میں فراغت ووسعت اس کی کیاضرورت ہے کہ درشر کے گزر کر بی خوشی منائی جائے اور بھی جائز طریقے ہیں۔ ولیمہ است ادا کہ حدشر کے سات ادا مدرش کے گزر کر بی خوشی منائی جائے اور بھی جائز طریقے ہیں۔ ولیمہ انوں کو کھانا کھلاؤ غرض کرنے کی نیت سے ولیمہ کرو ۔ خویش و ا قارب اور دوسر ہے مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ غرض مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے ہرکام کوشریعت کے موافق کرے۔ انلا و رسول کی مخالفت سے مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے ہرکام کوشریعت کے موافق کرے۔ انلا و رسول کی مخالفت سے نیجے۔ و ہو السمو فق الحمد اللہ قلمت میناب النگاح و پہلوہ گتاب الطلاق ان شاء اللہ تعالیٰ

## طلاق كابيان

طلاق کی تعریف: نکاح سے عورت شوہر کی پابندہ وجاتی ہے ہیں پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کی دو طلاق کی جے اٹھا قامقرر جیں جن کا بیان آگے آئے گا۔ طلاق کی دو صورتیں جیں ایک ہے کہ اکا قات نکاح سے باہر ہوجائے اس کو بائن کہتے ہیں۔ دوسری ہے کہ عدت گزرنے پر باہر ہوگی اسے رجعی کہتے ہیں۔

طلاق کی صور تیں طلاق بائن ورجعی کی تعریف: مسئلہ: طلاق دینا جائز ہے گرب دجہ رہے ہورت اس میں مستحب ہے (جیسے حورت اس کو یا اور دن کو ایڈ ادیتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ) اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے کو یا اور دن کو ایڈ ادیتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ) اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے (جیسے شو ہرنا مردیا ججوا ہے یا اس پر کسی نے جادویا عمل کر دیا ہے کہ جماع پر قادر نہیں اور اس کے از الدکی بھی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔ (در مختار د بہار وغیر ہ)

طلاق كى اقسام: مسكه: طلاق كى تين قسميں بين۔ ا-حسن-۱-احسن بدي طلاق احسن

اہ لیمہ کی تعربیف اور مدت : و لیمہ شب زفاف کی میم کوجود ہوت ای خوشی میں کی جائے وہ ولیمہ ہے ترخدی کی صدیت میں ہے جناب رسول الناصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما با (شاویوں میں) میلے وان کا کھانا جن ہے لیعنی ٹابت ہے اسے کرنا ہی جاہے اور دومرے دن کا کھانا میں میں ہے جو سنانے کیلئے کوئی کام کرے گا۔ اللہ تعالی اس کوسنائے کھانا سمعہ ہے لیمنی سنانے لورشیرت کیلئے ہے جو سنانے کیلئے کوئی کام کرے گا۔ اللہ تعالی اس کوسنائے گا یعنی اس کومز اوے گا۔

وینے کی صورت میہ ہے کہ جس طہر میں وطی نہ کی ہواس میں ایک طلاق رجعی دے اور جھوڑے رہے پہال تک کہ عدت کر رجائے۔ بیاحس ہاور طلاق حسن بیے کہ غیر موطوہ کوطلاق دی یا موطوه کوتمن طهر میں تنین طلا قیس دیں۔ بشر طبکہ نه ان طهر وں میں وطی کی ہونہ حیض میں <sub>۔</sub> یا تمن مہینے میں تمن طلاقیں اس عورت کو یں جے حیض نہیں آتا (جیسے نا بالغہ کیا حمل والی یاس یاس والی ) بیسب صور تیس طلاق حسن کی جیں بدعی سیہ ہے کہ ایک طہر میں دویا تنین طلاق دے وے جا ہے تین دفعہ میں یا دو دفعہ میں ایک ہی دفعہ میں جا ہے تین بارلفظ کے یا یوں کہد دیا کہ تجھے تین طلاقیں) یا ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی مگر اس طہر میں وطی کر چکا ہے یا موطوہ کو حیض میں طلاق دی یا طہر ہی میں طلاق دی محراس سے پہلے جو حیض آیا تھااس میں وطی کی تھی یا اس حیض میں طلاق وی تھی یا بیرسب با تیں نہیں مکر طہر میں طلاق بائن دی تو ہیتمام صورتیں طلاق بدی کی ہیں ( درمختار و بہار وغیرہ ) مسئلہ: اگر حیض میں طلاق دی تو رجعت واجب ہے اس کئے کہاس حالت میں طلاق وینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینا ہی ہے تو اس حیض کے بعد طہر گزرجائے پھرحیض آ کریاک ہوتو اب دے سکتا ہے بیاس وفت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہواور اگر قول یا بوسہ لینے یا حچونے سے رجعت کی ہوتو اس حیض کے بعد جوطہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے (جو ہرہ و بہاروغیرہ) مسئلہ: الیم موطوہ جسے حیض آتا ہے اس سے کہا تھے۔سنت کےموافق دویا تنین طلاقیں تو اس سے ہرطہر میں ایک طلاق واقع ہوگی پہلی اس طہر میں بڑے گی جس میں وطی نہ کی ہو۔مسئلہ: ایسی موطوہ جسے حیض آتا ہے اس سے ایسے طہر کی حالت میں جس میں وطی نہیں کی ہے ہیے کہا تھے سنت کے موافق دویا تنین طلاقیں تو ایک طلاق فورأوا تع ہوگی۔مسکلہ: ایسی موطوہ جسے حیض آتا ہے اس سے حالت حیض میں کہا تھے سنت کے موافق دویا تمین طلاقیں تو اب حیض کے بعد یاک ہونے پر پہلی طلاق واقعی ہوگی۔ مسئلہ: الیم موطوہ جسے حیض آتا ہے اسے الیم طہر میں جس میں وطی کرچکا ہے بیر کہا تجھے سنت کے موافق دویا تنین طلاقیں تو اب حیض کے بعد یا کہ ہونے پر پہلی طلاق ہوگی۔مسکہ:غیر موطوہ ہے کہا تھے سنت کے موافق دویا تنین طلاقیں تو ایک طلاق فوراً واقع ہو گی جا ہے اس وفت حیض ہی ہو) باقی اس وفت واقع ہوگی کہ اس سے نکاح کرے کیونکہ پہلے ہی طلاق سے بائن ہوگئی نکاح ہے نکل گئی دوسری طلاق کیلیے کل نہ رہی۔مسکلہ: موطوہ جسے حیض نہیں آتااس ہے کہا تھے سنت کے موافق دویا تنین طلاقیں تو ایک فور أواقع ہوگی۔ دوسرے مہینے میں دوسری

ل سابالغدا ترنويرس مازياده عمر كى مع مراجمي حيض تبيس آيا يتي انفل سيد ي كدوهي اورطان بيس ايك مسيخ كافا صله بو

مسئلہ: کسی نے مجبور اسکر کے نشہ بلا دیایا حالت اضطرار میں پیا جیسے پیاس سے مرر ہاتھا اور پہار)
پانی نہ تھا تب پیا تھا اور نشہ میں طلاق دے دی توضیح یہ ہے کہ واقع نہ ہوگ (ردالحقار و بہار)
مذاق دل گئی میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے: مسئلہ: طلاق کیلئے یہ شرط نہیں کہ خوشی
سے طلاق دی جائے بلکہ اکراہ شرع کی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی (ہدایہ جو ہرہ و ہند یہ وغیرہ) مسئلہ: الفاظ طلاق بطور ہزل کے پینی ان سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جونبیں
بن سکتے جب بھی طلاق ہوگئ (درمخارردالحقار و بہار) مسئلہ: خفیف العقل کی بھی طلاق واقع ہوا درمخارردالحقار و بہار)

گونگے کی طلاق: سئلہ: گونگے نے اشارے سے طلاق دی تو ہوگئ جب کہ لکھنا نہ جانتا ہوا در اگر لکھنا جانتا ہوا در اگر لکھنا جانتا ہے تو اشارے سے نہ ہوگی بلکہ لکھنے ہے ہوگی (فتح القدیر و بہار) مسئلہ: کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہے زبان سے لفظ طلاق نکل گیا یا لفظ طلاق بولا مگر اس کے معنی نہیں جانتا یا سہوا یا غفلت میں کہا یا بنسی دل لگی کے طور پر کہا یا ڈرانے دھرکانے کیلئے کہا ان سب صورتوں یا سہوا یا خفلت میں کہا یا بنسی دل لگی کے طور پر کہا یا ڈرانے دھرکانے کیلئے کہا ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگئی (در مختار و بہار وغیرہ) مسئلہ: مریض جس کا مرض اس حد کونہ پہنچا ہو کہ عقل جاتی رہے اس کی طلاق واقع ہے (در مختار و بہار) مسئلہ: مرسام و برسام یا کسی عقل جاتی رہے اس کی طلاق واقع ہے (در مختار و بہار) مسئلہ: مرسام و برسام یا کسی

ا مجودی سے مرادشری مجبودی ہے دوست احباب کے اصرارا در معمولی ماراور دھمکی شرعی مجبوری نبیس بلکتی یا تنطق عضوی ضرب شدید کے مصحح اندیشہ سے شرعی مجبوری ہوتی ہے۔ ۱۲- مند صنیف الفقل کم مجھے۔ بے اکراؤز بردی کرنا مجبور کرنا اور بیاری میں جس ہے عقل جاتی رہی یاغشی کی حالت میں یاسونے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی۔(درمختار ردالخیار و بہار)

عصه كى طلاق كاحكم: مئله: اگرغمه اس حد كا بهو كه عقل جاتى رہے تو طلاق واقع نه بو کی ( درمختار ور دالمختار ) آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھے ہیں بعد کوافسوس کرتے ہیں اور طرح طرح کے حیلہ ہے بینوی لیا جا ہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوا یک عذرا کٹر رہجی ہوتا ہے كه غصه ميں طلاق دى تھى مفتى كو جا ہيے كه بيام ملحوظ رکھے كه مطلقاً غصه كا اعتبار نہيں \_معمولی غصه میں طلاق ہوجاتی ہے اور و وصورت کوعقل غصہ سے جاتی رہی بہت نا در ہے لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہوتھن سائل کے کہد دینے پر اعتاد نہ کرے۔ (بہار شریعت) مسئلہ: نا بالغ عورت مسلمان ہوگئی اور شوہر پر قاضی نے اسلام بیش کیا اگر وہ مجھدار ہے اور اسلام سے انکار كرية طلاق ہوگئ (ردالمختار و بہار) مسكه: زبان سے الفاظ طلاق نه كہا محركسي اليي چيز ير لکھا کہ حروف ممتاز نہ ہوتے ہوں (جیسے یانی پر ہوایر) (طلاق بذر بعة تحریر) تو طلاق نہ ہوگی اوراگرالیی چیز پرلکھا کہ حروف ممتاز ہوتے ہیں (جیسے کاغذ پر تختہ دغیرہ پر)اور طلاق کی نیت ے لکھا تو ہوجائے کی اور اگر لکھ کر بھیجا لینی اس طرح لکھا جس طرح خط لکھا جاتا ہے ( کہ ، معمولی القاب و آ داب کے بعد اپنامطلب لکھا جاتا ہے) جب بھی ہوگئی بلکہ اگر نہ بھی بھیجے جب بھی اس صورت میں ہو جائے گی اور سے طلاق لکھتے وفت پڑے گی اور اس وقت سے عدت شار ہوگی اوراگر بوں لکھا کہ میرابہ خط جب تجھے مہنچے تجھے طلاق طلاق ہے توعورت کو جب تحرير پنجے كى اس وقت طلاق ہو كى عورت جا ہے براھے ياند براھے اور فرض سيجئے كہ عورت كوتح ريبنجي بى نبيس مثلا است نبيجي يا راسته ميس كم بوگئي تو طلاق نه بهو كى اور اگر بيتح برعورت کے باب کولی اس نے جاک کردی اڑکی کونددی تو اگر اڑکی کے تمام کاموں میں بیتصرف کرتا ہے اور وہ تحریر اس شہر میں اس کو ملی جہاں لڑکی رہتی ہے تو طلاق ہوگئی ور نہیں مگر جب کہ تحریر آئے کی لڑکی کوخبر دی اور وہ مجھٹی ہوئی تحریر بھی اسے دی اور وہ پڑھنے میں آئی ہے تو واقع ہو جائے گی ( قاضی خاں درمختار ہندیہ و بہار ) مسئلہ: کسی پر چیہ برطلاق تکھی اور کہتا ہے کہ میں نے مثق کے طور پر لکھی ہے تو قضاء اس کا قول معتبر نہیں (ردالحتار و بہار) مسئلہ: دو پر چوں پر بيلها كه جب ميري يتح بر بہنچ تحقي طلاق ہاور عورت كودونوں پر ہے بہنچ تو قاضى دوطلاق كا تكم دے گا۔ (ردامختار) مسئلہ: دوسرے سے طلاق تكھوا كر بھیجى تو طلاق ہوجائے گی تكھنے والے ہے کہامیری عورت کوطلاق لکھ دے توبیا قرار طلاق ہے لینی طلاق ہوجائے گی جا ہے

وہ نہ لکھے (ردائحی ر بہار) مسئلہ بھر یہ سے طلاق کے بوت میں بیضرور ہے کہ شوہرا قرار کرے کہ میں نے لکھی یا لکھوائی یا عورت اس پر گواہ پیش کر مے میں اس کے خط سے مشابہ ہونا یا اس کے سے دینظ ہونا یا اس کی عمر ہونا کافی نہیں ہاں اگر عورت کوا طمینان اور عالب گمان ہے کہ بیتر مران کی ہے تو اس پر عمل کرنے کی عورت کوا بازت ہے مگر جب شوہرا نکار کر بے تو بغیر شہادت چارہ نہیں (خانیہ وغیرہ) مسئلہ: کی نے شوہر کو طلاق نامہ نکھنے پر مجبور کیا اس نے لکھ دیا مگر نہ دل میں ادادہ ہے نہ ذبان سے طلاق کا لفظ کہا تو طلاق نہ ہوگی مجبوری سے مراد شری مجبوری ہے موری ہے ہوری کے بیجوری مجبوری میں (ردائحی روبہار)

طلاق صرت جسكه: طلاق دوقتم كى ہا-صرح وكنابيه-صرح : دويه ہے جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو۔ اکثر طلاق میں اس کا استعال ہواگر چہ وہ کسی زبان کا لفظ ہو ( جو ہرہ و بهار) مسكله: الفظ صريح جيس في تحقيم طلاق دى٢- تحقيم طلاق ١- سارتو مطلقه بـ ۳- تو طالق ہے۔۵- میں تجھے طلاق دیتا ہوں ۱-اے مطلقہ۔ان سب لفظوں کا حکم ہیہ ہے کہ ایک طلاق راجعی واقع ہوگی جا ہے چھنیت نہ کی ہویا بائن کی نیت کی ہویا ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو۔ یا کہنے میں تہیں جا نتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے ان سب صورتوں میں ایک رجعی وا تع ہوگی مکراس صورت میں کہ وہ طلاق کونہ جانتا تھا تو دیانعۂ واقع نہ ہوگی ( درمختار و بہار وغيره) مسكه: ٢- طلاغ ٨- تلاغ ٩- طلاك ١٠- تلاك ١١- تلا كد ١١- تلا كد ١١- تلا كد ١١-تلاخ - ۱۲ - تلاخ - ۱۵ - طلاق - ۱۷ - تلاق - بلكه توسيلے كى زبان سے تلات بيرسب صريح کے الفاظ بیں ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی جا ہے طلاق کی نیت ہونہ ہو۔ ۱۸ - طال اق ط لام الف قاف کہاا ورنیت طلاق کی ہےتو ایک رجعی ہوگی ( درمختار وغیرہ ) مسکلہ: اردو میں پیہ لفظ کے کہ میں نے بچھے چھوڑ امیصری ہے اس ہے ایک رجعی ہوگی پچھ نیت ہویا نہ ہو یو نہی ہے لفظ كه ميں نے فارغ خطى فارتطى فاركھتى دى صريح ہے (بہارشر بيت) مسكله: لفظ طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم و جاہل برابر ہیں بہر حال طلاق ہوجائے گی جا ہے کہے کہ میں نے دھمکانے کیلئے غلط طور پرادا کیا تھا طلاق مقصود نہ تھی نہیں تو سیح طوز پر بولتا ہاں اگر لوگوں سے ملے کہددیا تھا کہ میں دھمکانے کیلئے غلط طور پر یولوں گا۔طلاق مقصود نہ ہوگی تو اب اس کا کہنا ، مان لیا جائے گا۔ ( درمختار و بہار ) مسئلہ: کسی نے یو حیما تو نے اپنی عورت کوطلاق دے دی اس نے کہاہاں (یا کیوں نہیں) تو طلاق ہوگئ اگر چہطلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو گر جب کہ

الی سخت آواز اورا یے لہے۔ ہے کہا جس سے انکار سمجھا جاتا ہوتو نہیں (درمخار خانیہ و بہار) مسكله: كسى نے زيد سے كہاتيرى قورت برطلاق تبيس اس برزيد نے كہا كيون نبيس ياكہا كيون تو طلاق ہوگئی اور اگر کہانہیں یا ہاں تو نہ ہوئی (فتوی رضوبہ) مسئلہ:عورت کوطلا ق نہیں دی ہے مراوروں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا تو تضاء طلاق ہوجائے کی لیکن دیائے نہ ہوگی (فأوى خيربيرو بهار) مئله: طلاق ايك دى باورلوگوں سے كہتا ہے تين دى بي تو ديائنة ا یک ہو گی قضاء تین جا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا (خیربید بہار) مسکلہ: عورت سے کہا ا \_ مطلقه \_ ا \_ عطلاق و ے گئی ا ہے طلاقین ا ے طلاق شدہ ا ے طلاق یا فتہ ا ے طلاق کردہ ان سب صورتوں میں طلاق ہوگئی جا ہے کیے میرامقصد گالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا اور اگریہ کے میرامقصد بیتھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایس ہے لینی شوہراول کی مطلقه ہے تو دیاننهٔ اس کا قول مان لیا جائے گا اور اگر وہ عورت میلے کسی کی منکوحہ تھی ہی تہیں یا تھی تمراس نے طلاق نے دی تھی بلکہ مرکبیا ہوتو بیتا دیں نبس مانی جائے گی یونمی اگر تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی تو بھی وہ ہی تھم ہے (ردالختار ہندید و بہار) مسئلہ:عورت ہے کہا تجھے طلا ق دیتا ہوں یا کہا تو مطلقہ ہو جا۔تو طلاق ہوگئ (شامی و بہار) مگریہ نفظ کہ طلاق دیتا ہوں یا حچوڑ تا ہوں اس کے بیم عنی لئے کہ طلاق وینا جا ہتا ہوں یا حچوڑ را جا ہتا ہوں تو دیا نت ہو گی قضاء ہوجائے کی اور اگر میلفظ کہا کہ چھوڑے دیتا ہوں تو طلاق نہ ہوئی کہ بیلفظ قصد أوارادہ كيليے ہے (بہارشر بعت) مسئلہ: تھ برطلاق تجھے طلاق طلاق ہوجا۔ تو طلاق ہے قو طلاق ہو منی طلاق لے باہر جاتی تھی کہا طلاق لے جا۔ اپی طلاق اوڑھ اور روانہ ہو۔ میں نے تیری طلاق تیرنے آپل میں باندھ دی جا تھے برطلاق ان سب لفظوں سے ایک طلاق رجعی ہوگی اورا گرفقط جاطلاق کی نیت ہے کہتا تو ہائن ہوتی۔ (خانیہ ہندیدوغیرہ)

مئلہ: کسی نے اپ عورت کی نبیت کہا۔ اسے اس کی طلاق کی خبر دے یا طلاق کی خوشخری سنا اس کی طلاق کی خبر اس کے باس لے جایا اسے لکھ جیجے یا اس سے کہہ کہ وہ مطلقہ ہے یا اس کیلئے اس کی طلاق کی سندیا یا دواشت لکھ دے ان سب صورتوں میں طلاق ابھی پڑگئی چا ہے نہ اس نے اس سے کہا نہ لکھا اورا گریوں کہا کہ اس سے کہہ کر تو مطلقہ ہے یا یوں کہا کہ اس سے طلاق دے آتو جب بہ جا کر کے گا تب طلاق ہوگی ور شہیں۔ (خانیہ و بہار) مسکلہ: عورت سے کہا تو فلانی سے ذیا دہ مطلقہ ہے طلاق پڑگئی جا ہے وہ فلانی مطلقہ نہ بھی ہو فاوی کی ور شہیں۔ (خانیہ و بہار) مسکلہ: عورت سے کہا تو فلانی سے نہا میں نے تیری طلاق جا گا گیا تیرے لئے طلاق ہے یا کہا تیرے لئے طلاق ہے یا کہا اللہ رضوبی) مسکلہ: عورت سے کہا میں نے تیری طلاق جا بی یا کہا تیرے لئے طلاق ہے یا کہا اللہ وضوبیہ) مسکلہ: عورت سے کہا میں نے تیری طلاق جا بی یا کہا تیرے لئے طلاق ہے یا کہا اللہ وضوبیہ) مسکلہ: عورت سے کہا میں نے تیری طلاق جا بی یا کہا تیرے لئے طلاق ہے یا کہا اللہ

نے تیری طلاق جابی یا کہا اللہ نے تیری طلاق مقدر کر دی ان سب صورتوں میں اگر نیت طلاق کی ہوتو رجعی واقع ہوگی (درمختار روامختار ، بحروبہار) مسئلہ : عورت سے کہا میں نے تھے چھوڑ ااور کہتا ہے میرا مطلب میتھا کہ بندھی ہوئی تھی اس کی بندش کھول دی یا مقید تھی اب چھوڑ دی توبہتاویل کی نہ جائے گی ہاں اگر تصریح کردی کہ تھے تیدیا بندش ہے چھوڑ اتو قول مان لیا جائے گا (درمختار و بہار) مسکلہ: این عورت سے کہا تو مجھ پرحزام ہے تو اس ہے ایک بائن طلاق واقعی ہو گی جا ہے نیت کی نہ ہو ( درمختار و بہار ) مسئلہ :عورت ہے کہا میں تھے برحرام بول اورطلاق کی نبیت کی تو طلاق وا تع ہوگئ اورا گرصرف بیکہا تھا کہ میں حرام ہوں تو نہ ہوگی (در مختار و بہار) مسکلہ:عورت ہے کہا تیری طلاق مجھ پر واجب ہے تو اس سے طلاق ہوجائے گی (ردالخمّار و بہار) مسئلہ: اگر کہا بچھے خداطلاق دے تو اس سے طلاق نہ ہوگی اور اگریوں کہا كه تجفي خدائ طلاق دى تواس عطلاق موكى (ردامى ارواميار) طلاق كى اضافت كابيان: مئله: طلاق من اضافت نسب ضرور مونى جايب بغير اضافت طلاق داتع نه ہوگی جا ہے حاضر کے میغہ سے بیان کرے جیسے کیم بخیے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ بیان کرے جیسے کے کہاسے یا اے یا نام لے کر کیے کہ فلانی کوطلاق ہے غرض جس کوطلاق دیناہے اس کی طرف طلاق کی نسبت ضروری ہو۔ ( درمختار و بہار وغیرہ ) مئلہ: اگر کہا تھے مکہ میں طلاق ہے یا گھر میں یا سامیر میں یا دھوپ میں تو ایسا کہنے ہے فور آ طلاق پڑجائے گی میبیں کہ مکہ کوجائے تب پڑے ہاں اگر مدیکے کہ میرامطلب بیتھا کہ جب مكه كوجائة تب طلاق ہے تو دیانتذیہ بات معتبر ہے لیکن قضاء نہیں ( درمختار و بہار ) مسئلہ: اگر کہا تھے تیامت کے دن طلاق ہے تو کچھ بیں کہ بیکام لغو بے کار اور اگر یوں کہا کہ تھے قیامت سے پہلے طلاق ہے تو نورا طلاق پڑجائے گی (درمختار و بہار) مسئلہ: اگر کہا تھے کل طلاق ہے تو دوسرے دن می حیکتے ہی طلاق ہوجائے کی یونمی اگر کہا شعبان میں طلاق ہے تو جس دن رجب کامبینه تم بوگااس دن آفاب ژویت بی طلاق ہوگی (ورمخارو بہار) انگلی کے اشارہ سے طلاق کی صورت: انگلیوں سے اشارہ کرکے کیا تخصے ای طلاقیں تو ا یک دو تین جتنی انگلیوں سے اشارہ کیا اتن طلاقیں ہوئی تعنی جتنی انگلیاں اشارہ کے وقت کھلی ہوں ان کا عتبار ہے بند کا اعتبار نہیں۔اورا گروہ کہتا ہے میری مراد بندا نگلیاں یا بھیلی تھی تو یہ قول دیانتهٔ معتبر ہوگا قضاء ہیں۔اور اگر تین انگلیوں ہے اشارہ کرکے کہا تھے اس کے مثل طلاق اور نیت تمین کی ہوتو تمین طلاق پڑے گی نہیں تو ایک بائن پڑے گی اور اگر اشار ہ کر کے

خیر مدخولہ کی طلاق: سئلہ: غیر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں تا تین ہوں گی اورا گر کہا تھے طلاق تھے طلاق کے طلاق کے طلاق کے طلاق کے خیے طلاق کے ایک اورایک اورایک تو ان صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگ ۔ باتی افو و بیکار ہیں ۔ یعنی چند لفظوں سے واقع کرنے میں صرف پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور باتی کیلئے کل ندر ہے گی اور موطوہ میں بہر حال تین واقع ہوں گی (ور مخار و بہار) سئلہ: اگر کہاؤیر صطلاق تو دو بوں گی اور اگر کہا آوری اور اور آوری کی اور اگر کہا آوری کی اور اور آوری کی اور اگر کہا آوری بہار) سئلہ: اگر کہاؤیر صطلاق تو دو بوں گی اور اور تا دھی کہا تو دو ہوں گی (در مخار و بہار) سئلہ: کسی کے دویا تین توریمی ہیں اس نے کہا میری مورت کو طلاق تو ان میں سے ایک بہار) سئلہ: کسی کے دویا تھی کو طلاق ہوں کی اور سے ایک بہار کہاؤیر ہے کہا تھی کو طلاق کی اور سے ایک اور اگر کہاؤیر ہے کہا تی کہا تھی کو طلاق کی کے موال ایک کو جا کہا تی کہا تھی کو طلاق کے با کہا تو مجھے پر حرام ہے تو صرف ای کو ہوگی جس سے کہا ایک کو بخاطب کر کے کہا تھی کو طلاق ہے یا کہا تو مجھے پر حرام ہے تو صرف ای کو ہوگی جس سے کہا اور کی خاطب کر کے کہا تھی کو طلاق ہے کہا تی کو ہوگی جس سے کہا تو صرف ای کو ہوگی جس سے کہا

المحين وكانت كروك المستور عنى المراق الثلث انما صحت لكونها جنساحتى لوكانت المراة امة المستوري وكانت المراة المدوولات المراق عند المنتور عنى المبتور المنتور المنتور المنتور المنتور المنتور المنتور عنى المنتور عنى المنتور ا

ے (درمخار دوالحار و بہار) مئلہ: عورت نے شوہر سے کہا جھے تین طلاقیں دے دے ۔ شوہر نے جواب میں کہا دی تو تین واقع ہوئیں۔ اوراگر جواب میں یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے تو ایک واقع ہوئیں۔ اوراگر جواب میں یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے تو ایک واقع ہوگی واقع ہوگی واقع ہوگی درمخار دیا میں نے اپنے کو طلاق ہوگی (درمخار د بہار) طلاق دے دے دی۔ شوہر نے جائز کردی تو طلاق ہوگی (درمخار د بہار)

کنایۃ طلاق: وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہوطلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی ان کا استعال ہوتا ہو۔ کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں بیٹر طہ کہ طلاق کی نیت ہویا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یعنی بہلے سے طلاق کا ذکر تھایا غصہ میں کہا کنایہ کے الفاظ تین حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یعنی بہلے سے طلاق کا ذکر تھایا غصہ میں گائی کا احتمال ہے اور بعض میں سوال دو کرنے کا احتمال ہے بعض میں گائی کا احتمال ہے اور بعض میں نیت کی مرود سے بندوہ بلکہ جواب کیلئے تعین ہے۔ اگر دد کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی حاجت ہے بغیر نیت طلاق نہ ہوگا ۔ اور جن میں گائی کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی حاجت ہے بغیر نیت طلاق نہ ہوگا ۔ اور جن میں گائی کا اختمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکر تھا تو نیت کی ضرور سے اور غضب و مذاکرہ کے اور غضب و مذاکرہ کے وقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔ (در مختار و بہار وغیرہ)

ہوں۔٣٥-ميرانچھ پر کھيزيو کا بيس ١٠٦- تو خودمخار ہے۔٢٧- تو آزاد ہے۔٣٨ - جمھے صورت نہ دکھا۔ ۹۷۔ الگ ہو۔ ۵۰۔ کنارے ہو۔ ۵۱۔ آزاد ہوجا۔ ۵۲۔ شی تھے سے بری ہوں۔۵۳- میں تھے سے بےزار ہوں۔۵۳- میں تھے سے دست پر دار ہوا۔۵۵-تو قیامت تک میرے لائق نہیں۔ ٥٦- تو عمر مجرمیرے لائق نہیں۔ ٥٥- میں نے تجھے آزاد کیا۔ ۵۸-می نے تھے تیرے کھروالوں کو میا۔ ۵۹- میں نے تھے تیری مال کو دیا۔ ۲۰- میں نے تھے تیرے خاوندوں کو دیا۔ ۲۱۔ میں نے تھے جدا کر دیا۔ ۲۲۔ میں نے تھے ہے جدائی کی۔ ١٣- محص تحصي نكاح باقى ندر باس١٦- من في تحصي ضلع كيا- بيد چند كثير الوقوع الفاظ كنايه كے جن سے بائن طلاق واقع ہوئی ہے بیباں لکھے گئے اور بہت الفاظ ہیں جن كو بہار شریعت فتوی رضویه میں ذکر کیا گیا ہے اگر ضرورت ہوتو ان کتابوں میں دیکھیں۔مسکہ: کنا ہے کے ان لفظوں ہے ایک بائن طلاق ہوگی اور اگر طلاق کی نیت ہے ہو لے گئے جا ہے بائن کی نیت نه مواور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی ہاں اگر تین کی نیت کی تو تین واقع ہو حی کیکن اگر با ندی میں دو کی نبیت کی تو دو <sup>ا</sup>واقع ہو گی ( در مختار و ردالبخار و بہار ) مسئلہ: ان لفظوں سے طلاق نہ ہوگی جا ہے نبیت کرے۔ مجھے تیری حاجت نہیں۔ مجھے بچھ سے سرو کار نہیں تھے ہے مجھے کا مہیں۔ تھے مجھ سے غرض نہیں تھے سے مطلب نہیں تو مجھے در کا رنہیں تھے ہے مجھے رغبت نہیں میں تجھے نہیں جا ہتا ( فآوی رضوبیہ و بہار ) مسئلہ: مدخولہ کوا یک طلاق دی تھی پھر عدت میں کہا کہ میں نے اسے بائن کر دیا تو بائن واقع ہوجائے گی اور اگر کہا تمین تو تین واقع ہوجا تیں گی اور اگر عدت یار جعت کے بعد ابیا کہاتو چھیں۔(درمخارو بہار) طلاق سیروکرنے کا بیان: مسئلہ:عورت ہے کہا تھے اختیار ہے یا کہا تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہےاوراس سے مقصود طلاق کا اختیار دینا ہے توعورت اس مجلس میں اپنے کو طلاق دے سکتی ہے جا ہے وہ مجلس تمنی ہی طویل ہواور مجلس بدلنے کے بعد پھھ ہیں کرسکتی اور اگر عورت و ہاں موجود نہ تھی یا موجود تھی مگر سنانہیں اور اے اختیار انہیں کفظوں سے ویا تو جس مجلس میں عورت کواس کاعلم ہوا اس مجلس کا اعتبار ہے ہاں اگر شوہرنے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اسے اختیار ہے اور وفت گزرنے کے بعد علم ہوا تو اب چھ بیں کر عتی اور اگر ان لفظوں ہے شوہر نے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو چھی اس لئے کہ بیالفاظ کتابہ کے ہیں اور کتابی میں بے

ا الغاظ كنابيت كم سے كم طلاق دانع ہوگى ياكل كوئى عدد معين بيس سر واور بائدى دونوں ميں كم سے كم أيب براوركل طلاق حرو ميں تمن سے اور باندى ميں دوالبذاحر وميں أيك يا تمن واقع ہو كيس كى دونيں اور بائدى ميں ايك يادو۔منہ

نيت طلاق نبيس بوتى بال اگر غضب كى حالت مين كهايا اس وقت طلاق كى بات چيت تحى اس حالت میں کہاتو اب نیت نہیں دیکھی جائے گی اور اگر عورت نے ابھی پچھند کہاتھا کہ شوہرنے ائے کلام (بات) کو دالی لیا تو مجلس کے اندر دالی نہ ہوگا لینی بعد والیسی شوہر بھی عورت اینے کوطلاق دے سکتی ہے اور شوہرا سے منع بھی نہیں کر سکتا اور اگر شوہرنے پیلفظ کے کہ تو اینے کوطلاق دے دے یا تجھے اپی طلاق کا اختیار ہے کہ جب بھی بہی سب احکام ہیں۔گر اس صورت میں اگر عورت نے طلاق دے دی تو رجعی پڑے گی۔ ہاں اگر اس صورت میں عورت نے تین طلاقیں دیں اور مردنے تین کی نیت پر کرلی ہے تو تین ہوں گی اور اگر مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی یا پہا توایئے کوتین طلاق دے لے اور عورت نے ایک دی تو ایک پڑے گی اور کہا تو اگر جا ہے تو ا ہے کو تین طلاقیں دے مورت نے ایک دی یا کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کوایک طلاق دے عورت نے تین دیں تو دونوں صورتوں میں پھی بیں طربہلی صورت میں اگرعورت نے کہا میں نے اینے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تمن پڑے گی۔ پار جو ہرہ ہندیہ درمختار بہار وغیرہ ﴾ مسئلہ: ان الفاظ مذکورہ کے ساتھ میر بھی کہا کہ تو جب جا ہے یا جس وقت جا ہے تو اب مجلس بدلنے سے اختیار باطل نہ ہوگا اور شو ہر کو کلام واپس لینے کا اب بھی اختیار نہ ہوگا ( درمخار و بہار) مسئلہ: ان الفاظ مذکورہ کے ساتھ میا تھی کہا کہ تو جب جا ہے یا جس وفت جا ہے تو اب مجلس بدلنے سے اختیار باطل نہ ہوگا اور شو ہر کو کلام داپس لینے کا اب بھی اختیار نہ ہوگا ( درمخار و بہار ) مسئلہ: کسی تحص سے کہا کہ تو میری عورت کوطلاق دے دے اس شخص نے اس مجلس میں یا بعداس مجلس کے طلاق دے دی تو طلاق ہوگئی اور اس میں رجوع کرسکتا ہے یعنی جس کو پیہ ا ختیار دیا تھا اس سے بیاختیار لے سکتا ہے لیکن اگر بوں کہا تھا کہ اگر تو جا ہے تو طلاق دے وے تو بداختیار ای محلی تک رہے گا اور رجوع نہ کر سکے گا (جوہرہ درمخار و بہار) مسلد: عورت سے کہاتو اپنے کوطلاق دے دے تو عورت ای مجلس میں اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اس مجلس کے بعد نہیں دے علی اور رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ (جوہرہ و درمختار) مسئلہ: عورت سے کہاتو اپنی سوت کوطلاق دے دیے توبیاس کے ساتھ خاص نہیں اس مجلس کے بعد بھی دے سکتی ہے اور رجوع بھی کرسکتا ہے " (جوہرہ درمختار) یہاں مجلس بدلنے کی صورتیں میٹھی تقی کھڑی ہوگئیا ایک کام کرر ہی تھی اے چھوڑ کر دوسر اکرنے لگی جیسے کھانامنگوایا یا سوگئی یا عسل

لے لاته توکیل منه سلمه

الامه معليك

کرنے گی یا مہندی لگانے گی یا کسے خرید و فروخت کی بات کی یا گھڑی تھی جانور برسوار ہوگئی اسوار تھی اثر گئی ہا ایک سواری کے اثر کردوسری پرسوار ہوئی یا سوار تھی گرجانور کھڑا تھا چلے لگاتو ان سب صور توں میں مجلس بدل گئی اوراب طلاق کا اختیار ندر ہا۔ اور کھڑی تھی بیٹھ گئی یا کھڑی تھی اور مکان میں ٹیلنے گئی یا بیٹھی ہوئی تھی تھی لگا لیا یا تکید لگائے ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی یا اپنے باپ وغیرہ کی کومشورہ کیلئے بلایا۔ یا گواہوں کو بلانے گئی تا کہ ان کے سامنے طلاق دے اپنی دیا۔ یا جب کہ وہاں کوئی ایسانہیں جو بلادے یا سواری پر جاری تھی اسے روک دیا۔ یا بانی دیا۔ یا کھا تا وہاں موجود تھا کچھ تھوڑا سا کھالیا ان سب صور توں میں مجلس نبیل بدلی۔ (ہندیدہ بہار) مسئلہ: کشتی گھر کے تھم میں ہے کہ کشتی کے چلنے ہے کہل نہ بدلے گی اور جانور پرسوار ہا اور جانور چوار ہی تو مجلس بدل رہی ہے ہاں اگر شو ہر کے سکوت کرتے ہی فور آ ای قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اور اگر محمل میں دونوں سوار ہیں جیسے کوئی کھنچے لئے جا تا ہے تو مجلس جواب دیا تو طلاق ہوگئی اور اگر محمل میں دونوں سوار ہیں جیسے کوئی کھنچے لئے جا تا ہے تو مجلس بدلی کہ ہو تھی کوئی کھنچے لئے جا تا ہے تو مجلس نہیں بدلی کہ ہو تھی کے گئی اور و بران رہی ہیں کھی بھی تھی ہوئی کھی ہی تھی ہے۔ (در مختار و بہار)

دویا تین مرجلس بد لنے کے بعد افتیار نہ رہے گا (ہندیدہ بہار) مسئلہ: مرد نے عورت ہے کہا تجھ کو طلاق ہے اگر تو ارادہ کرے یا پند کرے یا خواجش کرے یا محبوب رکھے۔ عورت نے جواب میں کہا جس نے جا ہایا ارادہ کیا تو طلاق ہوگئ یونٹی اگر کہا تجھے موافق آئے جواب میں کہا میں نے جا ہایا ارادہ کیا تو طلاق ہوگئ اور جواب میں کہا میں نے عیا ہاتو طلاق نہ ہوگئ اور جواب میں کہا میں نے عیاب تو طلاق نہ ہوگئ ۔

(مندبه وبهار)

تعلیق کا بیان: تعلیق کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے نیددوسری چیز جس پر بہلی موقوف ہے اس کوشرط کہتے ہیں تعلیق سیحے ہونے کیلئے ضروری · ہے کہ شرط فی الحال معدوم ہو مگر عادۃ ہو سکتی ہو۔ لہٰذا اگر شرط ہی معدوم نہ ہو مثلاً بیہ کہ اگر آ سان ہمارےاو پر ہوتو تجھ کوطلاق ہے تو تعلیق نہیں ( بلکہ فورا طلاق واقع ہوجائے گی ) اور اگرشرط عادة محال ہو (مثلًا بیرکہ اگرسوئی کے ناکے میں ادنٹ جلاجائے تو بچھ کوطلاق ہے) تو کلام لغویے اس سے پچھ نہ ہوگا اور تعلیق میں میجی شرط ہے کہ شرط متصلاً بولی جائے اور بیرکہ سر امقصود نه ہو (مثلًا عورت نے شوہر کو کمینہ کہا اس پرشوہر نے کہا اگر میں کمینہ ہوں تو تھھ پر طلاق ہے تو طلاق ہوگئ۔ جا ہے کمین نہ جوا کہ ایسے کلام سے علیق مقوصد نہیں ہوتی بلکہ عورت کوایذادینا ہےاور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فعل ذکر کیا جائے جسے شرط تھہرایا لہٰڈااگریوں کہا۔ تخصے طلاق ہے اگر اور اس کے بعد مجھ نہ کہا تو ہے کلام لغو ہے طلاق نہ واقع ہوئی نہ ہوگی۔ تعلیق کیلئے شرط رہے ہے کہ تورت تعلق کے وقت اس کے نکاح میں ہو (مثلاً اپنی منکوحہ سے یا جو عورت اس کی عدت میں ہے کہا اگر تو فلاں کام کرے یا فلاں کے کھرجائے تو تھے پرطلاق ہے) یا نکاح کی طرف اضافت ہو۔ (مثلاً کہا اگر میں سی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے یا آگر میں جھ سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے یا جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے اور کی اجنبیہ ہے کہاا گرتو فلاں کے کھر گئ تو بچھ پر طلاق ہے پھراس سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کے بہاں گئی طلاق نہ ہوئی یا کہا جوعورت میرے ساتھ سوئے اسے طلاق ہے۔ پھر نکاح کیا اور ساتھ سوئی طلاق نہ ہوئی۔ یوں بن اگر والدین سے کہاا گرتم میرا نکاح کرو گے تواہے طلاق پھروالدین نے اس کے بے سے نکاح کردیا طلاق واقع نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر طلاق ثبوت ملک یا زوال ملک کے مقارن ہوتو کلام لغو ہے۔طلاق نہ ہو گی مثلاً تجو بے طلاق ہے تیرے نکاح کے ساتھ یا میری یا تیری موت کے ساتھ (درمختار وردامختار وغير.)

كب تعلق باطل موجاتى ہے: مئلہ: شرط كاكل جاتے رہے ہے تعلیق باطل موجاتی ے۔ مثلاً كما اكر فلال سے بات كرے تو تھ يرطلاق اب فلال مركميا تو تعلق باطل ہو كئ للندا اگر كى ولى كى كرامت سے وہ فلال جى كىيا اب كلام كىيا تو طلاق واقع نە ببوگى \_ يا كہاا كر تو اس محمر میں گئی تو تھھ پرطلاق۔اور ہیکھر گر پڑ کر کھیت یا باغ بن گیا تو تعلیق جاتی رہی جا ہے بھر دوبارهاں جگہ کھر بنایا گیا ہو ( درمخار و بہار ) حروف شرط: اردوز بان میں یہ ہیں۔ ا-اگر\_ ۲- جب ۳- جس وفت ۴- ہر وفت۔ ۵- جو۔ ۲- ہر۔ ۷- جس ۸- جب بھی ہر بار (بہارشریعت) مسکلہ: ایک بارشرط یائے جانے سے تعلق ختم ہوجاتی ہے لینی دوبارہ شرط کے یائے جانے سے طلاق واقع نہ ہوگی مثلاً عورت ہے کہااگر تو فلاں کے کھر میں گئی یا تو نے فلال سے بات کی تو تھھ کوطلاق ہے اب عورت اس کے کھر گئی تو طلاق واقع ہو گئی۔ دوبارہ مجر گئی تواب واقع نه ہوگی اس لئے کہ اب تعلیق کا تھم باتی نہیں تمر جب بھی یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی تو ایک دوبار پر تعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تمن بار میں تمن طلاقیں پڑیں گی۔ اس کے کہ بیکلماء کا ترجمہ ہے۔اور کلماءعموم افعال کے واسطے ہے۔مثلاً عورت ہے کہا جب بھی تو فلال کے کم رجائے یا فلال سے بات کرے تو تجھ کوطلاق ہے تو اگر فلال کے کھر تین بار می تین طلاقیں ہو تنی اب تعلیق کا حکم ختم ہو گیا لینی اگر وہ عورت بعد حلالہ پھراس کے نکاح میں آئی۔اب پھرفلاں کے گھر گئاتو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا کہ جب بھی میں اس سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو تین پر بس نہیں بلکہ سوبار بھی نکاح کرے تو ہر بارطلاق واقع ہوگی ہوں ہی اگر میکہا کہ س جس آ دی سے توبات کرے بچھ کوطلاق ہے یا ہراس عورت سے کہ جس سے میں نکاح کروں اے طلاق ہے یا جس جس وفت توبیکا م کرے بچھ پرطلاق ہے کہ بیالفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں لہٰذا ایک بار میں تعلیق ختم ندہوگی (عامہ کتب) مسئلہ: بیہ كهاكد جب بهى من اس مكان من جاؤل اورفلال سے بات كرون توميرى عورت كوطلاق \_ اس کے بعداس گھر میں کئی ہار گیا تکر فلا اس سے بات نہ کی تو عورت کوطلا ق نہ ہوئی اور اگر جانا کئی یار جواور بات کرنا ایک بارتو ایک طلاق ہوئی (ہندیہ و بہار) مسکلہ: وطی پر تنین طلاقیں معلق کی تھیں تو حثفہ داخل ہونے سے طلاق ہوجائے گی اور واجب ہے کہ فور آجدا ہوجائے ( در مختار و بہار ) مسئلہ: یہ کہا کہ اگر اس رات میں تو میرے پاس نہ آئی تو تجھ پر طلاق عورت ورواز ہ تک آئی اندرند کی طلاق ہوگئی اور اگر اندر گئی مرشو ہرسور ہاتھا تو ندآئی اور یاس آنے مں بیشرط ہے کداتنے قریب آ جائے کہ شوہر ہاتھ بڑھائے توعورنت تک پہنچ جائے مردنے

عورت کو بلایا عورت نے انکار کیا اس پر مرد نے کہاا گرتو نہ آئی تو تھے کو طلاق ہے پھر شوہر خود زبردتی اسے لے آیا تو طلاق نہ ہوئی (ہند میدو بہار) مسئلہ: اگرتو فلاں کے کھر جائے تو تھے کو طلاق ہے اس کے بعد فلال مرگیا اور کھر تر کہ میں جمیوڑ ااب اس کھر میں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔

(ہند بیرو بہار)

استناء كابيان: استناء كيك شرط يه ب كه كلام كنها تهمتصل مو يعني بلاوجه نه سكوت كيامونه کوئی بیکار بات درمیان میں کمی ہو۔اور یہ محی شرط ہے کہ اتن آ واز ہے کے کہ اگر شور وغل وغیرہ کوئی مانع نہ ہوتو خود س سکے بہرے کا استثناء سے ہے (بہاروغیرہ) مسئلہ:عورت ہے کہا تجھ کوطلاق ہے ان شاء انتد تعالی تو طلاق واقع نہ ہوگی جا ہے انشاء اللہ کہنے ہے بہلے ہی عور ت مركئ اورا كرشو ہرا تنالفظ كهه كر بخوكوطلاق ہے مركبيا انتاء الله نه كهه سكا مكراس كااراد وانثاء الله بحى كينے كا تھا۔ تو طلاق ہوگئ رہا ہے كہ كيبے معلوم ہوا كہ اس كا ارادہ بيمى تھا ہہ يوں معلوم ہوا کہ پہلے اس نے کہددیا کہ میں اپنی عورت کوطلاق دے کر استناء کروں گا (درمختار روامحتار) مسكد: بدكبا كه بخوكوطلاق بحكر بدكه خداجا ب يا كباا كرخدانه جاب يا كباجوالله جاب ياكبا جب خداجا ہے یا کہا مرجوخدا جا ہے یا کہا جب تک خدانہ جا ہے یا کہا اللہ کی مثیت کے ساتھ يا كباالله ك حكم من يا كباالله ك اذن من يا كباالله ك امر من تو طلاق واقع نه موكى اوراكر یوں کہا کہ اللہ کے امرے یا کہا اللہ کے حکم سے یا کہا اللہ کے اون سے یا کہا اللہ کے علم سے یا كباالتدكي قضاس ياكباالله كي قدرت س ياكباالله كملم من ياكباالله كي مشيت كسب يا كباالله كاراده كے سبب تو طلاق ہوجائے گی ( درمخار و مند میرو بہار ) مسئلہ: اگران شاءاللہ كومقدم كياليني يون كباانثاء الله تجه كوطلاق ب جب بهي طلاق نه بوكى اوراكر يون كها كه تجه كو طلاق ہے۔ان شاءاللہ اگر تو کھر میں گئ تو کھرجانے سے طلاق نہ ہوگی اور اگر انشاء اللہ طلاق كے دوجملوں كے نتج ميں كہا جيسے يوں كہا تھھ كوطلاق ہے انتاء اللہ بچھ كوطلاق ہے تو استناء بہلے جملہ سے لگے گالبذادوسرے جملہ سے طلاق واقع ہوجائے گی یونمی اگر کہا بچھ کونٹین طلاقیں ہیں ا نثاءالله بچھ برطلاق ہے تو ایک واقع ہوگی '(بحرُ درمخارُ خانیہ و بہار ) مسئلہ: اگر تین طلاقیں کہہ کران میں سے ایک یا دو کا استناء کرے تو میہ استناء سے سے بعنی استناء کے بعد جو ہاتی ہے وہ واتع ہوگی جیے کہا تھے کو تین طلاقیں ہیں مگرا کی۔ تو اس صورت میں دوطلاقیں واقع ہوں گی اور ا كدائ مورت من انتاء الله يها جملت متعلق موكالبذاوومر ، جملت تعلق ندبوكي بلكة بخير بوجائ كي ١١٠

اگر کہا تجھ کو تین طلا قیں ہیں گر دوتو اس وقت ایک طلاق بڑے گی اور کل کا استناء ہے نہیں جا ہے اس لفظ ہے ہو۔ جیسے کہا تجھ پر تین طلاقیں ہیں ایک اور ایک اور ایک یا کہا تجھ پر تین طلاقیں ہیں ایک اور ایک اور ایک یا کہا تجھ پر تین طلاقیں کر دواور ایک تو ان صورتوں میں تینوں طلاقیں واقع ہوں گی (ور مختار و بہار وغیر ہ) طلاقی کم ریض کا بیان: مریض ہے مراد وہ شخص ہے جس کی نسبت عالب گمان ہوکہ اس مرض ہے بلاک ہوجائے گا کہ مرض نے اسے اتنالاغر کر دیا ہے کہ گھر ہے باہر کا م کیلے نہیں جا سکتا مثلاً نماز کیلئے مجد کو نہ جا سکتا ہو۔ یا تاجر اپنی دکان تک نہ جا سکتا ہوا در یہ اکثر کے لحاظ شدت نہ ہوئی ہو باہر جا سکتا ہو (مثلاً ہیضہ وغیر ہا امراض مبلکہ ہیں بعض لوگ گھر ہے باہر شدت نہ ہوئی ہو باہر جا سکتا ہو (مثلاً ہیضہ وغیر ہا امراض مبلکہ ہیں بعض لوگ گھر ہے باہر کے کا م بھی کر لیتے ہیں گر ایسے امراض میں عالب گمان ہلاکت ہے یوں ہی یہاں مریض کیلئے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنے مائن ہلاکت ہے یوں ہی یہاں مریض کیلئے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنے مائت پر تائم ہو گئے اور پر انے ہو گئے لین کیلئے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنے مائت پر تائم ہو گئے اور پر انے ہو گئے لین ایک سال کا زمانہ گزر گیا تو اب اس مریض کے تصرفات تندرست کی مثل نافذ ہوں گے۔ (در مختار روالحی اروالم را

قار بالطلاق کی تعریف: سند: مریض نے عورت کو طلاق دی تو اے فار بالطلاق کہے ہیں کہ وہ ذوجہ کور کہ سے محروم کرتا چاہتا ہے فار بالطلاق کے احکام آگ آرہے ہیں (بہار وغیرہ) سند: جو شخص الزائی ہیں دشمن سے لڑر ہا ہووہ بھی مریض کے علم ہیں ہے اگر چہریف نہیں کہ غالب خوف ہلاک ہے یوں ہی جو شخص تصاص ہیں قال کیلئے یا پھائی ویدے کیلئے یا سنگسار کرنے کیلئے ایا پھائی ویدے کیلئے یا سنگسار کرنے کیلئے الایا گیایا شیر وغیرہ کی درند سے نے اسے بچھاڑایا کشتی ہیں سوار ہے اور کشتی میں سوار ہے اور کشتی موج کے طلاح میں پڑگئی یا کشتی ٹوٹ گئ اور بیاس کے شختے پر بہتا ہوا جا رہا تھا تو یہ سب مریض کے علم میں پڑگئی یا کشتی ٹوٹ گئ اور بیاس کے شختے پر بہتا ہوا جا رہا تھا تو یہ سب مریض کے حکم میں ہیں جب کہ اس سے مرجائے گا تو اب بھی مریض ہے (فتح القدر و در مختار وغیرہ) عالب میان کہی ہے کہ اس سے مرجائے گا تو اب بھی مریض ہے (فتح القدر و در مختار وغیرہ) سے مہرشل ہے زیادہ پر نکاح کیا (مثلا اپنی جا ئیدا و وقف کر دی یا کئی اجنبی کو جب کروی یا کی عورت سے مہرشل ہے زیادہ پر نکاح کیا) تو صرف تہائی مال میں اس کا تقرف نا فذ ہوگا کہ یہ افعال صریف ہی اور شامندی ہو دی ہو یا مرض ہی عورت کی دضامندی ہے دی ہو و مطلقا عورت وارث ہے صحت ہیں طلاق دی ہو یا مرض ہی عورت کی دضامندی ہے دی ہو

يا بغير رضا ( مندبيه و بهار ) مسئله: مرض الموت عن عورت كو بائن طلاق دى عورت كى بغير رضا مندی کے اور ای مرض میں عدت کے اندر مرکبا تو عورت وارث ہے جس کہ اس طلاق کے ونت مورت دارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہولینی مومند حرہ ہو۔ ( درمختار وغیرہ ) مسکلہ: اور بیا تھم کہ مرض الموت میں عورت کو بائن کرنے کے بعد شوہرعدت میں مرجائے تو شرالط مذکورہ کے ساتھ عورت دارث ہوگی (طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جوفر فت بھی زوج کی طرف سے ہوااس کا بھی حکم ہے (جیسے شوہر نے خیار بلوغ کی وجہ سے عورت کو ہائن کیایا عورت کی ماں یالڑ کی کاشہوت سے پوسہ لیا یا مرتد ہو گیا اب ان یا توں سے جو بینونت ہو گی اس میں عورت دارت ہوگی )اور جوفر قت زوجہ کی طرف ہے ہواس میں دارث نہ ہوگی (جیے بعورت نے شوہر کے لڑکے کاشہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا مرتد ہوگئی یا خلع کرایا تو ان صورتوں میں دارث نہ ہو گی ) یوں ہی اگر فرقت غیر کی طرف سے ہوئی (جیے شوہر کے لڑ کے نے عورت كابوسه لياحيا ہے عورت كومجبورى كيا جوتو دارث نه جو گى ماں اگريد بوسه اينے ماب كے تهم سے لیا تو اب وارث ہو گی (ردالحمار) مسئلہ: مریض نے عورت کو تین طلاقیں دی تھیں اس کے بعد عورت مرتدہ ہوگئ بجرمسلمان ہوئی اب شوہر مراتو وارث نہ ہوگی اگر چہاہمی عدت بوری نه به وئی ہو (ہند میه و بہار )مئلہ عورت نے طلاق رجتی یا طلاق کا سوال کیا تھا مرو مریض نے طلاق بائن یا تین طلاقیس دے دیں اور عدت میں مرکبیا تو عورت وارث ہے یوں بی عورت نے بطورخودایے کو تمن طلاقیں دے لی تھیں اور شوہر مریض نے جائز کر دیں تو وارث ہوگی اور اگر شو ہرنے عورت کو اختیار دیا تھاعورت نے اینے نفس کو اختیار کیایا شو ہرنے کہا تھا تو اینے کو تمن طلاقیں وے وے عورت نے دے دیں تو وارث نہ ہوگی (ورمخار و ہندیہ ) مسئلہ: مریض نے عورت کوطلاق بائن دی تھی اور عدت میں عورت ہی مرگئی تو بیشو ہر اس کا دارث نه بوگا اورا گررجعی طلاق تقی تو وارث بوگا ( درمختار بهار ) مسئله:عورت مریضه تقی اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شوہر سے فرفت ہوگئی (مثلاً خیار بلوغ وعنق یا شوہرکےلڑکے کا بوسہ لے لیما وغیرہ) اور پھرمرگئی تو شوہراس کا وارث ہوگا۔ (ہندیہ و بہار) مسكه بحورت سے كہا جب ميں بيار ہوجاؤں تو تھھ پر طلاق اس كے بعد شوہر بيار ہوا تو طلاق ہوگئی اور عدت میں مرگیا تو وارث ہوگی (خانیہ و بہار) مسئلہ: شوہر کے مرنے کے بعد عورت كبتى ہے كہاں نے مجھے مرض الموت ميں بائن طلاق دى تھى اور ميں عدت ميں تھى كہ مركبا "لهذا مجھے میراث ملنی جا ہیے اور ور نہ کہتے ہیں کہ صحت میں طلاق دی تھی لہذا میراث نہ ملنی

جا ہے تو قول عورت کامعتر ہے۔ (ہند بدو بہار)

ر جنعت کا بیان: رجعت کے معنی ہیں کہ جس مورت کورجی طلاق دی ہوعدت کے اندر اسے اس پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ مسئلہ: رجعت ای مورت سے ہو سکتی ہے جس سے وطی کی ہو اگر خلوت سے جو ہوئی۔ کر جماع نہ ہوا تو رجعت نہیں ہو سکتی جا ہے شہوت کے ساتھ چھوا یا شہوت کے ساتھ فرح داخل پر نظر کی ہو۔ (در مختار وروالحتار و بہار) مسئلہ: رجعت کو کسی شرط پر معلق کیا یا آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کیا (جیسے کہا اگر تو گھر میں گئ تو میرے نکاح میں واپس ہو جانے گیا یا کہا کل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی تو یہ رجعت نہ ہوئی اوراگر میں ہو جانے گیا یا کہا کل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی تو یہ رجعت نہ ہوئی اوراگر میں ہو جانے گیا یا کہا کل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی تو یہ رجعت نہ ہوئی اوراگر میں ہو جانے گیا یا کہا کی خورجعت ہوگئی ( بحرو بہار )

رجعت كامسنون طريقه: مئله: رجعت كامسنون طريقه بيه بكرك كفظ سے رجعت کر ہے اوزر جعت بردو عادل شخصوں کو گواہ کرے اور عورت کو بھی اس کی خبر کردے تا کہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور اگر کر لیا تو تفریق کردی جائے جا ہے دخول بھی کر چکا ہو اس خلتے کہ بینکاح نہ ہوااورا گرقول لفظ ہے رجعت کی محرکواہ نہ کیا یا کواہ بھی کیا محرعورت کوخبر نه دی تو مکروہ خلاف سنت ہے مگر رجعت ہوجائے گی اور اگر تعل سے رجعت کی (جیسے اس ہے وطی کی شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی ) تو رجعت ہوگئی ممر مکروہ ہے جاہے کہ چرکواہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کے (جوہرہ وبہار) مسئلہ: شوہرنے ر جعت کرلی محرعورت کوخبر ند کی عورت نے عدت بوری کرکے کسی سے نکاح کرلیا اور رجعت ثابت ہو جائے تو تفریق کر دی جائے گی اگر چہ دوسرا دخول بھی کر چکا ہو ( درمخنار و بہار ) مسكله: رجعت كے الفاظ يه بيں ميں نے تجھے سے رجعت كى يايا ميں نے اپنى زوجہ سے رجعت کی یا جھے کووا پس لیا یا میں نے جھے کوروک لیا۔ بیسب رجعت کے صریح الفاظ ہیں کہ ان لفظوں ہے بلانیت کے بھی رجعت ہو جائے گی اور اگر کہا تو میرے نزدیک ویسی جیسی تھی یا تو میری عورت ہے تو اگر ان لفظوں کورجعت کی نیت ہے کہا تو رجعت ہوگئی نبیں تو نہ ہوگی اور نکاح کےالفاظ سے بھی رجعت ہو جاتی ہے (ہندید و بہار وغیرہ)مسکلہ: رجعت میں عورت کی رضا کی ضرورت نہیں بلکہ اگر عورت انکار بھی کرے جب بھی ہوجائے بلکہ اگر شوہرنے طلاق ویے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے رجعت باطل کر دی یا مجھے رجعت کا اختیار نہیں جب بھی ر جعت کرسکتا ہے( درمخنار و بہار ) مسکلہ: زوج زوجہ دونوں کہتے ہیں کہ عدت پوری ہوگئی مگر رجعت میں اختلاف کرتے ہیں ایک کہتاہے کہ رجعت ہوئی اور دومرامنکر ہے تو زوجہ کا قول

معتر ہاورت کی ضرورت نہیں اور اگر عدت کے اندر بیا ختلاف ہواتو زوج کا تول معتر ہے اورا گرعدت کے بعد شوہر نے گواہول سے ٹابت کیا کہ بین نے عدت میں کہا تھا کہ میں نے اس سے جماع کیا تو رجعت ہوگئ (ہدایہ بحرو بہار وغیرہ) اسے والی لیایا کہا تھا کہ میں نے اس سے جماع کیا تو رجعت ہوگئ (ہدایہ بحرو بہار) مسکد: عدت بوری ہونے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ میں نے عدت میں رجعت کر لی ہاور عورت تھد این کرتی ہونے کر جمعت ہوگئ اور تکذیب کرتی ہے تو نہ کوئی (ہدایہ و بہار) مسکد: حرس عورت تھ تین کرتی ہوئے و رجعت ہوگئ اور تکذیب کرتی ہے تو نہ کوئی (ہدایہ و بہار) مسکد: مدت بھی اور اگر تین طلاق بائن دی ہاں سے عدت میں کرسکتا چا ہے دخول نہ کیا ہوالبت مدت بھی اور اگر تین طلاق سے ہوگی تین لفظ سے ایک ہی ہوگی جیسا کہ اگر عورت غیر مدخولہ ہے تو تین طلاق ایک لفظ سے ہوگی تین لفظ سے ایک ہی ہوگی جیسا کہ بہتے معلوم ہو چکا ہے اور دو سرے سے عدت کے اندر مطلقاً نکاح نہیں کر سکتی تین طلاقیں دی ہوں یا تین سے کم (ہدایہ وغیرہ)

حلالہ کے مسائل: مسئد: حلالہ کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے تو طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد میہ عورت کی اور سے نکائ کی سی کرے اور یہ دوسرا شہراس عورت سے وطی بھی کر لے اب اس دوسر سے شوہر کے طلاق دینے یا مرجانے کے بعد عدت بوری ہونے پر پہلے شوہر سے بھی نکاح کر عمق ہے اور اگر عورت مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوسر سے بھی نکاح کر عمق ہے اس لئے کہ غیر مدخولہ کیلئے عدت نہیں (ہدایہ وغیرہ) مسئد: حلالہ میں جو وطی شرط ہے اس سے مراد وہ وطی ہے جس سے شسل فرض ہوجاتا ہے بعنی دخول حشفہ اور انزال شرط نہیں (در مختار وہندیہ و بہار وغیرہ) مسئد: کسی عورت سے نکاح فاسد دخول حشفہ اور انزال شرط نہیں (در مختار وہندیہ و بہار وغیرہ) مسئد: کسی عورت سے نکاح فاسد دخول حشفہ اور انزال شرط نہیں (در مختار وہندیہ و بہار وغیرہ) مسئد: کسی عورت سے نکاح فاسد

(عالمگیری و بہار )

ا بلاکا بیان اورتعریف: ایلاء کے معنی یہ بین کہ شوہر نے بیشم کھائی کہ تورت ہے قربت نہ کرے گا بیان اورتعریف ایلاء کے معنی یہ بین کہ شوہر نے بیشم کھائی کہ چارمبینہ قربت نہ کرے گا تو یہ ایلا ہوگیا۔ اگرعورت باندی بوتو اس کے ایلاء کی عدت دومبینہ ہے ایلاء میں قسم کی دوصورت ہے ایک یہ کہ اللہ تعالی یا اس کے ایلاء کی عدت دومبینہ ہے ایلاء میں مھائی جاتی ہے (جیسے کہ اس کی عظمت وجلال کی قسم اس ان صفات کی قسم کھائے جن کی قسم کھائی جاتی ہے (جیسے کہ اس کی عظمت وجلال کی قسم اس کے کبریائی کی قسم قرآن کی قسم کلام اللہ کی قسم ) دوسری صورت تعلیق ہے (جسے یہ کہ کہ اگر اس سے وطی کردن تو میراغلام آزاد ہے یا میری عورت کو طلاق ہے یا جھے پراتناروزہ ہے یا جج

ل ابذااً منكاح فاسد بهواياموتوف اوروطي بحى بهوكي توطال نه بهوار (دُرِعتَارو بنديدو فيره)

ہے۔ (ہداریہ وغیرہ) مسئلہ: ایلاء دوطرح کا ہے ایک ایلائے موقت لینی عارمبیند کا دوسرا ا یلائے موہدلینی چارمہینہ کی قید نہ ہو۔ ہر حال ایلاء کے بعد اگر چارمہینہ کے اندرا کرعورت سے جماع کیا توسم ٹوٹ کی (جا ہے یا کل بی ہو) اور کفارہ کا زم جب کہ اللہ تعالی یا اس کے ان صفات کی قشم کھائی ہواور اگر قشم بصورت تعلیق تھی تو جس بات پرمعلق کیا تھا وہ بات ہو جائے کی (جیسے کہا تھاا گراس سے صحبت کروں تو غلام آزاد ہے اور جارمینے کے اندر جماع کر لیا تو غلام آزا د ہو گیا اور اگر ایلا کرنے کے بعد جا رمبینہ کے اندر صحبت نہ کی تو طلاق بائن پڑ جائے کی پھراگر بیا بلاءموقت تھا لینی جا رمہینہ کا تھا تو سمین ساقط ہوگئی لین اس عورت سے بجرنكاح كياتواب بلاء كالبجها منبيس اوراكرايلاء موبدتها يعنى بميشه كى قيد كلى (جيسے يول كها تھا خدا کی سم بچھ ہے بھی قریب نہ کروں گایا چھ قیدنے تھی جیسے کہا تھا خدا کی سم بچھ سے قربت نہ كروں گاتوان صورتوں ميں ايك بائن طلاق بر حتى اورتسم باقى ہے يعنى اگراس عورت سے پھر تکاح کیا تو پھرا بلا کاظم جاری ہوگا کہ اگر اس نکاح کے دفت سے جا۔مبینہ کے اندر جماع کر لیا توقتم کا کفارہ دینا ہوگا اور تعلق میں جزاوا تع ہوجائے کی اور جارمینے کزر گئے اور قربت نہ کی تو ایک طلاق بائن پڑجائے گی تکریبین اب بھی باقی ہے اس طرح اگر تیسری باراس عورت ہے نکاح کیا تو پھرایلا آسمیا اب بھی جماع نہ کرے تو جارمبینہ گزرنے پرتیسری طلاق پڑ جائے کی اور اب سے طلالہ نکاح نہیں کرسکتا اگر حلالہ کے بعد پھرنکاح کیا تو اب ایلاء نہیں بعنی جارمبینہ بغیر قربت گزرنے پر طلاق نہ ہو گی محرضم باتی ہے اگر جماع کرے گا کفارہ واجب اورا گرمہلی یا دوسری طلاق کے بعدعورت نے کسی اور سے نکاح کیا اس کے بعد پھر اس ہے نکاح کیا تومستقل طور ہرا ہا ہے تنین طلاق کا مالک ہوگا تکرایلاء پھر بھی رہے گالیخی قربت نہ کرنے پر طلاق ہوجائے گی پھر نکاح پھر وہی تھم پھرا کی یا دوطلاق کے بعد کئی ہے نکاح کیا پھراس سے نکاح کیا پھروہی تھم یعنی جب تک تمین طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر ہے ایلاء بدستور ہاتی رہے گا (ہندیہ و بہار) مسئلہ: ایلاصرف اپنی منکوحہ ہے ہوتا ہے یا مطلقہ رجعی عصصے این ایسے یا جسے بائن طلاق دی اس سے ابتد انہیں ہوسکتا ہوں ہی اپنی باندی ہے بھی نہیں۔ ہاں دوسرے کی کنیزاس کے نکاح میں ہے تو اس کنیز سے ایلا کرسکتا ہے یوں ہی اجنبیہ کا ایلاء اگر نکاح برمعلق کیا تو ہوجائے گا ایسے کہا اگر میں جھے سے نکاح کروں تو خدا کی شم بھے سے قربت نہ کروں گا مسئلہ: ایلاء کیلئے سیمی شرط ہے کہ شوہراہل طلاق ہو یعنی وہ

ا ابلا من المورد نے کے بعد کفارہ آتا ہے لبندااگر کسی نے مہلے کفارہ ویاتواس کا پھیائنیں پھر کفارہ ویتا ہوگا (حشنہ آلہ کاسرا) ع کہ یبال مطلقہ رجعی محکومہ کے تھم میں ہے۔ اا-منہ

طلاق دے سکتا ہوالبذامجنوں و نابا گنے کا ایلائے نہیں کہ بیاال طلاق نہیں ( درمختار و بہار ) اور بیا بحی شرط ہے کہ جارم ہینہ ہے کم کی مدت نہ ہواور رہ بھی شرط ہے کہ جگہ عین نہ کرے اگر جگہ معین کی (جیسے یوں کہاغدا کی تم تھے سے فلال جگہ قربت نہ کروں گا) تو ایل نہیں اور ریمی شرط ہے کہ زوجہ کے ساتھ کی باندی یا اجتبیہ کونہ ملائے (جسے کہا تھے سے اور فٹا ل مورت سے قربت شكرول كااور بيفلال اس كى بائدى يالهنبيه بياتوا يلاء نه جوگاادر بيكن شرط ي كخض مدت كا استثناءنه بو (جیسے یوں کہا چارمینے تھے ۔۔ قربت نہ کروں گا تمرائید دن توبیا یا انہیں ) اور پیر بھی شرط ہے کہ قربت کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملائے (جیسے اگریوں کے اگریس تھے ہے تربت كرول يا تجھے اسے بچھونے پر بلاؤں تو تھے كوطلاق ہے تواس طرح كہنے سے ايلاء ہيں بُوگا( غانبه درمختار در دامختار وغیره) مسئله: ایلاء کے الفاظ بعض صریح بیں بعض کنامیصریح وہ الفاظ ہیں جن سے ذہن جماع کے معنی کی طرف سبقت کرتا ہو اس معنی میں کٹر ت ہے استعال كياجا تا بهوصرت مين نبيت در كارنبين بغير نبيت بهي ايلاء بوجائ كاادرا كرصرت لفظ مين یہ کے کہ میں نے جماع کے معنی کا ارادہ نہ کیا تھا تو قضاء اس کا قول معتبر نہیں دیا نئے معتبر ہے كنابيالفظ ہے جس ہے منی جماع متبادر نہ ہوں دوسرے منی کا بھی احتال ہو كنابي ميں بغير نیت ایلا عبیس ہوگا اور اگر دوسرے معنی مراد ہونا بتاتا ہے تو قضاء بھی اس کا قول مان لیا جائے گا(ردالحناروبهار)مئلہ: این عورت ہے کہاا گریس جھے ہے قربت کروں تو تو جھے پرحرام ہے اور نبیت ایلاء کی ہے تو ایلاء ہو گیا (ہندیہ و بہار) مئلہ: جماع کرنے کوکسی ایسی چیزیر موتوف كياجس كى نسبت سدامىد نبيس ہے كەدە چارمبينە كے اندر ہوجائے تو ايلاء ہوگيا (جيے رجب کے مبینہ میں کہا واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک محرم کا روز ہ نہ رکھالوں یا کہا واللہ من تھے سے جماع نہ کروں گا مرفلاں جگہ اور اس جگہ تک جارمبینہ سے کم میں نہیں پہنچ سکتا۔ یا كباغدا كى تم تحديب نه كرول گاجب تك بچهكے دوره چيزانے كاونت نه آئے اور ابھی دو برک پورے ہوئے میں جارمبینہ یا زیادہ ہاتی ہیں تو ان سب صورتوں میں ایلاء ہے) یوں بی اگروہ کام مدت کے اندر ہوسکتا ہے مگریوں کہ نکاح ندرہے گا۔ جب بھی ایلاء ہے جسے یہ کہا تھے سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مرجائے یا کہا میں مرجاؤں یا تو قتل کی جائے یا ش مار ڈالا جاؤں یا تو مجھے مار ڈالے یا میں تجھے مار ڈالوں یا میں تجھے تین طلاقیں دے دول (جوہرہ و بہاروغیرہ) مسکلہ: ایلاء کیا اور مدت کے اندر قسم تو ڑنا جا ہتا ہے مگر وطی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خود بیاریا عورت بیار ہے یا عورت کم عمر ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ دطی ہو ہیں علتی یا بھی تامر دہاں کاعضو کاٹ ڈالا گیا یاعورت اتن دور ہے کہ جا رمبینہ

میں وہاں نہیں پینچ سکتا یا خود قید ہے اور قید خانہ میں وطی نہیں کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عور ت جماع تیس کرنے ویتی یا کہیں اسی جگہ ہے کہ اس کو اس کا پہائیس تو ان مجبور یوں میں زبان ہےرجوع کے الفاظ کہے لے جسے کے میں نے تھے رجوع کرلیا یا سکے ایلاء کو باطل کردیا یا كيم من في اين قول سرجوع كيايا كم من في اينا قول والبي ليا تواس طرح كني س ایلاء جاتار ہے گالینی مدت بوری ہونے پرطلاق داتع نہ ہوگی ادر احتیاط میہ ہے کہ گواہوں كے سامنے رجوع كے الفاظ كيے ليكن اگر قسم مطلق ہے يامو بدتو بحالہ باقى ہے جب وطى كركا كفاره لازم آئے كا اور اگر تسم جا رمبينه كی تھی اور جا رمبينہ كے بعد وطی كی تو كفار ہيں عمرزبان سے رجوع کرنے کیلئے میشرط ہے کد مدت کے اندر سے مجبوری قائم رہے اور اگر مدت کے اندرزبانی رجوع کے بعدوطی برقادر جو گیا تو زبانی رجوع کافی نہیں ہے دطی کرنا ضروری ہے۔ (درمخارجو ہروبہار) مئلہ: وطی سے عاجز نے دل سے رجوع کرلیا مرزبان ہے کچھ نہ کہا تو رجوع تہیں (ردامحتار و بہار) مسئلہ: جس وقت ایا، ء کیا اس وقت عاجز نہ تھا مجرعا جز ہوگیا تو زیانی رجوع کافی نہیں جیسے تندرست نے ایلاء کیا بھر بیار ہوگیا تو اب رجوع سکیلئے وطی ضرور ہے مگر جب کہ ایلاء کرتے ہی بیار ہو گیاا تنارفت نہ ملا کہ وطی کرتا تو زبان سے کہدلینا کافی ہے اور اگر مریض نے ایل مکیا تھا اور انجی اچھانہ تر اتھا کہ عورت بیار ہوگئی اب میا چھا ہو گیا تو زبانی رجوع تا کافی ہے (درمخارردالحمار و بہار) مسئلہ: شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا جیمونا یااس کی شرمگاہ کی طرف و مجھنایا آ کے کے مقام کے علاوہ کئی اور جگہ وطی کرنارجوع نہیں (ہند بیرو بہار) مسئلہ:اگر حیض میں جماع کرلیا تواگر چہ بیہ بہت سخت حرام ہے مگرایلاء جاتار ما (مندبيه وبهار) مسكه: ايلاء كي مدت عمل اگرزوج زوجه كا اختلاف بوتو شو هر كا قول معتبر ہے مرعورت کو جب شوہر کا مجمونا ہونا معلوم ہوتو عورت کوا جازت نہیں کہ اس کے ساتھ رہے جس طرح ہوسکے مال وغیرہ دے کراس سے الگ ہوجائے اور اگر مدت کے اندر جماع كرنا بتاتا ہے تو شوہر كا قول معترب اور اگر مدت بورى ہونے كے بعد كبتا ہے كه مدت كے اندر جماع کیا ہے تو جب تک عورت اس کی تقیدیتی نہ کرے شوہر کا قول نہ مانا جائے (ہندیہ جوہرہ و بہار ) مسکلہ:عورت ہے کہاتو مجھے پرحرام ہےاس لفظ سے ایلاء کی نیت کی تو ایلاء ہے اورظہار کی نیت کی تو ظہار ہے ہیں تو طلاق بائن اور تین کی نیت کی تو تین اور اگر عورت نے کہا مں تھے پرحرام ہوں تو سے میں ہے شوہر نے زیرد تی یا عورت کی خوشی ہے جماع کیا تو عورت پر کفارہ لازم ہے (درمخارردالحاروبہار) مسئلہ: اگرشوہرنے کہاتو بھے برشل مرداریاسور کے کوشت یا خون یا شراب کے ہے تو اگر اس ہے جھوٹ مقصود ہے تو مجھوٹ ہے اور حرام کرنا

مقصود ہے تو ایلا ہے اور طلاق کی نبیت ہے تو طلاق ہے (جوہرہ و بہار) مسئلہ: عورت کو کہا تو میر کی مال ہے اور نبیت حرام کرنا تحریم کی ہے تو حرام نہ ہوگی بلکہ یہ جموٹ ہے۔

(جو ہرہ و بہار)

ضلع كابيان: مال كے بدلے من نكاح زائل كرنے كوظع كہتے بين مورت كا قبول كرنا شرط ہے بغیر عورت کے قبول کئے خلع نہیں ہوسکتا خلع کے الفاظ معین ہیں اس کے علاوہ اور لفظوں ے نہ ہوگا۔مئلہ: زوج (میاں) زوجہ (نی بی) میں نا اتفاتی رہتی ہواور پیڈر ہو کہ شریعت كے حكموں كى يابندى ندكر عيس كے تو خلع كرائے بيس حرج نبيں اور جب خلع كر ليس تو طلاق بائن واقع بوجائے کی اور جو مال تغیرا ہے عورت براس کا دینالازم ہے (بدایدو بہار) مسئلہ: جوچيزمېر ہوسكتى ہے دوخلع میں بدل ہوسكتی ہے اور جوچيز مېرنبیں ہوسكتی وہ بمی خلع كابدل ہوسكتی ہے جیسے دی درہم سے کم مہرتو نہیں ہوسکنا مرخلع کا بدل ہوسکنا ہے (درمختار) مسئلہ :خلع شوہر کے حق میں طلاق کوعورت کے قبول بر معلق کرتا ہے کہ عورت نے اگر مال دینا قبول کرایا تو طلاق بائن موجائے کی لہذا اگر شو ہرنے خلع کے الفاظ کیے اور تورت نے امجی قبول نہیں کیا تو شو ہر کور جوئ کا اختیار نہیں تو نہ شو ہر کوشرط خیار حاصل اور نہ شو ہر کی مجلس بدلنے سے خلع باطل (خانیه و بہار) مئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلنے میں چیڑا تا ہے تو اگر عورت کی جانب ہے ابتداء ہوئی مگر ابھی شو ہرنے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سکتی ہے اور اسینے لئے اختیار بھی لے سکتی ہے اور یہاں تین دن سے زیادہ کا بھی اختیار لے سکتی ہے بخلاف نیچ کے کہ بچ میں تمن دن سے زیادہ کا اختیار نبیں اور دونوں میں سے ایک کی مجلس بر کنے کے بعد عورت کا کلام باطل ہوجائے گا (خانیہ و بہار) مسئلہ : خلع چونکہ معاوضہ ہے لہٰذا بيشرط ہے كەعورت كا قبول اس لفظ كے معنى تمجھ كر بيو بغير معنى سمجھا گرمحض لفظ بول دے گي تو خلع نه ہوگا (درمختار و بہار) مسئلہ: چونکہ شوہر کی جانب سے خلع طلاق ہے لہٰڈا شوہر کا عاقل بالغ بونا شرط ہے تابالغ یا محنوں خلع نہیں کرسکتا کہ اہل طلاق نہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہولہٰذا اگر عورت کوطلاق بائن دے دی ہے تو اگر چدعدت میں ہواس سے خلع نہیں ہوسکتا ہوں ہی اگر نکاح فاسد ہوا ہے یا عورت مرتد ہ ہوگئی تب بھی خلع نہیں ہوسکتا کہ نکاح ہی نہیں ہے طلع کس چیز کا ہوگا اور رجعی عدت میں ہے تو خلع ہوسکتا ہے ( درمختار روالختار و بہار ) مسئلہ: شوہرنے کہا میں نے تجھ سے خلع کیا اور مال کا ذکر نہیں بلکہ طلاق ہے اور عورت کے تبول کرنے پرموتو نہیں (بدائع و بہار) مسکلہ: شوہرنے کہا میں نے بچھ سے استے برخلع کیا

عورت نے جواب میں کہا ہاں تو اس سے کھے تہوگا جب تک بینہ کے کہ میں راضی ہوئی یا جائز کیا یہ کہا تو سے ہوگیا یوں ہی اگر عورت نے کہا جھے ہزارر و پید کے بدلے میں طلاق دے دے اس پر شوہر نے کہا ہاں تو یہ بھی کھی اور اگر عورت نے کہا جھے کو ہزارر و پید کے بدلے میں طلاق ہوگئ (ہندید بہار)

خلع کے احکام: مئلہ: نکاح کی وجہ ہے جینے حقوق ایک کے دوسرے پر تھے وہ خلع ہے ساقط ہوجاتے بیں اور جوحقوق کہ نکاح سے علاوہ بیں وہ ساقط نہ ہوں کے عدت کا نفقہ اگریہ تکاح کے حقوق ہے ہے مگریہ ساقط نہ ہوگا اگر اس کے ساقط ہونے کی شرط کر دی گئی تو یہ جمی ساقط ہوجائے گابوں عی عورت کے بحد ہوتو بحد کا نفقہ اور دودھ پلانے کے خرج ساقط نہوں مے اور اگران کے ساقط ہونے کی مجی شرط ہے اور اس کیلئے وقت معین کردیا گیا ہے تو ساقط ہو جائیں ہے ورنہیں اور وفت معین کرنے کی صورت تک اگر اس وقت سے پہلے بچہ مرگیا تو باقی مدت میں جوخرج ہوتا وہ عورت ہے شوہر لے سکتا ہے اور اگر پیٹیبرا کہ عورت اینے مال ہے دس برس تک بیجے کی برورش کرے گی تو بچہ کے کپڑے کاعورت مطالبہ کرسکتی ہے اور اگر بجه كا كھانا كيڑا دونوں تھبرا ہے تو كيڑے كا مطالبہ بھى نہيں كرسكتى اور اگر بچه كوچھوڑ كرعورت بعاك منى توباقى نفقه كى قيمت شو ہروصول كرسكنا ہے اور اگر بيضبرا كه بالغ مونے تك بچه كو اہیے ماس رکھے کی تو اڑکی میں ایس شرط ہو سکتی ہے لڑ کے میں نہیں (ہند ریہ و بہار) مسئلہ: عورت كوطلاق بائن وے كر پراس سے نكاح كيا بحرمبر خلع جواتو دوسر امبر ساقط جو كيا پہلائيس (جوہرہ و بہار) مسئلہ: خلع اس برہوا کہ می مورت سے زوجہ اپنی طرف سے نکاح کردے اور اس کامبرزوجہ دیے قوزوجہ برصرف وہ مبروایس کرنا ہوگا جوزوج سے لے چکی ہے اور پھھییں (ہند میدو بہار) مسئلہ:شراب خزیر مردار دغیر دایسی چیزیر شلع ہوا جو مال نہیں تو طلاق ہائن پڑ عمی اورعورت پر پیچه واجب نہیں اور اگر ان چیز وں کے بدلے میں طلاق وی تو رجعی واقع ہوئی یوں ہی اگر عورت نے بیکہا کہ میرے ہا اند میں جو پھے ہے اس کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں کچھ نہ تھاتو کچھ واجب نہیں (ور فخار وجو ہرہ) مسکہ:عورت سے کہا میں نے تجھ سے ظع کیاعورت نے کہامی نے قبول کیا تو اگر پیلفظ شوہرنے طلاق کی نیت سے کہا تھا تو بائن طلاق واقع ہوگی اور مہرسا قط نہ ہوگا بلکہ اگر عورت نے قبول نہ کیا ہوجب بھی لیم عظم ہے اور شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے بیلفظ طلاق کی نیت سے نہ کہا تھا تو طلاق واقع نہ ہو گی جب تک عورت قبول ندکرے اور اگریہ کہاتھا کہ فلاں چیز کے بدلے میں نے تجھ سے ظلع کیا توجب

تك عورت تبول ندكرے كى طلاق داقع ند موكى اور عورت كے تبول كرنے كے بعد اگر شوہر کے کہ میری مراد طلاق نہ تھی تو اس کی بات نہ مانی جائے۔ (خانیہ دغیرہ) مسکلہ: خریدو فروخت کے لفظ سے بھی خلع ہوتا ہے جیے مرد نے کہا میں نے تیراامریا کہا تیری طلاق تیرے ہاتھ اتنے کو بیلی عورت نے ای مجلس میں کہامیں نے قبول کی تو طلاق واقع ہوگئی پوہیں اگر مہر کے بدلے میں بی اوراس نے قبول کی ہاں اگر اس کامبر شوہریر باقی نہ تھااور یہ بات شوہر کو معلوم تھی پھرمبر کے بدیلے بچی تو طلاق رجعی ہوگی (خانیہ و بہار) مسکلہ: لوگوں نے عورت ہے کہا کہ تونے ایے نفس کومہر اور عدت کے نفقہ کے بدلے خریدا اور عورت نے کہا ہاں خريدا - پھراشو ہر سے كہاتو نے بچاس نے كہابان تو خلع ہو گيا اور شو ہرتمام حقوق سے بري ہو عمیا اور اگرخلع کرائے کیلئے لوگ جمع ہوئے اور الفاظ مذکرہ دونوں سے کہلائے اب شوہر کہتا ہے کہ میرے خیال میں نہ تھا کہ کی مال کی خرید و فروخت ہور ہی ہے جب بھی طلاق کا تھم دیں کے (ہندیدوبہار) منکہ: شوہرنے تورت سے کہاتو نے اپنے مہرکے بدلے جھے سے تین طلا قیں خریدیں۔ عورت نے کہا خریدی تو طلاق دا تع نہ ہوگی جب تک مرداس کے بعدیہ نہ كے يس نے بي اور اگر شو ہرنے بہلے الفاظ من بير كے كرمبر كے بدلے جھے سے تين طلاقيں خرید۔اس پر عورت نے کہا خریدیں تو طلاق واقع ہوگئی۔ جا ہے شوہر نے بعد میں بیجنے کے لفظ نہ کیے۔ (خانیہ و بہار) مسئلہ: مال کے بدلے میں طلاق دی اور عورت نے قبول کرایا تو مال وابنب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی (ہندید دیمار) مسئلہ: دونوں راہ چل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرایک کا کلام دوسرے کے کلام سے ملا ہوامتصل ہے تو خلع سیح ہے ہیں تو نہیں اور اس صورت میں طلاق بھی واقع نہ ہوگی (مند بیدو بہار)

# ظهاركابيان

جسے زوجہ کی بہن یا جس کو تمن طلاقیں دی ہیں یا مجوی یا بت پرست عورت کہ بیمسلمان یا کتابیہ ہوسکتی ہیں اوران کی حرمت دائی نہ ہونا ظاہر (درمختار و بہار) مسئلہ: بہتبیہ سے کہا کہ اگر تو میری عورت ہویا کہا میں تجھ سے نکاح کروں تو تو ایسی ہے تو ظہار ہو جائے گا (درمختار و بہار) مسئلہ: عورت نے مروے ظہار کے القاظ کہتو کچھیں (جو ہرہ بہار)

ظہار کے صریح الفاظ : مسله: محارم کی پیٹے یا پیٹ یاران سے تشبیدو کی یا کہا جم نے تھے سے ظہار کیا تو بدالفاظ طہار کیلئے صریح ہیں۔ ان جم نیت کی کچھ حاجت نہیں کچھ بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو یا تقظیم ہڑائی۔ اکرام کی نیت ہو ہر حالت جمی ظہار بی ہاورا گریہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر وینا تھایا زمانہ گرشتہ کی خبر وینا ہے تو تضاء ماننا تقد بی نہ کی جائے گی اور عورت بھی تھی تھی ہونگی ہوئی ہی ہوئی یا بہن کہا تو ظہار عورت بھی تھی ہوئی ہی ہوئی ہے ہونے گارہ نظاں نہ ہوا گراییا کہنا کہ اور خبرار) مسله: ظہار کی تعلق بھی ہوئی ہے جیسے کہا اگر فلاں کے گھر گئی تو الی ہے تو ظہار ہوجائے گا (ہندید و بہار) ظہار کی تعلق ہو ہے کہ جب تک گفارہ نہ و سے دے دیاس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا اس کوچھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف و کھنا حرام ہا دوربغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے جس حرج نہیں گراب اس کی شرمگاہ کی طرف و کھنا حرام ہا دوربغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے جس حرج نہیں گراب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں گر خبر دار بھرا اییا نہ کر سے ادرعورت کبھی ہے جائز نہیں کہ شو ہر کو قربت کر نے در راکفارہ واربخیر ایسانہ کر سے دوراکفارہ واربخیر ایسانہ کر کے درجو جرہ در بھی اوربغیر اوربخیر ایسانہ کر سے دوراکفارہ واربخیر و بھی میں جائز نہیں کہ شو ہر کو قربت کر در راکفارہ وارجو ہرہ در ویکا روبہار)

ظہار کا کفارہ: ظہار کرنے والا جماع کا ارادہ کر ہے تو کفارہ واجب ہے اورا گروہ چاہے کہ جماع نہ کرے اور عورت اس پرحرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اور جماع کا ارادہ تھا گر زوجہ مرگئ تو کفارہ واجب ندر ہا ( ہندید بہار ) ظہار کا کفارہ غلام یا کنیز آزاد کرنا ہے اور بیجو نہ ہو سکے تو لگا تاردوم ہینہ کے روز ہے جماع سے پہلے رکھے اور روزہ بھی رکھنے کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (ہدایہ وغیرہ) مسکلہ: روزہ سے کفارہ اوا کرنے جمل بیشرط ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (ہدایہ وغیرہ) مسکلہ: روزہ سے کفارہ اوا کرنے جمل بیشرط ہے کہ نداس مدت کے اندر ماہ رمضان ہونے عید الفطر نہ ہوعید الاضحی ندایا م تنہ اس اگر مسافر ہو تھی اوازت ہیں سافر کو بھی اجازت ہیں ( درمخارہ و جو ہرہ ) مسکلہ: کفارہ کا روزہ تو ڈ دیا جا ہے کی عذر سے تو ڈ ایا بلا عذریا ظہار نے والے نے جس عورت سے ظہار کیا ان دوم ہیوں کے اندرون یا رات جمل اس سے کرنے والے نے جس عورت سے ظہار کیا ان دوم ہیوں کے اندرون یا رات جمل اس سے

ا ایام مدید عرادعید فقرعید اورایام تفریق ااست

صحبت کی جان کر کی ہو یا بھول کرتو پھر سے دو مہینہ کے پورے روزے رکھے اور پہلے کے ۔ روزے بیکار گئے اس لئے کہ محبت سے پہلے پورے دو مہینہ کے لگا تارر وزے تر طامیں۔ (درمخارر داختار)

مسكله: روز ب ركھنے ير بھی اگر قدرت نه جو كه بيار ہے اور اجھے ہونے كی امير نہيں يا بهت بورْ ها بي ما تهمسكينول كودونول وقت پيث بحركها نا كلائے اور بيا ختيار ہے كما يك وم سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا و ہے یا متفرق طور پر۔ مگر شرط سے ہے کہ اس اثناء ( بیج ) میں روز ہے یر قدرت حاصل نه بونبیس تو کھلا تا صدقه نفل بوجائے گا۔ اور کفارہ میں روز ہے رکھنے بول كے اور اگر ایک وفت سائھ كو كھلا يا دوسر ب وفت اس كے سواد وسر ب ساٹھ كو كھلا يا تو كفار وادا نه ہوا بلکہ ضرور ہے کہ پہلوں یا پچھلوں کو پھرا یک دفت کھلائے اور مختار ور دامختار و ہندیہ ) مسئله: شرط بيه ہے كه جن مسكينوں كو كھانا كھلايا ہوان ميں كوئى نابالغ غير مرابق نه ہو ہاں اگر جو ان کی پوری خوراک کا اے مالک کر دیا تو کافی ہے ( درمختار در دامختار دہندیہ) مسئلہ: پیجی ہو سكتا ہے كہ ہرسكين كوصدقہ فطركے برابر يعني آ دھاصاع كيہوں پائيك صاع جوان كى قيمت کا ما لک کر دیا جائے مگر اباہت کافی نہیں اور انہیں لوگوں کو دے سکتے ہیں جنہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور رہیمی ہوسکتا ہے کہ می کو کھلا دے اور شام کیلئے قیت دے دے یا شام کو کھلا دے اور مبح کے کھانے کی قبت دے دے یا دودن مبح کو باشام کو کھلا دے یا تنس کو کھلائے تنمیں کودے و مے غرض ہے کہ ساٹھ کی گنتی جس طرح جا ہے بوری کرے یا چوتھائی صاع گیہوں یا آ دھا صاع جودے دے یا پھے گیہوں یا جودے باقی کی قیت دے ہرطرح ہوسکتا ہے ( در مختار ور دالحتار ) مسئلہ: کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے جیا ہے تھوڑا ہی کھلانے سے پیٹ بھر جائے اور اگر پہلے ہی ہے کوئی آسودہ پیٹ بھرا تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں اور بہتریہ ہے کہ گیبول کی روٹی اور سمالن کھلائے اور اس سے اچھا کھانا ہوتو اور بہتر اور جو کی روٹی ہوتو سالن ضروری ہے ( درمختار و ردامختار و بہار ) مسئلہ: ایک مسئین کوساٹھ دن تک دونوں وقت کھلایا یا ہرروز صدقہ قطر کے برابر دے دیا جب بھی کفارہ ادا ہو گیا اور اگر ایک ہی دن میں ایک ممکین کومب دے دیا ایک دفعہ میں ماٹھ دفعہ کرکے یا اس کیلئے مب بطور ایا حت دیا تو صرف ال ایک دن کا ادا ہوا۔ یوں بی اگر تین مسکینوں کو ایک ایک صاع گیہوں دے یا دو دو صاع جوتو صرف تمیں کودینا قرار پائے گالیخی تمیں سکینوں کو پھر دینایڑے گابیاس صورت میں ل جن كوصد قد فطرد ، جاسكتات كابيان صدقه فطرك بحث مين ديموا-منه ہے کہ ایک ہی دن میں دیا ہواور دوون میں دیا تو جائز ہے۔ (ہند ہو بہار وغیرہ) مسئلہ: ظہار
میں بیضروری ہے کہ قربت سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے اور اگر ابھی ہورے ساٹھ کو کھلا
نہیں چکا اور درمیان میں وطی کر لی تو اگر چہ بیر حرام ہے گر جتنے کو کھلا چکا وہ برکار نہ ہوا ہا قیوں کو
کھلا و سے سرے ہے ہم ساٹھ کو کھلا ٹا ضرور نہیں (جو ہرہ و بہار) مسئلہ: جس کے ذمہ کفارہ تھا
وہ مرگیا اس کے وارث نے اس کی طرف ہے کھا ٹا کھلا دیا یا تتم کے کفارہ میں کپڑے بہنا
وہ مرگیا اس کے وارث میں گاور غلام آزاد کیا تو نہ اوا ہوگا (ردا کھتار)

لعان کابیان اورلعان کاطر بقہ: مرد نے اپنی ورت کوز تا کی تہمت لگائی تو لعان کیا جائے گا جب کہ وہ ورت عاقلہ بالغہ و مسلم عفیفہ ہو۔ لعان کاطر بقہ ہے کہ قاضی کے سامنے پہلے شوہر تم کے ساتھ چارمر تبہ شہادت دیتا ہوں کہ جس شہادت دیتا ہوں کہ جس نے جواس عورت کوز نا کی تہمت لگائی اس جس خدا کی تم جس سچا ہوں پھر پانچویں مرتبہ یہ کہ لیرخدا کی اس جن دا کی تم ہت لگائی جموث ہو لئے دالوں جس سے ہوں اور ہر بار لفظ اس سے مورت کی طرف اشارہ کر سے پھر مورت چارمر تبہ یہ کہ جس شہادت دیتی ہوں خدا کی تم ساس نے جو جھے زنا کی تہمت لگائی ہے اس بات جس جموثا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہ نیر اللہ کا غضب ہوا گریہ اس بات جس سچا ہو جو جھے زنا کی تہمت لگائی لعان عمیں انفظ شہادت شرط ہا گریہ ہم کہ کہ میں خدا کی تم کھا تا ہوں کہ سچا ہوں تو ان فی تعمت لگائی لعان تا میں انفظ سے لعان نہ ہوا۔ لعان کی شرطیس : مسئلہ: لعان کیلئے چند شرطیس جی ا - زفاح سے حوال ہواں حوال ہواں میں انفظ کی شرطیس : مسئلہ: لعان کیلئے چند شرطیس جی ا - زفاح سے حوال ہواں میں سے کوئی موں ۔ ۲ - دونوں مائل ہوں ۔ ۵ - دونوں مائل ہوں ۔ ۵ - دونوں میں سے کوئی موں ۔ ۲ - دونوں میں سے کوئی ہوں ۔ ۲ - دونوں میں سے کوئی موں ۔ ۲ - دونوں میں سے کوئی موں ۔ ۲ - دونوں میں سے کوئی ہوا درا ہے کو یار ساتھ کہتی ہوں۔ ۱ - عورت زنا ہے انکار کرتی ہوا درا ہے کو یار ساتھ کہتی ہوں۔ ۱ - عورت زنا سے انکار کرتی ہوا درا ہے کو یار ساتھ کہتی ہوں۔ ۱ - مرد نے اسے اس توں ۔ اس میں ہوں ۔ ۱ - عورت زنا سے انکار کرتی ہوا درا ہے کو یار ساتھ کہتی ہوں۔ ۱ - مورت زنا ہوں۔ ا - اس میں ہوں۔ ا - اس میں ہوں۔ دا - عورت زنا سے انکار کرتی ہوا درا ہے کو یار ساتھ کہتی ہوں۔ ا - اسے میں ہوں ہوں کی اس کوئی دیوں کرتی کوئا کہتوں کوئی کوئی کرتی ہوں کوئی کرتی ہوں کوئی کوئی کرتی ہوں کرتی ہوں کوئی کوئی کرتی ہوں کرتی ہوں کوئی کرتی ہوں کرتی کوئی کرتی ہوں کر

ا ان تین نقطوں کی جگہ جے اس این نقطوں کی جگہ کی جھکا لفظ ہے جے البذا اگر نکاح سے شھا اور تبست لگائی تو اجان نیس اس است سے البذا اگر ترسمت لگائی تو اجان نیس ہوسکا اگر چیطان ویے کے بعد جھر نکاح کراہا ہوں علی اگر طلاق ہا گئن ویے کے بعد جھر نکاح کراہا ہوں علی اگر طلاق ہوئی اور جی طلاق وی یار جی سے بعد تبست لگائی تو بعد تبست لگائی تو بعد تبست لگائی تو بعد جی سے بعد تبست کا میں اور اس میں ہوئی ہونہ حرام وطی کے ساتھ جم میں جو اپنی ناوائی سے یہ جھتا تھا کہ اس سے وطی طال ہے تو عورت عفی اگر چی وہ اپنی ناوائی سے یہ جھتا تھا کہ اس سے وطی طال ہے تو عورت عفی فی تو عفت جاتی دیتی ہوئی کہ اور وہ جس کے باب کو یبال سے تعرف میں اگر دی وہ الحرائی ہوئی کہ تو سے سے جو اس سے بھی عفت جاتی رہتی ہوارا کر وطی کے اور اگر وطی کی تو اس سے بھی عفت جاتی رہتی ہوارا کر وطی کار میں سب سے حرام ہوجیے چین و نفاس و غیر و جس جن میں والی کی تو اس سے عقت بھی جاتی ۔ مند۔

گتبت لگائی ہویاس کی جوادلا داس کے نکاح میں بیداہوئی اس کو کہتا ہے کہ بیمیری نہیں یا جو بچہ عورت کا دوسرے شوہر سے ہاں کو کہتا ہے کہ یاسکا نہیں ۔۱۱ – دارالاسلام میں یہ تہت لگائی ہو۔۱۳ – عورت قاضی کے یہاں اس کا مطالبہ کرے۔۱۲ – شوہر تب گانے کا اقرار کرتا ہویا دومردگواہوں سے ثابت ہولعان کے وقت عورت کا کھڑا ہونا مستحب ہے شرط نہیں ۔ (بہار وغیرہ) مسئلہ عورت پر چھ بار تبہت لگائی تو ایک بی بار لعان ہوگا (ہندیہ) مسئلہ لعان میں تمادی نہیں لیخی اگر عورت نے ذیاف دراز تک مطالبہ نہ کہا تو لعان ساقط نہ ہوگا ہر وقت مطالبہ کا افتیار ہے لعان معاف نہیں ہوسکتا لیخی اگر شوہر نے تبہت لگائی اورعورت نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعداب قاضی کے یہاں دعوی کرتی ہو قاضی لعان کی معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعداب قاضی کے یہاں دعوی کرتی ہو قاضی لعان کی عماف کر دیا اور معاف کرنے کے بعداب قاضی خود مطالبہ نہیں کر سکتا یونمی اگر عورت نے کہا ہے کہا ہوگا ہوگی چھیا ہے اور حاکم کو بھی چا ہے کہ عورت کو جھیا ہے اور حاکم کو بھی چا ہے کہ عورت کو جھیا ہے اور حاکم کو بھی چا ہے کہ عورت کو جھیا ہے اور حاکم کو بھی چا ہے کہ عورت کو دو یہ کہ کو دو کا خی کی کا حق کی دورت کیا تھی دور دی کا تھی دے کہ دے کہ دے کہ دور دی تارہ دیار)

لعان کے صرف الفاظ: مئلہ: عورت سے کہاا سے زانیہ یا کہا تو نے زنا کیا یا کہا ہیں نے کچھے زنا کر الفاظ : مئلہ: عورت سے کہاا سے زنا کر اللہ اللہ اللہ اللہ سے حرام کے ختے زنا کر سے دیکھا۔ یہ سب الفاظ صرف جی اور اگر کہا تو نے حرام کاری کی یا کہا تھے سے دواطت کی گئی تو لعان نہیں (ہند سے و بہار) طور یہ جماع کیا گیا یا کہا تھے سے اواطت کی گئی تو لعان نہیں (ہند سے و بہار)

لعان \_ (مندبيدوبهار)

عنین کابیان عنین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آلہ موجود ہوادر زوجہ کے آئے کے مقام میں دخول نہ کر سکے اور اگر بعض عورت سے جماع کر سکتا ہے اور بعض سے نہیں یا جیب کے ساتھ کر سکتا ہے اور بحل سے نہیں تو جس سے نہیں کر سکتا اس کے تن میں عنین ہے اور جس سے میں کر سکتا اس کے تن میں عنین ہے اور جس سے کر سکتا ہے اس کے تن میں نہیں۔

عنین ہونے کے اسماب :عنین ہونے کے اسباب مختلف ہیں مرض کی دجہ ہے یا پیدائی ایا ہے یا بڑھانے کی وجہ سے یا جادو کر دینے سے۔مئلہ: اگر فقط حثفہ (آلہ کاسرا) واظل كرسكما يا وعنين تبيل اورحثقه كث كيا بهوتو حثفه كيرا برعضوداخل كريكني برعنين نهجو كااورا كرعورت في شوم كاذكر كاث ذالا تومقطوع الذكر كاحكم جارى نه جوگا (ردالحتار دبهار) مسئله: مرد كاعضوتناسل اورانتيين ياصرف عضوتناسل بالكل جزے كن حميا مويا بهت بي حجوثا محنڈی کے مثل ہواور عورت تفریق جا ہے تو تغریق کردی جائے گی جب کہ عورت حرہ بالغداور تکاح سے پہلے بیال مرد کامعلوم نہ ہونہ نکاح کے بعد جان کراس پر داضی رہی۔اگر عورت سمسى كى باندى ہے تو خود عورت كوكوئى اختيار نبيس بلكه اختيار اس كے مونی كو ہے اور اگر عورت نا بالغہ ہے تو بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے اگر بالغ ہونے کے بعدراضی ہوگئی فبہانہیں تو تفریق کر دی جائے عضو تناسل کٹ جانے کی صورت میں شوہر بالغ یا نایا لغ ہواس کا اعتبا ر نہیں ( درمخار روالحنار و بہار) مسئلہ: نابالغ لڑکی کا نکاح باپ نے کر دیالڑ کی نے شوہر کو مقطوع الذكريايا توياب كوتفريق كے دعویٰ كاحق نہيں جب تك لڑ كی خود بالغہ نہ ہو جائے (ہندیدوبہار) مسلد: ایک بار جماع کرنے کے بعدمرد کاعضوکاٹ ڈالا گیا یاعنین ہوگیا تو ا بے تفریق نبیں کی جاسکتی (ورمختار و بہار) عنین کا تھم یہ ہے کہ مورت جب قاضی کے پاس دعونی کرے تو شوہرے قاضی ہو چھے اگر اقر ارکر لے تو ایک لیمال کی مہلت دی جائے گی اگر ، مال کے اندر شوہرنے جماع کرلیا تو عورت کا دعویٰ ساقط ہو گیا اگر اس مدت میں جماع نہ کیا اورعورت جدائي جائتي ہے تو قاضي شو ہرے طلاق دينے كو كيم اگر طلاق دے دے فبهائميں تو قاضی خودتفرین کردے (مدابیہ وغیرہ) مسئلہ:عورت نے دعویٰ کیا اورشو ہر کہتا ہے میں نے اس ہے جہاع کیا ہے اور میورت میب ہے تو شوہر سے تم کھلائیں تتم کھالے تو عورت کا حق

(۱) سال سے مراداس جکہ میں سال ہے بین تمن سو پیٹیٹودن اور ایک دن کا پھر حصہ مقطوع الذکر جس کا آلہ کتا ہو مولی غلام کا ری جاتار ہا۔ مسم سے انکار کرے تو ایک سال کی مہلت دی جائے اور اگر عورت اینے کو بحر بتاتی ہے تو کی عورت کو دکھا کیں لیکن احتیاط سے کہ وہ عورتوں کو دکھا کیں اگر میعورتیں اے بر بتائيس توعورت كى بات بغيرتم مانى جائے كى اور اگران ديكھنے والى عورتوں كوشك ہوتوكسى طریقہ سے جانے کرائیں۔جب بیات تابت ہوجائے کہ ٹوہرنے جماع نہیں کیا ہے توایک سال کی مہلت دیں (ہندیہ دیہار) مسلہ:عورت کا دعویٰ قاضی شہر کے بیاس ہوگا دوسر ہے قاضی یا غیرقاضی کے پاس دعویٰ کیا اور اس نے مہلت بھی دے دی تو اس کا مجھاعتبارہیں یوں بی عورت کا بطور خود بیتی رہنا ہے کار ہے (خانیہ و بہار) مئلہ: میعاد گزرنے کے بعد عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے جماع ہیں کیا اور شوہر کہتا ہے کہ کیا ہے تو اگر عورت میب تھی توشو ہر کوشم کھلائیں اس نے مشم کھانی تو عورت کا حق باطل ہو تمیا اور تسم کھانے سے انکار کرے تو عورت کواختیار ہے تفریق جا ہے تو تغریق کردیں مے اور اگر عورت اینے کو بکر کہتی ہے تو و ہی صور تیں ہیں جو مذکور ہوئیں (ہند میرو بہار) مسئلہ: تفریق قاضی یائن طلاق قرار دی جائے کی اور خلوت ہو پھی ہے تو پورامہریائے کی اور عدت بیٹے کی ہیں تو آ دھامہریائے کی اور عدست نبیں اور اگرمبرمقرر نه بوا تعانو متعه کے گا ( درمختار و بہار ) مسئلہ: اگر شوہر میں اور کسی تتم کا عیب ہے جیسے جنون ٔ جذام مرص یا عورت میں عیب ہو کہ اس کا مقام بند ہوتو صح کا اختیار نہیں ( درمخنار و بہار ) مسئلہ: شو ہر جماع کرتا ہے مگرمنی نہیں ہے کہ انزال ہوتو عورت کو دعویٰ کا حق میں۔(ہندیدو بہار)

# عدت كابيان

عدت کی تعریف : نکاح زائل ہونے یا شہرنکاح کے بعد عورت کا نکاح سے رکا ہوا ہونا اور ایک زمانہ تک انتظار کرناعدت ہے۔

زانیہ کے نکاح کی صور تیں: مئلہ: نکاح زائل ہونے کے بعداس وقت عدت ہے کہ شوہرمرگیایا خلوت سیحہ ہوئی ہوزانیہ کیلئے عدت نہیں اگر چہ حاملہ ہواور بینکاح کر سکتی ہے گر جس کے زنا سے حمل ہے اس کے سوادوس سے نکاح کر بے تو جب تک بچے پیدا نہ ہولے وطی جائز نہیں۔ مئلہ: نکاح فاسمہ میں دخول سے قبل تفریق ہوئی تو عدت نہیں اور دخول کے بعد تفریق ہوئی تو عدت نہیں اور دخول کے بعد تفریق ہوئی تو عدت ہیں۔ مئلہ: جس عورت کا مقام تیز ہے اس سے خلوت بعد تو بیان بارجی یا کی ہوئی تو طلاق دی بائن بارجی یا کی ہوئی تو طلاق دی بائن بارجی یا کی

طرح نکاح می ہوگیا (جا ہے یوں مع ہوا کہ شوہر کے بیٹے کاشہوت کے ساتھ بور لیا اور دخول ہو چکا ہے یا خلوت ہو چک ہے اور اس وقت حمل نہیں اور تورت کویش آتا ہے تو عدت بورے تنتن حيض لمبي اورا كرايي عورت كوحيض تبين تا تفاكه الجمي اتن عمر كونبين بيني ياس اياس كويتيج چکی ہے۔ یا عمر کے حساب سے تو بالغہ ہو چکی ہے پر انجمی حیض نہیں آیا ہے تو عدت تمن مہینہ <sup>ج</sup> ہے۔مئلہ:اگرطلاق یا سے مہل تاریخ کو ہوتو جا ند کے حساب سے تین مہینہ عدت کالیا جائے اور اگر کوئی اور تاریخ ہوتو مہینہ تمیں دن کا لیا جائے لیجنی عدت کے کل دن ۹۰ ہوں (ہندیہ و جوہرہ وغیرہ) مسئلہ:عورت کو پیض آج کا ہے مراب نہیں آتا اور انجی من یاس کو بھی نہیں پیچی ہو تواس کی عدت بھی حیض ہے ہے جب تک تین حیض نہ آلیں یامن ایاس کونہ پہنچے عدت یوری شہو کی اور اگر حیض آیا بی تبیس تعااور مبینوں کے حساب سے عدت گزار رہی تھی کہ عدت کے چے حیض آتھ کیا تو اب حیض کے حساب سے عدت یوری کرے بعنی جب تک تین حیض نہ آلیس عدیت بوری نه ہوگی (ہند بیرو بہار) مسئلہ: حیض کی حالت میں طلاق دی تو بی<sup>می</sup> عدت میں نہ تحمنا جائے بلکہاس کے بعد سے بورے تین حیض ختم ہونے پرعدت بوری ہوگی (مدا بیدوغیرہ) مسکلہ: جس عورت سے نکاح فاسد ہوا اور دخول ہو چکا ہے یا جس عورت سے شبہتہ وطی ہوئی اس کی عدت فرفت اورموت دونوں میں حیض ہے اور حیض نہ آتا ہوتو تمن مہینے <sup>ع</sup> (جوہرہ وبہار) مسئلہ: جس عورت ہے تا بالغ نے وطی کی شبہتہ یا نکاح فاسد میں اس پر بھی یہی عدت ہے یوں ہی اگر نابالغی میں خلوت ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد طلاق دی جب بھی لیمی عدت

متارکہ کیا ہے: مسلہ: فکاح فاسد ہیں تفریق یا متارکہ کے دقت سے عدت شارکی جائے گ متارکہ یہ ہے کہ مرد نے یہ کہا ہیں نے اسے چھوڑ ایا کہا ہیں نے اس سے دطی ترک کی یا اس قسم کے اور الفاظ کے جب تک متارکہ یا تفریق نہ ہو کہتا ہی زمانہ گزرجائے عدت نہیں چا ہو ل ہیں ادادہ کرلیا کہ وطی نہ کروں گا اور اگر عورت کے سامنے فکاح سے انکارکرتا ہے تو یہ متارکہ ہیں تو نہیں لہٰذا اسکا اعتبار نہیں (جو ہرہ ورمخنا رو بہار) مسکہ: طلاق کی عدت طلاق کے وقت سے ہے چاہے عورت کو اس کی اطلاع نہ ہو کہ شو ہر نے اسے طلاق دی ہے اور تین چیف وقت سے ہے جاہدہ معلوم ہوا تو عدت فتم ہو چکی اور اگر شو ہر سے کہتا ہے کہ ہیں نے اسکوات نوا مانہ ا آر عورت باعدی ہے قود عیض اور آئر مورد میں اور کر دیا ہے اس کی عدت بھی تین چش ہے ا آر عورت باعدی ہے قود عیض اور آئر مورد سے اور کر دیا ہے قاس کی عدت بھی تین چش ہے (در مجار) عور اور ایک میں قواس مورد میں ڈیز ھے میں نہ ہو اور کی کی باعدی ہوتا عدت ڈیز ھے ہیں۔

ے طلاق دی ہے تو جس وقت اقر ارکیااس وقت سے عدت کی جائے گی۔ (جو ہرہ و بہار) موت کی عدت: مئلہ: موت کی عدت چار مہینہ دس دن ہے (لینی دمویں رات بھی گزر کے) جب کہ نکاح سیجے ہوا ہو چاہے دخول ہوایا نہ ہوا ہو چاہے شوہر تا بالغ ہویاز وجہ نا بالغہو . (جو ہرہ وغیرہ)

حاملہ کی عدت: مئلہ: عورت حاملہ ہے تواس کی عدت وضع حمل ہے (درمخا) دہدا ہے دغیرہ)
مئلہ: وضع حمل سے عدت پوری ہونے کیلے کوئی خاص مدت مقر رہیں موت یا طلاق کے بعد
جس وقت بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہوگئا اگر چہ موت یا طلاق کے ایک بی منٹ بعد پیدا ہوا۔ حمل
ما قبط ہوگیا اور اعضاء بن چے ہیں تو عدت پوری ہوگئ نہیں تو نہیں اورا اگر دویا تمین بچا کیک
حمل سے ہوئے تو پچھلے کے پیدا ہونے سے عدت پوری ہوگی (جو ہرہ و بہار) مسئلہ: موت
کے بعد اگر حمل قرار پایا تو عدت وضع حمل سے نہ ہوگی بلکہ دونوں سے ہوگی (جو ہرہ و بہار)
مسئلہ: عورت کو طلاق رجی دی تھی اور عدت میں حرکیا تو عورت موت کی عدت پوری کر سے
اور طلاق کی عدت جاتی رہی اور اگر بائن طلاق دی تھی یا تھین دی تھی تو دونوں عدتیں پوری کر سے
کر سے جب کہ صحت میں طلاق دی ہوا ور اگر مرض میں دی تھی تو دونوں عدتیں پوری کر سے
کے بعن اگر چار مبینے دی دن میں تین چین پورے ہو گئے ہیں مگر چار مہیں تین حیض پورے نہ توان
کے یور سے ہوئے ان کو پورا کر سے اورا گر میدن پورے ہوگئے مگر ابھی تین حیض پورے نہ ہوئے ان

# سوگ کابیان

سوگ نَیٰ ورت : جناب رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے قر مایا جو تورت الشاور قیامت کے دن برایمان رکھتی ہے اے بیطال نہیں کہ کی میت پر تین را توں سے زیادہ سوگ کرے گر شو ہر پر کہ چار مہینے دل دن سوگ کرے۔ (صحیحین وغیرہ) اور قر مایا کوئی عورت کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ شرے۔ گرشو ہر پر چار مہینے دک دن سوگ کرے اور نگا ہوا کیڑا نہ تین دن سے ذیادہ سوگ نہ کرے۔ گرشو ہر پر چار مہینے دک دن سوگ کر اور تا کہ اور مہندگائے اور بہنے کہ وقت تھوڑا سا خود استعال کر سکتی ہے اور مہندی نہ نہ فوشو چھوے کے گر جب چین سے پاک ہوتو تھوڑا سا خود استعال کر سکتی ہے اور مہندی نہ دی شرو نور وائد دوغیرہ)

سوگ کے معنیٰ سوگ میں کن چیز وال کوچھوڑ نا جا ہیے: سوگ کے بیمعنی ہیں کہ

زینت کہ چھوڑے لینی ہر تھم کے زیور جاندی سونے جواہر دغیرہ کے اور ہر تھم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے نہ بہنے اور خوشبو بدن یا کپڑے میں نہ لگائے اور نہ تیل لگائے جا ہے تیل بے مهك مو (جيے زينون كاتيل) اور شكتكها كرے شكالا سرمدلگائے يوں بى سفيد خوشبودارسرمه لكانام بندى لكانااور زعقران ياسم يا كيروكار نكابوا كيراياس خرتك كاكير ايبزنامنع بانسب چیزوں کا ترک واجب ہے یوں ہی گلائی رنگ دھائی چینی اور طرح طرح کے رنگ جن میں تزئین ہوتا ہے۔سب کوچھوڑے (جوہرہ ہندیہ درمخنارو بہار) مسکلہ: جس کپڑے کارنگ پرانا ہوگیا کہاب اس کا پہننا زینت نہیں اسے بہن سکتی ہے یوں ہی سیاہ رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جب کہ رئیٹم کا نہ ہو (ہندیہ و بہار) مسئلہ:عذر کی وجہ سے ان چیز وں کا استعمال کرعتی ہے مگراس حالت میں اس کا استعمال زینت کے ارادہ سے نہ ہوجیسے در دسر کی وجہ سے تیل لگا ستی ہے آ تھے کے درومیں سرمدلگا علی ہے مرسیاہ سرمداس دفت لگا سکتی ہے جب کہ سفید سے كام ند يلي اور رات كالكانا كافي بوتو دن من نداكائ وسلم بدا (بنديد در مختار ور دالحتار) شوہر کے سوا دوسرے عزیزوں کے سوگ کی مدت : مئلہ: ہوگ عاقلہ بالغہ مسلمان عورت پر ہے۔موت یا طلاق بائن کی عدت میں ہومسئلہ: شوہر کے عنین ہونے یا مقطوع الذكر ہونے كى وجہ ہے فرقت ہوئى تواس كى عدت ميں بھى سوگ واجب ہے ( در مختار و عالمکیری) مسئلہ: کسی قریب کے مرجائے پرعورت تین دن تک سوگ کرسکتی ہے اس سے ز ائد جائز نہیں اور عورت شو ہروالی ہوتو شو ہراس نے بھی روک سکتا ہے (ردالحتار) عم میں کالا کیڑ ایہبننا: مسئلہ: کسی کے مرنے کے تم میں سیاہ کیڑ ایبننا جائز نہیں تکرعورت کو تنین دن تک شوہر کے مرنے برغم کی وجہ سے سیاہ کیڑے پہننا جائز ہے اور سیاہ کیڑے م ظاہر كرنے كيلئے نه جول تو مطلقاً جائز ہيں۔ (درمخارردالحمار و بہار) مسكلہ: جوعورت عدت ميں جو اس کے پاس صراحة نکاح کا بیغام دیناحرام ہے۔اگرچہ نکاح فاسدیاعتق کی عدت میں ہو۔ ليكن موت كى عدت من جوتو اشارة كهه سكتے ہيں اور طلاق رجعی يا بائن يا صحح كى عدت ميں اشارة بهى تبين كهد سكتة اوروطى بالشبديا نكاح فاسدكى عدت مين اشارة كهد سكتة بين-عدت میں نکاح کے بیغام کی صورت: اشارة کہنے کی صورت بہے کہ کے میں نکات كرنا جا بتا ہوں مریدنہ کیے کہ تھے ہے (نہیں تو صراحت ہوجائے گی) یا کیے میں ایس عورت ہے نکاح کرنا جا ہتا ہوں جس میں یہ باتنی ہوں اور وہ باتنی بیان کرے جواس عورت میں

یں۔یا کے جھے تیرے جیسی کہاں ملے گی۔ (درمخاروہندیہ)

عدت میں گھر چھوڑنے کی صور تیں: مئلہ: جومورت طلاق رجعی یابائن کی عدت میں ہے یا خلع بالسی اور فرفت کی عدت میں ہے اس کو کھر سے نکلنا جائز نہیں جبکہ عاقلہ بالغہ سلمہ ہواور ٹابالغار کی طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کی اجازت سے باہر جاسکتی ہے اور بائن طلاق كى عدت من باجا جازت بھى جا عتى ہے۔ ہاں اگر قريب بالغ ہونے كے ہے تو بغير اجازت نہیں جاسکتی (ہندیددرمخار) مسکد: نکاح فاسد کی عدت میں کھرے نکل سکتی ہے مگر شوہر روك سكتائب (بنديه ودر فتار) مسئله: اگر كرايه كے مكان ميں رہتي تقي جب بھي مكان بدلنے کی اجاز ت نہیں عدت کے زمانہ کا کرا بیثو ہر کے ذمہ ہے اور اگر شوہر غائب ہے اور عورت خود کرایہ دے سکتی ہے جب بھی اس مکان میں رہے (روامخدار) مسکلہ: موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی ضرورت ہو کہ عورت کے یاس گزر کے لائق مال نہیں اور باہر جا کر محنت مزدوری کرکے لائے گی تب کام حلے گا تو اسے جانے کی اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے چھے حصہ میں باہر جائے اور رات کا زیادہ حصہ اینے مکان میں گزار ہے مگر حاجت سے زیادہ باہر ضبرنے کی اجازت نہیں۔ادر اگر کام چلانے کے، لائق خرج موجود ہے تو باہر نکلنا مطلقاً منع ہے اور اگر خرج موجود ہے مگر باہر نہ جائے گی تو کوئی نقصان یہجے گا۔ جیسے جیتی کا کوئی و يهضے بھالنے والانہيں اور كوئى ايسانہيں جسے اسے كام پرمقرر كرے تو اس كيلئے بھى جاستى ہے مكررات كوائ كھريس رہنا ہوگا يوں ہى اگر كوئى سودالا نے والاند ہوتو اس كيلئے بھى جاسكتى ہے ( درمختار ردالمختار و بہار ) مسکلہ: موت یا فرفت کے وقت جس مکان میں عورت رہتی تھی اس مكان ابن عدت يوري كرے اور او يرجوكها كيا ہے كه كھرے با ہر بيس جانكتي اس كھرے مراو یمی گھر ہے ادر اس گھر کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی نہیں رہ علی مگر جب کوئی مجبوری مجبوری جونو ا ہے بدل عتی ہے۔مسکلہ:عورت اپنے میکے گئے تھی یا کسی کام کیلئے کہیں اور گئی تھی اس وقت شو ہر

لے مجبوری کی صورتی ہے ہیں جیے طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر تھی سے اس کونکال دیایا کرا ہے اور عدت وفات کی ب مالک مکان کہتا ہے کراید دے یامکان خالی کراور اسکے باس کرایٹیس یامکان شوہر کا ہے گراس کے حصہ میں جتنا پڑاوہ رہنے کے اکن نیس اور درشہ اپنے حصہ میں اے دہنے نیس وسنے یا کرا ہے اس کا اور پاس کر این مکان مرد ہا ہے ہی مرجانے کا ڈر ب یا چورول کا ڈر ہے مالی ہر با دہونے کا ڈر ہے تھ ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہے اور اگر کرایہ کامکان ہے اور کرایہ دے کئی وارثوں کوکرایہ دے کر دو سکتی ہے تو آئی میں وہ مثال ذم ہے اور اگر صحبہ اتنا ملاکہ اس کر ہے کیلئے کا تی ہے تو اے میں دے اور شوہر کے دومرے وارث جن سے پر دو فرض ہے ان سے پر دو کر سے اور اگر اس مکان میں نہ چور کا ڈر ہے نہ بڑو سیوں کا مگر اس میں کوئی اور منہیں ہے اور اکیلی وہ تی ڈرتی ہے تو آئر ڈر ڈر یادہ ہے تو مکان یا ۔ سکتی ہے اور اگر طلاق بائن کی عدت ہے اور شوہر فاس سے اور کوئی

فے طلاق دی یامر کیا تو فور آبادا تو قف وہاں سے واپس آئے (ہندیدو بہار)

# عدت میں بردہ کے احکام

# ثبوت نسب كابيان

حمل کی مدت: حدیث میں آیا بچاس کا ہے جس کی عورت ہے اور زانی کیلئے بچر ہے۔
مسکہ: حمل کی مدت کم سے کم چھ مبینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسال البذا جو عورت طلاق رجعی
کی عدت میں ہے اور عدت پوری ہونے کا عورت نے اقرار نہ کیا ہواور بچہ پیدا ہواتو نسب
خابت ہے اور اگر عدت پوری ہونے کا اقرار کیا لیکن وہ مدت آئی ہے کہ اس میں عدت پوری
ہو کتی ہے اور وقت اقرار سے چھ مبینہ کے اندر بچہ پیدا ہواتو اب بھی نسب خابت ہے (اس
لئے کہ بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ عورت کا اقرار غلط تھا) اور ان دونوں صورتوں میں
ولادت سے خابت ہوا کہ شو ہرنے رجعت کرلی ہے جب کہ دفت طلاق سے پورے دوبرس یا

زیادہ میں بچہ پیدا ہوااور دو برس سے کم میں پیدا ہواتو رجعت ٹابت نہ ہوئی اس لئے کہ ہوسکی ہے کہ طلاق دیتے سے پہلے کامل مواور اگر وقت اقرار سے چومبینہ پر بچہ پیدا ہواتو نب ثابت تبيل يون بى طلاقيل بائن ياموت كى عدت يورى جونے كاعورت في اقراركيا اوروفت ا قرارے چے مبینہ ہے کم میں بچہ پیماہوا تو نسب ٹابت ہے در نہیں ( درمخار و مدایہ وغیرہ ) مسئلہ: جس عورت کو ہائن طلاق دی اور وفت طلاق سے دو برس کے اندر بچہ پیدا ہو، تو نسب الابت ہے اور اگر دو برس کے بعد پیدا ہوا تو نہیں لیکن اگر شو ہر اس بہد کیلئے کے کہ بدیمرا ہے تو اب بھی ٹابت ہوجائے گایا ایک بچہ دو برس کے اندر بیدا ہوا و دسر ابعد میں تو دونوں کا نب ٹابت ہوجائے گا (درمخاروبہار) مسئلہ: وقت نکاح سے چے مبینہ کا اندر بچہ بیدا ہوا تو نسب ی بت نہیں اور چھمبینہ یازیادہ پر ہواتو ٹابت ہے کہ جب کہ شوہرا قر ارکرے یا سکوت کرے اور ا كرشو بركبتا ہے كد بجد پيدا على شرواتو ايك عورت كى كوابى سے پيدائش البت بوجائے كى اور اگر شوہر نے کہاتھا کہ جب تو جنے تو تھے کوطلاق اور عورت بچہ پیدا ہونا بیان کرتی ہے اور شوہر ا تكاركرتا بيتومرد يا ايك مرد دوعورت كى كواى سے طلاق ثابت موكى تنها جنائى كى كواى كافى نہیں یوں ہی اگر شوہرنے نے حمل کا اقرار کیا تھایا حمل ظاہر تھا جب بھی طلاق ٹابت ہے کیکن نسب ثابت ہونے کیلئے فقط جنائی کا قول کافی ہے اور اگر دونے پیدا ہوئے ایک جے مبینہ کے اندر دوسراجے مبینہ پریاچے مبینہ کے بعدتو دونوں میں کسی کانسب ٹابت نیں (جوہرہ مندیہ و بہار) شوہر کے سکوت سے بھی نسب ثابت ہوتا ہے: نکاح میں جہاں نسب ٹابت ہونا کہا جاتا ہے وہاں میں پچھضرور نہیں کہ شوہر دعویٰ کرے تو نسب ہوگا بلکہ سکوت ہے بھی نسب ثابت ہوگا اور اگر انکار کرے تو تغی نہ ہوگا جب تک لعان نہ ہوجائے اور اگر کسی وجہ ہے لعان نہ ہو سکے جب بھی ثابت ہوگا (ہند ہیہ و بہار) مسئلہ: شوہر کے مرنے کے وقت ہے دو برس کے اندر بچه پیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے در شہیں میں حکم صغیر کا ہے جب کہمل کا اقرار کرتی ہواور اگرعورت صغیرہ ہے جس نے نہمل کا قرار کیا نہ عدت پوری ہونے کا اور اس مہینہ اس دن ہے کم میں بچے ہوا تو نسب ثابت ہے ورنہ ہیں اور اگر صغیرہ نے عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اور دفت اقرار لینی چارمبینه دل دن کے بعد اگر چیمبینہ کے اندر پیدا ہوا تو نب ٹابت ہے نہیں تو نہیں ( درمختار و بہار دمسکلہ: بچہ پیدا ہواعورت کہتی ہے کہ نکاح کو چھے مہینہ یاز اید کاعرصہ گز اراور مرد کہتا ہے کہ چھ مہینہ ہیں ہوئے تو عورت سے تتم لی جائے تتم کے ساتھ عورت کا قول مان لیں اور اگر شوہر یا شوہر کے ور نتہ گواہ پیش کرنا جا ہیں تو گواہ نہ سنے جا کیں ( درمخار '

ردافخارو بہار) مسئلہ: کسی عورت سے زنا کیا بھرای سے نکاح کیا اور چیومہینہ یا زائد میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے اور کم میں پیدا ہوا تو ٹابت نہیں جا ہے شوہر کے کہ بیزنا سے میرا بیٹا ہے (ہند یہ و بہار)

بچ کی برورش کا بیان: پچ کی پرورش کا حق مال کیلئے ہے جاہوہ نکا تھی ہو یا نکا ت

ہے باہر ہوگی ہو ہاں اگر مرقدہ ہوگی تو پرورش نہیں کر کئی یا کی فتق جی ہجالے ہوں کی ہجہ

ہے بچ کی تربیت جی فرق آئے جیسے زانیہ یا چود یا نو حرکرنے والی ہے تو اس کی پرورش جی شد یا جائے

دیا جائے بلکہ بعض فقہاء نے فر ما یا اگروہ نماز کی پابند نہیں تو اس کی پرورش جی بھی نہ دیا جائے

مراضح ہے ہے کہ اس کی پرورش جی اس وقت تک رہے گاجب تک نا مجھے جب جب بھی تجھنے

لگے تو الگ کرلیا جائے اس لئے کہ بچہ اس کود کھ کروہ کی عادت اختیاد کرے گاجو ماں ک ہے۔

میلی جاتی ہو جا ہے اس کا جانا کمی گناہ کیلئے نہ ہو (جیسے وہ تورت مرد نے نہلاتی ہے یا جنائی

میلی جاتی ہو جا ہے اس کا جانا کمی گناہ کیلئے نہ ہو (جیسے وہ تورت مرد نے نہلاتی ہے یا جنائی

ورد الحق ہو جا ہے اس کا جانا کمی گناہ کیلئے نہ ہو (جیسے وہ تورت مرد نے نہلاتی ہے یا جنائی

ورد الحق ہو جا ہے اس کا جانا کمی گناہ کیلئے نہ ہو (جیسے وہ تورت مرد نے ایم جانا پارٹا ہے ) (درمختار

پرورش کا حق ندر ہا۔ اور محرم سے کیا تو حق پرورش باطل نہ ہوا۔ غیر محرم سے زادہ ہو جیسے بچہ کی مال

نر بی کے اعتبار سے بچہ کیلئے محرم نہ ہو جا ہے۔ رضاع کے لحاظ ہے محرم ہو۔ جیسے بچہ کی مال

ز بچ کے درضا تی بچا ہے تکا ح کرایا تو اب مال کی پرورش جی شدرے گا کہ شرخص اگر چو رضائی بچا ہے تکا ح کرایا تو اب مال کی پرورش جی شدرے گا کہ شرخص اگر چو رضائی بچا ہے گائی تا جس کے ادرا گرنسی بچیا ہے تکا ح کیا تو حق پرورش باطل نہ ہوا (درختار دوغیرہ)

ماں کو پرورش کی اجرت ملنے کی صور تھیں: مسلہ: ماں اگر مفت پرورش کرنائیں جائی ماں کو پرورش کی اجرت دے اور باپ اجرت دے اور بنگ دست ہے تو ماں کے بعد جن کو پرورش کا حق ہوا اگران میں کوئی مفت پرورش کر ہے تو اس کی پرورش میں بچدویا جائے بشرطیکہ بچہ کے غیر محرم ہے اس نے نکاح نہ کیا ہواور ماں سے کہددیا جائے کہ یا تو مفت پرورش کر یا بچہ کو فلاں کو دے دے گر ماں اگر بچہ کو دیکھنا جا ہے یا اس کی دیکھ بھال کرنا جا ہے تو اس سے روک نہ جائے اور اگر کوئی اجبی شخص یارشتہ نہ جائے اور اگر کوئی اجبی شخص یارشتہ دارمر دمفت پرورش کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں ماں بی کو دیں گے اگر چہ ماں نے اجبی دارمر دمفت پرورش کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں ماں بی کو دیں گے اگر چہ ماں نے اجبی دارمر دمفت پرورش کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں ماں بی کو دیں گے اگر چہ ماں نے اجبی دارمر دمفت پرورش کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں ماں بی کو دیں گے اگر چہ ماں نے اجبی دارمر دمفت پرورش کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں ماں بی کو دیں گے اگر چہ ماں نے اجبی درش کرلیا ہوا گر چہ اجرت ماگئی ہو (در مختار رو المجتار و بہار) مسئلہ: جس کیلئے حق پرورش

ے اگر دہ انکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہوجو پر درش کرے تو یہ پر درش پر مجبور کی جائے گی ہوں ہی اگر دو دھ نہ لین ہویا ہوں ہی اگر بچہ کی مال دودھ نہ لین ہویا مفت کوئی دودھ نہ لین ہویا مفت کوئی دودھ نہ لاتی اور بچہ یا اس کے باپ کے پاس مال نہیں تو مال دودھ پلانے پر مجبور کی جائے گی۔ (ردامختار و بہار)

بچہ کی پرورش کاخرج کس پر ہے: مسکد: ہاں کی پرورش میں بچہ ہواور وہ اس کے باپ
کے نکاح یا عدت میں ہوتو پرورش کا معاوضہ نہیں پائے گی اور اگر نکاح یا عدت میں نہیں ہے تو

پرورش کاحق لے سکتی ہے اور دو دھ بلانے کی اجرت اور بچہ کا نفقہ بھی لے سکتی ہے اور اگر اس
کے پاس رہنے کا مکان نہ ہوتو مکان بھی اور بچہ کو خادم کی ضرورت ہوتو خادم بھی اور بیسب
اخراجات اگر بچہ کا مال ہوتو اس مال سے دیے جا ئیں نہیں تو جس پر بچہ کا نفقہ ہے اس کے ذمہ
یہ سب خرج بھی ہیں (درمخار و بہار) مسکد: مال نے اگر پہلے پرورش سے انکار کر دیا پھر یہ
جا ہتی ہے کہ پرورش کر بے تو کر سکتی ہے دجو باسے جے۔ (ردامخار)

ماں کے بعد کن لوگوں کو پرورش کا حق ہے: مسئلہ: ماں اگر نہ ہو یا پرورش کی اہل نہ ہو قو یا ان کارکر دیا یا جبتی سے نکاح کرلیا تو اب پرورش کا حق تائی کیلئے ہے۔ تائی بھی نہ ہوتو تائی کی ماں اس کے بعد دادی پھر پر دادی انہیں شرطوں کے ساتھ جواد پر بیان ہو ہیں۔ پھر حقیق سکی بہن پھر خالہ (لیعنی ماں کی سکی بہن پھر مال کا سکی بہن پھر مالہ (لیعنی ماں کی سکی بہن پھر مال کی اخیاتی بہن پھر مال کی المہ پھر مال کی المہ پھر مال کی خالہ کی بھر اس کی جو بھیاں اور ان سب بھر بھی وہی وہی مال کی خالہ پھر باپ کی خالہ پھر مال کی پھر بھیاں پھر باپ کی پھو بھیاں اور ان سب بھر بھی وہی وہی مال کی خالہ ہوتو پھر اس کی خالہ ہوتو پھر اس کی خالہ بھر اس کی خالہ ہوتو پھر ان کی جو بھیاں پھر مال کی خالہ بھر اس کی خالہ ہوتو ہو بھر ان کی جو بھیا کی ہو دو تی ادار آگر کوئی خورت پر ورش کرنے والی نہ ہو یا مگر اس کا حق ساقط ہوتو بھر ان کی کو اس کے بچاز او بھائی کی پر ورش میں نہ در یں خصوصاً جب کہ لڑکی مشہاہ ہوا وراگر عصبات ہر تیب ارث یعنی باپ پھر دارش میں نہ در یں خصوصاً جب کہ لڑکی مشہاہ ہوا وراگر عصبات ہوتو ہو جو ان میں نہیا پھر ماں کا بچا پھر خیتی ماموں بچا اور ماموں اور خالہ کی پر ورش کاحق داروں کی پر ورش کاحق داروں کی بر ورش کاحق دیں دروں کی بر ورش کاحق داروں کی بر ورش کاحق دی دروں کی کر رفید ہو بہتر ہو پھر وہ جو زیادہ پر ہیز گار ہو پھر وہ جو ان میں بڑا ہوا (ہند مید و درمخار) مسئلہ:

بچہٹانی یا دادی کے پاس ہے لیکن وو خیانت کرتی ہے تو پھوپھی کوا ختیار ہے کہ اس سے لے لے \_\_\_\_\_ لے۔(ہند سیوبہار)

بجيكس عمرتك برورش كرنيوالى تورت كے ياس ركھاجائے: مئلہ: جس عورت كيلئے برورش كا حق ہےاس کے پاس اڑے کواس وقت تک رہنے دیں جب تک اسے اس کی ضرورت ہولینی ا ہے آ پ کھانے پینے پیننے استنجا کرنے کے لائق نہ ہوجائے اور بیز ماند سمات بری تک ہے اور اگر عمر میں اختلاف ہوتو اگریہ سب کام خود کر لیتا ہوتو عورت کے پاس ہے الگ کرلیا جائيس توريخ دين اوراكرباب لينه الكاركر الوجرأاس كسيردكيا جائے اورازكي اس وفت تک عورت کی پرورش میں رہے گی کہ حدشہوت کو بیج جائے اس کا زیانہ نو برس کی عمر ہاوراگراس عرے میں اڑی کا تکاح کردیا گیا جب بھی اس کی پرورش میں رہے گی جس كى يرورش ميں ہے تكاح كروينے سے يرورش كاحق ندجائے گاجب تك مرد كے قابل ندہو (خانیدو بحروغیره)مسکلہ:سات برس کی عمرے بالغ ہونے تک لڑکا اپنے باپ یا دا دایا کسی اور ولی کے ماس رہے گا پھر جب بالغ ہو گیا اور سمجھ دار ہے کہ فتنہ یا بدنا می کا ڈرنیس اور تا دیب کی ضرورت تبین تو جہاں جا ہے وہاں رہے اور اگران باتوں کا ڈر بواور تا دیب کی ضرورت بوتو باپ دا دا وغیرہ کے پاس رہے گاخود مختار نہ ہو گا تمر بالغ ہونے کے بعد باپ پر نفقہ واجب نہیں اب اگر چیز چه دے توبیاحسان ہے بیتو تھم شرع کا ہے مگر آج کل کی حالت کود مکھ کرخود مختار ندر کھا جائے جب تک جال چلن اچھی طرح ٹھیک نہ ہوجائے۔ اور بورا مجروسا ہوجائے کہ اب اس کی وجہ سے فتنہ دعار نہ ہوگا کہ اس زیانہ میں اکثر صحبتیں عادتوں کوخراب کرنے والی ہیں اور توعمری میں بری عادت جلد برد جاتی ہے۔ (ہندیدو بہار) مسئلہ: الرکی نوبرس کی عمر کے بعدے جب تک تنواری ہے باپ دادا بھائی وغیرہ کے یہاں رہے گی مگر جب بوری عمر کی ہو جائے (اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اختیار ہے بہاں جا ہے رہے اور اگر لڑکی میب ہے جیسے بیوہ ہے اور فتنہ کا ڈرنبیں تو اے اختیار ہے ہیں تو باب دادا کے بہال رہے اور سے ہم پہلے بتا تھے ہیں کہ چیا ہے بیٹے کی لڑکی کیلئے برورش کاحق نہیں یہی اب بھی ہے اس لئے کہ وہ محرم نہیں بلکہ ضرور ہے کہ مرم کے پاس رہے اور اگر محرم نہ ہوتو کسی ثقد امانت دار عورت کے پاس رہے جو اس کی عفت کی حفاظت کر سکے اور اگراڑ کی ایسی ہو کہ فساد کا ڈرنبیں تو اختیار ہے۔ (ردالحتار'

در مخار ہندیہ و بہار) بچرکو کس چیز کی تعلیم دی جائے: مسئلہ: اڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا مکر کام کاج کرنے کے قابل ہوگیا ہے تو باب سے کام عیں لگادے جوگام کھانا جا ہے اس کام کے جانے والوں
کے باس بھتے دے کہ ان سے کام سیکھے توکری یا حردوری کے لائق ہواور باب اس سے توکری یا
مردوری کرانا چاہے تو کرائے اور لڑکا جو کہائے اس کولڑ کے پرخرج کر ساور جو نگی رہے تو اس
کیلئے جع کرتا رہے اگر باپ جانتا ہے تو میرے پاس خرج ہوجائے گا تو کسی اور دین کی ضروری
امانت رکھ دے گر سب سے مقدم ہے ہے کہ بچوں کو تر آ ن مجید پڑھا کیں اور دین کی ضروری
با تیں سکھا کیں ، روز ہ نماز طہارت اور بھے واجارہ وود مگر معاملات جن سے روز کام پڑتا ہوا۔
با تیں سکھا کیں ، روز ہ نماز طہارت اور بھے واجارہ ود مگر معاملات جن سے روز کام پڑتا ہوا اور کی معاملات جن سے روز کام پڑتا ہوتے ہیں الگسب کی تعلیم دی جائے اگر
دیکھیں کہ بچہ کا علم میں بی لگتا ہے اور بچھدار ہے تو دین کا علم سیکھنے سے بڑھ کر کہا کام ہے ای
میں لگا کئی اور اگر استطاعت نہ ہوتو عقیدہ کی باتی ٹھی ٹھیک تھی کر اور ضروری ضروری صروری میں ہوتا ہوں کو بیان کو کو کر نہ رکھا کیں کہ جس کے یہاں تو کر دے گی بھی ایسا بھی میں اور اگری کو تو کر نہ رکھا کیں کہ جس کے یہاں تو کر دے گی بھی ایسا بھی میں ایسا بھی اس کے باس نو کر دے گی بھی ایسا بھی میں ایسا بھی اس کے ایسا کی دو بھار)

مسئلہ: پرورش کے دنوں جی باپ بہ جا ہتا ہے کہ جورت سے بچہ لے کر مور ہے شہر کو چلی جلا جائے تو باپ کو بہ اختیار نہیں اور اگر عورت جا ہتی ہے کہ بچہ کو لے کر دومر ہے شہر کو چلی جائے اور دونوں شہروں جی اتنا فاصلہ ہے کہ باپ اگر بچہ کو ویکھنا جا ہے تو د کھ کر رات ہونے سے پہلے واپس آسکتا ہے تو لے جاسمتی ہے اور اس سے زیادہ فاصلہ ہے تو خور بھی نہیں جاسمتی روا تختار وہند یہ وغیرہ) مسئلہ: عورت کو طلاق و دری عورت نے کسی اجبنی سے نکاح کر لیا تو باپ بچہ کو عورت نے کسی اجبنی سے نکاح کر لیا تو باپ بچہ کو عورت سے لے کر سفر جی سے جاسمتا ہے جب کہ کوئی اور پرورش کا حق دار نہ ہو باپ بچہ کو عورت سے بے کر سفر جی لے جاسمتا ہے جب کہ کوئی اور پرورش کا تق دار نہ ہو واجب پر بیا تو باپ بے بیا تو باپ بے بیا تو باپ بے بیا تو باپ بے بیا تو باپ کے باس بھیجنا لازم تھا ہاں اگر ایک کے باس بھی بھی میں کہ کی اس کے باس بھیجنا لازم تھا ہاں اگر ایک کے باس بھیجنا لازم تھا ہاں اگر ایک کے باس بھیجنا لازم تھا ہاں اگر ایک کو بیا ہو بھی ہوں کے باس بھی ہوں کے باس بھی ہوں کے باس بھی ہوں کو باس بھی ہوں کے باس بھی ہوں کی ہوں کی ہوں کے باس بھی ہوں کی ہوں کی ہوں کے باس بھی ہوں کے باس بھی ہوں کے باس بھی ہوں کی ہوں کی ہوں کے باس بھی ہوں کی ہوں

نفقه کا بیان: نفقه سے مراد کھانا 'کپڑا' رہنے کا مکان ہے نفقہ واجب ہونے کے تین سبب بی الفقہ کا بیان : نفقہ سے مراد کھانا 'کپڑا' رہنے کا مکان ہے نفقہ واجب ہونے کے تین سبب بیل ۔ زوجب نسب کلک (درمی اروجو ہرہ) مسئلہ: جس مورت سے نکاح سبح موااس کا نفقہ شو ہر پرواجب ہے عورت مسلمان ہویا کا فرآ زاد ہویا مکا تبریخاج ہویا مالدار دخول ہوا ہویا نہ

بوا بو۔ بالغه بؤيا نابالغ مكر نابالغه من شرط بيہ ہے كه جماع كى طاقت ركھتى بويامشجاة بو جا ہے شوہر نابالغ بلکہ کتنا ہی کم عمر ہو جب بھی اس پر نفقہ واجب ہے اس کے مال سے دیا جائے اور اس کی ملک میں مال ند موتو اس کی عورت کا نفقداس کے باپ پرواجب تہیں ہاں اگراس کے باپ نے نفقہ کی صانت کی جوتو یاب پرواجب ہے۔ (ہند میدو در مختار) كن صورتول مل عورت نفقه كي مسحق هے: مسكد: شوہر عنين ہے يامقطوع الذكر ہے یامریض ہے کہ جماع کی طاقت نہیں رکھتایا جج کو کیا ہے جب بھی نفقہ واجب ہے (ہندیدو ورمخار) مسکلہ: نابالغہ جو جماع کے قابل نہ ہواس کا نفقہ شوہریر واجب نہیں جا ہے شوہر کے يہاں رہے يا اپنے باپ كے كھر جب تك قابل وطى نہ ہوجائے ہاں اگر اس لائق ہے كہ خدمت کر سکے یا اس ہے انس حاصل ہواور شوہرنے اپنے مکان میں رکھا ہے تو نفقہ داجب ہے اور تبیں رکھا تو تبیں (ہندیدو در مختار) مسکلہ عورت کا مقام بندہے جس کے سبب سے وطی نہیں ہوسکتی یا دیوانی ہے یا ہو ہری ہے تو بھی نفقہ واجب ہے ( در مختار و بہار ) مسئلہ: نکاح فاسد میں یا اس کی عدت میں نفقہ وا جب نہیں یوں ہی وطی بالصبہ میں بھی اوراگر بظاہر نکاح سیجے ہوا اور قامنی شرع نے نفقہ مقرر کر دیا بعد کومعلوم ہوا کہ نکاح سے جنہیں۔ (جیسے وہ عورت اس کی رضای بہن ٹابت ہوئی) تو جو پھے نفقہ میں دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر بطور خود بلاظم قاضي ديا ہے تو واپس نہيں لے سکتا (جوہرہ وردالحتار) مسئلہ: بالغه عورت جب اپنے نفقہ کا مطالبہ کرے اور بھی رخصت نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطالبہ درست ہے جب کہ شو ہرنے اپنے مکان پر جائے کواس سے نہ کہا ہواور اگر شو ہرنے کہا تو میرے یہاں چل اور عورت نے انکار نه کیا جب بھی نفقہ کی مستحق ہے اور اگر عورت نے انکار کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں۔اگر کہتی ہے کہ جب تک مہر مجل نہ دو گے ہیں جاؤں گی تو اس صورت میں نفقہ یائے گی ( کہ بیا زکار نا حق نہیں) اور اگرا نکار ناحق ہے (مثلاً مبر مجل ادا کر چکا ہے یا مبر مجل تھا ہی نہیں یا عورت معاف کر چکی ہے ) تو اس صورت میں نفقہ کی مستحق نہیں جب تک شوہر کے کھر نہ آئے (ہندیہ و بہار) مئلہ: دخول ہونے کے بعد اگر عورت شوہر کے یہاں آنے سے انکار کرتی ہے تو اگر مہر مجل کا مطالبہ کرتی ہے کہ دے دوتو چلوں تو نفقہ کی مستحق ہے ہیں تو نہیں ( درمخار و بہار) مسئلہ:عورت شوہر کے یہاں سے ناحق چلی گئ تو نفقہ بیس یائے گی جب تک والیس نہ آئے (درمختار وردامختار) مسئلہ: جس عورت کوطلاق دی گئی ہے وہ بہر حال عدت کے اندر نفقه پائے گی طلاق رجعی ہویا ہائن یا تنین طلاقیں عورت کو تمل ہویا نہ ہو ( خانیہ و بہار )

مطلقه بهرحال نفقه بائے گی جا ہے مدت کتنی ہی طویل ہو: مئلہ: جب تک عورت ت ایا س کونہ پنچے اس کی عدت تنمن خیض ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اگر اس عمر ہے سلے کسی دجہ سے جوان عورت کوچف نہیں آتا تو اس کی عدت جا ہے گئی ہی طویل ہوعدت کے ز مانہ کا نفقہ واجب ہے یہاں تک کہ اگرین ایاس تک حیض نہ آیا تو سن ایاس کے بعد تین مہینے گزرنے برعدت ختم ہوگی اور اس وقت تک نفقہ دیتا ہوگا ہاں اگر شوہر گواہوں ہے ثابت کر دے کہ عورت نے اقرار کیا ہے کہ تین حیض آئے اور عدت ختم ہوگئ تو نفقہ ما قط ہو جائے گا اس کے کہاس طرح عدت یوری ہوجائے گی اور اگر عورت کوطلاق ہوئی اس نے اپنے کو حامله بتاياتو طلاق كوفت سددوبرس تك وضع حمل كالتظار كياجائ اوروضع حمل تك نفقه واجب ہے اور دو برس پر بھی بجہ نہ ہوااور عورت کہتی ہے کہ جھے پیض ہیں آیااور حمل کا گمان تھا تو برابرنفقه لینی رہے گی بہاں تک کہ تین حیض آئیں یاس ایاس آ کرتین مہینے گزرجا ئیں (خانیہ و بہار) مسئلہ:عدت کے نفقہ کا نہ دعویٰ کیانہ قاضی نے مقرر کیا تو عدت گزرنے کے بعد نفقہ ساقط ہو گیا (بہار) مسئلہ: مفقو و کی عورت نے نکاح کرلیا اور اس دوسر ہے شوہر نے دخول بھی کرلیا ہے اب پہلاشو ہرآیا تو عورت اور دوسرے شو ہر میں تفریق کر دی جائے گی اور عورت عدت گزارے گی محراس عدت کا نفقہ نہ پہلے شوہریہ ہے نبعوسرے پر۔ (خانیہ و بہار ) و فات كى عدت ميں نفقه تبين : مسكله: و فات كى عدت ميں نفقه واجب نبيں جا ہے عور ت کومل ہویا نہ ہو۔ یونمی جوفر فت عورت کی جانب سے معصیت گناہ کے ساتھ ہواس میں بھی نفقه نبیل (جوہرہ) مسئلہ: خلع میں نفقہ ہے اگر خلع اس پر شرط پر ہوا کہ عورت نفقہ اور سکنی . معاف کرے تو اب نفقه نبیں یائے کی مرسکنی شو ہر کواب بھی دینا ہوگا کہ عورت کوسکنی معاف كرنے كا اختيار نبيں (جوہرہ) مسكلہ:عورت ہے ايلا يا ظہار يالعان كيايا شوہرمرتد ہو كيايا شو ہر نے عورت کی مال سے جماع کیا یا عنین کی عورت نے فرفت اختیار کی تو ان سب صورتوں میں تفقد یائے گی۔(مندبید بہار) نفقه كس كى حيثيت كے موافق ہوگا: مئلہ: اگر مرداور عورت دونوں مالدار ہوں تو نفقہ

لفقہ کی حیتیت کے موالی ہوگا: مسئلہ: الرمرداورعورت دونوں مالدارہوں تو نفقہ مالداروں کے ابیاہوگا اور دونوں مختاج ہوں تو مختاجوں کے ابیااورایک مادار ہے دوسرامختاج تو

لے معصیت کے ساتھ فرنت کی مثال میہ ہے کے حورت مرقدہ موجائے یاشہوت کے ساتھ شوہر کے بیٹے یا پ کا بوسہ لے لے یا شہوت کے ساتھ وجو نے یا پ کا بوسہ لے لے یا شہوت کے ساتھ وجو اے کی اور حورت کی طرف سے ہوگی معصیت کے ساتھ ۱۳ ا۔ (بہار دفیرہ) سے تعلی اوپیٹ مستحق محق وہن دارالائق

متوسط درجد کالیخی مختاج جیرا کھاتے ہوں اس سے اجھااور مالدارجیرا کھاتے ہوں اس سے کم اور اگر شوہر مالدار ہے اور عورت مختاج تو بہتر بیہ ہے کہ جیسا آ ب کھاتا ہوعورت کو بھی کھلائے مگریہ واجب تہیں واجب اس صورت میں متوسط ہے (درمخنار وغیرہ) مسئلہ:عورت آ ٹالینےروئی بکانے سے انکار کرتی ہے تو اگروہ ایسے کھرانے کی ہے کہ وہاں کی عورتیں آ ب به كام نبيل كرتيل يا بير تورت بياريا كمزور ہے كه بيركام نبيل كرسكتي تو يكا بهوا كھا نا دينا بوگا يا كوئى ابیا آ دمی و ہے جو کھانا یکا نے پیانے پر مجبور تہیں کی جاعتی اور ندا گرا لیے گھرانے کی ہے نہ کوئی سببالیا ہے کہ کھانانہ لیا سکے تو شوہر ہر واجب ہیں کہ لیا ہوادے ادرا گرعورت خود لیاتی ہے اور ایکانے کی اجرت مانکتی ہے تو اجرت نہیں دی جائے گی (ہندید در مختار و بہار) مسئلہ: کھانا یکانے کے تمام برتن اور سامان شوہر برواجب ہیں۔جیسے چکی مانڈی تو اجھٹا رکانی بیا ۔ جیسے وغیرہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے حسب حیثیت بوں ہی حسب حیثیت ا ثاث البیت وینا واجب ہے۔ جیسے چٹائی دری قالین جاریائی کاف تو شک تکیہ جا دروغیرہ یونہی تنگھا تیل سردهونے کیلئے تھلی وغیرہ اور صابن یا جیس میل دور کرنے کیلئے دیناوا جب ہے اور سرمہ مسی مہندی دینا شوہریر واجب نہیں۔اگر لائے توعورت کواستعال کرنا ضرور ہے عطروغیرہ خوشہو کی اتنی ضرورت ہے جس ہے بغل اور پسینہ کی بودور کر سکے (جوہرہ وغیرہ) مسئلہ بخسل اور وضوكا ياني شو ہركے ذمه ہے جا ہے عورت مالدار بى ہو۔مسكلہ: عورت اگر جا ہے يا حقه يا سكريث بيتي ہے توان كے خرج شوہر برواجب نہيں جاہے نہ يينے سے نقصان بى ہو۔ يوں ہی بان چھالیہ متمبا کوشو ہر پر واجب نہیں۔(ردامختار و بہار) مسئلہ عورت بیار ہوتو اس کی دوا کی قیمت اورطبیب کی قبیس شو ہر پر واجب نہیں قضد کا بیچھنے کی ضرورت ہوتو ریجی شو ہر پرنہیں (جو ہرہ و بہار) مسئلہ: سال میں دو جوڑے کپڑے دینا داجب ہیں ہر چھے مبینہ پر ایک جوڑا كيرًا و مديا تو جب تك مدت بورى شهودينا واجب نيس اورا كرمدت كواندر بها زوالا اورعادة جس طرح ببهناجا تاہے اس طرح بہنتی تو نہ پھٹماتو دوسرے کپڑے اس حیر ماہی میں واجب نہیں در نہ واجب ہیں۔اوراگر مدت پوری ہوگئی اوروہ جوڑا یا تی ہے تو اگر پہننا ہی نہیں یا بھی اس کو پہنتی تھی اور کبھی اور کپڑےاس دجہ سے باتی ہے تو اب دوسرا جوڑ اویناواجب ہے اوراگر میروجه نبیں بلکہ کیڑامضبوط اس وجہ ہے ہیں بھٹا تو دوسراوا جب نبیں (جو ہرہ و بہار) مئلہ:عورت جب رخصت ہوکر آئی تو ای وفت ہے شوہر کے ذمہ اس کا کپڑا ہے اس کا انظارنہ کرے گا کہ چھ مبینہ گزرلیں تو کپڑے بنائے جا ہے عورت کے پاس کتنے ہی کپڑے

۳۳۰ ہول۔نہ ورت پر میداجب کہ جو میکے سے کپڑے لائی ہے وہ پہنے بلکداب سب شوہر کے ذمہ ہے(روالحار)

عورت کب بلا اجازت شوہر کا مال خرج کرسکتی ہے: مئلہ: شوہر کوخود ہی جا ہے كه ورت ك فرج اين ذمه لين جس بيز كي ضرورت جولا كريامنكا كرد ساورا كرلان میں ڈھیل ڈالتا ہے تو قاضی کوئی مقدار وقت اور حال کے لحاظ نے مقرر کر دے کہ شوہر وہ رقم دے دیا کرے اور عورت اینے طور پرخرج کرے اور اگر اینے او پر تکلیف اٹھا کرعورت اس میں سے چھ بچا لے تو وہ عورت کا ہے واپس نہ کرے گی نہ آئندہ سے نفقہ میں مجرادے گی اور اگر شو ہرعورت کو ضرورت بحربیں دیتا تو بغیر شوہر کی اجازت عورت شوہر کے مال سے لے کر خرج کرسکتی ہے (بحرور د بہار)

عورت کا جمال شو ہر کا حق ہے: مئلہ:شوہر تورت کو جتنے رویے کھانے کیلئے ویتا ہے عورت اینے او پر تکلیف اٹھا کراس میں سے مجھ بیالتی ہے اور ڈر ہے کہ دیلی ہوجائے گی تو شوہر کوحق ہے کہ عورت کو تھی کرنے سے روک دے نہ مانے تو قاضی کے بہاں اس کا دعوی كركے ركواسكتا ہے اس كے كداس كى وجہ سے جمال ميں فرق آئے گا اور بيشو مركاحق ہے (درمخار) مسئلہ:عورت کومٹلا مبینہ بھر کا نفقہ دے دیا اس نے نصول خرجی ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے خرج کرڈ الا یہ چوری ہوگئی یا کسی اور وجہ سے ہلاک ہوگیا تو اس مہینہ کا نفقہ شوہریرواجب نبیں (درمختاروبہار)مئلہ:شوہراگرناداری (غربی) کےسبب نفقہ دینے سے مجبور (عاجز) ہے تو اس کی وجہ ہے تفریق نہ کی جائے یوں ہی اگر مالدار ہے مگریہاں موجود نبیں جب بھی تقریق نہ کی جائے گی بلکہ اگر نفقہ مقرر ہو چکا ہے تو قاضی علم دے کہ قرض لے كريا پھكام كركے خرج كرے يا اور بيرب شوہر كے ذمہ ہےاہے دينا ہوگا (ورمختار و بہار) مسئلہ: مرد نے عورت کے پاس کیڑے یا رویے بھیج عورت کہتی ہے کہ ہدیۃ بھیجے اور مرد کہتا ے نفقہ میں بھیجے یا ہید کہ شوہر نے ہدیہ ہونے کا اقرار کیا تھا اور گواہوں نے اس اقرار کی شہادت دی تو گوائی مان لی جائے (مندبدو بہار)

عورت كوكس طرح كامكان ديا جائے: مئلہ: نفقہ كا تيسراجز سكنی بعنی رہے كا گھر شوہر جومکان عورت کور ہے کیلئے وے وہ خالی ہولیتی شوہر کے متعلقین وہاں ندر ہیں ہاں اگر شو ہر کا اتنا جھوٹا بچہ ہوکہ جماع کوہیں مجھتا تو حرج نہیں اور اگر اس مکان میں شو ہر کے متعلقین

رہے ہوں اور عورت نے ای کو پند کیا کہ سب کے ساتھ رہے تو اس کمر کا شوہر کے متعلقین سے خالی ہونا ضروری نیں اور عورت کا بچا گر چہ بہت چھوٹا ہوا گرشو ہررو کنا چا ہے تو روک سکتا ہے عورت کو بیا اختیار نہیں کہ خواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ کو اسے وہاں رکھے (ہدایہ وغیرہ) مسکلہ عورت اگر تہا مکان چا ہتی ہے بعنی اپنی سوت یا شوہر کے متعلقین کے ساتھ در ہنا نہیں چا ہتی تو اگر مکان میں کوئی ایسا والا ن اس کو وے دے جس میں دروازہ ہوا وراسے بند کر عمق ہو وہ اسے دے سکتا ہے دوسرا مکان طلب کرنے کا عورت کو اختیار نہیں بشر طیکہ شوہر کے دشتہ دار عورت کو تعلیا نہیں بشر طیکہ شوہر کے دشتہ دار عورت کو تعلیا نہیں بشر طیکہ شوہر کے دشتہ دار عورت کو اختیار نہیں بشر طیکہ شوہر کے دشتہ دار عورت کو آگر فیصل خانہ باور پی خانہ بھی الگ ہونا چا ہے اس میں تغضیل ہے آگر شوہر مالدار ہوتو ایسا ہی مکان دے جس میں بیسب چیز ہیں ہوں اور اگر غریب ہوتو ایک کمرودے دیا کافی ہے آگر چشل خانہ وغیرہ مشترک ہو۔

(ہند بیردالحنارو بہار)

عورت کے ون عزیزاس کے یہاں آسکتے ہیں اور دہ کس کے یہاں جاستی ہے مسلہ عورت کے والدین ہفتہ ہیں ایک بارا بی اور کی کے یہاں آسکتے ہیں شوہر منع نہیں کرسکتا ہاں اگر رات میں وہاں رہتا جا ہیں تو شوہر منع کرسکتا ہے اور والدین کے علاوہ اور محارم سال محر میں ایک بار آسکتے ہیں یوں ہی عورت آپ والدین کے یہاں ہر ہفتہ میں ایک بار اور ووسر سے مار م کے یہاں سال میں ایک بار جاسکتی ہے۔ محردات میں شوہر کی باا جازت وہاں نہیں رہ سکتی دن میں واپس آسے اور والدین یا محارم اگر فقط ویجنا جا ہیں تو اس سے مہیں رسکتا اور غیروں کے یہاں جانے یا ان کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ تقریبوں کی شرکت سے منع کرے باوا جازت جائے گی تو گئہگار ہوگی اور اجازت سے گئ تو گئہگار ہوگی اور اجازت سے گئ تو گئہگار ہوگی اور اجازت سے گئ تو ہر کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کاحق فوت ہوتا ہے یا اس میں نقصان آتا ہے یا اس کام کیلئے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو ہرا سے کام سے دورت کوروک سکتا ہے بلکہ اس زمانہ میں تو ایسے کام سے روکنا ہی جا ہے جس کے شوہر ایسے کام سے دورت کوروک سکتا ہے بلکہ اس زمانہ میں تو ایسے کام سے روکنا ہی جا ہر نکلنا پڑتا ہے تو جس کیلئے باہر نکلنا پڑتا ہے (ورف کرات کی ایس کام کیلئے کام سے روکنا ہی جا ہر نکلنا پڑتا ہے ورف جس کیلئے باہر نکلنا پڑتے۔ (ورف کراوں)

کن کن رشتہ داروں کو کب کب خرج ویتا ہوگا: مسئلہ: نابالغ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہے کہ جب کہ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہے کہ جب کہ اولا دفقیر ہو یعنی خود کی ملک میں مال نہ ہواور آزاد ہواور بالغ بیٹا اگر ابنی ہونون یا نا بینا ہو کمانے سے عاجز ہواور اس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا نفقہ بھی باپ پر ابنی یا مجنون یا نا بینا ہو کمانے سے عاجز ہواور اس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا نفقہ بھی باپ پر

مال دودھ بالانے کی اجرت کب لے علی ہے: مئلہ: بیچے کودودھ بلانا ماں پراس وقت واجب ہے جب کہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی نہ ملے یا بچہ دوسری عورت کا دوده نے لے یا باب تک دست ہے کہ اجرت تہیں دے سکتا اور بیچے کی ماک میں بھی مال تہیں تو ان صورتوں میں دودھ یائے ہر مال مجبور کی جائے گی اور اگر مصورتیں نہ ہوں تو و بانتهٔ مال کے ذمہ دووھ بلانا مجبور نہیں کی جاسکتی (دروبہار) مسئلہ: بجد کی مال نکاح میں ہے یا طلاق رجعی کی عدت میں ہےا ہا گردودھ پلائے تو اجرت نہیں لے سکتی اور طلاق ہائن کی عدت میں اگر بلائے تو اجرت لے علی ہے اور اگر دوسری عورت کے بچہ کو جو اس شوہر کا ہے ات دوده بلائة مطلقاً اجرت كى جاگرچەنكان مىں بود در مخاروبهاروغيره) مسكه: باب وادا کال وادی تانا نانی اگر تنگ وست جول تو ان کا نفقه واجب ہے اگر چہ کمانے پر قادر ہوں جب کہ بیر مالدار ہولینی ما لک نصاب ہو۔اگر چہوہ نصاب نامی نہ ہواوراگر بیمی محتاج المانية باب كانفقدال برواجب بيس البتداكر باب اياج يامفلوج بكر كمانبيسكات جئے کے ساتھ نفقہ میں شریک ہے اگر چہ بیٹا فقیر ہواور ماں کا نفقہ بھی بیٹے پر ہے اگر چہ ماں ایا جی نہ ہواگر چہ بیٹا نقیر ہو لینی جب کہ مال ہوہ ہواور اگر مال نے نکاح کرلیا ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر ہے اور اگر اس کے باپ کے نکاح میں ہے اور باپ ماں دونو س مختاج ہوں تو دونول كانفقه بيني يرب اور باب مختاج نه جوتو باب يرب اور باب محتاج ب اور مال مالدارتو

ماں کا نفقہ اب بھی میٹے پرنہیں بلکہ ماں اپنے پاس سے خرج کرے اور شوہر سے وصول کرسکتی ہے (جوہرور دامختار)

ہا ب کی چھوٹی اولا دکا نفقہ کب واجب ہے: مسئلہ: باپ اگر تنگدست ہے اوراس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کیہ بچی تاج ہیں اور بڑا جیٹا مالدار ہے تو باپ کا اور باپ کی سب اولا دکا نفقہ اس جٹے پر واجب ہے (ہندیہ و بہار)

طالب علم کا نفقہ کس پر ہے: مسلد: طالب علم دین اگر چہ تذرست ہے کمانے کے لائق ہے گر علم دین کی ہے جس لگا ہے تو اس کا نفقہ رشتہ دار دوں پر فرض ہے (درو بہار) مسلد: قریبی رشتہ دار فائب ہے اور دور والا موجود ہے تو نفقہ ای دور کے رشتہ دار پر ہے (در مختار و بہار) مسلد: عورت کا شو ہر تنگدست ہے اور بھائی مالدار ہے تو بھائی کو فرج کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ پھر جب شو ہر کے پاس مال ہوجائے تو بھائی واپس لے سکتا ہے (در مختار و بہار) مسلد: اگر رشتہ دار خرم مند ہوجیسے چی زاد بھائی یا محرم ہو گر رشتہ دار خرم مند ہوجیسے چی زاد بھائی یا محرم ہو گر رشتہ دار خرم مند وار محرم ہو گر حرمت قر ابت کی شہو (جیسے دہ چی زاد بھائی جورضا می بھائی بھی ہے ) تو ان رشتہ دار محرم ہو گر حرمت قر ابت کی شہو (جیسے دہ چی زاد بھائی جورضا می بھائی بھی ہے ) تو ان نفقہ دیے ہے انکار کر ہے تو حرد دری وغیرہ کرکے اپنے نفقہ بی خرج کریں اور کی پڑے تو مولی کو دیں (ہند بیہ وغیرہ) مسلد: جانور پالا اور انہیں جارہ نہیں دیتا تو دیا جانور پالا اور انہیں جارہ نہیں دیتا تو دیا جانور پالا اور انہیں جارہ نہیں دیتا تو دیا جانور کا کہ جارہ دے یا بچ وال اور اگر مشترک ہے اور ایک شریک جارہ دیے سے انکار کرتا ہے تو تھا بھی تھم دیا جائے گا کہ جارہ دے یا بچ وال (در محتار) مسلد: جانور پر کا اور آگر مشترک ہے اور ایک شریک جانور پر جانور پر کا اور آگر مشترک ہے اور ایک شریک جانور پر جانور پر کا دورتوں کی مسلد: جانور پر کا دورتوں کی مسلد جانور پر کا دورتوں کر کے ایک کھیا دیا جائے گا کہ جارہ دے یا بھی والی در حقار کی مسلد: جانور پر کا در حقار کی مسلد جانور پر کا در حقار کا مسلد جانور پر کا دیا تو تھا بھی تھی تھی دیا جائے گا کہ جارہ دے یا بھی والی در حقار کی مسلد جانور پر کا در حقار کی مسلد جانور پر کا در حقار کی مسلد جانور پر کا دورتوں کی مسلم کی جانور پر کا در جانور پر کا در حقار کی مسلم کے دورتوں کی مسلم کے دورتوں کی مسلم کے دورتوں کی مسلم کی مسلم کی دورتوں کی مسلم کی مسلم کے دورتوں کی مسلم کی کی مسلم کی مسلم کی کی مسلم کی کی کی مسلم کی کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی کو کر کی دورتوں کی کو کر کی مسلم کی کی کی مسلم کی کو کر کی مسلم کی مسلم کی کو کر کی دورتوں کی کو کر کی مسلم کی کو کر کی کو کر کی مسلم کی کی کر کی کی کو کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر

# کماب المبوع لیمی خرید وفروخت کابیان

خريدوفروخت كى حكمت: انسان مدنى اللي بيل جل كرر بن عادى باورايي ضرورتوں میں دوسرے آ دمیوں کامختاج ہے کیونکہ آ دمی کی حاجتیں اتنی زیادہ ہیں کہان سب كواكيلا يورانبيل كرسكتا اس حكمت سدالله تعالى في محداد كون من ايك خاص كام كى قابليت اور دلچیں پیدا فرمائی اور دوسرے چند آ دمیوں میں دوسرے کام کی لیافت اور شوق ووابعت فرمایا تا که آپس کی امداد سے برخص اپنی زندگی کوآسانی سے گزار سکے اورانسانیت کی جمیل میں مہولت ہو۔ کی کو تجارت سے دلچیں ہے کی کوزراعت سے کسی کو حرب وسیاست سے تو كمى كوعلم وحكمت سے ہرا بك دوسرے كے ہنرے فاكدوا تفاتا ہے بلكہ إلى ضروريات بورى کرتا ہے اور اس سے لین دین خرید و فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور ہرفتم کے معاملات وجود میں آئے۔اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے زندگی کے ہرشعبہ برمل پراس کا تکم نافذ ہے۔ ہر حرکت وسکون کیلئے اسلامی قانون میں ایک حکم ہے کہ آیا بید درست ہے یا نا درست انسان كراس كرف كى اجازت ب يانبيس اس كے اسلام جہال عقائد حقد ونظريات سيحه کی تعلیم نیز ہے تو انین اخلاق و عادات سمجھا تا ہے طاعات وعبادات کے طریقے بتاتا ہے وہاں کا اوبار معاشرت و معاملت کے متعلق بھی بوری رہنمائی کرتا ہے۔ تا کہ زندگی کا کوئی گوشته نشنه تمیل ندر ب اورمسلمان می عمل میں اسلام کے سوا دوسر سے کامحیاج ند ہو۔عقائدو عبادات وغيره تمام باتوں ميں جس طرح بعض صورتيں جائز اور بعض ناجائز ہيں اسی طرح کین دین کاردبار کی بھی بعض صور تیں جائز ہیں اور بعض تاجائز تو جب تک جائز و ناجائز میں امتیاز نہ ہوحلال کیونکر حاصل ہواور حرام ہے کیے بیجے حالا نکہ ناجائز مال لینے اور حرام مال كهائے كى قرآن وحديث ميں يخت ممانعت آئى اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ لا تساكلوا اموالكم بيمكم بالباطل الا ان تكون تجارةً عن نراص سكم أيس بس ايك دوسر كامال

تاخق مت کھاؤہاں اگر ہا ہمی رضامندی سے تجارت ہوتو حرج نہیں اور فرما تا ہو کہ کے سوا
مصا رزق کے ماللہ حلا لا طیباً و اتقوا اللہ الذی انتم به مومنون اللہ نے جو ہمیں
روزی دی اس میں طلال طیب کو کھاؤاور اللہ سے ڈروجس پرتم ایمان لائے ہو۔ جناب رسول
اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے اگر اس کوصد قد کر ہے تو قبول
نہ ہواور خرج کر ہے تو اس کیلئے اس میں پر کت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ مر نے زجہ میں جانے
کا سامان ہے (رواہ احمد) اور فرماتے ہیں حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے سب سے بڑا ذریعہ
ہور کر بینی شعب الایمان) مان حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے سب سے بڑا ذریعہ
جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور غالباً جس سے روز انہ کام پڑتا ہے وہ خرید و

حلال کمائی کسب و تنجارت کی فضیلت: قبل اس کے کہ ہم خرید وفروخت کے مسائل بیان کریں کسب و تنجارت کی فضیلت کے بارے جس چند حدیثوں کے مضمون لکھتے ہیں۔ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس کھانے ہیں جہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور بے شک اللہ کے نبی واؤد علیہ السلام اپنی وستکاری سے کھاتے ہتے (رواہ بخاری) اور فر مایا اللہ تعالی بندہ موش پیشہ کرنے والے کو ووست رکھتا ہے (طبرانی) ایک بار آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کونسا کسب زیادہ یا کیزہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ آ دمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ایجی ہی اس اللہ کونسا کسب زیادہ ایک حدیث بیس آیا کہ تاجرواست گوامانت وار نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا (تر فدی و واری و فیرہ) ایک اور حدیث بیس آیا کہ تاجراؤگ قیامت کے دن تنبرکارا ٹھائے (تر فدی و واری و فیرہ) ایک اور حدیث بیس آیا کہ تاجراؤگ قیامت کے دن تنبرکارا ٹھائے

ار منامندی کے ساتھ تجارت جب بی جائز ہوگی جب کہ شرقی قاعدوں کے موافق ہوئیس تو بے قاعدہ تجارت سے جو مال ماصل کیا جائے وہ ترام بی ہوگا اگر چدر منامندی ہے ہو۔

ع الجھی بڑے ہے مراویہ ہے کہ جس میں خیانت اور دھوکا نہ ہویا ہے کہ وہ بڑے فاسد نہ ہوتا۔ منہ مع حضور علیہ السلام نے تاجروں کو بدکا راس لئے فر مایا کہ اکثر تاجر لین وین شن شرگ حدوں کا خیال نہیں رکھتے گا بوں کو دھوکا و بے جموٹ ہولتے اور ہر جاو بے ترکیب نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ تجارت بہت اچھا کام ہے جب کہ سیائی ایمانداری اور شرعی قاعد ہ کے ساتھ ہوتا جروں کی انہیں بدعنوانیوں کی وجہ سے باز ارکوسب سے بری جگہ فر مایا اور ہے

سچانی ایمانداری اور ترکی قاعد و کے ساتھ ہوتا جرول کی ایک بر صوابوں کی وجہ سے بار اروسب سے بری جد برہ ہوتا جروب ضرورت بازار میں جانے کو بر ابتایا اور فر مایا جو یاز اریس داخل ہوتے وقت بید عابیہ سے گا اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک لا کھ نیک کیمے گا اور ایک لا کھ گنا و منائے گا اور ایک لا کھ درجہ بلند فر مائے گا اور اس کیلئے ایک کمر جنت میں بنائے گا (باز اریس واض

مونے کی دعار لا الله الا الله وحده لا شریک له له المُلک وله العمد یحی ویمیت وهو حی لا یموت بهده المنخیر و هو علی کل شنی قدیر (رواه احمدور تری و حاکم این ماجری این عمر) (متنی) خداست و رف و ال ناجائز

> باتوں ہے بیخے والا۔ -

جائیں کے سوااس تاجر کے جو تقی ہواورلوگوں کے ساتھ احسان کرے اور بچے ہولے (ترندی و ابن ملحب و اسلام علوم نہوں کہ کوئی بیج ابن ماجہ و دارمی علاء قرماتے جیں جب تک خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہوں کہ کوئی بیج جائز ہے اور کوئی ناجائز اس وقت تک تجارت نہ کرے (عالمگیری)

ن کی تعریف اور ارکان: مئلہ: شرع میں بھے کے معنی ہیں ایک خاص طریقہ پر مال کو مال سے آپس میں تبادلہ کرتا۔ بھے بھی قول سے ہوتی ہے اور بھی تعل سے جو بھے قول سے ہوتی ہے اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں بینی جیسے ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا میں نے خرید ااور جو بھے فعل سے ہواس میں چیز کا لے لیما اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور یہ لیما دینا ایجاب وقبول کے قائم مقام ہے (جیسے ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کشریجے والے لیما دینا ایجاب وقبول کے قائم مقام ہے (جیسے ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کشریجے والے رکھ دیتے ہیں کہ بیسہ بیسہ کی گڈی ہے۔

يع تعاطى: خريدارة تا ہے ايك پيه ڈال ديتا ہے ادرا يك گذى اٹھاليتا ہے طرفين باہم كونى بات نہیں کرتے مکر دونوں کے فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام شار ہوتے ہیں اور اس طرح کی الت كوات تعاطى كہتے ہيں تھے كے طرفين ميں سے ايك كوئى بائع اور دوسر مے كومشترى كہتے ہيں۔ بنع كى شرطيس: بنع كيلئے چند شرطيں ہيں۔ ا- باليج اور مشترى كا عاقل ہونا ( يعنى مجنون يا بالكل ناسمجھ بيچے كى بيعی بيچے نہيں۔٢- عاقد كامتعدد ہونا (لينی ایک ہی شخص بالع اورمشتری دونوں ہو بیبیں ہوسکتا مگر باپ یاوسی کہنا ہالغ بچہ کے مال کوئیج کریں اورخود ہی خریدیں یا اپنا مال ان سے بیچ کریں یا قامنی کہ ایک پیٹیم کے مال کودوسرے بیٹیم کیلئے بیچ کرے۔ تو اگر چہ ان ورتوں میں ایک بی تخص بالع ومشتری دونوں ہے مگر ہیج جائز ہے بشرطیکہ وصی کی ہیج میں يتيم كالحلا ہوا نفع ہو يوں ہى ايك ہى تخص دونو ں طرف سے قاصد ہوتو اس صورت ميں بھى ہيج جائز ہے(ہندیہ بحرور دالختار)۔۳-ایجاب وقبول میں موافقت لیخی جس چیز کا ایجاب ہے ای کے ساتھ تبول ہو۔ اگر قبول کی دوسری چیز کو کیایا جس کا ایجاب تھااس کے ایک جز کو قبول کیا یا قبول میں تمن دومرا ذکر کیا یا ایجاب کے جزئمن کے ساتھ قبول کیا تو ان سب صورتوں مں بیج سیج نہیں ہاں اگر مشتری نے ایجاب کیااور بائع نے اس سے کم تمن کے ساتھ قبول کیا تو ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ایجاب وقبول کا ایک مجلس میں ہونا۔ ۵-ہرایک کا دوسرے کے کلام کوسننا ( مشتری نے کہا میں نے خریدا مگر بائع نے نہیں ساتو تھے نہ ہوئی۔ ہاں اگر مجلس والوں نے مشتری کا کلام بن لیا ہے اور بائع کہتا ہے جس نے ستا ہے تو قصاً ء بائع کا قول نامعتر ہے۔ ٧-

ہیں کا حکم: سند: ہیں کا حکم یہ ہے کہ مشتری مبینے کا مالک ہوجائے اور بائع ٹمن کا مالک ہو جائے اور بائع ٹمن کا مالک ہو جائے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ بائع پر واجب ہوجائے گا کہ بیج کو مشتری کے حوالہ کر دے اور مشتری پر یہ واجب ہوجائے گا کہ بائع کو ٹمن دے دے یہ اس وقت ہے کہ ہے بات (تطعی) ہواور اگر ہے موقوف ہے کہ دوسرے کی اجازت پر موقوف ہے تو ملک کا ثبوت اس وقت ہوگا جب اجازت ہوجائے (ہندیہ)

کے اس رپوڑ سے ایک بمری بیچی یا بیکها کہ اس چیز کوواجی دام پر بیچا یا اس قیمت پر بیچا جوفلا ا

ا پہا ب وقبول کا مطلب ہو کہ چیز کا مالک دوسر ہے کو کر دیایا دوسر ہے کی چیز کا مالک ہو گیاان دولفظوں کو جن کا یہ مطلب ہو کہ چیز کا مالک دوسر ہے کو کر دیایا دوسر ہے کی چیز کا مالک ہو گیاان دولفظوں کو ایجاب وقبول کہتے ہیں اور اس کے مقابل میں بعد ایجاب وقبول کہتے ہیں اور اس کے مقابل میں بعد فی مال دو ہے جس کی طرف طبیعتیں جنگیں اور دقت ضرورت کیلئے اٹھار کھنا ممکن ہوادر مالیت ہے ہے ہوتی ہوس یہ بنش ہوک کے مال دو ہوتی کے اور اباحت انتخاع دونوں ضروری نہیں لہذا جو مہائے ہوادر اس سے تمول نہ ہوتو و مال نہیں جیسے ایک دانہ کیبول اور جس ہے تمول تو ہولیکن اس نے نفع اٹھا کا جائز نہ ہوتو و و مال تو ہے لیکن مقوم نہیں بند مقوم نہ مال جسے خون ( بحرور الحمار ) متقوم جس نفع اٹھا کا جائز ہو مقد دم السلم کے جو پر دی جانے بیا کہ بری نہ و دودونوں نہیں نہ متقوم نہ مال جسے خون ( بحرور الحمار ) متقوم جس نفع اٹھا کا جائز ہو مقد دم السلم کو جو پر دی جانے بیا کہ بری ہوئی ہو جیز بیجی جائے اسے من

والے کلام کو تبول کہتے ہیں جیسے باکع نے کہا کہ میں نے بید چیز استے دام میں بیجی اس پرمشتری کے کہا میں بیٹی اس پرمشتری کے کہا میں نے کہا کہ مشتری کا کلام تبول ہے اور اگر مشتری کے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے در ایک کا کلام ایجاب ہوتا اور باکع کا لفظ قبول کہلاتا۔

(درمخار)

ا پیجاب وقبول کے الفاظ کیسے ہوں: مئلہ: ایجاب وقبول دونوں لفظ ماضی ہے ہونا حاہیے(خریدائیچا)یادونوں حال ہے(جیسے پیچاہوں ٹریدتا ہوں) یا ایک ماضی ہے دوسرا حال ہے (جیسے ایک نے کہا بیچیا ہوں دوسرے نے کہا خریدا ) اگر کسی ایک کالفظ بھی مستقبل ہو گاتو بھے نہ ہوگی (جیسے خریدوں گا بھوں گا) مسئلہ: ہائع نے کہا بیں نے یہ چیز بیجی اس پرمشتری نے کہا ہاں تو تئے شہو کی اور اگر مشتری ایجاب کرتا اور بائع جواب میں ہاں کہتا تو سیح ہوجاتی استفهام كيج جواب ميں ہال كہاتو ئتانہ ہوگى كمر جب كەشترى اس وقت شمن ادا كردے كەپيە حمن ادا كرنا قبول ہے جیسے كہا كياتم نے يہ چيزميرے ہاتھ استے ميں بیجی اس نے كہا ہاں مشتری نے تمن وے دیا تو ہیچے ہوگئی ( درمختار ) مسئلہ: پس نے اپنا کھوڑ اتمہارے کھوڑ ہے ہے بدلا دوسرے نے کہااور میں نے بھی کیاتو تھے ہوگئی۔ بائع نے کہا یہ چیزتم پر ایک ہزار کو ہے۔ مشتری نے کہامی نے قبول کیا تو بیچ ہوگئ (عالمگیری) مسئلہ: ایک محض نے کہا یہ چیز تمہارے کئے ایک ہزار کو ہے اگرتم کو پہندہے دوسرے نے کہا جھے پہندہے تو بھے ہوگئی یونمی اگریہ کہا كه اگرتم كوموافق آئے ياتم اراده كردياتم بين اس كى خوا بش بواسے جواب ميں كہا كه مجھے موافق ہے یا میں نے ارادہ کیایا مجھے اس کی خواہش ہے تو ان لفظوں سے بھی بھے ہوجائے گی (ہند ہیہ)مئلہ:ایک شخص نے کہا ہے سامان لے جاؤ اوراس کے بارے میں آج سوچ لواگرتم کو پہند ہوتو ایک ہزار کو ہے۔ دوسرااے لے کیا بھے جائز ہوگئی (خانیہ ) مسئلہ: یا کع نے کہااس کویں نے تیرے ہاتھ پیچا۔مشتری نے اس کو کھانا شروع کر دیا یا جانور تھا اس پر سوار ہوگیا یا كيڑا تھاا ہے پہن ليا تو بہتے ہوگئ لينى پيضرفات قبول کے قائم مقام ہیں يوں ہى ايک تخض نے دوسرے سے کہااس چیز کو کھالواور اس کے بدیلے میں میراایک روپیتم پر لازم ہوگا اس نے کھالیا تو بیج درست ہوگئ اور کھا ناحلال ہوگیا (ہندیہ)

ایجاب وقبول کی مجلس: مسئلہ: جس مجلس میں ایجاب ہوا اگر قبول کرنے والا اس مجلس سے غائب ہوتو ایجاب بالکل باطل ہوجا تا ہے یہیں ہوسکتا کہ اس کے قبول کرنے پرموقو ف وکہ اسے خبر پنچے اور قبول کر ہے تو تھے ورست ہوجائے ہاں اگر قبول کرنے والے کے پاک
ایجاب کے الفاظ کو کہ سیجے ہیں تو جس مجلس ہی تج بر پنچی ای مجلس ہی قبول کیا تو تھے تھے ہے
اگر اس مجلس ہی قبول نہ کیا تو پھر قبول جیس کر سکتا ہوں ہی اگر ایجاب کے الفاظ کی قاصد کے
ہاتھ کہلا کر ہیسچے تو جس مجلس ہیں ہے قاصد اسے خبر پہنچائے گا ای مجلس میں قبول کر سکتا ہے اس کی
صورت ہے کہ بائع نے ایک خفس سے یہ کہا کہ ہم نے سے چیز فلال خفس کے ہاتھا ہے ہی
صورت ہے کہ بائع نے ایک خفس سے یہ کہا کہ ہم نے سے چیز فلال خفس کے ہاتھا تے ہی
جبی الے خفس تو اس کے پاس جا کر پینچا دے اگر غائب کی طرف سے کی اور خفس نے جو
مجلس میں موجود ہے اس نے قبول کر لیا تو ایجاب باطل نہ جوا بلکہ ہے تھا اس غائب کی اجاز ت
پر مہدتو ف ہے اگر ایک خفس کو اس نے خبر پہنچا نے پر مامور کیا تھا مگر دومرے نے خبر پہنچا دی اور

ا پیجاب وقبول تحریری: جس طرح ایجاب تحریری ہوتا ہے قبول بھی تحریری ہوسکتا ہے جیسے
ایک نے دوسرے کے باس ایجاب لکھ کر بھیجا دوسرے نے قبہ ل کو کہھ کر بھیج دیاتو ہے ہوجائے گ
لیک نے دوسرے کے جس مجلس میں ایجاب کی تحریر موسول ہو تک ہے قبول کی تحریرای مجلس میں کھی
جائے ورندا بیجاب باطل ہوجائے گا۔ (ورمختار روامختار وہندیہ)

خیار قبول: مسله: عاقدین میں ہے جبایک نے ایجاب کیاتو دوسرے کوافتیار ہے کہائی میل قبول کرے یار دکر دے اس کا نام خیار قبول ہے خیار قبول میں وراشت نہیں جاری ہوتی جیسے یہ مرجائے تو اس کے وارث کو قبول کرنے کاحت حاصل نہ ہوگا (ہندیہ و بہار) مسکد:

خیار قبول آخر مجلس تک رہتا ہے مجلس بدل جانے کے بعد جاتا رہتا ہے یہ محی ضروری ہے کہ ایجاب کرنے والا زندہ ہو یعنی اگر ایجاب کے بعد قبول سے پہلے مرگیا تو اب قبول کرنے کا ایجاب کرنے والا زندہ ہو یعنی اگر ایجاب کے بعد قبول سے پہلے مرگیا تو اب قبول کرنے کا حق ندر ہاکیونکہ ایجاب ہی باطل ہو گیا قبول کس چیز کوکرے گا (ہندیہ) مسکہ: دونوں میں ہے کوئی اس مجلس سے اٹھ جائے یا تھے کے علاوہ کی اور بات میں مشغول ہو جائے تو ایجاب سے کوئی اس مجلس سے قبول کرنے ہیں گا ہے جائے گیا ہے جائے گا گیا ہے جائے گیا ہے جائے گا گیا ہے جائے گیا ہے جائے گا گیا ہے جائے گا ہے جائے گا گیا ہے جائے گا گیا ہے جائے گا گیا ہے جائے گا گیا ہو جائے گا ہے جائے گا گیا ہے جائے گا گیا ہے جائے گا ہے گا

بھاں، وہ ہرہ بیر ہرہ، بیع کم لازم ہوجاتی ہے: مئلہ: جب ایجاب وقبول دونوں ہو چکے تو بیع تمام اورالازم ہو گئی اب کسی کودوسرے کی رضامندی کے بغیرر دکر دینے کا اختیار ندر ہا۔ البتدا کرمبیع میں عیب گئی اب کسی کودوسرے کی رضامندی کے بغیرر دکر دینے کا اختیار ندر ہا۔ البتدا کرمبیع میں عیب

ہویا ہینے کو مشتری نے نہیں دیکھا ہے تو خیار عیب اور خیار دویت حاصل ہوتا ہے (ہدایہ وغیرہ)
مسئلہ: ایک بوجھ ایک روپیہ میں خریدا پھر بائع سے بیا کہ ای دام کا ایک بوجھ یہاں اور لاکر
ذال دواس نے لاکر ڈال دیا تو اس دوسرے بوجھ کی بھی بھے ہوگئی اب مشتری لینے سے انکار
نہیں کرسکٹا (ہندیہ) مسئلہ: دکا نداروں کے یہاں سے خرج کی کیلئے چیزیں منگالی جاتی ہیں اور
خرج کر ڈالنے کے بعد خمن کا حماب ہوتا ہے ایسا کرنا جائز ہے۔ (درمخار)

مبیع وتمن کی تعریف اور فرق: مئلہ:عقد ہی میں جو چیز معین ہوتی ہے( کہ جس کودینا کہا) ای کا دینا واجب ہے اس چیز کومجے کہتے ہیں اور جو چیز معین نہ ہووہ تن ہے چیزیں تین فشم کی بیں ایک وہ جو ہمیشہ تمن ہو دوسری وہ جو ہمیشہ ہے ہوتیسری وہ جو بھی ثمن ہواور بھی مبیع جو ہمیشہ تمن ہے۔وہ روپیہ اور اشرفی ہے ان کے مقابل میں کوئی چیز ہواور ان کواس چیز ہے بیجنا کہا جائے یا اس چیز کوان ہے دبیخا کہا جائے ہرحال میں یہی ٹمن ہیں بیسے بھی ٹمن ہیں کمعین کرنے سے معین نہیں ہوتے مگران کی ثمنیت باطل ہوسکتی ہے جو چیزیں ذوات القیم سے ہیں اور جوعدوی متفادت میں وہ ہمیشہ بیج ہوا کرتی ہیں مگر کیڑے کا تھان جب کہ اس کا وصف بیان کردیا مبائے اور اس کیلئے میعادمقرر کردی جائے تو میجی تمن بن سکتا ہے اس کے بدلے میں غلام وغیرہ کوئی معین چیزخرید سکتے ہیں اور جو چیزیں بھی تمن ہوں اور بھی مبیع وہ کیل <sup>ل</sup>اور موزوں اور عدوی متقارب ہیں ان چیزوں کواگر تمن کے مقابل میں ذکر کیا تو مبیع ہیں اور اگر ان کے مقابل انہیں جیسی چیز دں کو ذکر کیا لیمنی کمیل وموز وں وعد وی متقارب کوتو اگر دونوں جانب کی چیزیں معین بوں تو بھے جائز ہے اور دونوں چیزیں مبیعے قراریا کمیں گی اور اگر ایک جانب معین بواور دوسری جانب غیرمعین مکراس غیرمعین کاوصف بیان کر دیا ہے کہ اس متم کی ہوگی تو اس صورت میں اگر مبیع کومبیع اور غیر معین کوتمن قر ار دیا ہے تو بیع جائز ہے لیکن غیر معین کو تفریق سے پہلے قبضہ کرنا ضروری ہے اور اگر غیر معین کو بینے اور معین کوئمن قرار دیا ہے تو بیع نا جائز ہوگی اس صورت میں مبیج اور تمن تقبرائے کا بیمطلب ہے کہ جس کو بیجنا کہا وہ تمن ہے اورا گریعی مبیع دخمن دونوں غیر معین ہوں تو بہتے تا جائز ہوگی۔

منقولات غیرمقبوضہ کی بنتے ناجائز ہے: مسئلہ:اگر جیع منقولات کے تیم ہے ہے تو ہائع کااس پر قبضہ ہوناضرور ہے قبضہ سے پہلے چیز چھے دی تو بھے ناجائز ہے (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: مبیع

اِ تَفْرِ لِنَّ اللّٰہ بِونَا 'مَکمِلُ وہ چیز جو کمِل یعنی نینے ہے بکی ہے موزوں وہ چیز جوتول ہے بکی ہے عدوی وہ متقارب: ایک چیزی جن میں آپس میں بہت کم فرق ہوان کومتقارب کہتے ہیں۔

اور شمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے اور شمن کا وصف بھی معلوم ہونا ضروری ہے ہاں اگرشن کی طرف اشارہ کر دیا جائے (جیسے کیے اس رو پید کے بدلے خریدا) تو ندمقدار کے ذکر کی ضرورت ندوصف کے ذکر کی البتۃ اگروہ مال ربوی ہے اور مقابلہ جنس کے ساتھ ہو (مثابا کیے گیہوں کی اس ڈھیری کو بدلے بیس اس ڈھیری کے بیچا تو اگر چہ یہاں جیج وشن دونوں کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے مگر بھر بھی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دونوں مقداری ہرابر ندہوں تو سودہو جائے گا (در مختار)

تحمن حال وتمن موجل: مسكه: بيع مين بهي تمن حال بوتا ہے بعنی فورا دینا اور بھی موجل لعنی اوا کیلئے کوئی میعاد عین بیان کروی جائے کیونکہ اگر میعاد عین نہ ہو گی تو جھکڑا ہو گااصل ب ہے کہ تمن حال ہو۔ لہذا عقد میں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمن حال ہے بلکہ عقد میں ثمن کے بابت اگر پچھند کہا جب بھی نورا ویناواجب ہوگائٹن موجل کیلئے بیضرور ہے کہ عقد میں ہی موجل ہونا ذکر کیا جائے (ورمخار) مسکلہ: میعاد کے بارے میں اختلاف ہوا باک کہتا ہے میعاد تھی ہی نہیں اور مشتری میعاد ہونا بتاتا ہے تو گواہ مشتری کے معتبر ہیں اور قول ہاگئے کا معتبر ہے اور اگر میعاد کی مقدار میں اختلاف ہوا۔ ایک کم بتاتا ہے اور ایک زیادہ تو اس کی بات مانی جائے جو کم بناتا ہے گواہ یہاں بھی مشتری کے معتبر بیں اور اگر ایک کہتا ہے میعاد گزر چکی ہے اورایک بتاتا ہے کہ ہاتی ہے تو قول بھی مشتری ہی کامعتبر ہے اورا گر دونوں گواہ پیش کریں تو سواہ بھی مشتری ہی کے معتبر ہیں ( درمخار ) مسئلہ: مدیون کے مرفے سے میعاد باطل ہوجاتی ہے اور دائن کے مرنے سے میعاد باطل نہیں ہوتی کیونکہ میعاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت وغیره کر کے اس زمانہ میں وین کی مقدارا کشما کرے گا اور ادا کر دیے گا اور جب مدیون خود بی شدر ہاتو میعاد ہونا ہے کار ہے بلکہ جو چھتر کر ہے و دوین اداکرنے کیلے متعین ہے لبذائع موجل میں بالع کے مرنے ہے اجل (مدت) باطل ندہو کی (درمخاروردالحمار) جہاں مختلف ملے جلتے ہوں وہاں کون سامراد ہوگا: مسئلہ: کسی جگہ مختلف شم کے رویے جلتے ہوں اور عاقد نے مطلق رو پہیکہا تو وہ رو پیمرا دلیا جائے گا جواس شہر میں زیادہ چتا ہے لیمی جس کارواج زیادہ ہے جاہے ان سکوں کی مالیت مختلف ہویا ایک بواوراگرایک ہی قتم کارو پیہ چلتا ہے جب تو وہی دینا ہوگا اور اگر چلن مکسال ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ نہیں اور مالیت برابر ہے تو بہتے سے اور مشتری کواختیار ہے کہ جونسا جا ہے دے (جیسے ایک روپیہ کی کوئی چیز خریدی تو ایک رو پیه یا دوانھدیاں یا جارچو نیال یا آٹھ دو نیال جو جا ہے دے

وے) اور اگر مالیت بن اختلاف ہے جسے حیدر آبادی روپے اور چرے دار کہ دونوں کی مالیت بن اختلاف ہے جسے حیدر آبادی روپے اور چرے دار کہ دونوں کی مالیت بن اختلاف رہتا ہے اگر کسی جگہدونوں کا بکیاں چلن ہوتو تھے فاسد ہوجائے گی۔

(درمختار مداية فتح القدير)

نصف صاع سے كم ملى سودىل : مئلہ جنس كے ساتھ تخينہ سے بيج كى تى ہے كرنصف صاع ہے کم کی کی بیٹی ہے تو تو نیج جائز ہے کہ نصف صاع سے کم میں سود بیں ہوتا ( درمخار ) مسكله: خلدى ايك و ميرى اى طرح بيى كداس من كابرايك صاع ايك رويديوتو اس صورت میں صرف ایک صاع کی بھے درست ہو گی اور اس میں بھی مشتری کوا ختیار ہوگا کہ لے یانہ لے بال اگرای جلس می ساری د میری تا ب دی یا با تع نظام رکرد یا اور بتادیا که اس د میری میں اتے صاع بیں تو بوری ڈھیری کی نیج درست ہوجائے گی اور اگر عقد سے پہلے یا عقد میں صاع کی گنتی بتادی ہے تومشتری کو اختیار نہیں اور اگر بعد میں بتائی تو اختیار ہے بیقول حضرت ا مام اعظم رضی الله تعالی عنه کا ہے اور صاحبین کا قول میہ ہے کہ کس کے بعد اگر صاع کی تعداد معلوم ہو گئ تو بھے سے ہور ای قول صاحبین برآ سانی کیلئے نوی ویا جاتا ہے (ہدائے فنح القديرُ درمخار و بهار ) مئله: بمريوں كا كله خريدا كه بر بكرى ايك روپيه كويا كپڑے كا تعان خريدا که برایک گزایک رو پیدکویاای طرح کوئی اورعدوی متفادت خریدااورمعلوم بیس که گله میں کتنی مكريان بين اور تعان من كتنا كزكير البيكن بعد من معلوم بوگيا تو بيع جائز ہے (در مختار ) جومقدار بتائی اس ہے کم یا زیادہ نکلی: مئلہ: نله کی ڈعیری خریدی کہ مثلاً بیہومن ہے ادراس کی قیت سور و پیہ ہے بعد میں اے تولا اگر پوراسومن ہے تب تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر سومن سے زیادہ ہے تو جتنازیادہ ہے وہ بائع کا ہے اور اگر سومن سے کم ہے تو مشتری کواختیار ل بذاعند بهاوعليه الفتوى (ورمختارو بهار)

ے کہ جتنا کم ہاس کی قیت کم کر کے باتی لے لیا کھے نہ لے بی علم ہراس چیز کا ہے جو نا پ اور تول سے بکتی ہے البتہ اگر وہ اس تم کی چیز ہے جس کے بکڑے کرنے میں نقصان ہوتا ہے اور جووزن بتایا تھااس سے زیادہ نکلی تو کل مشتری بی کو ملے گی اور زیادتی کے مقابل میں مشتری کو پچھادینانہیں پڑے گا اس کئے کہوزن البی چیزوں میں وصف ہے اور وصف کے مقابل میں تمن کا حصہ ہیں ہوتا جیسے ایک موتی یا ہیراخریدا کہ بیایک ماشہ ہے اور وہ نکلا ایک ماشہ ہے کھے زیادہ تو جو تمن مقرر ہوا ہے وہ دے کرمشتری لے لے (درمختار ردامختار و بہار) مئلہ: تھان خریدا کہ بیدس کر ہے اور اس کی قیت دس رو پیہ ہے تو اگر بیتھان اس ہے کم نکلا جتنا ہائع نے بتایا تو مشتری کوا ختیار ہے کہ بورے دام میں لے یا بالکل نہ لے بیہیں ہوسکتا كه جتناكم بهاس كى قيت كم وى جائے اور اگر تھان اس سے زیادہ نكا جتنا بتایا ہے تو ب زیادتی بلاقیت مشتری کی ہے باتع کو پھھا ختیار نہیں نہوہ زیادہ کو لے سکتا ہے نہاس زائد کی قیت لے سکتا ہے نہ ہے کو سطح کر سکتا ہے یوں ہی اگر زمین خریدی کہ بیسوگر ہے اور اس کی قیت سوروپید ہے اوروہ کم یا زیاوہ نکلی تو بیع سیح ہے اور سودی رویے دیے ہوں سے مرکمی کی صورت میں مشتری کواختیار حاصل ہے کہ لے یا جھوڑ دے (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: یہ کہہ کرتھان خریدا که دس گز کا ہے دس رو پہیٹ اور بیمی کهددیا که رویے گزیے اب نکلااس کی قیمت کم کر دیے کین مشتری کواختیار بھی ہے کہ نہ لے اور اگر زیادہ نکلامثلا گیارہ یا بارہ گز نکلا تو اس زیادہ کارو پییشتری دے یا بیع کونٹے کردے لیکن میکم اس تھان کا ہے جو پورا ایک طرح کا نہیں ہوتا جیسے چکن گلبدن اور اگر ایک طرح کا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ باکع اس زا کدکو بھاڑ کر دس گزمشتری کودے دے (ہداہید بہاروغیرہ) مسئلہ: کسی مکان یا حمام کے سوگز میں سے دس كزخر بداتو بيع فاسد ہے ليكن اگريوں كہنا كەسومسوں ميں دس جھے خريد بياتو بيع سيح بوتى اور بهلی صورت میں اگر اس مجلس میں وہ دس گز زمین معین کر دی جائے کہ مثلاً بیدس گز تو بھے سیح ہو جائے گی (ہدامیددرمختار) مسئلہ: کپڑے کی ایک تھو می خریدی اس شرط پر کہ اس میں وس تھان ہیں ممر نکلے نوٹھان یا گیارہ تو بیچ فاسد ہوگئی اس لئے کہ کی کی صورت میں نتمن مجبول ہو گیا اور زیادتی کی صورت میں مبیع مجہول ہوگئی کیکن اگر ہرا کیے تھان کائٹن بیان کر دیا تھا تو کمی کی صورت میں بیج جائز ہوگی کہنو تھان کی قبت دے کرلے لے گرمشتری کواختیار بھی ہوگا کہ گ كرد ماوراكر كياره تقان نكلي توميع ناجائز ہے (اس لئے كہ بيج مجبول ہے كونسا ايك تقان كم کیاجائے (ہدامیہ) مسکلہ: تھان خریدا ہے کہ دس گزیے فی گز ایک روپیدوہ تھان ساڑھے دس

گز نکااتو دی روپیمی لیما بڑے گااوراگر ساڑھے نوگز نکلاتو مشتری کواختیارے کہنوروپیہ میں لے بانہ لے۔(مدارہ)

كيا چيز نيج ميں تبعاً داخل ہے: مئلہ: كوئى مكان خريدا تو جينے كمرے كونفزياں ہيں سب ہے میں داخل ہیں یوں بی جو چیز بھیے کے ساتھ متصل ہواور اس کا اتصال اتصال قرار ہو ( لعنی اس کی وضع اس کیلئے نہیں ہے کہ جدا کرلی جائے گی تو بیر بھی ہے میں داخل ہوگی ) مثلاً مکان کا زینه یالکڑی کا زینہ جومکان کے ساتھ متصل ہو۔ کواڑ چوکھٹ اور کنڈی اور وہ قفل جو کہ کواڑ میں متصل ہوتا ہے اور اس کی گنجی د کان کے سامنے جو شختے لگے ہو تے ہیں۔ بیسب بیتے میں داخل بیں لیکن وہ قفل جو کواڑ ہے متعل نہیں بلکہ الگ رہتا ہے جیسے عام طور پر تا لے ہوتے ين بين مين داخل نبيس است باكتا لي لي الماد مختار و فتح القد مرمسكه: كائر يا بهينس خريري تو اس کا چھوٹا بچہ جودور دھ پیتا ہے تیج میں داخل ہے جا ہے ذکرنہ کیا ہواور گدھی خریدی تو اس کا د و د هه بیتا بچه نیچ میں داخل نہیں ( درمختار ) مسئلہ: گھوڑ ایا اونٹ پیچا تو نگام اور نگیل ہیچ میں داخل ہے لینی اگر بیع کے وقت ان کو بیچنا نہ ذکر کیا ہو جب بھی یا گئع کو دینا ہوگا اور اوزین یا کاٹھی ہیع میں داخل نہیں (ہندیہ) مسئلہ: زمین بیجی تو اس میں چھوٹے بڑے بچلدار اور بے پھل جینے ورخت بیں سب بتع میں داخل ہیں گرمو کھا در حت بجوا بھی تک زمین سے اکھر انہیں ہے وہ بیع میں داخل نہیں کہ بیا گویا لکڑی ہے جوز مین پر رکھی ہے للبذا آم وغیرہ کے چھوٹے پیڑ جوز مین میں :ویتے ہیں کہ برسات میں یہاں ہے کھود کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں بیمی زمین کی ہے میں داخل ہیں (فتح القدیر) مسئلہ: مجھلی خریدی اور اس کے پیٹ میں موتی نکلا اگر بیموتی سیپ میں ہے تومشنری کا ہے اور اگر بغیر سیپ کے خالی موتی ہے تو باکع نے اگر اس مچھلی کا شکار کیا ہے تو بائع کو داپس کرے اور بائع کے پاس بیموتی بطور لقطدامانت رہے گا کہ شہیر کرے اگر مالک کا پتانہ چلے خیرات کردے اور اگر مرغی کے پیٹ میں موتی ملاتو بالع کوواپس کرے (خانیدوہندیہ)

جو چیز نیج میں تبعاً داخل ہے اس کا تھم :جو چیز نیج میں تبعاً داخل ہوتی ہے اس کے مقابل میں تمن کا کوئی حصہ نہیں لیعنی اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو تمن میں کمی نہ ہوگی مشتری کو پورے تمن کی نہ ہوگا (روالحار ہدایہ و بہار) مسئلہ: زمین نیج کی اوراس میں کھیتی ہے تو زراعت کے ساتھ لیمنا ہوگا (روالحار ہدایہ و بہار) مسئلہ: زمین نیج کی اوراس میں کھیتی ہے تو زراعت کے لیتو مشتری کی ہے۔ دراعت بائع کی ہے البتہ اگر مشتری شرط کر سے پینی مع زراعت کے لیتو مشتری کی ہے۔ ایک طرح آگر در خستہ بیا جس میں پھل گئے ہیں تو یہ پھل بائع کے ہیں گر جب کہ مشتری اپنے

کے شرط کر لیاتو مشتری کے جی بول بی چینیل کا ب جوہی وغیرہ کے بودے تریدے تو پھول بانع کے بیں مرجب کمشتری شرط کر لے تواس کے بیں (ہدایہ وقتح القدیر) مئلہ: زراعت والى زمين يالچل والا ورخت خريدا توبائع كومة تنبيس كدجب تك حايب زراعت اور كيل لگا رہنے دے بلکہ باک سے کہا جائے گا زراعت کاٹ لے کھل توڑ لے اور زمین در خت مشتری کو سیروکر دے کیونکہ اب وہ مشتری کی ملک ہے اور دوسرے کی ملک مشغول رکھنے کا اسے حق تبیں ۔ البتہ اگرمشتری نے تمن ادانہ کیا ہوتو بائع پر جیج سپر دکرنا واجب نبیں (ہدایہ و درمخار و بہار) مسکد: کھیت کی زمین بھے کی جس میں زراعت ہے اور باک یہ جا ہتا ہے کہ جب تک زراعت تیار نه ہو جائے کھیت ہی میں رہے تیار ہونے پر کائی جائے اور اتنے زمانہ تک کی اجرت دینے کو کہتا ہے۔اگرمشتری راضی ہوجائے تو ایسا بھی کرسکتا ہے بغیر رضا مندی نہیں کر سكتا\_ (ورمختار) مسئلہ: اگر كا منے كيلئے ورخت خريدا ہے تو اس كے بنچے كى زمين آتے ميں داخل تنہیں اور اگر باتی رکھنے کیلئے خرید اے تو زمین تھ میں داخل ہے اور اگر بھے کے وقت نہ بہ طاہر کیا كه كالشيخ كيلي خريدتا ب ندبيكها كه باقى ركھنے كيلئے خريدتا بي تو بھى نيچے كى زمين جي ميں واخل ہے (ردامحتار) مسئلہ: درخت اگر کا شنے کی غرض سے خریدار ہے تو مشتری کو حکم دیا جائے گا کہ كاث لياجائے جيمور رکھنے كى اجازت تبين اور اگر باقى ركھنے كيلئے خريدا ہے تو كائے كائكم ندديد جائے اور اگر کاٹ بھی لے نواس کی جگہ دوسرا درخت لگا سکتا ہے باکٹے کورو کنے کاحق حاصل نہیں اس کئے کہ زمین کا اتنا حصہ اس صورت میں مشتری کا ہو چکا (عالمگیری) مسئلہ: زراعت تیار ہونے سے پہلے بچے وی اس شرط پر کہ جب تک تیار نہ ہوجائے گی کھیت میں رہے گی سینا جائز ہے یوں ہی کھیت کی زمین بھے والی اور اس میں زراعت موجود ہے اور شرط میا کی کہ جب تک تیار نہ ہوگی کھیت میں رہے گی میصورت بھی ناجائز ہے (ردائختار)

ز مین کی بہتے میں ہاتی رہنے والی اشیاء بلا ذکر داخل ہیں: مسله: زمین کی بیج کی تو وہ چیزیں جوز مین ہاتی رکھنے کی غرض ہے ہیں جسے در خت اور مکانات یہ بیج ہیں داخل ہیں جوز مین ہاتی رکھنے کی غرض ہے ہیں جسے در خت اور مکانات یہ بیج ہیں داخل ہیں جا ہوا ہوا در یہ بھی نہ کہا ہو کہ جمیع حقوق ومرافق کے ساتھ خرید تا ہوں لیکن اگر اس زمین میں سو کھا ہوا در خت ہے تو اس طرح کی بیج میں داخل نہیں اور جو چیزیں

لے بنچ کی زمین اسنے عی ہی میں داخل ہو گی جتنے سنے کی موٹائی ہے بیٹر کے گل پھیلاؤ می شاخوں یا جڑوں کے مرازبیس بہال تک کہ ہی کے بعد درخت ہتنا تھ اس سے زیادہ موٹا ہو گیا تو ہا گئے کوا فترار بنہ کے درخت چھیل کرا تنامی کردے ہتنا موٹائی کے وقت تھ (ہندیہ) ۱۲ مند۔

باتی رکھے کیلئے نہ ہوں جسے بانس نزکل کھاس یہ جا جس واخل نہیں لیکن اگر ہے جس ان کا ذکر کردیا جائے تو یہ بھی داخل ہوجا کیں گی (عالمگیری) مسئلہ: باغ کی بہار پھل آئے ہے پہلے نکے ڈالی یہ ناجا کڑے یوں بی اگر پچھ پھل آ چکے ہیں پچھ باتی ہیں جب بھی ناجا کڑے جب کہ موجود واور غیر موجود دونوں کی بچ مقصود ہواور اگر سب پھل آ چکے ہیں تو یہ بچ درست ہے گر مشتری کو یہ تھم ہوگا کہ ابھی پھل تو ڈکر درخت فالی کردے اور اگر یہ شرط ہے کہ جب تک پھل تا یار نہوں گے تیار ہوجانے کے بعد تو ڈے جا کیں گے تو یہ شرط فاسد سے اور نیج ناجا کڑے۔

ورخت میں لکے ہوئے کھلول کے بیخے کی صورتیں: اور اگر پھل آ جانے کے بعد أيتا بوني مكرابهي مشترى كاقبضه نه جواتها كهاور كيل بيدا بو محينة بيع فاسد بوكني اس لئے كه اب مبتے اور غیر بہتے میں امتیاز باتی ندر ہااور اگر قبضہ کے بعد دوسرے پھل بیدا ہوئے تو ہے ہراس کا كوئى اثر تبيس كين چونكه بير خ يجل بائع كے بين اور المياز بي البرا باكع ومشترى وونوں شریک ہیں رہایہ کہ کتنے پھل باکع کے ہیں اور کتنے مشتری کے اس کومشتری صلف ہے جو پھھ كهدد ، وه مان ليا جائے (ردالحتار و فتح القدير) مسئلہ: كيل خريدے نه ئية شرط كه الجمي تو ژ ب لے گا اور نہ یہ کے تک ورخت پر رہیں گے اور بعد عقد یا تع نے ورخت بر الم ور انے کی اجازت دے دی تو بیرجائز ہے اور اب پھلوں میں جو پچھزیا دتی ہوگی وہ مشتری کوحلال ہے بب كەدرخت برچىل چھوڑے رہنے كاعرف نەببوكيونكدا گرفر ف بهو چكاہے جيس كەاس زماند میں عمو مأ مندوستان میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں شرط ندہو جب بھی شرط ہی کا تھم ہوگا اور بھے فاسد ہوگا البتہ اگر تصریح کر دی جائے کہ فی الحال توڑ لینا ہوگا اور بعد میں مشتری کیلئے بائع نے اجازت دے دی تو بیائع فاسد نہ ہو گی اور اگر ہے میں شرط ذکر نہ کی اور باکع نے درخت پر ا ہے کی اجازت بھی نہ دی مرمشری نے پھل نہیں توڑے تو اگر پہلے کی نسبت سے پھل بڑے ہو گئے تو جو کچھا ضافہ ہوا اے صدقہ کرے لینی ہیچ کے دن تھلوں کی جو قیمت تھی اس قیت پرآج کی قیت میں جو کچھاضا فہ ہواوہ خیرات کردے (جیسے اس روز دس روپیہ قیمت تھی اور آج ان کی قیمت بارہ رویے ہیں تو دور رویے خیرات کردے اور اگر ہے ہی کے دن کھل این بوری مقدار کو بینے کے تھے ان کی مقدار اس زمانہ میں کچھ بیس برهی صرف اتنا ہوا کہ اس وقت کے ہوئے نہ تھے اب یک گئے تو اس صورت میں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں البته اتنے دنوں بغیراجازت اس کے درخت ہر چھوڑ رکھنے کا گناہ بوا۔ ( درمخار ٔ روامختار بہار )

م اورخیال ہے کہ اور کھا کے بعد اور میل پیدا ہوجا کیں کے یا درخت بر میل رہے من پھل اور ہڑے ہوجائیں کے بیزیادتی بلاا جازت بائع نا جائز ہوگی کین بیجا ہتا ہے کہ کی صورت سے جائز ہوجائے تواس کا بیدیلہ ہوسکتا ہے کہ مشتری تمن اداکرنے کے بعد بائع سے باغ یا درخت بٹائی برلے لے اگرچہ بائع کا حصہ بہت تھوڑ ااقرار دے مثلاً بیر کہ جو پھھاس من ہوگااس می نوسونتاوے حصے مشتری کے اور ایک حصہ یا تع کا تواب جو نے پھل بیدا ہوں کے یا جو پھے زیادتی ہوئی بالع کا وہ ہزارواں حصددے کرمشتری کیلئے جائز ہوجائے گی محرب حیلہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ درخت یا باغ نہ کسی بنتیم کا ہونہ وقف ہوا درا گربیکن مرج کھیر کے ككرى وغير وخريد ، بون اوران كے بودوں يا بيلوں من آئے دن في ليا بيدا بون كے توبيرے كە بودے يا بىلىن بحى مشترى خريدے كەاب جونے كچل پيدا ہوں كے دہشترى کے ہوں سے اور اگر زراعت مکتے سے مہلے خریدی ہے تو میکرے کہ جتنے دنوں میں وہ تیار ہو كى اس كى مدت مقرركر كے زمين اجار وير لے لے۔ (در مختار) منع میں استناء کس صورت میں ہوسکتا ہے: مئلہ: جس چز برمتقانا عقد دار ہوسکتا ہے اس کا عقد ہے استناء سے ہے اور اگروہ چیز الی ہے کہ تنہا اس برعقد دارد نہ ہوتو استناء سے نہیں بدایک قاعدہ ہے اس کی مثال دیکھتے جیے نلد کی ایک ڈھیری ہے اس میں سے دس سیریا کم و بیش خرید سکتے ہیں ای طرح علاوہ دس سیر کے پوری ڈ حیری بھی خرید سکتے ہیں بمریوں کے ر ہوڑ میں سے ایک بری فرید سے بین ، تا اس ایک معین بری کوسٹنی کر کے ربوڑ بھی فرید سکتے ہیں اور غیرمعین بمری کونہ خرید سکتے ہیں نہ اس کا استثناء کر سکتے ہیں در خت پر پھل لگے ہوں ان میں کا ایک معدود حصہ خرید سکتے ہیں اس طرح اس حصہ کا استثناء بھی ہوسکتا ہے تکریہ ضرور ہے کہ جس کا استثناء کیا جائے وہ اتنا نہ ہو کہ اس کے نکا لنے کے بعد مبع بی ختم ہو جائے لعن بدیقیناً معلوم ہوکہ استثناء کے بعد مبیع یا تی رہے گی اور اگر شبہ ہوتو درست نہیں یاغ خریدا اس میں ہے ایک معین درخت کا استفناء کیا تو استفناء سے ہری کو پیچا اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا استناء کیا تو میا سنناء ہے نہیں اس لئے کہ اس کو تنہاخرید بیں سکتے جانور کے سری یائے دنیہ کی چکتی کا استثناء ہیں کیا جا سکتانہ ان کونٹہا خریدا جا سکتا ہے بینی جانور کے جزمعین کا استناء بيں ہوسكا۔اوراگرابيااستناء كياتو بيع فاسد ہےاور جانور كے جزوشائع مثلاً نصف يا چوتھائی کوخرید بھی سکتے ہیں اور اس کا استثناء بھی کر سکتے ہیں اور اس صورت میں بیرجانو ردونوں میں مشترک ہوجائے گا (عالمگیری درمخنار روامخنار ) مسئلہ: مکان تو ڑنے کیلئے خریدا تو اس کی

لکڑیوں یا اینوں کا استناء سے ہے (عالمگیری) مسلہ جمعے کے ناپ یا تول یا گنتی کی اجرت دین یر ہے تو وہ بائع کے ذمہ ہوگی اس لئے کہ نا بنا تو گننا بائع کا کام ہے اس لئے کہ بیچ کی تتلیم اس طرح ہوتی ہے کہنا پ تول کر ہائع مشتری کو دیتا ہے اور اگر تمن کے تو لئے گننے یا ہر کھنے کی اجرت دین پڑے تو بیشتری کے ذمہ ہے اس کئے کہ پوراٹمن اور کھرے دام دینامشتری کا كام ب بال اكر باك في بغير ير مصر بوئة من ير قبضه كرليا اور كهتاب كدرو يا الجهنبيل والیس کرنا حابتا ہے تو بغیر پر کھے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کھوٹے ہیں واپس کتے جا کیس اس صورت میں پر کھنے کی اجرت با کع کودین ہوگی دین کے رویے پر کھنے کی اجرت مدیون کے ذمه ہے (ورمخار) مسئلہ: ورخت کے کل مجل ایک معین تمن پرتخینا خرید لئے یوں ہی کھیت میں کے بہن بیاز تخیینے سے خریدے یا تھتی ہم یا کا سارا غلہ وغیرہ تخیینے سے خریدا تو پھل تو ڑنے لہن بیازنکلوانے یا تشتی ہے جیج باہرلانے کی اجرت مشتری کے ذمہ ہے جب کہ مشتری ہے بالع نے کہددیا ہو کہتم کھل توڑ لے جاؤیہ چیزیں نکلوالو۔ (درمختار وردامختار) ولا ل كی اجرت كس كے ذمہ ہے: مئلہ: دلال كی اجرت بینی دلالی بائع كے ذمہ ہے جب كەدلال نے سامان كو مالك كواجازت ہے بہتے كيا ہواورا گر دلال نے طرفين ميں بہتے كى كوشش كى ہواور رئيج نه كى بلكہ رئيج مالك نے كى تو جيباد مال كاعرف ہو يعنى اس صورت ميں بھى عرفاً بالتع كے ذمه دلا لی ہوتو بالتع وے اور مشتری كے ذمه ہوتو مشتری وے اور دونوں كے ذمه موتو دونول دیں۔ ( درمختار رداختار )

مبیع و تمن پر قبضہ کی صور تیں: مئلہ: رو پیااٹر فی چیہ ہے تیج ہوئی اور جیج وہاں حاضر ہے اور ثمن نورا وینا ہے اور شن کی کو خیار شرط نہیں ہے تو اس صورت میں مشتری کو پہلے شمن اواکر نا ہوگا اس کے بعد جیج پر قبضہ کر سکتا ہے یعنی بائع کو بیر تق ہوگا کہ شن وصول کرنے کیلے جیج کو روک سکتا ہے اور روک لے اور قبضہ نہ ہونے وے بلکہ جب تک پورائمن وصول نہ کیا ہو جیج کو روک سکتا ہے اور اگر جیج وہاں حاضر نہ ہونے وہاں حاضر نہ کر وے ٹمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اگر بیج میں دونوں طرف شن میں دونوں طرف شن میں دونوں طرف شن میں دونوں طرف شن ہوں جیسے کتاب کو کپڑے کے جدلے میں خرید ایا دونوں طرف شن ہوں جیسے کتاب کو کپڑے کے جدلے میں خرید ایا دونوں طرف شن ہوگا ہوں جون جیسے دو بیہ یا اشر فی سے سونا جا نہ کی خریدا تو دونوں کو ای میں ایک ساتھ اوا کر تا ہوگا (ہوا ہے و در مختار) مسکلہ: مشتری نے کوئی ایسا تھرف کیا جس کیلئے قبضہ ضروری ہوتے ہو جا کڑ ہے۔ جیسے مشتری نظرف نا جا کڑ ہے اور اگر ایسا تھرف کیا جس کیلئے تبضہ ضروری ہوتے ہو جا کڑ ہے۔ جیسے مشتری نے میں کو جبدا ور موجو ب لدنے تبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ مشتری کے قبضہ کے قائم مقام ہے اور خرجی کو جبدا ور موجو ب لدنے قبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ مشتری کے قبضہ کے قائم مقام ہے اور موجو ب لدنے قبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ مشتری کے قبضہ کے قائم مقام ہے اور میں جو سے تو کہ کو جبدا ور موجو ب لدنے قبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ مشتری کے قبضہ کے قائم مقام ہے اور

الرميع كومشترى نے قبل قبضہ بھے كرديا توبينا جائز ہے۔ (رداكتار) ہوال میں میل النا قبصہ ہے یا ہمیں: مئلہ بمشری نے میچ کسی کے پاس امانت رکھ دی ما عاریت دے دی ما یا گئے ہے کہدویا کہ فلال کے سپر دکر دے اس نے سپر دکر دیا تو ان سب صورتوں میں مشتری کا قبضہ ہو گیا اور اگرخود بالع کے پاس امانت رکھی یا عاریت دے دی یا کرایہ پر دے دی یا بائع کو پچھٹن دے دیا اور کہددیا کہ باقی تمن کے مقابلہ میں مبیع کو تیرے یاس ربمن رکھا تو ان سب صورتوں میں قبضہ نہ ہو (ردالحتار) مسئلہ: تیل خریدااور بالع کو بوتل وے کر کہا کہ میرے آ وی کے ہاتھ میرے یہاں بھیج وینا اگر راستہ میں بوتل ٹوٹ گئی اور تیل ضائع ہو گیا تو مشتری کا نقصان ہوا اور اگر بیکہا تھا کہ اپنے آ دی کے ہاتھ میرے مکان پر بھیج ویتا تو یا کئے کا نقصان ہوا (عالمگیری) مسئلہ: کوئی چیزخر بدکر باکع کے بیہاں چھوڑ دی اور کہددیا كهكل ليع جاؤل گاا گرنقصان بوتو ميرابوگااپ فرض كروكه وه چيز جانورتفاجورات ميں مركبا تو ہائع کا نقصان ہوامشتری کا وہ کہنا ہے کار ہے اس لئے کہ جب تک مشتری کا قبضہ نہ ہو مشتری کونقصان سے تعلق ہیں ( خانیہ ) مئلہ: کوئی چیز بیجی جس کانمن ابھی وصول نہیں ہوا ہے اور اسے کسی تیسر ہے تین کے بیاس رکھ دی کہ مشتری تمن دے کر چیز لے لے گا اور اس تیسرےکے بیہاں چیز ضائع ہوگئ تو نقصان یا لع کا ہواا دراگر اس تیسر کے خص نے تھوڑ اٹن وصول کر کے وہ چیزمشتری کو و ہے دی جس کی باکٹے کوخبر نہ ہوئی تو باکٹے وہ چیزمشتری ہے واپس کے سکتا ہے(عالمگیری) مسئلہ: کپڑاخریداہے جس کانٹن ادانہیں کیا کہ قبضہ کرتا اس نے باکع سے کہا کہ کی کے بہاں اسے رکھ دو میں دام دے کراس سے لے لون گایا کتے نے رکھ دیا اور وہاں وہ کپڑا ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا ہوا اس لئے کہ اس تیسر سے تحض کا قبضہ باک کیلئے ہے لہذا تقصان بھی بائع بی کا ہوا (عالمگیری) مسئلہ: مبع ابھی بائع بی کے ہاتھ میں تھی کہ مختری نے اسے ہلاک کردیایا اس میں عیب پیدا کردیایا ہائع نے مشتری کے حکم سے عیب بیدا كرديا تواس طرح مشترى كاقبضه بوكيا كيبول خريدااور باكع سے كہا كه اسے بيس دے اس نے پیس دیا تو اس مے مشتری کا قبضہ ہو گیا اور آٹامشتری کا ہے (عالمگیری) جب تکمشنری کا قبطنہ ومشنری کونقصان سے تعلق ہمیں :مشتری نے قبضہ سے پہلے یا تع ہے کہددیا کہ بیج فلا سیخص کو ہمبہ کردے اس نے ہمبہ کردیا اور موہوب لہ کو قبضہ بھی زلادیا توبيه به جائز اورمشترى كاقبضه جو كميايون بى اگر باكتے سے كهدديا كداسے كرايه بردے دے اس نے دے دیا تو جائز ہے اور متاجر کا قبضہ پہلے مشتری کیلئے ہوگا پھر اپنے لئے (عالمگیری)

مسئلہ: مشتری نے بائع سے جیجے میں ایسا کام کرنے کو کہا جس سے جیجے میں کوئی پیدائیس ہوتی جیسے کورا کیڑا تھا اس نے دھلوایا تو مشتری کا قبضہ نہ ہوا پھراگر اجرت پر دھلوایا ہے تو اجرت مشتری کا قبضہ نہ ہوا پھراگر اجرت پر دھلوایا ہے تو اجرت مشتری کا مشتری کے ذمہ ہے در نہیں اور اگر وہ کام ایسا ہے جس سے کی پیدا ہوجاتی ہے تو مشتری کا قبضہ ہوگیا۔ (عالمگیری)

## خيارشرط

بالله اور مشتری کویی حاصل ہے کہ وہ بھے کوظعی نہ کریں بلکہ عقد میں بیشر طاکر دیں کہ اگر منظور نہ ہوا تو بھے باتی شد ہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرور ت بالغ و مشتری کو ہوا کرتی ہے کیونکہ بھی بائع اپنی ناواقنی ہے کم دام میں چیز بھے دیتا ہے یا مشتری اپنی ناوائی ہے نیا دو اموں پر خرید لیتا ہے یا چیز کی اسے شنا خت نہیں ہے ضرور ت ہے کہ دو سرے سے مشور و کرکے ٹھیک رائے قائم کرے اور اگر اسوقت نہ خریدے تو چیز جاتی رہے گی یا بالئع کا اندیشہ ہے کہ گا کہ ہاتھ سے نکل جائے گا ایک صورت میں شرع نے دوٹوں کو میموقع ویا ہے کہ فور کریس اگر منظور نہ جوتو خیار کی بنا پر بھے کونا منظور کر دیں۔ (بہار)

عقد سے پہلے کے خیار کا اعتبار ہیں: مسئد: خیار ہو ایک اور مشتری دونوں اپنے اپنے کے کریں یاصرف ایک کرے یا کسی اور کیلئے اس کی شرط کریں سب صورتیں درست ہیں اور یہ گئے کریں ہوسکتا ہے کہ عقد ہیں خیار شرط کا ذکر نہ ہو گرعقد کے بعد ایک دوسرے کو یا ہرا یک دوسرے کو یا کسی فیر کو خیار دے دے البتہ عقد سے پہلے خیار شرط نہیں ہوسکتا یعنی اگر پہلے خیار کا ذکر آیا گرعقد ہیں ذکر خدآیا نہ بعد عقد اس کی شرط کی (مشائی تھے سے پہلے بیہ کہا کہ جو تھے تھے مطابق واقع ہوئی) تو خیار سے کروں گا اس ہیں ہیں نے تم کو خیار دیا۔ گرعقد کے وقت تھے مطابق واقع ہوئی) تو خیار حاصل نہ ہوگا (درورد) مسئلہ: اگر بائع وشتری ہیں اختلاف ہوا یک کہتا ہے خیار شرط تھا دوسرا کہتا ہے نیار کے مدگی کو گواہ پیش کرنا ہوگا اگر گواہ نہ پیش کر بے تو منکر کا تو ل معتبر ہو گا۔ (در مختار ور مجار)

خیار کی مدت: مئلہ: خیار کی مدت زیادہ سے زیاوہ تین دن ہے اس سے کم ہوسکتی ہے زیادہ نہیں اگر کوئی ایس چرخر بدی ہے جوجلد خراب ہوجانے والی ہے اور مشتری کو تین دن کا خیار تھا تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ بچے کو فیخ کر دے یا بچے کو جائز کر دے اور اگر خراب ہونے والی چیز کسی نے بلا خیار خریدی اور بغیر قبضہ کئے اور بغیر شمن اوا کئے چل دیا اور غائب ہوگیا تو با کع چیز کسی نے بلا خیار خریدی اور بغیر قبضہ کئے اور بغیر شمن اوا کئے چل دیا اور غائب ہوگیا تو با کع

اس چیز کودوس ہے کے ہاتھ بھے کرسکتا ہے (خانبید دالحتار در مختار ) مسئلہ: اگر خیار کی کوئی مدت ذكرنبيل كيصرف اتنا كهامجھے خيار ہے يامدت مجبول ہے مثلاً كہا مجھے چندون كا خيار ہے يا ہميشہ مسلط خیار رکھا تو ان سب مورتوں میں خیار فاسد ہے۔ بداس مورت میں ہے کہ تس عقد میں خیار مذکور ہوا اور تین دن کے اندر جائز کر دیا تو بھے سیجے ہوگی اور اگر عقد میں خیار نہ تھا بعد عقد ایک نے دوسرے سے کہالمہیں افتیار ہے تو اس مجلس تک خیار ہے مجلس ختم ہوگئی اور اس نے می که شد کماتو خیار جاتار بااب می نبیس کرسکتا (عالمتگیری ردامحتار) مسئله: تنین ون سے زیادہ ک مدت مقرر کی مراہمی تمن دن بورے نہ ہوئے تنے کہ خیاروا لے نے بیچ کو جائز کر دیا تواب بہ سے درست ہے اور اگر تمن ون پورے ہو مکتے اور سے کو جائز نہ کیا تو سے فاسد ہوگئی (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ:مشتری نے باکع سے کہا اگر تبن دن تک حمن ادا نہ کروں تو میرے اور تیرے ورمیان بھے نہیں رہمی خیارشرط ہی ہے لیعنی اگر اس مدت تک حمن ادا کر دیا تو بھے درست ہو جائے کی بیس تو جاتی رہے کی اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ذکر کرکے یہی لفظ کے اور تین ا ون کے اندر شمن اوا کر دیا تو بھے سی جمو کی اور تین دن پورے ہو گئے تو بھے جاتی رہی (دررعزر) مسئلہ: بہتے ہوئی اور تمن بھی مشتری نے دے دیا اور ریٹھبرا کراگر تین دن کے اندر باکع نے تمن مجیردیاتو تیج نہیں رہے گی رہمی خیارشرط ہی ہے۔ (عالمگیری) مبع کے میں ہونے کی صورت میں خیار کا حکم: مئلہ: بائع نے خیار شرط اپ لئے ر کھا ہے تو مبع اس کی ملک سے نہ نکلی پھر اگر مشتری نے قبضہ کرلیا (جا ہے یہ قبضہ باکع کی اجازت سے ہو یا بلاا جازت )اورمشتری کے پاس بلاک ہوگئ تومشتری پرمبیع کی داجی قبت تاوان میں واجب ہے اور اگر جیجے مثلی ہے تو مشتری پراس کی مثل واجب ہے اور اگر باک نے نے ہیج فٹنخ کردی جب بھی بہی تھم ہے لینی قیت یامثل واجب ہے اور اگر بائع نے اپناخیار ختم کر و ما اور بھے کو جائز کر دیا ما بعد مدت وہ چیز ہلاک ہوگئ تو مشتری کے ذمہ تمن واجب ہے لیعنی جو وام مطے ہوا ہے وہ دینا ہوگا اگر جیج یا کع کے پاس ہلاک ہوگئ تو بیج جاتی رہی کسی پر چھے لینا دینا نہیں اور اگر مبیع میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بائع کا خیار ابھی باقی ہے لیکن مشتری کو بیا اختیار ہو جائے گا كەجا بورى قيت يرمبع كولے لے ياند لے اور اگر بائع نے خوداس ميں كوئى عيب پیدا کردیا توشن میں اس عیب کے برابر کمی ہوجائے گی مشتری پرجس صورت میں قبت واجب ہےاس سے مراداس دن کی قیمت ہے جس دن اس نے قبضہ کیا ہے۔ (درمختار وردالحتار وغیرہ) خیار کی صورت میں مبیع تمن میں تصرف اور کون کس کی ملک میں رہتا ہے:

مسئلہ: بالع کوخیار ہوتو حمن مشتری کی ملک سے خارج ہوجاتا ہے مگر بالع کی ملک میں داخل نہیں ہوتا (عالمگیری) مسئلہ:مشتری نے اپنے لئے خیار رکھا ہے تو مبیع کی ملک ہے نکل گئ لین اگراس صورت میں بائع نے میچ میں کوئی تصرف کیا ہے تو بہتصرف سی جہنی (مثلًا غلام ہے جس کوآ زاد کردیاتو آزادنہ ہوا) اوراس صورت میں اگر مبیع مشتری کے بہاں ہلاک ہوگئ تو خمن کے بدلے میں ہلاک ہوگئ معنی تمن دینا پڑے گا (درمختار) مسئلہ: مبیع مشتری کے قبضہ میں باوراں میں عیب بیدا ہو گیا اگر خیار مشتری کو ہے تو مشتری کو تمن وینا پڑے گا اور اگر خیار ہائع کو ہے تو مشتری پر قیمت واجب ہے (درمخنار) مسئلہ: خیارمشتری کی صورت میں تمن ملک مشتری ہے خارج نہیں ہوتا اور مجھ آگر جہ ملک بائع سے خارج ہوجاتی ہے کیکن مشتری کی ملک میں نہیں آئی پھر بھی اگر مشتری نے بہتے میں کوئی تصرف کیا (مثلًا غلام تھا آ زاد کر دیا ) تو ہے تصرف نا فذ ہوگا اور اس تصرف کوا جازت ہے سمجھا جائے گا (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: مشستری اور ہاکئے دونوں کوخیار ہے تو نہ بیج ملک ہاکئے سے خارج ہوگی نہمن ملک مشتری سے پھراگر ہاکئے نے مبتع میں تصرف کیا تو بھے سنخ ہوجائے گی اورمشتری نے تمن میں تصرف کیا اور تمن عین ہو ( بعنی از قبل نقو دندہو ) تو مشتری کی جانب ہے بیج فتنج ہے ( درمختارر دالمحتار ) مسئلہ:مشتری کو خیار تقااور مبتے پر قبضہ کر چکا تھا پھراس کو واپس کر دیا باکع کہتا ہے بیدو ہبیں ہے مشتری کہتا ہے کہ دہی ہے توقعم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے اور اگر بائع کویفین ہے کہ بیدوہ چیز نہیں جب بھی بائع ہی اس کا مالک ہو گیا اور سے بائع کے طور پر بہتے تعاطی ہوئی (عالمگیری و درمخار) مسكد: جس كيلية خيار ہے جاہے وہ باكع ہو يامشترى يا اجنبى جب اس نے بيع كوجائز كرديا تو بیج مکس ہوگئی دوسرے کواس کاعلم ہویا نہ ہوالبتہ اگر دونوں کو خیارتھا تو تنہا اس کے جائز کر دیے سے نیچ کی تمامیت نہ ہوگی کیونکہ دوسرے کوئی محاصل ہے اگر بیلنج کردے گا تواس کا جائز کرنا مفید بنه ہوگا ( درمختار ) مسئلہ: صاحب خیار نے بیج کوسنح کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ قول سے سنخ کرے تو مدت کے اندر دوسرے کو اس کاعلم ہو جانا ضروری ہے اگر دوسرے کوعلم ہی نہ ہو یامدت گزرنے کے بعدا سے معلوم ہوا تو سیح جہنبیں اور بھے لازم ہوگئی اوراگر صاحب خیار نے اپنے کسی قعل ہے ہی کیا تو اگر چہ دوسرے کوعلم نہ ہو تھے ہو جائے گی مثلًا مبع میں اس متم کا تصرف کیا جو مالک کیا کرتے ہیں جسے بیتے غلام ہے اے آزاد کردیا اے آ زاد کر دیا یا چ ڈالا یا کنیز ہے اس ہے وطی کی یا اس کا پوسہ لیا یا مبیع کو ہبہ کر کے یا ربن رکھ کر قضددے دیایا اجارہ پر دیایا مشتری سے تمن معاف کر دیایا کسی مکان کسی کور ہے کیلئے دے یا

گرچہ بلاکرایہ یااس میں نی تعمیر کی یا کہ گل کی یا مرمت کرائی یا ڈھا دیا یا تمن میں (جب کہ عین ہو) تصرف کر ڈالا ان صوتوں میں نیج شخ ہوگی اگر چہ اندرون مدت دوسرے کو علم نہ ہوا (عالمگیری ورمخنا رردالحتار) مسئلہ: جس کیلئے خیار ہے اس نے کہا میں نے تیج کو جائز کر دیا یا تیج پر راضی ہوں یا اپنا خیار میں نے ساقط کر دیا یا ای شم کے دوسرے الفاظ کے تو خیار جاتار ہا تیج لازم ہوگئی اور اگر یہ الفاظ کے کہ میر اقصد لینے کا ہے یا جھے یہ چیز پند ہے یا جھے اس کی خواہش ہوگئی اور اگر یہ الفاظ کے کہ میر اقصد لینے کا ہے یا جھے یہ چیز پند ہے یا جھے اس کی خواہش ہوگئی اور الحل نہ ہوگا (عالمگیری وردالحتار)

كب خيار باطل ہوجاتا ہے: مئلہ: جس كيلئے خيار تعاوہ اندرون مرتب تو خيار باطل ہو گیا ہے ہیں ہوسکتا کہ اس کے مرنے کے بعد دارث کی طرف خیار منتقل ہواس لئے کہ خیار میں میراث نہیں جاری ہوتی یوں اگر بے ہوش ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا سوتارہ گیا اور مدت تخزرتي توخيار باطل موكيامشترى كواكر بطور تمليك فبضدديا توبائع كاخيار باطل موكيا ادراكر بطور تملیک قبضه نددیا تو بلکه اینا خیار رکھتے ہوئے قبضه دیا تو اختیار باطل نه ہوا (عالمگیری در مختار ) مسئلہ:مشتری کوخیار ہے تو جب تک مدت بوری نہ ہو لے با تع جمن کا مطالبہ ہیں کر ا سكتااور باكع كوبحى تسليم بيتي يرمجبور نبيس كياجا سكتا-البيته أكرمشترى نيشمن ويديا جيتو بالع كو هبیع دینا پڑے گایوں ہی اگر بالعنے فیجیع سپر دکر دی ہے تو مشتری کوشن دینا پڑے گا مکر ہیج فشخ كرنے كاحق رہے گا اور اگر باكع كواختيار ہے اورمشترى نے تمن ادا كرديا ہے اور مبيع برقب عابتا ہے تو بائع قبعنہ ہے روک سکتا ہے لیکن اگر ایسا کرے گا تو ٹمن پھیرنا پڑے گا (عالمگیری) مسئلہ:مشتری کیلئے خیار ہےاوراس نے بیع میں امتحان کی غرض سے کوئی تصرف کیا اور جوفعل كياوه غيرمملوك مين بهى كرسكتا ہے تو اليے تعل سے خيار باطل نه ہو گا اور اگروہ تعل ايسا ہے كه امتخان کیلئے اس کی ضرورت نہیں یا وہ فعل غیرمملوک میں کسی صورت میں جائز ہی نہیں تو ایسے فعل سے خیار باطل ہوجائے گا مٹلا تھوڑے پر ایک دفعہ سوار ہوایا کیڑے کواس کئے پہنا کہ بدن پرتھیک آتا ہے یانہیں یا لونڈی سے کام کاج کرایا تا کہ معلوم ہوکہ کام کرنا جانتی ہے یا تہیں تو اس سے خیار باطل نہ ہوا اور اگر دوبارہ سواری لی یا دوبارہ کیڑا بہنا یا دوبارہ کا م لیا تو خیار ساقط ہو گیا اور اگر گھوڑے پر ایک مرتبہ سوار ہو کر ایک قتم کی حال کی امتحان کیا دوبار د ووسری حیال کیلئے سوار جوایا لونڈی ہے دوبارہ دوسرا کام لیا تو اختیار باقی ہے (عالمگیری) مسئلہ: جبیع میں مشتری کے بیہاں زیادتی ہوئی تو اس کی دوصور تیں ہیں۔زیارت متصلہ ہیں یا منفصله اور ہرا یک متولدہ ہے یا غیرمتولدہ۔اگر زیارت متعلد متولدہ ہے جیسے جانور فربہ ہو گیایا

مریض تفامرض جا تار ہایا زیارت متعلہ غیرمتولدہ ہے (مثلاً کپڑے کارنگ دیایای دیایا ستو مں تھی ملادیا) یا زیارت منفصلہ متولدہ ہو (جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوا دودھ دو ہا اون کاتی ) ان سب صورتوں میں جیج کووا ہیں نہیں کیا جا سکتا اور اگر زیارت منفصلہ غیرمتولدہ ہے (مثلا غلام تقااس نے چھکمایاتواس سے خیار باطل تبیں ہوتا پھراگر ہے کواختیار کیاتو زیار ت بھی اس كو ملے كى اور اگر بيج كونى كرے كا تو اصل وزيارت دونوں واپس كرنا ہوگا (عالمكيرى) مسكله: برى خريدى ال شرط كے ساتھ كماتنادود هديت بے يا كابھن بيتو بيتے فاسد باورا كريد شرط ہےزیادہ دودھ دیتی ہے تو تھے قاسد نہیں (درمختار) مئلہ: چند چیزوں میں سے ایک غیر معین کوخریدایوں کہا کہ ان میں سے ایک کوخرید تا ہوں تو مشتری ان میں سے جس ایک کو چاہے متعین کر لے اسکو خیار تعین کہتے ہیں اس کیلئے چند شرطیں ہیں۔اول یہ کہ ان چیزوں میں ایک کوخریدے میں کہ میں نے ان سب کوخریدا۔ دوم میر کہ دوچیزوں میں سے ایک یا تمن چیزوں میں سے ایک کوخریدے جارمیں سے ایک خریدی تو سیح نہیں شوم بیرکہ بیلقری ہو كدان ميں سے جوتو حامے لے لے۔ جہارم بيكداس كى مدت بھى تين دن تك مونى حاميے بنجم سے کہ قیمتی چیزوں میں ہومتل چیزوں میں نہ ہو۔ رہا بیامر کہ خیار تعین کے ساتھ خیارشرط کی بمحى ضرورت ہے یانہیں اس میں علاء کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیار تعین کے ساتھ خیارشر ط مجى مذكور مواورمشترى نے بمقتصابے تعین ایک كومين كرليا تو خيار شرط كا تھم باتى ہےك اندرون مدت اس ایک میں بھی تھے فتلے کرسکتا ہے اور اگر مدت ختم ہوگئی اور خیار شرط کی روسے ئتا كونتخ ندكياتو بطالازم بوكئ ادر مشترى يرلازم بوگا كداب تك متعين بيس كياتواب معين كر ك (دررد فنح) مئله: كا كم ن بالع سے بي خبر اليا ب كه چيز بلاك موجائے كى تو ميں ضامن نبیل لینی تا دان نبیل دول گااس صورت میں بھی تا دان دینا پڑے گااور پیشر طاکرنا برکار ب (در مختار) مسكله: دام مطير كے چيز كو لے جانے سے تاوان اس وفت لازم آتا ہے جب اس كوخريد نے كے اراده سے لے كيا اور بلاك ہو كئي ورنہيں مثلاً دكا ندار نے كا كم سے كہا یہ لے جاؤتمہارے لئے دی کو ہے خریدار نے کہالا وُ اس کودیکھوں گایا فلا ں شخص کود کھاؤں گا یہ کہہ کر لے گیا اور ہلاک ہو گئ تو تا وان بیس کہ بیا مانت ہے اور اگر یہ کہہ کر لے گیا اور ہلاک ہو گئ تو تاوان نبیں کہ بیامانت ہے اور اگر ہے کہہ کر لے گیا کہ لاؤ پند ہو گا تو لے لوں گا اور اب ضائع ہوگئ تو تاوان دیناہوگا (ردامختار) مسئلہ: دکا ندار ہے تھان ما تگ کر لے گیا کہ اگر پہند

<sup>(</sup>١) لا فدفاع الحاجنه بالثلثة لوجود جيدوري روسط كما في النوالمحتار ١٢منه

مواتو خریدلول گااوراس کے پاس ہلاک ہوگیاتو تاوان ہیں اوراگریہ کہہ کر لے کیا کہ پہند ہو گاتو دس روپ میں خریدلوں گا اب وہ ہلاک ہوگیا تو تاوان ویتا ہوگا دونوں میں فرق یہ ب کہ پہلی صورت میں چونکہ ٹمن کا ذکر نہیں یہ قبند پروجہ خریداری نہیں ہوا اور دوسری صورت میں مٹمن خدکور ہے لہٰذاخریداری کے طور پر قبند ہے۔ (فتح القدیر)

#### خيا*رروبي*ت

مجمی ایبا ہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھے بھالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ چیز نا پند ہوتی ہے ایسی حالت میں شرع نے مشتری کو اختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کو نہ لینا جا ہے تو بیچ منٹے کر دے اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔

خیار رویت کا رویت سے پہلے ابطال تہیں: مئد: جس مجلس بین ہوئی اس بی ہی موجود ہے کر مشتری نے ویکا اس بی البین البین بین میں گئی یا تین تھا یا بور بوں میں غلہ تھا یا گئیر کی بیل کپڑا تھا اور کھول کر ویکھنے کی نوبت نہیں آئی ) یا وہاں بیت موجود نہ ہواس وجہ سے نہیں ویکھا بہر حال ویکھنے کے بعد خریدار کو خیار حاصل ہے جائے کو جائز کرے یا فنے کر دے ۔ چاہی ہی کو جائز کرے یا فنے کر دے ۔ چاہی ہی ہے یا اس کے خلاف ہے دونوں صور توں میں دیکھنے کے بعد ہے کو جائز کر سامندی خلا ہر کر دی یا ہے کہ دیا کہ میں نے اپنا خیار باطل کیا جب بھی ویکھنے کے بعد فنے کی میں ہی ہے بال کے دفت ماتا ہے ویکھنے سے پہلے اپنا میں ابداناس کو باطل کر نے کے کوئی معنی نہیں (ہدانیو فیرہ)

خیار رویت کی مدت: مئلہ: خیار رویت کیلئے مدت کی کوئی حدثیں ہے کہ اس مدت کے گزر نے کے بعد کے بعد کا تن کر رنے کے بعد خیار نہ رہے بلکہ بی خیار در کھنے پر ہے جب دیکھے اور دیکھنے کے بعد کا تن اس وقت تک رہتا ہے جب تک صراحتهٔ یا دلالنهٔ رضامندی نہ یائی جائے (در رودر)

البتہ اگرسونے چا عری کے برتن ہوں تو خیار رویت ہے تیج سلم کا راس المال اگر عین ہوتو مسلم
الیہ کیلئے خیار رویت ہے (ور مختار) مسئلہ بائع نے الی چزیچی جس کواس نے ویکھا نہیں
(جسے اس کو میراث میں کوئی شے ملی ہے اور بے دیکھے نے ڈائی) تو ہے جے اور اس کو میہ
افتیار نہیں کہ ویکھنے کے بعد ہے کوئے کردے دور فرر) مسئلہ بختلف تهم کی چزوں کی تقسیم اگر
مزکاء میں ہوتی تو اس میں خیار رویت خیار شرط خیار عجب بتیوں ہوسکتے ہیں اور ذوات الامثال
کوتقسیم میں صرف خیار عجب ہوگا باتی دونوں نہیں ہوں گے اور غیر ذوات الامثال جب ایک
جس کے ہوں (جسے ایک فتم کے گیڑے یا گائیں بکریاں) تو ان میں بھی بتیوں خیار تا بت
ہوں کے (روا کتار) مسئلہ جوعقد ضح کرنے ہے وسے نہ ہوجسے مہر اور قصاص کا بدل صلح اور
برل ضلع یہ چیزیں اگر چیس ہوں ان میں خیار رویت نہیں (فتح القدیر) مسئلہ بے دیکھی ہوئی
بدل ضلع یہ چیزیں اگر چیس ہوں ان میں خیار رویت نہیں (فتح القدیر) مسئلہ بے دیکھی ہوئی

کن با تو ل سے خیار رویت جاتا رہتا ہے: مئد:اگر مشتری نے ہی پر بقد کرلیااور
دیکھنے کے بعد صراحة یا دلالۃ اپنی رضامندی ظاہری یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا ایسا
تقرف کر دیا جونے نہیں ہوسکنا (مثلاً آزاد کر دیا) یا اس میں دوسرے کاحق پیدا ہو گیا (ہیسے
دوسرے کے ہاتھ بلا شرط خیاری کو کردیا (یا رہی رکھ دیایا اجارہ پر دے دیا ان سب صورتوں
میں خیار رویت جاتا رہا اب تیج کوشے نہیں کرسکنا اوراگر اس کوئے کیا گراپ لیے خیار شرط کر
لیا یہ بینے کیلئے اس کا فرخ کہا یا ہہ کیا گر بقنہ نہ دیا اور یہ با تھی دیکھنے کے بعد ہوئیں تو دلایۃ
لیا یہ کیلئے اس کا فرخ کہا یا ہہ کیا گر بقنہ نہ دیا اور دیکھنے سے پہلے ہوئیں تو خیار ہاتی ہو دکھنے
لیا یہ کیلئے اس کا فرخ کہیں کرسکنا اور دیکھنے سے پہلے ہوئیں تو خیار ہاتی ہو دیکھنے
کے بعد ہو تی پر بقنہ کر لینا بھی دلیل رضامندی کی ہے (عالمگیری ورد) سکلہ بھی پر بقنہ کرکے
کے بعد ہو تی کردی مجرعیب کی وجہ سے مشتری ٹائی نے واپس کردی یا رہی رہوئے ک
بعد اسے چھوڑ الیا یا اجارہ کیا تھا اسے تو ٹر دیا تو خیار رویت جوان تقرفات کی وجہ سے جاچکا تھا
داپس نہ ہوگا (عالمگیری) مسکلہ بھی کا کوئی جزوای کے ہاتھ سے نکل گیا اس میں کی یا زیاد تی ورث کوئی رہو ہو بھی نہوئی (چا ہے زیارت متعلہ ہو یا منفصلہ ) تو خیار باطل ہوگیا (عالمگیری) مسکلہ: مشتری خرید نے کے بعد مرگیا تو ورثہ کو میراث میں خیار رویت سے ماصل نہ ہوگا تھی ورثہ کو یہ خیار باطل ہوگیا دیا گا القدیر) مسکلہ: مشتری خرید نے کے بعد مرگیا تو ورثہ کو میراث میں خیار رویت سے ماصل نہ ہوگا تھی ورثہ کو یہ خوار کو کہنے کوئے کردیں (عالمگیری) جس چیز کو پہلے دیکھے چکا ہے اگر اس میں پہلے تھر بیدہ کوئے کوئے کردیں (عالمگیری) جس چیز کو پہلے دیکھے چکا ہے اگر اس میں پہلے تھر بی جا کہ کیا ہو اس میں جوئی کوئے کے اگر اس میں پر کو پہلے دیکھے چکا ہے اگر اس میں پر کو پہلے دیکھے چکا ہے اگر اس میں پر کوئی ہیں دیگر کوئے کوئے کردیں (عالمگیری) جس چیز کو پہلے دیکھے چکا ہے اگر اس میں پر کوئی کے اگر اس میں پر کوئی کے اگر اس میں کوئی کوئی کے دور پر (عالمگیری) جس چیز کو پہلے دیکھے چکا ہے اگر اس میں کوئی کے دیں (عالمگیری) جس چیز کوئیلے دیا ہے کوئی کوئی کوئی کے دیں (عالمگیری) جس کے کوئی کے اگر اس میں کوئی کوئی کوئی کے دیں (عالمگیری) کوئی کی کوئی کے دیں (عالمگیری) جس کیں کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی

مميا ہے تو خيار رويت حاصل ہے اور اگر ويلى على ہے تو خيار حاصل نہيں ہاں اگر وفت عقد ا سے سمعلوم نہ ہوکہ وہی چیز ہے جسے می خریدتا ہوں تو خیار حاصل ہوگا (عالمگیری) مسئلہ: باکع کہتا ہے کہ میچزولی ہی ہے جیسی تونے دیکھی تھی اس میں تغیر نہیں آیا ہے اور مشتری کہتا ہے تغیرا میاتومشری کو کواہ سے ثابت کرتا ہے ہے گا کہ تغیرا کیا ہے گواہ چین نہ کرے توقشم كے ساتھ بالع كا قول معتبر ہوگا بياس صورت ميں ہے كمشترى كے و يكھنے كوزياده زباندندگررا ہواورمعلوم ہوکداتنے زمانہ میں عموماً ایسی چیز میں تغیر نہیں ہوتا اور اگر اتنا زیادہ زمانہ گزر گیا ہے کہ عادة تغیرالی چیز میں ہی ہوجاتا ہے (مثلًا لونڈی ہے جس کود تھے ہوئے ہیں برس کا ز مانہ گزر چکا ہے اور وہ اس وقت جوان تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی بائع کہتا ہے خریدنے کے وقت تو نے ویکھ لیا تھامشتری کہتا ہے نہیں دیکھا تھا تو تشم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی (عالمکیری) مسئلہ: ذبح کی ہوئی بمری کی تیجی خریدی تمراہمی اس کی کھال نکالی می ہے تو بھے سے ہے اور بالع پرلازم ہے کہ مین نکال کردے اورمشتری کوخیاررویت حاصل ہوگااور بمری ابھی ذریح نہیں ہوئی ہے تو تیجی کی بیع درست نہیں اگر چہ یا گئع کہتا ہو کہ میں ذ مح كركے نكال ديتا ہوں (عالمكيرى) مسكله: خيار رويت كى وجه سے بيتے فسخ كرنے ميں نه قاضی کی قضا درکار ہےنہ باکع کی رضامندی کی حاجت (عالمگیری) خیار کی وجہ سے نیج مسخ كرنے ميں ميشرط ہے كه بائع كونتخ كاعلم بوجائے كيونكه اگرابيانه بواتو و ديم سمحقار ہاكہ بيع ہوگی دوسرا گا کہ بیس تلاش کرے گا اور اس میں اس کے نقصان کا احمال ہے۔ (ورمختار) مبیع کا کتنا حصہ و کھے لیٹا رویت ہے: مسئلہ: بیچ کے دیکھنے کا بیمطلب نہیں کہوہ پوری بوری د کھے لی جائے اس کا کوئی جز و کھنے ہے رہ نہ جائے بلکہ بیمراد ہے کہ وہ حصہ د کھے لیا جائے جس کامقصود کیلئے دیکھنا ضروری تھامثلامیج بہت سی چیزیں ہیں اور ان کے افراد میں تفاوت نه بوسب ایک موں جیسے ملی اور وزنی چیزیں لینی جس کانمونہ چیش کیا جاتا ہو یہاں بعض کا و کھنا کافی ہے مثلاً غلہ کی ڈھیری ہے اس کا ظاہری حصہ دیکھ لیا کافی ہے وہاں اگر اندروني حصه وبيبانه بهو بلكه عميب دارجونو خيار رويت اورخيارعيب دونول مشتري كوحاصل بي اوراگرعیب دارنه ہوکم درجہ کاہو جب بھی خیار رویت حاصل ہے اگر چہ خیار عیب نہیں یونہی چند بوریوں میں نار بحرا ہوا ہے ایک میں سے دیکھ لینا کافی ہے جب کہ باقیوں میں اس سے کم درجه کا نه ہو ( درمخار دردالحنار ) مسئلہ: مشتری کہتا ہے کہ باقی دیمانیس جیسا میں نے دیکھا تھا اور بالع كہتا ہے دبيا ہى ہے اگرنمونہ موجود ہے اہل بصیرت كود كھا یا جائے وہ جو كہيں وہى معتبر

ہے اور نمونہ موجود نہ جو تو مشتری کو کواولا نایزے گاور نہ باکع کا تول معتبر ہے بیاس وقت ہے كه غله و بن موجود بو بوريول من مرا بوا بواورا كرغله و بال نه بو بالعين ني كيا اور بع ہوئی اور نمونہ ضائع ہوگیا پھر بائع باقی غلہ لایا اور بیاِ ختلاف پیدا ہواتو مشتری کا قول معتبر ہے (ردالحنار)مئلہ: ایک مخص نے ایک چیز فریدی مردیمی نہیں دوسرے منص کواس کے دیکھنے کا ولیل کیا کہ دیکھ کر پند کرے یا ناپند کرے وکیل نے دیکھ کر پند کرلی تو بھے لازم ہوگئی اور ناپندی تو سن کرسکتا ہے (روالحتار) مسئلہ: کی شخص کومشتری نے بعنہ کیلئے قاصد بنا کر بھیجا لین اس سے کہا کہ باتع کے یاس جا کر کہہ کہ شتری نے جھے بعیجا ہے کہ بیج جھے دے دے اس کا ویکھنا کافی نہیں یعنی مشتری اگر دیکھ کرنا پہند کر ہے تو بہتے کوشنج کرسکتا ہے دیل نے مبیع کو و کالت ہے پہلے دیکھا اس کے بعد دلیل ہو کرخر بدا تو اسے خیار رویت حاصل ہوگا ( درمخار و عالمكيري) مسكله: اندهے كى بيع وٹر ادونوں جائز ہيں۔اگر كسى چيز كو بيجے گا تو خيار حاصل نہ ہوگا اورخريد كانوخيار حاصل موكاراورجيح كوالث ملث كرشولناد يكصنے كے تكم ميں ہے كہ شول ال اور پہند کرلیا تو خیار ساقط ہو گیا اور کھانے کی چیز کا چکھنا اور سو تکھنے کی چیز کا سوتھنا کافی ہے اور جو چیز ند ٹو لئے ہے معلوم ہونہ چکھنے سو جھنے ہے (جسے زمین مکان در خت لونڈی غلام) وہاں اس چیز کے اوصاف بیان کرنے ہوں گے جواوصاف بیان کر دیتے مجیم ہیج ان کے مطابق ہے تو منع نہیں کرسکیا ورنہ منع کرسکتا ہے اندھامشتری میجی کرسکتا ہے کہ کسی کو قبضہ خرید نے کیلئے وکیل کردے وکیل کا دیکھ لیٹا اس کے قائم مقام ہوجائے گا۔اندھاکسی چیز کواپنے لئے خریدے یا دوسرے کیلئے (مثلاً کسی نے اندھے کودیل کر دیا) دونوں صورتوں میں خیار حاصل ہوگا (عالمکیری درمخار) مسئلہ: شے معین کی شے معین سے بتے ہوئی مثلاً کتاب کو کیڑے کے بدلے میں بنتا کیا تو الی صورت میں بائع ومشتری دونوں کو خیار رویت حاصل ہے کیونکہ یهان دونون مشتری مجمی میں \_(درمخار)

## خيارعيب

کے سبتے میں عیب ہوتوان کا ظاہر کرویتا ہائع پر داجب ہے چھپانا حرام و گناہ کبیرہ ہے یوں ہی تمن کاعیب ظاہر کر دیتامشتری پر داجب ہے(عالمکیری دغیرہ)

وقت سے کیے کہ عیب ہوگا تو پھیرویں سے جا ہے کہا ہویا نہ کہا ہو ہرحال بیں عیب معلوم ہونے ر مشتری واپس کرسکتا ہے لہذا اگر مشتری کونہ خرید نے سے پہلے عیب براطلاع تھی نہ خریداری کے وقت اطلاع ہوئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے تھوڑ اعیب ہویا زیادہ خیار عیب حاصل ہے کہ بینے کولیما جا ہے تو پورے وام پر لے لے واپس کرنا جا ہے تو واپس کردے میہیں موسكنا كدوايس ندكرے بلكدوام كم كروے (عالمكيرى) مسئلہ: جس عيب كى وجہ ہے واليس كر سکتے ہیں وہ ایباعیب ہے جس سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیت کم ہوجائے۔ بالغ پر واجب ہے کہ عیب ظاہر کر دے چھیانا گناہ کبیرہ ہے: مئلہ: مبع میں عیب ہوتو اس کا ظاہر کر دینا ہا گئے پر واجب ہے چھیا تا محرام و گناہ کبیرہ ہے یوں ہی مشتری پر واجب ہے کہ تن کاعیب ظاہر کر دے (عالمکیری) مسئلہ: خیارعیب کی صورت میں مشتری مبع کا مالک ہوجاتا ہے مکر ملک لازم نہیں ہوتی اور اس میں دراشت بھی جاری ہوتی ہے بینی اگر مشترى كوعيب كاعلم نه مواور مرحميا اور وارث كوعيب براطلاع جوئى تو است عيب كي وجه ست تسع كاحق حاصل ہوگا خيارغيب كيلئے وقت كى كوئى حدثبيں جب تك دالسي كےروكنے والے اور اسباب نہ یائے جائیں بیت باتی رہتا ہے (عالمکیری) مسئلہ:عیب پرمشتری کواطلاع قبضہ ہے بہلے ہی ہو می تو مشتری بطور خودعقد کو تنے کرسکتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی تنے کا تظم دینو فتح ہوسکے۔ ہاکع کے سامنے اتنا کہددینا کافی ہے کہ میں نے عقد کوفتح کر دیا یارد کر ويايا باطل كرديا - باكع راضي مويانه موعقد منتخ موجائے كااورا كرمينى پر قبقنه كرچكا ہے تو باكع كى رضامندی یا قضائے قاضی کے بغیر عقد ننج نہیں ہوسکتا۔ (ہدایہ عالمگیری) خیار عیب کے شرا کط: مسئلہ: خیار عیب کیلئے بیشرط ہے کہ المبیع میں وہ عیب تھے کے وقت موجود ہو یا بیج کے بعد مشتری کے قبضہ سے پہلے پیدا ہوا (للبذامشتری کے قبضہ کرنے کے بعد جوعیب پیدا ہوا اس کی وجہ ہے خیار عیب حاصل نہ ہوگا۔ ۳-مشتری نے قبضہ کرلیا ہ تو اس کے یاس بھی وہ عیب ماتی رہے۔ (اگر وہاں وہ عیب ندر ہاتو خیار بھی نہیں۔ ۳۔ مشتری کوعقد نیے کے یا قبضہ کے وقت عیب کی اطلاع نہ ہو۔ (اَسَ لیے کہ اگر عیب دار جان کرلیا ہے یا قبضہ کیا ہے تو اب خیار ندہوگا۔ ۲- بائع نے عیب سے برات ندکی ہواس لئے کداگر بائع نے بیر کہددیا ہے کہ میں اس کے سی عیب کا ذمہ دارہیں تو اب خیار عیب ٹابت نہ ہوگا (عالمگیری وغیرہ) جانوروں کے بعض عیوب: مئلہ: گائے بھینس کمری دودھ بیں دیتی یا اپنادودھ خود

لی جاتی ہے تو بیر عیب ہے اور جاتور کا کم کھانا بھی عیب ہے تیل کام کے وقت سوجاتا ہے بیر عیب ہے کہ حاف ہوں ہوں ہے کد حاخر بداوہ ست چلتا ہے والی نہیں کر سکتا گر جب کہ تیز رفتاری کی شرط کرلی ہوں کدھے کانہ بولتا عیب سے مرغ خریدا جو تا وقت بولتا ہے والیس کر سکتا ہے (عالمگیری) مسکلہ:
گائے یا بکری نجاست خور ہے اگر بیاس کی عادت ہے عیب ہے اور اگر ہفتہ میں ایک دوبار الیا ہواتو عیب نہیں اور اکثر کھاتی ہوتو عیب ہے۔ (عالمگیری)

چندوہ عیوب جن کی وجہ سے واپسی ہوسکتی ہے: مئلہ: گھوڑ اخریدادیکھا کہ اس کی عمرزیادہ ہے خیار عیب کی دجہ سے اسے واپس نہیں کرسکتا ہاں اگر کم عمر کی شرط کر لی ہے تو واپس كرسكتا ہے گائے خریدی وہ مشتری کے یہاں ہے بھاگ کر بائع کے یہاں جلی جاتی ہے توبیہ عیب نبیل لیخی جب که زیاده نه بهانتی جو۔ (عالمگیری) مسئله: نیل دغیره جانور دو تین دفعه بھاکیں تو عیب نہیں اس سے زیادہ بھا گنا عیب ہے (ردامختار) مسئلہ: مکان یا زمین خریدی لوگ اسے منحوں کہتے ہیں تو واپس کرسکتا ہے کیونکہ اگر جداس متم کے خیالات کا اعتبار نہیں ممر بیچناجا ہے گاتواس کے لینے والے بیس ملیں گے اور بیا لیک عیب ہے (عالمگیری ورمختار) مسئلہ: مچل یا ترکاری کی ٹوکری خریدی اس میں نیچے گھاس بحری ہوئی نکلی واپس کرسکتا ہے (عالمكيرى) مسكله: قرآن مجيديا كتاب خريدى اوراس كاندر بعض يعض جكه الفاظ لكصفي رہ گئے ہیں واپس کرسکتا ہے(عالمگیری) مسئلہ:عیب پراطلاع پانے کے بعدمشزی نے اگر عبي من ما لكانه نصرف كيا تو واپس كرن في احق جاتا ريا - جانورخريداوه بيارتهااس كاعلاج كيايا ائے کام کیلئے اس پرسوار ہواتو واپس نبیس کرسکتا اور اگرایک بیاری تھی جس کی باتع نے ذمہ داری نبیس کی تھی اس کا اعلاج کیا آور دو مون نیاری جس و ذکر نبیس آیا تھاوہ طاہر ہوئی تو اس کی وجہ سے دالی کرسکتا ہے (عالمگیری) مسئلہ: ایک کا کا سے خریدی اس کا دودھ دوہ کر استعال کیا پھرعیب پراطلاع ہوئی تو واپس نہیں کرسلتا نقصان لےسکتا ہے اورا گرگائے بمری کومعہ بچہ کے خریدا ہے اور عیب پرمطلع ہوا اس کے بعد بچہ نے دودھ پی لیا تو واپس کرسکتا ہے عا ہے بیجے نے خود کی لیا ہویا اس نے اسے چھوڑا تھا کہ بی لے اور اگر مشتری نے دو دھ دوہا تو واپس نہیں کرسکتا جا ہے خود کی لے یا اس کے بچہ کو پلا دے اس لئے کہ عیب پرمطلع ہو کر دو ہا رضامندی کی دلیل ہے (عالمگیری)مسئلہ: کپڑاخر بدااسے قطع کرایااورا بھی سلانہیں اس میں ` عیب معلوم ہواا ہے دا ہی نہیں کر سکتا بلکہ نقصان لے سکتا ہے وہاں اگر یا لع قطع کئے ہوئے کو والبس لينے پر راضی ہےتو اب نقصان ہیں لے سکتااورا گرخر پد کر بیچے کر دیا ہےتو ہجھ ہیں کرسکتا

اور الرقطع کے بعد سل بھی کیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے بائع بجائے نقصان وینے کے واپس لیما جا ہے تو واپس نہیں لے سکتا (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: کپڑاخر پد کرا ہے نابالغ بجد كيلي قطع كرايا اورعيب معلوم بواتو ندوايس كرسكتاب ندنقصان ليسكناب اوراكر بالغ لا کے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے (ہدار دوالحتار) مسئلہ بہتے میں مشتری کے یہاں کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا جا ہے مشتری کے تعل سے وہ عیب پیدا ہویا یا آفت ساوی سے ہوا واپس نہیں کرسکتا البتہ نقصان کامعاوضہ لےسکتا ہےاوراگر بالغ کےفعل وہ عیب بیدا ہوا ہے جب بھی واپس نہیں کرسکتا بلکہ دونوں عیبوں سے جونقصان ہےان کا معاوضہ لے سکتا ہےاور اگر اجنبی کے فعل سے دوسراعیب پیدا ہوا تو پہلے عیب کا نقصان ہاگئے سے لے اور دوسرے عیب کااس اجنبی ہے اور اگر ہے کے بعد محر قبضہ کے پہلے باکع کے تعل سے یا خود مجنع کے نعل ہے بہ آفت ساوی سے نیا عیب پیدا ہوا تو مشتری کواختیار ہے کہ بھے کور دکر ہے لینی نہ لے یا لے لے اور جونقصان ہوا ہے اس کے عوض میں شمن میں سے کم کر دے اور اگر اجنبی کے عل ے وہ عیب پیدا ہوا ہے جب بھی اختیار ہے کہ بنے کو لیا نہ لے اگر مبعے کو لیتا ہے تو نقصان کا معاوضهاس اجنبی سے لے سکتا ہے اور اگر خودمشنری کے تعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو پورے تمن کے ساتھ لینا پڑے گا اور نقصان کا مطالبہ ہیں کرسکتا ( درمختار و ردامختار ) مسئلہ: جو چیز الی ہے کہ اس کی واپسی میں مزروری خرج ہوتو جہاں عقد بھے ہوا ہے و ہاں پہنچا نامشتری کے ذمہ ہے لیعنی مزدوری وغیرہ مشتری کودین پڑے گی ( درمختار ) مسئلہ: جبیج میں پھے زیادتی کردی جیسے کپڑا تھااس کوی دیایا رنگ دیایا ستوتھااس میں تھی شکر وغیرہ ملا دیایا زمین تھی اس میں پیڑ لگا دیئے یالقمیر کرائی یا مبیع کو بیچ کر دیا جاہے بیجنا عیب پراطلاع ہونے کے بعد ہی ہویا مبیع ہلاک ہوگئی ان سب صورتوں میں نقصان لے سکتا ہے واپس نہیں کرسکتا اگر دونوں واپسی پر راضی بھی ہوجا ئیں جب بھی قاضی حکم دالیسی کانبیں دے سکتا ( درمختار و بہار ) مسکلہ: انڈ اخرید ا ا سے تو قراف کندہ اکلاکل دام واپس ہوں گے کہوہ بے کارچیز ہے۔ ابتا کے قابل تبیل خربوزہ تربوز مخيرا ادر كانا توخراب نكلايا بادام اخروث خريدا تو ثرف يرمعلوم موا كه خراب محكر باوجود خرابی کام کے لائق ہے کم سے کم میرکہ جانور ہی کے کھلانے میں کام آسکتا ہے تو واپس نہیں کرسکتا نقصان لے سکتا ہے اور اگر بائع کئے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے کہ واپس لینے پر تیار ہے تو واپس کر دے نقصان ہیں لے سکتا اور اگر عیب معلوم ہوجائے کے بعد پچھ بھی کھالیا تو نقصان بھی نہیں معلے سکتا اور اگر چکھا اور عیب معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیا پچھ نہ کھایا تو

نقصان كيسكا باوركا شخاتو زنے سے يہلے بى مشترى كوعيب معلوم ہو كيا تو اسى حالت میں واپس کردے کائے تو ڑے گا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اور اگر کا نے تو ڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بالکل بریار ہیں مثلاً کھیرا کرواہے یا باوام اخروث میں كرى تبين بربوزياخر بوزهم ابواج توبور دام وايس اكديج باطل ب(ورمخارو ردائحتار) مسكد: كيهول وغيره غله خريدااس ميس خاك لي جو في نظي اگر خاك اتني بي ہے جتني عادتا ہوا کرتی ہے تو واپسی تبیں کرسکتا اور اگر عادت سے زیادہ ہے تو کل واپس کردے اور اگر كيبول ركهنا جابتا ہے خاك كوالگ كركے واپس كرنا جابتا ہے تو بيبيں كرسكا (عالمكيري روالحنار) مسئلہ:مشتری جانورکو پھیرنے لایا کہاس کے زخم ہے بی نہیں لوں گا۔ ہا کع کہتا ہے کہ بیروہ زخم نہیں ہے جومیرے یہاں تھاوہ اچھا ہو گیا بید دسرا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہے (ردالحنار) مسئله: دو چیزی ایک عقد می خریدی اگرایک تنها کام می آتی ہے (جیسے دوغلام دو کیڑے) اور ابھی دونوں پر قبضہ بیں کیا ہے کہ ایک کے عیب پر مطلع ہوا تو اختیار ہے لیٹا ہوتو دونوں کے پھیرنا ہوتو دونوں پھیرے مرجب کہ باکع ایک کے پھیرنے پررامنی ہوتو فقط ایک کوبھی واپس کرسکتا ہے اور اگر دونوں پر قبضہ کرلیا ہے توجس میں عیب ہے اسے واپس کر دے دونوں کووا پس کرنا جا ہے تو بائع کی رضامندی در کار ہے اور اگر قبضہ سے پہلے ایک کاعیب دار ہونا معلوم ہو گیا اور اس پر قبضہ کرلیا تو دوسری کولیما مجی مشروری ہے اور دوسری پر قبضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لے یا دونوں دوبارہ نکالیس کیونکہ درمیان میں سفیدی آ سخی ہے۔ دونوں مچيرد اوراگردونوں ايك ساتھ كام ميں لائى جاتى ہوں تنباايك كام كى ندہو (جيمےموزے ۔ ملار جوتے کے جوڑے چوکھٹ باز ویا بیلوں کی جوڑی جب کہ وہ آپس میں ایسا اتھا ور کھتے ہوں کہایک کے بغیر دوسرا کام ہی نہ کرے) تو دونوں پر قبضہ کیا ہویا ایک پر قبضہ کیا ہو دونوں طائمیں ایک ہی حکم ہے کہ لینا جا ہے تو دونوں لے اور پھیرے تو دونوں پھیرے ( درمخار فنخ القدير وخانيه) مئله: كوئى چيز بيع كى اور باكع نے كهدويا كه ميں برعيب سے برى الذمه بول بيه نظ سی ہے اور اس نظ کے واپس کرنے کاحق باقی نہیں رہتا یونمی اگر بائع نے کہدویا کہ لیٹا ہوتو اس میں سوطراح کے عیب ہیں یا بیٹی ہے یا اسے خوب دیکھ لوکیسی بھی ہو میں واپس نہیں کروں گا پیجیب سے برات ہے جب ہرعیب سے برات کرے تے جوعیب عقد کے وقت موجود ہے یا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے پیدا ہوا سب سے برات ہوگئی۔(درمختار ٔ ردامختار وغیرہا) مسئلہ: نجری یا گائے یا بھینس کا دودھ ہاگئے نے دوایک وفت نہیں دوہاادرا سے بیہ کہہ کر بیجا کہاں

کےدود حزیادہ ہے اور دو وحدد و کردکھا بھی دیا مشتری نے دھوکہ کھا کرخر بدلیا اب دوہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا دود ھربیں ہے اس کووایس نہیں کرسکتا ہاں جونقصان ہے باکع ہے لے سكتاب (درمختار) مسئلہ بمشتری نے واپس كرنا جا بابائع نے كہاوا پس نه كرو مجھ سے اتنار و بيد کے اواوراس پرمعمالحت ہوگئی بیجائز ہے اوراس کا مطالبہ بیہوا کہ بائع نے تمن میں سے اتنا مم كرديا اور بائع اگروا بس كرنے سے الكاركرتا ہے مشترى نے بيكها كدات رو يے جھے سے كالواور بيع كووالي كرلوبيول مصالحت ناجائز باوربيروب جوبائع كالوداور رشوت ہے مرجب کہ مشتری کے بہاں کوئی نیا عیب بیدا ہو گیا ہویا بائع اس سے مشر ہے کہ وہ عیب اس کے بہاں بیج میں تھا تو بیمصالحت بھی جائز ہے (در مختار در الحتار) مسلد: بیرجا بجا کہا گیا ہے کہ عیب سے جو نقصان ہے وہ لے گااس کی صورت سے ہے کہ اس چیز کو جانسے والوں کے یاں پیش کیا جائے اس کی قیت کا وہ انداز وکریں کدا گرعیب نہ ہوتا تو رہے قیت تھی اور عیب کے ہوتے ہوئے یہ قیمت ہے دونوں میں جوفرق ہے دہ مشتری باکع سے لے گامٹلا عیب ہے تو آ محدوبے قیت ہے عیب نہ ہوتا تو دس رویے قیت تھی تو دورو پے مشتری بالع سے لے (عالمكيرى) مسئلہ: ایک مخص نے کا بھن کائے کے بدلے میں بیل خریدااور ہرایک نے قبضہ كرليا كائے كے بجہ پيدا ہوا اور دوسرے نے ديكھا كہ بل بيس عيب ہے بيل كواس نے واليس كردياتو كائے بيں چونكہ بچہ بيدا ہونے كى وجہ سے زيادتى ہوچكى ہے وہ واپس نہيں كى جاسكتى كائے كى قيمت جوہوده واپس دلائى جائے كى (عالمكيرى) مسئلہ: زمين خريد كراس كومسجد كرديا پرعیب برمطلع ہوا تو واپس بیس کرسکتا نقصان جو ہے لے لے۔ زمین کووقف کیا ہے جب بھی يمي علم ہے كدوا پس جيس كرسكما نقصان ليے ليے۔ (خانيه) مسئله: روتی خريدى اور جوزخ اس كام نروف ومشهور باس سے كم دى ہے تو جوكى ہے باكع سے وصول كرے۔اس طرح بروه چزجس کانزخ مشہور ہے اس ہے کم ہوتو یا گئے ہے کی پوری کردے (عالمگیری) غین فاحش میں رو کے احکام اور تعین فاحش وغین پیپر کے معنی : مسئلہ: کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ خریدی ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔وھو کا دے کر نقصان پہنچایا ہے یا ہیں اگرغبن فاحش کے ساتھ دھو کا بھی ہے تو واپس کرسکتا ہے ورنہ بیں غبن فاحش کا پیمطلب ہے کہا تنا ٹوٹا ہے جومقومین کے انداز وے باہر ہومثلاً ایک چیز دس رویے میں خریدی کوئی اس ا بین مان وقت ہے کہ یا تع نے مشتری پر سام رنہ کیا ہوکہ مثلاً ایک آئے گی اتی روٹیاں دوں گا بلکہ مشتری نے کہا اسنے کی روٹی دو یا تھے ہے۔ دو یا تع نے خام کر دیا کہ اتی دوں گا اور مشتری راضی ہو کیا کی پوری کرنے کا حق نہیں ہے نہی تو ٹا گھا تا مقومین انداز وکرنے واللغاحش کثیر خالب بیسیر تھوڑ آ اسان دو دالیس کرنا والیسی۔

کی قبت پانچ بتا تا ہے کوئی چھکوئی سات تو یغین فاحش ہے اور اگر اس کی قبت کوئی آئھ ہتا تا کوئی نو کوئی دس تو غبن میر ہوتا دھو کے کی تین صور تیں ہیں۔ بھی با لئع مشتری کو دھوکا دیتا ہے بانچ کی چیز دس میں نیچ دیتا ہے اور بھی مشتری بائع کو کددس کی چیز پانچ میں فرید لیتا ہے بھی ولال دھوکا دیتا ہے ان مینوں صور توں میں جس کا غین فاحش کے ساتھ نقصان پہنچا ہے واپس کر سکتا ہے اور اگر اجنبی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کر سکتا (در مختار وردا کہتار) مسکہ: جس چیز کوئین فاحش کے ساتھ فقصان پہنچا ہے مسکہ: جس چیز کوئین فاحش کے ساتھ فتر بیدا ہے اور اسے دھوکا دیا گیا ہے اس چیز کو کچھ مرف کر فالے نے بعد اس کا علم ہوا تو آب بھی واپس کر سکتا ہے بعنی جو پچھ وہ چیز نہی وہ اور جو فرج کی کہ دیا گئی ہے اس کی مشل واپس کر سے اور ایس کر سکتا ہے اس کی مشل واپس کر سے اور ایس سے فرو فت کرو میں نے اس کو اجاز ت و سے کہ دیا کہ ہیں معلوم ہوا کہ غلام نیس بلکہ جر ہے یا اس کا از کا نہیں ہے دوسر سے شخص کا ہے تو جو پچھلوگوں کے مطالبے ہیں آئی کہنے والے سے دصول کر سکتے ہیں کہ اس نے شخص کا ہے تو جو پچھلوگوں کے مطالبے ہیں آئی کہنے والے سے دصول کر سکتے ہیں کہ اس نے دعو کا دیا ہے۔ (در مختار)

## منع فاسد كابيان

بنتے باطل و بنتے فاسد کی تعریف اور فرق: مئلہ: جس صورت میں بیعے کا کوئی رکن نہ پایا جائے یا چیز بنتے کے قابل ہی نہ ہوتو بنتے باطل ہے رکن نہ پائے جانے کی مثال یہ ہے کہ پاگل یا

تا مجمد بجدنے ایجاب یا قبول کیا چونکہ ان کا قول شرعاً معتبر بی نہیں لہٰڈا ایجاب یا قبول پایا ہی نہ عمیا چیز کے بیچ کے قابل نہ ہونے کی مثال ہے ہے کہ بی مردار یا خون یا شراب یا آ زاد ہو کہ بیہ چزیں بھے کے قابل تبیں ہیں اور اگر رکن بھے یا مل بھے میں خرابی نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی خرابی ہوتو وہ بیج فاسد ہے جیسے تمن خمر ہو یا مبیع کی تسلیم پر مدت نہ ہو یا مبیع میں کوئی شرط خلاف مقتضائے عقد ہو (ورمخار وغیرہ) مسکلہ جمع یا تمن دونوں میں ہے ایک بھی الی چیز ہو جو کسی دین آسانی من مال ندہوجیسے مروارخون آزادان کو جا ہے جیج کیاجائے یا باطل بہر حال تیج باطل ہے۔اور اگر بعض دین میں مال ہوں بعض میں نہیں جیسے شراب کداگر چداسلام میں سے مال نہیں مگر دین موسوی وعیسوی میں مال تھی اس کومیتے قرار دیں گے تو بھے باطل ہے اور تمن قرار دیں تو فاسد جیسے ر شراب کے بدیلے میں کوئی چیز خریدی تو تھے فاسد ہے اور اگر روپیہ بیسہ سے شراب خریدی تو تھے باطل (ہدایہ وروالحتار) مسئلہ: مال وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت کا میایان ہوجس کو دیالیاجا تا ہوجس سے دوسروں کورو کتے ہیں جیسے وقت ضرورت کیلئے جمع رکھتے ،وں البذاتھوڑی کی مٹی جب تک وہ اپنی جکہ برے مال نہیں اور اس کی بیج باطل ہے البتہ اگر اسے دوسری جگہ منتقل كركے لے جائيں محتواب مال ہے اور بين جائز گيبوں كا ايك دانداس كى بھى بينے باطل ہے انسان کے پاخانہ پیشاب کی بیج باطل ہے جب تک مٹی اس پر غالب ندآ جائے اور کھا دند ہو جائے کو بر میکنی کرد کی بیتے باطل نہیں اگر چدد دسری چیز کی ان جی آمیزش نہ ہو۔ لہذا اللے کا بیچنا خريدنا ما استعال كرناممنوع نبيس ( درمخار ورواحمار)

مردارس کو کہتے ہیں: مسئلہ: مردار ہے مراد غیر ندبوح ہے جاہے وہ خود مرگیا ہو یا کسی فرارس کو کہتے ہیں: مسئلہ: مردار ہے مراد غیر ندبوح ہے جاہے وہ خود مرگیا ہو یا کسی نے اس کا کلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو۔ یا کسی جانور نے اسے مار ڈالا ہو چھلی اور ثمر کی مردار میں واخل نہیں کہ یہذری کرنے کی چیز ہی نہیں (ردامخیاروغیرہ)

معدوم کی ہیں : سکد: معدوم کی ہی باطل ہے جیسے دومنزلہ مکان دوشخصوں میں مشترک تھا

ایک کا پنچ والا تھا دوسرے کا او بر والا وہ گر گیا یا صرف بالا خانہ گرا بالا خانہ والے نے گرنے کے
بعد بالا خانہ کے کیا ہے باطل ہے کہ جب وہ چیز ہی ہیں ہے کس چیز کی ہوگی اورا گرہی ہے مراداس
معد بالا خانہ کے کہ مکان کے او براس کومکان بنانے کا تھا یہ بھی باطل ہے کہ ہے مال کی ہوتی ہوا وہ بادر
محض ایک جن ہے مال نہیں اورا لر بالا خانہ موجود ہے تو اس کی ہے ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہوئی کے اندر
محض ایک جن ہے مال نہیں اورا لر بالا خانہ موجود ہے تو اس کی ہے ہو کتی ہو کتی ہوئی کے اندر
محض ایک جیز کی ہی جیز نے مسئلہ: باقلاء کے بیج اور جاول اور اس کی ہیج اگر بیسب جھلکے کے اندر

ہوں جب بھی جائز ہے اونی اخروث بادام پستا اگر پہلے جیکے میں ہوں ( ایعنی ان چیزوں میں دو چیکے ہو تے جی ہمارے ملک میں بیسب چیزیں ادپر کا چھلکا اتار نے کے بعد آتی ہیں اگر اوپر کے چیکے نہ اتر ہموں جب بھی بیچ جائز ہے یوں ہی گیہوں کے دانے بال میں ہوں جب بھی بیچ جائز ہے یوں ہی گیہوں کے دانے بال میں ہوں جب بھی بیچ جائز ہے اور ان سب صورتوں میں یہ بالغے کے ذمہ ہے کہ پھلی ہے با قلاء کے بیچ یا دھان کی بھوی سے چاول یا چیکوں سے تل اور بادام وغیرہ ادر بال سے گیہوں نکال کرمشتری دھان کی بھوی سے چاول یا چیکوں سے تل اور بادام وغیرہ ادر بال سے گیہوں نکال کرمشتری کے بیر دکر دے اور چونکوں سمیت بیچ کی ہے جیسے با قلاکی پھلیاں یا اوپر کے چیکے سمیت با دام بیجا یا دھان بیچا ہے دو اور فیکوں سمیت بیچ کی ہے جیسے با قلاکی پھلیاں یا اوپر کے چیکے سمیت با دام بیولیا و حال کر دیتا با لئع کے ذمہ نہیں ( درجتار ) مسئلہ: مخطلیاں جو کمجور میں ہوں یا بنو لے جوروئی کے اندر ہوں یا دو دھ جو تھن کے اندر ہوان سب کی بیچ نا جائز ہے کہ یہ سب بنو لے جوروئی کے اندر ہوں یا دو دھ جو تھن کے اندر ہوان سب کی بیچ نا جائز ہے کہ یہ سب بنو لے بیا تھن سے دو دھ نکا لئے کے بیک بعد بیچ جائز ہے ( درجتار )

پانی بیجنے کی صور تیں: مئلہ: پانی جب تک کوئیں یا نہر میں ہے اس کی ہے جائز نہیں اور جب اس کی ہے جائز نہیں اور جب اس کو گھڑے وغیرہ میں بحرلیا تو مالکہ ہوگیا اب ہے کہ رسکتا (عالمگیری) مئلہ: مینہ کا پانی جب اس کو گھڑے ہے مالکہ ہوجا تا ہے ہے کر سکتا ہے کچے دوش میں جو پانی جبح کرلیا ہے اسے ہے کر سکتا ہے جب کہ یانی آتا بند ہو گیا ہو (عالمگیری)

مبیع کے موجود تو بیچ باطل: مسئلہ: بیچ میں کچھموجود ہے اور کچھمعدوم جب بھی بیچ باطل ہے جسے گلاب اور بیلے چنیلی کے بچول جب کہ ان کی پوری نصل بیچی جائے اور جننے موجود بیں ان کو بیچ کیا تو جائز ہے۔ (ورمختار)

باطل ہے اور جانوروں میں نرو مادہ ایک جنس ہے گائے کہد کر بیج کی اور نکلا بیل یا بالعکس تو بیج معج ہے اور مشتری کو خیار حاصل ہے ( ہوایہ ) مسئلہ: یا قوت کہد کر بیچا اور ہے شیشہ تو تیج باطل ہے کہ مجھے معدوم ہے اور یا قوت سرخ کہد کر دات میں بیچا اور تھا یا قوت زردتو تیج سے جے اور مشتری کو افتدیر )

دو چیزوں کو بیع میں جمع کیا ان میں ایک قابل بیع نہیں: مسئلہ: آزاد و غلام کو جمع کی اس میں جمع کیا ان میں ایک قابل بیع نہیں: مسئلہ: آزاد و غلام کو جمع کی کئی کرکے ایک ساتھ دونوں کو بیچا یا ذبیحہ اور مردار کوایک عقد میں بیچ کی تو غلام اور ذبیحہ کی تقعیل کر دی گئی ہو کہ اتنااس کا خمن ہے اور اتنااس کا اور اگر عقد دو ہوں تو غلام اور ذبیحہ کی سیج ہے آزاداور مردار کی باطل مد ہریا ام ولد کے ساتھ ملا کر غلام کی بیچ ہے ان کی نہیں۔ (در مختار)

مساجد ومقا برخیج سے مستیٰ : مسکد : غیر وقف کو وقف کے ساتھ ملا کر بیج کیا تو غیر واقف کی سیج ہے اور وقف کی باطل اور مسجد کے ساتھ دوسری چیز ملا کر بیج کی تو دونوں کی باطل (در مینار) مسکد : دوشخص ایک مکان میں شریک بین ان میں ایک نے دوسرے کے ہاتھ پورا مکان بیج دیا تو اس کے حصے کی بیج سیج ہا اور جتنا مکان میں اس کا حصہ ہاس کی بیج ہوئی اور اس کے مقابل شمن کا جو حصہ ہوگا وہ ملے گا کل نہیں ملے گا۔ (ردا مختار) مسئلہ: دوشخص مکان یا زمین میں شریک بین ایک نیج ہوئی اور اگر ابنا زمین میں شریک بین اور اگر ابنا دمین میں شریک بین اور اگر ابنا حصہ بی بین اور اگر ابنا حصہ بی بین اور اگر ابنا عصب میں قبرستان اور مسجد یں بھی میں اور ان کا اسٹینا و نہیں کیا تو علاوہ مساجد و مقابر کے گاؤں بیچا جس میں قبرستان اور مسجد یں بھی میں اور ان کا اسٹینا و نہیں کیا تو علاوہ مساجد و مقابر کے گاؤں کی بیج صبح ہے اور مساجد و مقابر کا اور کی ایج صبح ہے اور مساجد و مقابر کا اور اگر الرائق)

انسان کے بال کی بیتے: مئلہ: انسان کے بال کی بیتے درست نہیں اور انہیں کام میں لانا بھی جائز نہیں جیسے آئی چوٹیاں بتا کرعور تیں استعال کریں حرام ہے حدیث میں اس پرلعنت فرمائی۔

فا کدہ: حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جس کے پاس ہوں اس سے دوسرے نے لئے اور ہدیہ میں کوئی چیز پیش کی بیدورست ہے جب کہ بطور بھتے نہ ہوا ورموئے مبارک سے برکت حاصل کرنا اور اسکا غسالہ بینا آئھوں سے لمنا بغرض شفاء مریض کو بلانا ورست ہے جبیا احادیث سیحے سے ٹابت ہے۔

تع باطل کا حکم: مسلہ: بنج باطل کا حکم یہ ہے کہ جنج پر اگر مشتری کا بعنہ بھی ہوجائے جب بھی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا اور مشتری کا وہ قبضہ بعنہ امانت قرار پائے گا۔ (در مختار) مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا اور مشتری کا وہ قبضہ امانت قرار پائے گا۔ (در مختار) بنج میں شرط: مسئلہ: بنج میں الی شرط اور مشتری پڑمن اوا کرنے کی شرط اور اگر وہ شرط مقتضائے بائٹ پر جنج کے قبضہ ولانے کی شرط اور مشتری پڑمن اوا کرنے کی شرط اور اگر وہ شرط متن کے کوئی مقابل میں مشامن جنے کہ یہ مشتری شمن کیلئے کوئی سامن چیش کرے یا شمن کے مقابل میں فلال چیز رہمن رکھے اور جس کو ضامن بنایا ہے اس نامن چیش کرے یا شمن منانت کر بھی لی اور اگر اس نے ضائت قبول نہ کی تو بنج فاسد ہے اور اگر اس نے ضائت قبول نہ کی تو بنج فاسد ہے اور اگر اس نے ضائت قبول نہ کی تو بنج فاسد ہے اور اگر اس نے ضائت قبول نہ کی تو بنج فاسد ہے اور اگر اس نے ضائت قبول نہ کی تو بنج فاسد ہے اور اگر اس نے صائت یار بن سے گریز کی تو بائع بنج کو فنج کر سکتا ہے۔

شرط فاسدی کے مفامن طلب کیا ہے : یوں ہی مشتری نے بائع سے ضامن طلب کیا کہ بیس شرط سے خریدتا ہوں کہ فلاں فخص ضامن ہوجائے کہ ہیے پر قبضہ دلا دے یا ہیے ہیں کسی کا جن نظے گا تو شمن واپس ملے گایہ شرط ہی جا تزہاد داگر وہ شرط نداس شم کی ہونداس شم کی گر شرع نے اس کو جا تزرکھا ہے (جیسے خیار شرط) یا وہ الی شرط ہے جس پر سلمانوں کا عام طور پر عمل در آمد ہے (جیسے آئ کل گھڑیوں ہیں گارٹی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مت پر عمل در آمد ہے (جیسے آئ کل گھڑیوں ہیں گارٹی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مت شمن خراب ہوگی تو درتی کا ذمہ دار بائع ہے) تو ایسی شرط ہی جا تربہ اور یہ ہی نہ ہولیعی شریعت ہیں بھی اس کا جواز وار ذبیس اور سلمانوں کا تعال بھی نہیں تو وہ شرط فاسد ہے اور ہے گا گوری فاسد کر دیتی ہے جیسے کپڑا خریدا اور بیشرط کر لی کہ بائع اس کوقطع کر کے ہی دے گا یا کہ کوری فاسد کر دیتی ہے جیسے کپڑا خریدا اور بیشرط کی کہ وہ غلام بائع کی ایک مبید خدمت کر ہے گا یا در شرط کی کہ مبید خدمت کر ہے گا یا در شرط کی کہ بائع ایک ماہ تک اس میں سکونت رکھے گا یا یہ شرط کی کہ مشتری اتنا دو بیہ بھے قرض دے یا فلال چیز ہدیہ کرے یا معین چیز کو بچا اور شرط کی کہ ایک ماہ تک مبیع پر دو بیہ بھے قرض دے یا فلال چیز ہدیہ کرے یا معین چیز کو بچا اور شرط کی کہ ایک ماہ تک مبیع پر دو بیہ بھے قرض دے یا فلال چیز ہدیہ کرے یا معین چیز کو بچا اور شرط کی کہ ایک سب صورتوں ہی تج فاسد ہے۔ (ہدایہ)

مسئلہ: اُن میں تمن کا ذکر نہ ہوا بلکہ یہ ہما کہ جو بازار میں اس کا نرخ ہو وہ دے دینا تو اپنے فاسد ہے اورا گرید کہا کہ تمن کی خیس ہو عتی۔ (ورمخار)
حجولی جو پانی میں ہے اور شکار جو قبصہ میں نہیں اس کی اپنے: مسئلہ: جو مجھلی کہ دریا یا
تالاب میں ہے امجی اس کا شکار کیا ہی نہیں اس کو اگر نفو دیعنی روپ پسے سے اپنے کیا تو باطل
ہے کہ دو ملک میں نہیں اور مال متعوم نہیں اور اگر اس کو غیر نفو د جیسے کیڑا یا کسی اور چیز کے

بدلے من اللے کیا ہے تو تھے فاسد ہے یونی اگر شکار کر کے اسے دریایا تااا ب میں چھوڑ دیا جب مجمی اس کی بھے فاسد ہے کہ اس کی تنظیم پر قدرت نہیں (درمخار) مسئلہ: مجھلی کوشکار کرنے کے بعد کسی گڑھے میں ڈال دیا وہ گڑھا ایہا ہے کہ ہے کسی ترکیب کے اس میں سے پکڑسکتا ہے تو تع كرنا بھى جائز ہے كداب وہ مقدور التسليم بھى ہے كدايى ہى ہے جيسے يانى كے لزھے ميں رکھی ہے اور اگر اسے پکڑنے کیلئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کانٹے یا جال وغیرہ سے پکڑنا پڑے گاتو جب تک پکڑنہ لے اس کی نیع سیح نہیں اورا گر چھلی خود بخو دگڑھے میں آگئی اور وہ کڑ ھااسی لئے مقرر کرر کھا ہے تو میخص اس کا مالک ہو گیا دوسرے کواس کالینا جائز نہیں پھر اگریے جال وغیرہ کےاسے پکڑ سکتے ہیں تو اس کی نتیج بھی جائز ہے کہوہ مقد درانسلیم بھی ہے ورنه ت تا جائز اور اگر وه گڑھا اس لئے نہیں تیار کر رکھا ہے تو مالک نہیں مگر جب کہ دریایا تالا ہے کی طرف جوراستہ تھاا ہے چھلی کے آئے کے بعد بند کر دیا تو مالک ہو گیا اور بغیر جال وغیرہ کے پکڑسکتا ہےتو بہتے جائز ہے درنہ بیں اس طرح اگرا بی زمین میں گڑھا کھودا تھااس میں ہرن وغیرہ کوئی شکارگریڑا اگر اس نے اس غرض سے کھودا تھا تو بھی ما لک ہے دوسرے کو ا سکالینا جائز نہیں اور اگر اس لئے نہیں کھودا تو جو پکڑ لے جائے اس کا ہے مگر زمین کا مالک اگر شکار کے قریب ہوکہ ہاتھ بڑھا کراہے پکڑسکتا ہے تو اس کا ہے۔ دوسرے کو پکڑنا جا تزنبیں۔ دوسرا پکڑے بھی تووہ مالک نہیں ہوگا۔ یہ مالک ہوگا یوں ہی اگر سکھانے کیلئے جال تا ناتھا کوئی شكاراس ميں پھنساتو جو پكڑ لياس كا ہے اور اگر شكار بى كىلئے تانا تھا تو شكار كا مالك بيہ ہے جال میں شکار پھنسا ممرز یا اس سے چھوٹ گیا دوسرے نے پکڑلیا توبیہ مالک ہے اور اگر جال ڈ الا پکڑنے کیلئے قریب آ سمیا کہ ہاتھ بڑھا کر جانور پکڑسکتا ہے اس وقت توڑ کرنگل گیا اور ووسرے نے پکڑلیا تو جال والا ما لک ہے پکڑنے والا ما لک نہیں۔ یاز اور کتے کے شکار کا بھی يبي تهم ہے ( فتح القدير ردائحتار ) مسئلہ: شكارى جانور كے انٹرے اور يجے كا بھى وہى تھم ہے جو شكاركا بي ين اكرايي جكه بن اندايا بيدويا كداس في اى كام كيلي مقرر كرر كلى ميتويد ولك ہے ورنہ جو لے جائے اس کا ہے ( فتح القدیر ) مسئلہ: کسی کے مکان کے اندر شکار جلا آیا اور اس نے درواز ہ اس کے پکڑنے کیلئے بند کرلیا تو سیرما لک ہے دوسرے کو پکڑنا جائز نہیں اور الا علمی میں اس نے درواز ہ بند کیا تو بیر مالک نہیں اور شکاراس کے مکان کی محاذ ات میں ہوا میں اڑر ہاتھاتو جوشکار کرےوہ مالک ہے یوں ہی اس کے درخت پرشکار بیٹھاتھا جس نے اسے پراوہ مالک ہے (ردامختار) رویے بیسے لٹاتے ہیں اگر کسی نے اپنے دامن اس کئے پھیلا

رکھے تھے کہ اس میں گریں تو میں اوں گا تو جتنے دامن میں آئے اس کے ہیں اور اگر دامن اس کے بیں اور اگر دامن اس کے بیس پھیلائے تھے گرگر نے کے بعد اس نے دامن سمیٹ لئے جب بھی مالک ہے اور اگر یود نو نو ن با تیں نہ ہوں تو دامن میں گرنے ہے اس کی ملک نہیں دوسرا لے سکتا ہے شادی میں چھو ہار ہے اور شکر لٹاتے ہیں ان کا بھی بہی تھم ہے (در مختار) مسئلہ: اس کی زمین میں شہد کی محصول نے مہارلگائی تو بہر حال شہد کا مالک بہی ہے جا ہے اس نے زمین کواس لئے چھوڑ رکھا ، و یا نہیں کہ ان کی مثال خود رو در خت کی ہے کہ مالک زمین اس کا مالک ہوتا ہے ہاں کی مثال خود رو در خت کی ہے کہ مالک زمین اس کا مالک ہوتا ہے ہاں کی مثال خود رو در خت کی ہے کہ مالک زمین اس کا مالک ہوتا ہے ہاں کی مثال خود رو در خت کی ہے کہ مالک زمین اس کا مالک ہوتا ہے ہاں کی مثال خود رو در خت کی ہے کہ مالک زمین اس کا مالک ہوتا ہے ہاں کی میں کے بیادادار ہے۔ (فتح القدیر)

تالا بول کا تھیکہ بچھلی مارنے کیلئے جائز نہیں: مئلہ: تالا بوں جھیلوں کا مجھیلوں کے شکار کیلئے ٹھیکہ دینا جیسا ہند دستان کے بہت سے زمیندار کرتے ہیں بینا جائز ہے (ور مختار) مسئلہ: پرند جو ہوا میں اڑر ہاہے اگراسکوا بھی تک شکار نہ کیا ہوتو نتے باطل ہے اور اگر شکار کرکے چھوڑ دیا ہے تو نتے فاسد ہے کہ شلیم پرقدرت نہیں اور اگر وہ پرنداییا ہے کہ اس وقت ہوا میں اڑر ہاہے گرخو د جائوں آ جائے گا جیسے پلاؤ کبوتر تو اگر چاس وقت اس کے پاس نہیں ہے بچے جائز ہے اور ھیقتہ نہیں تو حکما اس کی شلیم پرقدرت ضرور ہے۔ (ور مختار)

ت فاسد کی چند و گرصور تیں: مسلہ: جودود ه قتن میں ہے اس کی بیج ناجائز ہے یونہی زندہ جانور کا گوشت ج بی چئرائمری پائے زندہ دنبہ کی چکی کی بیج ناجائز ہے۔ اس طرح اس اون کی بیج جودنبہ یا بھیڑ کے جسم میں ہے ابھی کا ٹی نہ جواور اس موتی کی جوسیپ میں ہو یا تھی کی جو بھی دودھ سے نکالا نہ ہو یا گر نہ بیچا جا تا ہوا س میں ہے گزا دھ گزگی ہی جو چھست میں بیا جو تھان ایسا ہو کہ بھاڈ کر نہ بیچا جا تا ہوا س میں ہے گزا دھ گزگی ہی جو جھے مشروع اور گلبدن کے تھان ) بیسب ناجائز ہیں اور اگر مشتری نے ابھی بیچ کوشخ نہیں کیا تھا کہ بائع نے جھست میں سے کڑیاں نکال دیں یا تھان میں سے دہ نگڑا بھاڈ دیا تو اب بیر بیچ جو گئی (ہدا بیدر مختار) مسئلہ: اس مرتبہ جال ڈالنے میں جوموتی نکلیں گان کو میں جوموتی نکلیں گان کو بیا بیچا یہ بیج باطل ہے۔ (فتح القدیر)

چرا گاہ کا تھیکہ نا جائز ہے: مسلہ: چرا گاہ میں جوگھاس ہے اس کی بیجے فاسد ہے ہاں اگر گھاس کو کاٹ کراہے جمع کرلیا تو بیجے درست ہے جس طرح پانی کو گھڑے مشک میں بھر لینے کے بعد بیچنا جائز ہے اور چرا گاہ کا ٹھیکہ پر دینا بھی جائز نہیں۔ یہ اس وفت ہے کہ گھاس

خودا گی ہواس کو پچھ نہ کرنا پڑا ہو۔اور اگر اس نے زمین کوای لئے چھوڑ رکھا ہو کہ اس میں گھاس پیدا ہواور ضرورت کے وقت یانی بھی دیتا ہوتو اس کا مالک ہے اور اب بیجنا جائز ہے ممر تھیکدا ہے بھی نا جائز ہے کہ اعلاف میں براجارہ درست نہیں ٹھیکہ کیلئے بیرحیلہ ہوسکتا ہے کہ اس زمین کو جانوروں کے تھبرانے کیلئے ٹھیکہ پردے پھرمتاجراس کی گھاس بھی جرائے ( در مختار و بحر ) مسئلہ: ﴿ کِی کھیتی جس میں ابھی غلہ تیار نہیں ہوا ہے اس کی بیٹے کی تین صور تیں میں۔ا-ابھی کاٹ لے گام-یا اینے جانوروں سے چرالے گا۔م-یا اس شرط پر لیتا ہے کہ اسے تیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا مہلی دوصورتوں میں نظ جائز ہے اور تیسری صورت میں چونکهاس شرط میں مشتری کا نفع ہے اس لئے بھے فاسد ہے (درمخار) مسئلہ: پھل اس ونت جھے و الے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں رہیج باطل ہے اور اگر کھل ظاہر ہو بیکے ہیں لیکن کام کے بیں ہیں۔ تو بیات سی ہے ہے مرمشتری برفورا تو ڑیما ضروری ہے دراگر بیشرط کر لی ہے کہ جب تک تیارنہ ہوجائیں کے پیڑ ہی پر میں گے تو ہے قاسد ہے اور اگر بلاشرط خریدا ہے مگر ہا کع نے بیچ کے بعد اجازت دی کہ تیار ہونے تک درخت بی پر رہیں تو اب کوئی حرج نہیں (عالمکیری) مسئلہ: اگر گائے بمری مرغی کسی کوآ دھے آ دھ پر دے دی کہ وہ کھلائے گا جرائے گا اور جو بچے ہوں گے انہیں دونوں آ دھے آ دھ بانٹ لیں مے جبیا کہ اکثر لوگ دیہا توں میں کرتے ہیں بیطریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بیچای کے ہوں گے جس کا جانور ہےاں دوسرے آ دمی کو جارے کی قبت (جب کہ اپنا کھلایا ہو) اور چرائی اور کھوالی کی اجرت مثل ملے کی یوں ہی اگر ایک آ دمی نے اپنی زمین دوسرے کو پیڑ لگانے کیلئے ایک خاص مدت تک کیلئے دے دی کہ پیڑ اور پھل دونوں آ دھے آ دھے لے لیں گے تو میر محتی تاہیں ہے بیڑ اور پھل سب زمین کے مالک کے بول گے اور دوسرے کو پیڑ کی وہ قیمت ملے گی جو لگانے کے دن تھی اور جو کچھ کام کیااس کی اجرت مثل ملے گی (ورمختار دوالحتار و بہار) مسئلہ: عورت کے دودھ کو بیچنا ناجائز ہے جاہے اسے نکال کرکسی برتن میں رکھ لیا ہو جاہے عورت با ندی ہو(ہدامیدوغیرہ)مئلہ:خزرر (مور) کے بال یا کسی اور جزکی بیج باطل ہے اور مردار کے چڑہ کی بھی بیع باطل ہے جب کہ ایکایا نہ ہواور اگر دیا غت کرلی ہوتو بیع جائز ہے اور کام میں لا تا بھی جائز ہے( درمختار ) مسئلہ: تیل تا یاک ہو گیا تو اس کی بھے جائز ہے اور کھانے کے علاوہ دوسرے کام میں لا ناتھی جائز ہے گریہضرور ہے کہ مشتری کواس کے تجس ہونے کی اطلاع وے دے تاکہ وہ کھانے کے کام میں نہ لائے اور اس لئے اطلاع دینا ضرور ہے کہ نجاست

عیب ہاور عیب پراطلاع دینا ضروری ہے تا پاک تیل مجد میں جلاتا منع ہے گھر میں جلاسکا
ہاستعال اگر چہ جائز ہے گر کپڑے یا بدن میں لگہ جائے گا اسے تا پاک کردے گا
ہاستعال اگر چہ جائز ہے گر کپڑے یا بدن میں لگہ جائے گا اسے تا پاک چرز ڈالے
ہیں جیسے کی جانور کا بید اس دوا کوا گر بدن پر لگایا تو پاک کر تا ضروری ہے۔ (در مختار و بہار)
مروار کی چر بی سے کسی تسم کا نفع اٹھا تا جائز بہیں گین دیگر اجرا کی بیج جائز ہے
اور کا م میں بھی لا سکتے ہیں: مسلد: مردار کی جربی کو پیچنایا اس سے کسی تسم کا نفع اٹھا تا جائز نبیس نہ چراغ میں بھی لا سکتے ہیں (ردالحتار) مسلد:
مردار کا پٹھا بال بڈی 'پر'چو تئے' کھر' ناخن' ان سب کو بھی سے ہیں اور کام میں بھی لا سکتے ہیں بائقی کے دانت اور بڈی کو بھی جے ہیں اور اس کی چیز یں بنی ہوئی استعال کرتے ہیں اردالحتار) مسئلہ: لو ہے' پیشل وغیرہ کی انگونٹی جس کا پہننا مرد مورت دونوں کیلئے نا جائز ہے ہیں بائقی کے دانت اور بڈی کو نیج سے ہیں اور اس کی چیز یں بنی ہوئی استعال کرتے ہیں اس کا بیچنا مردہ ہے (بدند یہ اس طرح افیون وغیرہ جس کا کھانا تا جائز ہے ایسوں کے ہاتھ اس کا بیچنا مردہ ہے (بدند یہ اس طرح افیون وغیرہ جس کا کھانا تا جائز ہے ایسوں کے ہاتھ ہو اور ابھی پورائش وصول نہیں ہوا ہاس میں گناہ پراعانت ہے (بہار) مسئلہ: جس چیز کو بھے کر دیا ہا کو ذیت اس کا فرخ کی بورائش وصول نہیں ہوا ہا سے کو مشتری ہے کہ دام میں خریدنا جائز نہیں اگر چہ ہو کہا ہور بند ہؤ دورور)

جتنے میں چیز ہی اس کواس سے کم دام میں خریدنا: مسلہ: ایک چیز خریدی اور ابھی اس پر قبضہ ہیں ہے دونوں کوایک ساتھ ملاکر اس پر قبضہ ہیں ہے دونوں کوایک ساتھ ملاکر نخص نے کا قواس کی بخ درست ہے جواس کے پاس کی ہے (عالمگیری) مسله: ایک شخص نے دوسرے سے کہا جو میرا حصداس مکان میں ہے اسے میں نے تیرے ہاتھ بھے کی اور بالغ کو معلوم نہ ہوتو معلوم نہ ہوتو معلوم نہ ہوتو ہائز ہیں اگر چہ بائع کو معلوم ہو (عالمگیری) مسله: ایک شخص کے ہاتھ بھے کر کے پھراس کو جائز نہیں اگر چہ بائع کو معلوم ہو (عالمگیری) مسله: ایک شخص کے ہاتھ بھی کر کے پھراس کو دوسری ہوتی دوسری ہوتی دوسری ہے اس کی اجازت پر موقوف نہیں ہوستی ہاں اگر مشتری اول نے قبضہ کرلیا ہے تو دوسری بھی اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ (ردا مختار)

مبیع یا تمن مجہول ہوتو بہتے فاسد: مسئلہ: جس بتے میں مبیع یا تمن مجبول ہے وہ بتے فاسد ہے جب کہالی جبالت ہوکہ شلیم میں نزاع ہو سکے اور اگر تشلیم میں کوئی دشواری نہ ہوتو فاسد نہیں

(جیسے گیہوں کی پوری بوری پانچ روپے میں خرید لی اور معلوم نہیں کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں یا کپڑے گیہوں ہیں کپڑے کی گانٹھ خرید لی اور معلوم نہیں کہ اس میں کتنے تھان ہیں (عالمگیری)

تع فاسلا کا حکم: مسئلہ: نیج فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے مبیع پر قضہ کر لیا تو مبیع کا مالک ہو گیا اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں بائع کی اجازت صراحت ہویا ولا لئة صراحت اجازت ہوتو مجلس عقد میں قبضہ کرے یا بعد میں بہر حال مالک ہوجائے گا اور

اجازت ہے (ورمخار روائحار) مسئلہ: رہے فاسد میں مشتری پر اولاً یہی لازم ہے کہ قبضہ نہ کر ساور ہائع پر بھی لازم ہے کہ قبضہ نہ کر ساور ہائع پر بھی لازم ہے کہ منع کروے بلکہ ہرایک پر بیج فنع کردیناوا جب ہے اور قبضہ

ای کرلیا تو واجب ہے کہ بیچ کوئے کر کے بیچ کووایس لے یا کردے نے نہ کرنا گناہ ہے اور اگر

د کیسی نہ ہو سکے جیسے جیج ہلاک ہوگئی یا ایسی صورت پیدا ہوگئی کہ واپس نہیں ہوسکتی (جس کا بیان آتا ہے) تو مشتری جیج کی مثل واپس کرے اگر مثلی ہواور قیمتی ہوتو قیمت ادا کر دے (یعنی اس

چیز کی واجی قیمت نہ کہ تمن جو تھ ہراہے) اور قیمت میں قیضہ کے دن کا اعتبار ہے لیعنی بروز قبض

جواس کی قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کو بیج فاسد سے خریدا ہے اور آ زاد کر دیا تو شمن واجب

ہے(ورمخاروردالحار)

کن صورتوں میں بیج فاسد فخ نہیں ہوسکتی: مئلہ: اکراہ وجر کے ساتھ بی بوئی تو یہ بیج فاسد ہے گرجس پر جرکیا گیائی وضح کرنا واجب نہیں بلکہ اختیار ہے کہ فئح کرے یا نافذ کرے گرجس نے جرکیا ہے اس پر فئح کرنا واجب ہے (روالحتار) مئلہ: بیج فاسد میں اگر مشتری نے جبح پر بغیرا جازت بائع تبعنہ کیا آنہ تبعنہ ہوانہ ما لک ہوانہ اس کے تصرفات جاری ہوں گر (عالمگیری) مسئلہ: بیج فاسد میں مشتری نے بقضہ کرنے کے بعداس چیز کو بائع کے علاوہ ودوسرے کے ہاتھ جو ڈالا (اور یہ بیج صحیح بات ہو) یا ہمہ کرکے بعنہ دلا ویا یا آزاد کردیا یا ملا دیا یا کنیز تھی مشتری کے اس سے بچہ پیدا ہوا یا نیا تھا اسے بسوا یا اس کو دوسر نے نامہ میں ملا دیا یا جانورتھا۔ ذرج کر ڈالا یا جبح کو وقف صحیح کردیا یا رہان رکھ دیا اور قبضہ دے دیا وصیت ملا دیا یا جانورتھا۔ ذرج کر ڈالا یا جبح کو وقف صحیح کردیا یا رہان رکھ دیا اور قبضہ دے دیا وصیت کر کے مرگیا یا صدقہ دے ڈالا غرض یہ کہ کی طرح مشتری کی ملک سے نکل گئی تو اب وہ بیج فاسد کے ساتھ بیجا یا بیج فاسد کے ساتھ بیجا یا بیج فاسد نے ساتھ بیجا یا بیجا فید بیجا ہوا ہے گئی اور اب شیخ نہیں ہو سکتی اور اگر مشتری نے بیج فاسد کے ساتھ بیجا یا بیجا

می خیار شرط تھاتو فئے کا تھم باتی ہے (در مختار ور دا کھتار) مسئلہ: اکراہ کے ساتھ اگر تھے ہوئی اور مشتری نے بغند کر کے بیج میں تعرفات کے تو سارے تعرفات ہے کار قرار دے جائیں گے اور بالغ کواب بھی ہے تن حاصل ہے کہ تھے کو فئے کر دے مگر مشتری نے آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا اور مشتری کو غلام کی قیمت دینی پڑے گی (در مختار ور دا کھتار) مسئلہ: بہتے کو مشتری نے کا میں اس کا تکا بھی کر دیا تو اب بھی تھے کو فئے کر کتے ہیں (در مختار) مسئلہ: بالغ و مشتری میں سے کوئی مرگیا جب بھی فٹے کا تھم بدستور باتی ہے اس کا وارث اس کے قائم مقام ہے جا ہے کہ وہ فئے کر سے (ور مختار) مسئلہ: نئے فاسد کو فئے کر دیا تو بائع میے کو وارث اس میں بیٹر اگر بائع کے پاس وہی رو پے واپس نمر کرے پھر اگر بائع کے پاس وہی رو پے واپس کر موجود ہیں تو بعینہ آئیں کو واپس کر نا ضروری ہے اور اب نیج فئے قریبیں ہو سکتی یوں ہی ہی جی میں دیا دیا دیا میں کر بیا تھا اس میں بیٹر لگا دے یا مکان خریدا تھا اس میں تھر کی تو مشتری پر قیت دینی واجب ہے اور اب نیج فئے فہیں ہو سکتی یوں ہی ہی جی میں زیا دت متعلہ غیر متولدہ اپنے متولدہ اپنے موجود کی کا سوت کا ت لیا) اور زیا دت متعلہ متولدہ (جیسے موٹا پا) زیا دت متعلہ متولدہ (جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوا) ہے مائع فئے نہیں شیج اور زیا دت دونوں کو واپس کر ہے۔
آٹا 'پوالیا' روئی کا سوت کا ت لیا) اور زیا دت متعلہ متولدہ (جیسے موٹا پا) زیا دت متعلہ متولدہ (جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوا) ہے مائع فئے نہیں شیج اور زیا دت دونوں کو واپس کر ہے۔

حرام مال کوکیا کرے: مسکد: مورث نے حرام طریقہ پر مال حاصل کیا تھااب وارث کو ملااگر وارث کومعلوم ہے کہ یہ مال فلاس کا ہے تو دے دینا واجب ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے تو ما لک کی طرف ہے صدقہ کر دے اور اگر مورث کا مال خرام اور مال حلا اس فلا ہوگیا ہے یہ بہیں معلوم کہ کون حرام ہے کون حلال (جیسے اس نے رشوت کی ہے یا مودلیا ہے اور یہ مال حرام ممتاز نہیں ہے) تو فتو کی کا تھم یہ ہوگا کہ وارث کیلئے حلال ہے اور دیا نت اس کوچا ہتی ہے کہ اس سے بچنا چا ہے (روالحمتار) مسکد: مشتری پر لا زم نہیں کہ بالع سے یہ دریا فت کرے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام معنی چوری فصب وغیرہ کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہاں اگر بائع ایسا شخص ہے کہ حلال وحرام یعنی چوری فصب وغیرہ میں ہوئی جوری فصب وغیرہ خرید نے ورنہ خرید نا جا تر نہیں (خانیہ عالم کیری) مسکد: مکان خریدا جس کوکڑ یوں میں رو پے ملے تو بائع کو واپس کردے اگر بائع لینے سے انکار کرے قصد قد کردے (خانیہ)

# مبيع مكروه بكابيان

ہیج فاسدومکروہ کا بیان: بع مردہ بھی شرعاً ممنوع ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہے مگر چونکہ منع ہونے کا سبب نفس عقد میں ہے نہ شرا تطاصحت میں اس لئے اس کا مرتبہ نقہانے ہیے فاسد سے كم ركھا ہے اس بيع كے فتح كرنے كالجمي بعض فقها تكم ديتے ہيں فرق اتنا ہے كہ بيع فاسدکوا گرعاقدین فنخ نه کریں تو قاضی جبراً فنخ کردےگا اور بیچ مکروہ قاضی فنخ نه کرے گا بلکہ عاقدین کے ذمہ دیائے سنخ کرنا ہے تھے فاسد میں قیت واجب ہوتی ہے اس میں تمن واجب ہوتا ہے بیج فاسد میں بغیر قبضہ ملک نہیں ہوتی اس میں مشتری قبل قبضہ مالک ہوجاتا ہے ( درورد ) مسئلہ: اذ ان جمعہ کےشروع ہے قتم نماز تک بھے مکروہ تحریجی ہے اوراذ ان ہے مراد مہلی اذان ہے کہ ای وقت سعی واجب ہوجاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں (جیسے عورتمیں یا مریض)ان کی بیتے میں کراہت نہیں (درمختار) مسئلہ:ا حتکار ( بینی نلہ رو کنامنع ہے اور سخت گناہ عبے احتکار کی صورت ہے ہے کہ گرانی کے زمانہ میں نلہ خرید لے اور اسے نتاج نہ كرے بلكہ روك رکھے كہ لوگ جب خوب پر بیٹان ہوں گے تو خوب گراں كر کے بیٹے كروں گا اور اگر میصورت نہ ہو بلکہ تھی خلہ خرید تا ہے اور رکھ چھوڑتا ہے کچھ دنوں کے بعد جب گراں ہوجا تا ہے بیجیا ہے بیاداع کار ہے نداس کی ممانعت مسئلہ: اپنی زمین کا نلہ روک لینا احتكار نبيں ہاں اگر میخص گرانی یا قحط كامنتظر ہے منتظر ہے تو اس بری نبیت كی وجہ ہے گنهگار ہوگا اوراس صورت میں بھی اگر عام لوگوں کو نلہ کی ضرورت ہواور نلہ نہ ملتا ہوتو قاضی اے بیتا پر مجبور کرے گا (ورمختار و روامختار) مسئلہ: بادشاہ کورعایا کی ہلا کت کا اندیشہ ہوتو احتکار کرنے

اسے جند ام (کوڑھ) وافلاس میں بتایا فرہائے گا (رواہ ایس کے اور ایس کے پیغام پر پیغام نے کراں مورت میں کہاں کے اور احتکار کرنے والا مورت میں کہاں نے اجازت دی بوحضور ملیہ الصلہ قوالسام نے فرمایا باہر سے نلدلانے والا مرزوق ہے اور احتکار کرنے والا (نلدو کے والا) ملعوان ہے (رواہ این ماجہ دالداری) حضور علیہ الصلوقة والسام نے فرمایا جس نے مسلمان پر غلہ روک وید متحالی اللہ والاس میں بتایا فرہائے گا (رواہ ایس میں بتایا فرہائے گا (رواہ ایس میں میں اللہ کر نے مقرر کرنے والا اللہ ہے اور میں اللہ نے والا اللہ ہے اور میں اللہ نہ کر نے مقرر کرنے والا اللہ ہے اور میں امریک کرنے والا اللہ ہے اور میں امریک کرنے دوایا کہ مقال کے متحالی نہ مال کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کرنے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی نہ مالے کرنے متحالی نہ مالے کرنے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی نہ مالے کرنے دوایا کہ متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی نہ مالے کرنے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی نہ مالے کرنے متحالی کے متحالی کے متحالی کے متحالی کے متحالی کی متحالی کے متحالی

(رواه التريش والوداؤ دوائن ماجيدار مي)

(۱) احادیث میں احتکارے ہارے میں سخت دعید میں آئی ہیں ایک صدیث میں ہے کہ جو پالیس دور تک احتکار کرے گا انتہا س کوجذ ام وافعاس میں مبتلا کرے گا دوسری حدیث میں ہے کہ وہ اللہ سے بری اور القدائی سے بری تمیسری حدیث یہ ہے القدائی بر اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی اعنت اللہ تعالی نہ اس کے فال تبول کرے گانہ فرض احتکار انسان کے کھانے کی چیز وں میں بھی بوتا سے جسے انا نے اور انگوریا دام وغیرہ جانور دل کے میارہ بھی ہوتا ہے جسے گھائی بھوسا۔ (ورمختار ورد الحتار)

والوں سے لے کررعایا پر تقلیم کر دے پھر جب ان کے پاس غلہ ہوجائے تو جتنالیا ہے واپس دے دیں (درمخنار) مسئلہ: امام یعنی بادشاہ کوغلہ وغیرہ کا نرخ مقرر کر دینا کہ جونرخ مقرر کر دیا ہے اس سے کم وہیش کر کے بیچے نہ ہویہ درست نہیں۔

کنٹرول کب چائز ہے: مسکہ: تاجروں نے اگر چیزوں کا فرخ بہت زیادہ کر دیا ہے اور
بغیر فرخ مقرر کئے کام چلا نظر نہ تا ہوتو اہل الرائے ہے مشورہ لے کر قاضی فرخ مقرر کر سکتا
ہے اور مقرد شدہ فرخ کے موافق جو بچے ہوگی ہے بچے جائز ہے بہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہے بچے مکروہ
ہے کیونکہ یہاں بچے پر اگراہ نہیں قاضی نے اسے بیچے پر مجبور نہیں کیا اے افقیار ہے کہ اپنی چیز
ہے یا نہ بیچے صرف یہ کیا ہے کہ اگر بیچے تو جو فرخ مقرر ہوا ہے اس سے گراں نہ بیچے (ہدایہ)
مسکلہ: انسان کے کھانے اور جانوروں کے چارہ میں فرخ مقرد کرنا صورت نہ کورہ میں جائز
ہے اور دوسری چیزوں میں بھی تھم ہے کہ اگر تاجروں نے بہت زیادہ گراں کردی ہوں تو ان

# بيع فضول كابيان

فضولی کی تعربیف: نضولی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے حق میں بغیر اجازت تصرف کرے۔ مسئلہ: نضولی نے جو پچھ تصرف کیا اگر بوقت عقد اس کا مجیز ہو یعنی ایسا شخص ہو جو جائز کر دینے پر قادر ہوتو عقد منعقد ہو جاتا ہے گر مجیز کی اجازت پر موقوف رہتا ہے اور اگر بوقت عقد مجیز نہ ہوتو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا نضولی کا تصرف بھی از قتم تملیک ہوتا ہے (جیسے بھا نکاح) اور بھی اسقاط ہوتا ہے (جیسے طلاق عتاق) مثلاً نضولی نے کسی کی عورت کو طلاق دے دی یا عام کو آزاد کر دیا دین کو معاف کر دیا اس نے اس کے تصرفات جائز کر دیے تو نافذ ہو جائیں گے۔ (در مختار)

بیج فضولی: مسکد: بیج فضولی و جائز کرنے کیلئے بیشرط ہے کہ بیج موجود ہواگر جاتی رہی تو بیج
ہی ندر ہی جائز کس چیز کوکرے گا نیز یہ بھی ضروری ہے کہ عاقدین یعنی فضولی و مشتری دونوں
اپنے حال پر ہوں اگر دونوں نے خود بی عقد کوشنج کر دیا ہوان میں کوئی مرگیا تو اب اس عقد کو مالک جائز ہیں کرسکتا اور اگر شمن غیر نفتو د ہوتو اس کا بھی باتی رہنا ضروری ہے کہ اب و ہ بھی مبیج معتقد دخلیہ ہے (ہدایہ) مسکلہ: مالک نے فضولی کی بیچ کو جائز کر دیا تو خمن جوفضولی لے چکا ہے ومعقو دخلیہ ہے (ہدایہ) مسکلہ: مالک کا ہوگیا اور فضولی کے ہاتھ میں بطور امانت ہے اور اب و ہ فضولی بینز لہ وکیل کے ہوگیا مالک کا ہوگیا اور فضولی کے ہاتھ میں بطور امانت ہے اور اب و ہ فضولی بینز لہ وکیل کے ہوگیا

(ہدایہ) مسئلہ:فضولی کو بیجی اختیار ہے کہ جب تک مالک نے بیچے کو جائز نہ کیا بیچے کو تھے کر دے اور اگر فضولی نے نکاح کردیا ہے تو اس کوسنح کاحق نہیں (مدابہ) مسئلہ: فضولی نے بھے کی اور جائز کرنے ہے پہلے مالک مرگیا تو ور شہواں تھے کے جائز کرنے کاحق نہیں مالک کے مرنے ہے بیج ختم ہوگئی (ہداریہ ) مسئلہ: دو سرے کا کیٹر انچ ڈ الامشتری نے اسے رنگ دیا اس کے بعد مالک نے بیچ کو جائز کیا تو جائز ہوگئی اور اگر مشتری نے قطع کر کے ی لیا اب اجازت وی تونہیں ہوئی (عالمگیری) مسئلہ: غاصب نے شے مغضوب کو بیج کردیاس کے بعداس شے مغصوب کا تاوان دے دیاتو تھے جائز ہوگی۔(عالمگیری) مسکلہ: مالک کا پہکہناتو نے برا کیا یا احچھا کیا ٹھیک کیا بچھے بیچ کی وقتوں ہے بیادیامشتری کوئٹن ہبد کر دینا یہ سب الفاظ اجازت کے ہیں اور سے کہدویا کہ جھے منظور نہیں میں اجازت نہیں ویتا تو روہو کی ( درمختار ) مسکلہ: نضولی نے مالک کے سامنے بیچ کی اور مالک نے سکوت کیا انکار نہ کیا تو بیسکوت اجازت نہیں ( درمختار ) مسئلہ: صبی مجور یا غلام مجور ( جوخر بیر وفر وخت ہے روک دیئے گئے ہیں اور بو ہر کی سے موقوف ہے ولی یا مولی جائز کرے گاتو جائز ہوگی ردکرے گاباطل ہوگی۔ ( درمختار ) مر ہون یا مستاجر علی ہیج: مسئلہ:جو چیز رہن رکھی ہے یا کسی کواجرت پروی ہے اِس کی تبیخ مرتبن تیامتا جرکی اجازت برموقوف ہے بعنی اگر جائز کردیں گے جائز ہوگی مگر بیج سنج کرے كاان كواختيارنبيں اور را بن وموجر بھی بیچ كونتخ نہيں كر سكتے اورمشترى جا ہے تو بیچ كونتخ كر سکتا ہے لیعنی جب تک مرتبن ومستاجر نے اجازت نہ دی ہو۔ مرتبن یا مستاجر نے پہلے رد کر دی پھر جائز کر دی تو بھے سیح ہوگئی مرتبن ومستاجر نے اجاز ت نبیں دی اور اب و و اجار دختم ہوگیا یہ صع کردیا گیا اورمرتبن کا دین ادا ہو گیا یا اس نے معاف کر دیا اور چیز چیٹر الی گئی تو و ہی پہلی ہیے خود بخو د نافذ ہوگئ مستاجر نے بیچ کو جائز کر دیا تو بیچ سیجے ہوگئ مگر اس کے قبصہ ہے بیس نکال سکتے جب تک کداس کا مال وصول نہ ہو لے (عالمگیری فنتح درمختار) مسئلہ جو چیز کراہے پر ہے اس کوخود کرابیدار کے ہاتھ ہی کیا تو بیاجازت پرموقو ف نہیں بلکہ ابھی نافذ ہوگئ (ردائحتار) مسئلہ: کرایہ والی چیز بیجی اورمشتری کومعلوم ہے کہ میہ چیز کرایہ پراٹھی بیوئی ہے اس بات ہر راضی ہو گیا کہ جب تک اجارہ کی مدت پوری نہ ہوکرا میہ پر رہے مدت پوری ہونے پر باٹ قبضه ولائے اس صورت میں اندرون مدت مجھے کے دلائے جانے کا مطالبہ ہیں کرسکتا اور وا ا غصب ظلماً وقبر أليز (قاموس وصروح) مغضوب ب جاطور برليا بوا-زيردي حاصل كيا بواناصب ، حق زبردي لين والان وال ڈیڈ بدل کوش اس کونٹان بھی کہتے ہیں صبی بچے۔ میں مستایز کرایہ پر لینے والا مویز کرایہ پردینے والا اجارہ کرایہ رائن اپنی چیز گردد کھنے والا مربون جو چیز گروہو۔ میں مرتبن جس کے بیبال کوئی چیز گردد کھنے والا مربون جو چیز گردہ ہو۔

بھی مشتری سے ثمن کا مطالبہ ہیں کرسکتا جب تک قبضہ دینے کا وقت نہ آجائے (روامختار) مسئله: كاشت كاركوايك مدت مقرره تك كيلئے كھيت اجاره ير ديا جا ہے كاشتكار نے اب تك کھیت بویا ہویا نہ بویا ہواس کی بچ کاشتکار کی اجازت پرموتوف ہے(درمخار) مسکلہ: کرایہ پر مكان ہے مالك مكان نے كرايدداركى بغيراجازت اس كوئيج كياكرايددار بيج برتيار نبيل مكراس نے کرایہ بڑھا کرایناا جارہ کیا تو بیچے موقوف جائز ہوگی کیونکہ پہلاا جارہ ہی ہاتی نہ رہا جو بیچے کو رد کے بوئے تھا(عالمگیری) مسکلہ: مستاج کے خبر ہوئی کہ کرایہ کی چیز مالک نے فروخت کر دی اس نے مشتری سے کہا کہ میرے اجارہ میں تم نے خرید اتمہاری مہر بانی ہوگی کہ جوکرایہ دے چکا ہوں جب تک موصول نہ کرلوں اس وقت تک جھے چھوڑ دواس گفتگو ہے اجازت ہو کن اور بیج نافذ ہے (عالمگیری) مسئلہ: بھی ایہا ہوتا ہے کہ بیج پر دام لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جورتم اس برائھ ہےاتے میں بیچی مشتری نے کہاخر بدی مدیج موقوف ہے اگر اس مجلس میں مشترى كورقم كاعلم بوجائے اور نيج كواختيار كرے تو نيج نافذ ہے ورنه باطل بيجك بربيع كالجمي یمی تھم ہے کہ کمل عقد میں تمن معلوم ہو جانا ضروری ہے ( درمختار ) مسئلہ: جتنے میں بیچیز فلا ں نے نتا کی یا خریدی ہے میں بھی نتا کرتا ہوں اگر یا تع ومشتری دونوں کومعلوم ہے کہ فلاں نے اتنے میں نے کی یاخریدی ہے تو بیرجائز ہے اور اگر مشتری کومعلوم ہیں اگر چہ ہائتے جا نتا ہوتو ہیے بع موقوف ہے اگر ای مجلس میں علم ہو جائے اور اختیار کر لے تو درست ہے ورنہ درست تہیں ۔( درمختار )

## اقاله كابيان

ا قالہ کی تعریف : سند : دو شخصوں کے مابین جوعقد ہوا ہے اس کے اٹھا ویے کوا قالہ کہتے ہے۔

ہیں یا الفظ کہ میں نے اقالہ کیا جھوڑ دیا۔ فیخ کیا یا دوسر سے کے کہنے پر جبیجی یاشن کا بھیر دینا اور دوسر سے کا لے لیما اقالہ ہے نکاح طلاق عماق ابراء کا اقالہ نہیں ہوسکتا دونوں میں سے ایک اقالہ چا ہتا ہے تو دوسر سے کومنظور کر لیما اقالہ کردینا مستحب ہے اور یہ سختی تو اب ہے۔ مسئلہ:

اقالہ میں دوسر سے کا قبول کرنا ضرور کی ہے یعنی تنہا ایک شخص اقالہ نہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور کی اقالہ میں دوسر سے کا قبول کرنا ضرور کی ہے یعنی تنہا ایک شخص اقالہ نہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور کی ہے کہ قبول اس میں ہولہٰ ذااگر ایک نے اقالہ کے الفاظ کیج مگر دوسر سے نے قبول نہیں کیا یا سے کہ قبول اس کرنے کیلئے لا یا اس یا مجلس کے بعد کیا تو اقالہ نہ ہوا۔ (جیسے مشتر کی جبیج کو باکتے کے پاس واپس کرنے کیلئے لا یا اس یا مسئل الشنطیة علم نے فرمایا جس نے کی مسلمان سے اقالہ کیا قیاست کے دن الشقالی اس کی اخرش کو دور فرمایا جس کے اس کی انتراک کودواؤ دائن باد)

ارس ل استسال الشنطیة علم نے فرمایا جس نے کی مسلمان سے اقالہ کیا قیاست کے دن الشقالی اس کی اخرش کودواؤ دائن باد)

ارس ل استسال الشنطیة علم نے فرمایا جس نے کی مسلمان سے اقالہ کیا قیاست کے دن الشقالی اس کی اخرش کودواؤ دائن باد)

(دواہ اوراؤ دائن باد)

نے انکار کر دیا اقالہ نہ ہوا) پھر اگر مشتری نے جیتے کو پہیں چھوڑ دیا اور باکع نے اس چیز کو استعال بھی کرلیا اب بھی اقال نہ ہوا لیعنی اگر مشتری شمن واپسی ما نگا ہے بیشن واپس کرنے سے انکار کر سکتا ہے کیوں کہ جب صاف طور پر طور پر انکار کر چکا ہے تو اقالہ نہیں ہوا ۔ یو نمی اگر ایک نے اقالہ کی درخواست کی دوسرے نے پچھے نہ کہا اور مجلس کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے یا مہلے کوئی ایسا فعل کر چکا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو تول کرتا ہے تو تول کرتا ہے تو تول کرتا ہے تو تول کرتا ہے تول کے نہیں ۔ (درور د)

ا قاله کے شرا لط: مسئلہ: اقالہ کے شرا لط میہ میں دونوں کا راضی ہونا مجلس ایک ہونا اگر بھے صرف کا قالہ ہوتو ای مجلس میں تقابض بدلین ہو جیتے کاموجود ہوناشرط ہے۔ تمن کا باتی رہنا شرط نبیں مبیج الیمی چیز ہوجس میں خیارشرط خیار رویت خیار عیب کی وجہ ہے بیجے سیح ہو علی ہو۔ اگرمبیع میں ایسی زیادتی ہوگئی ہوجس کی وجہ ہے منٹخ نہ ہو سکے تو اقالہ بھی نہیں ہوسکتا ہاگئے نے تمن مشترى كوقيعندے بہلے بهدندكيا بو (عالمكيرى وورمخار) مسئلہ: اقالدكے وقت جيج موجود تھى مگر والیں دینے سے پہلے ہلاک ہوگئا قالہ باطل ہوگیا (ردامخناردمسئلہ: جوشن بیج میں تھااس پریا اس كي مثل برا قاله موسكتا ہے اگر كم يا زياده برا قاله مواتو شرط باطل ہے اورا قاله يح يعني اتنا بي ویناہوگا جوہی میں تمن تھا جیسے ہزاررو بے میں ایک چیز خریدی اسکا اقالہ ہزار میں کیا ہے ج اورا گرڈیڑھ ہزار میں کیا جب بھی ہزار وینا ہوگا اور پانچ سو کا ذکر لغو ہے اور پانچ سومیں کیا اور مبع میں کوئی نقصان نہیں آیا ہے جب بھی ہزار دینا ہوگا اور بیع میں نقصان آھیا ہے تو کسی کے ساتھوا قالہ ہوسکتا ہے (ہداریہ و عالمگیری) مسئلہ: اقالہ میں دوسری جنس کا تمن ذکر کیا گیا جیسے بیج ہوئی ہےروپے سے اور اقالہ میں اشرفی یا نوٹ والیس کرنا قرار پایا تو اقالہ سے ہے اور وہی شن واپس دینا ہوگا جو پہنچ میں تھا۔ دوسر ہے تمن کا ذکر لغو ہے (عالمگیری) مسئلہ: مبیع میں نقصان آ عمیا تھااس وجہ ہے تمن ہے کم پرا قالہ ہوا گروہ عیب جاتار ہاتو مشتری بائع ہے وہ کمی واپس \_ے گاجوش میں ہوئی ہے (ردامختار) مسئلہ: تازہ صابن بیچا تھا خشک ہونے کے بعدا قالہ ہوا مشتری کوصرف صابون ہی دیتا ہوگا (بحر) مسکلہ: عاقدین کے حق میں اقالہ سنج بیچ ہے اور دوسرے کے حق میں بیا یک بھتے جدید ہے لہٰڈااگرا قالہ کو سٹے شقرار دے سکتے ہوں تو ا قالہ باطل ہے جیسے بیچے لونڈی یا جانور ہے جس کے قبضہ کے بعد بچہ بیدا ہواتو اس کا اقالہ ہیں ہوسکتا (ہدایہ فنح) مئلہ: مبع کا کوئی جز ہلاک ہوگیا اور پھھ یا تی ہے تو جو پھھ یا تی ہے اس میں اقالہ ہو سكتا ہے اور اگر بیع مقائضه ہو ( لینی دونوں طرف غیر نقو دہوں ) اور ایک ہلاک ہوگئی تو اقالہ

ہوسکتا ہے دونوں جاتی رہیں تو نہیں ہوسکتا (ہدایہ) مسئلہ: باکع نے اگر مشتری سے پھوزیادہ دام لے اور مشتری اقالہ کرانا چاہتا ہے تو اقالہ کردینا چاہیں اور اگر بہت زیادہ دھوکا دیا ہے تو اقالہ کی ضرورت نہیں تہا مشتری ہیج کو شخ کر سکتا ہے (درمیتار) مسئلہ: جمیع ہیں اگر زیادت متصلہ غیر متولدہ ہو (جھیے کپڑے ہیں رنگ مکان میں جدید تقییر) تو اقالہ نہیں ہوسکتا (ردالحتار) مسئلہ: اقالہ تن ٹالٹ میں بچے جدید ہے لہذا مکان کی بچے ہوئی تھی اور شفیع نے شفعہ اکار کردیا کہ ہوا تو الم ہوگا (بحر) مسئلہ: کوئی چیز ہمہ کی موہوب لدنے اس کوئی کر دیا۔ پھرا قالہ ہوا تو ہمہ کرنے والداس کووا پس مسئلہ: کوئی چیز ہمہ کی موہوب لدنے اس کوئی کر دیا۔ پھرا قالہ ہوا تو ہمہ کرنے والداس کووا پس مسئلہ: کوئی چیز ہمہ کی موہوب لدنے اس کوئی کر دیا۔ پھرا قالہ ہوسکتا ہے خودا قالہ کا بھی اقالہ ہوسکتا ہے خودا قالہ کا بھی اقالہ ہوسکتا ہے خودا قالہ کا بھی اگر مسلم فیہ پر نہیں کرسکتا (درمیتا روردائی اس کا قالہ ہوسکتا ہوسکتا ہو دردائی ا

# مرابحه اورتوليه كابيان

مرابحہ وتو لیہ: مئل: جو چیز جس وقت پرخریدی جاتی ہے اور جو پھے خرج اس پر کئے جاتے ہیں ان کو ظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر بھی فروخت کرتے ہیں اس کومرابحہ کہتے ہیں اورا گرنفع کی خوبیں لیا تو اس کوتو لیہ کہتے ہیں جو چیز علاوہ تھ کے کسی اور طریقہ سے ملک میں آئی (جیسے اس کو کسی نے بہد کی یا میراث میں حاصل ہوئی یا وصیت کے ذریعہ سے ملک میں آئی (جیسے اس کو کسی نے بہد کی یا میراث میں حاصل ہوئی یا وصیت کے ذریعہ سے ملک میں آئی (جیسے اس کو کسی نے بہد کی یا میراث میں درمختار وغیرہ) مسئلہ: روپے اور اشر فی میں

مجی ایابوت کے مشتری جس اتنی ہوشیادی نہیں کہ قودوا جی قیت پر قرید سان حالہ اسے دوسر سے پر جروسا کرتا ہوتا ہے کہ اس نے جن داموں جس چیز قرید کی ہے ہے تھی دام دے کراس سے کے لیے یوہ و کونیغ کے کرندلوں گاتو بہت کمان ہے کہ دورسری استہاد کرتے گئے جس داموں کی جائے ہیں دے گادرا اراتنا فقع دے کرندلوں گاتو بہت کمان ہے کہ دورسری جب بحد بحد کونید سے بحتا ہے جہ مطلق اوراس جس صرف اتنا جی فرق ہے کہ فید استہ بحتا ہے جہ مطلق اوراس جس صرف اتنا می فرق ہے کہ بندا اس خورس کے اللہ معین مقدار نیادہ کرتا ہے لیا اس خورسے کی البندا اس خورس کے اللہ بال اس خورس کے دوراس جس صرف اتنا کی فرق ہے کہ یہاں اپنی قرید کے دام بنا کراتنا می لین چاہتا ہے بناس بر فقع کی ایک معین مقدار نیادہ کرتا ہے بندا اس خورس کا اس کو برات کے دوراس کرتا ہے گئے اس برائی مقد پر اتر پر سے کہ کہ جب حضور اقد سل اللہ علی مقد پر اتر پر سے کا حدید کا دورات کی مقد پر اتر پر سے کا جورات کا مورات کی مقد پر اتر پر سے کا جورات کا مورات کے دورات تر یہ ہے کہ جب حضور اقد سل اللہ علی مقد پر اتر پر سے کا جدیدا کہ اس کے جب حضور اقد سل اللہ علی مقد پر اتر پر سے کا جدیدا کہ اس کے جب حضور اقد سل اللہ علیہ مال اللہ علیہ کر دورات کر میں اند علیہ میں اندازہ فر مایا کہ حضور کیا جورات کر مقد ہیں اورائی عند نے دولوت تر یہ سے کہ جب حضور اقد سل اللہ علیہ ہوگائی تھیں ان میں ترین بیس ان کر اندان کر کے میں اند علیہ میں اندازہ فر مایا کہ کر دورات کر میں اند علیہ میں اندازہ فر مایا بخیر دام کے بیس (جدید) نیز بی کر کے صلی اند علیہ میں اندازہ فر مایا کہ میں اندازہ کر اندان کر اندان ان

مرا بحنبیں ہوسکتا جیسے ایک اشر فی پندرہ روپے کوخریدی اور اس کوایک ایک روپیہ یا کم دمیش نفع لگا کرمرا بحنة بھے کرنا جا ہتا ہے تو بیرجا ئزنبیں (درمخارو فنخ)

مرابحہ وتولیہ کے شرائط: مئلہ: مرابحہ یا تولیہ تیج ہونے کی شرط ہے کہ جس چیز کے بدلے میں مشتری اول نے خریدی ہے وہ متلی ہوتا کہ مشتری ٹانی وہ تمن قرار دے کرخرید سکتا ہواورا گرمتلی نہ ہو بلکہ قیمتی ہوتو بیضرور ہے کہ مشتری ٹانی اس چیز کا مالک ہوجیسے زید نے عمر و ے کیڑے کے بدلے میں غلام خریدا بھراس غلام کا بکرے مرابحہ یا تولیہ کرنا جا ہتا ہے اگر تجرنے وہی کیڑاعمروے خریدلیا ہے یا کسی طرح بحرکی ملک میں آچکا ہے تو مرا بھے ہوسکتا ہے یا بمرنے ای کپڑے کے موض میں مرا بحد کیا اور ابھی و دکپڑ اعمر و ہی کی ملک ہے مگر بعد عقد عمر و نے عقد کو جائز کر دیا تو وہ مرا بحہ بھی درست ہے (درورد) مسئلہ: مرا بحہ میں جو نفع قرار پایا ہے اس کامعلوم ہونا ضروری اور اگروہ تفع قیمتی ہوتو اشارہ کر کے اسے معین کر دیا گیا ہوجیسے فلاں چیز جوتم نے دس رویے کوخریدی ہے میرے ہاتھ دس رویے اور اس کیڑے کے عوض میں بھے کر دو ( درمخنار ) مسئلہ: تمن سے مرادوہ ہے جس پر عقد دا قع ہوا ہوفرض کرو جیسے دس رو یے میں عقد ہوا مکرمشتری نے ان کے عوض میں کوئی دوسری چیز باکع کردی ہے جا ہے بیاسی قیمت کی ہو یا کم وہیش کی بہر حال مرابحہ و تولیہ میں دس روپے کالحاظ ہو گانہ اس کا جومشتری نے دیا (فتح القدیر) مسئلہ: وہ یاز دہ کے نفع پر مرابحہ ہوا یعنی ہردس پرایک روپیہ نفع دس کی چیز ہے تو گیارہ میں کی ہے تو بائیس وعلی ہزاالقیاس اگر تمن اول قیمتی ہے جیسے کوئی چیز ایک گھوڑ ہے کے بدیے میں خریدی ہے اور وہ محور ااس مشتری ٹانی کول گیا جومرا بحتہ خرید ناحا ہتا ہے اور وہ یاز دہ کےطور پرخر بدااورمطلب بیہوا کہ گھوڑادے گا اور گھوڑے کی جو قیمت ہےاس میں فی د ہائی ایک رو پیدد سے گار پہنے درست نہیں کہ کھوڑ ہے کی قیت مجبول ہے البندا تفع کی مقدار بھی مجبول ہوئی اور اگر ہے اول کانٹس مثلی ہوجیسے پہلے مشتری نے سورو پے کے عوض میں خریدی اور وہ یازدہ کے نفع ہے بیجی اس کامحصل ایک سودس رو بے ہوااگر یہ بوری مقدار مشتری کومعلوم ہو جب تو سیح ہے اور معلوم نہ ہواور ای مجلس میں اے ظاہر کرایا گیا ہوتو اختیار ہے کہ لے یانہ لے اور اگر مجلس میں بھی نہ معلوم ہوا تو بیج فاسد ہے آج کل عام طور پر تاجروں میں آنہ رد پید دوآنے روپیان تفع کے حساب سے بیچ ہوتی ہے اس کا حکم وہی دویاز دہ کا ہے کہ وقت عقد معلوم ہویا مجلس عقد میں معلوم ہوجائے تو بہتے سے ہے در نہ فاسد۔ (درمخار در دالحمار)

كون مصارف كاراس المال براضافه بوكا: مئله: راس المال جس برمرابحه توليه كى بنائب كماس برتفع كى مقدار برهائي جائے تو مرابحدادر كچهند برھے وى تمن رہے تو توليدان من دهوني كى اجرت (جيعة ان فريد كردهلواياب) اورتقى ونكار بواب (جيع چكن كرُ هواني ہے ) حاشيد كے بيمند نے ہے گئے ہيں۔ كيڑارنگا كيا ہے بار برداري دي كئي ہے يہ سب مصارف داس المال براضافه كئے جاسكتے ہیں۔ (ہدابی فتح القدیر) مسئلہ: مكان كى مرمت كرائى بصفائى كرائى ب يلاستركرايا ب كنوال كهدوايا بان سب كمصارف شامل بول كردلال كوجو يجهديا بوه مجى شامل ہوگا۔ (درمختار) مئلہ: چروا ہے كى اجرت يا خورا يخ مصارف (جیے جانے کا کرایہ آنے کا کرایہ اور این خوراک) اور جو کام خود کیا ہے یا کسی نے مفت كرديا باس كام كى اجرت جس مكان من جيزكوركها باس كاكرابيان مبكواضا فنبيل کریں گے۔(درمختار)مسکلہ: کیاچیزاضافہ کریں گےاور کیانہیں کریں گےاس کا قاعدہ کلیہ ہیے ہے کہ اس باب میں تاجروں کاعرف و یکھا جائے گاجس کے متعلق عرف ہے اسے شامل کریں اورعرف نه ہوتو شامل نہ کریں۔(فتح و درمختار) مسئلہ: جومصارف اضافہ نا جائز طور پر جبر أوصول · کئے جاتے ہیں جیسے چونگی اگر تجار کا عرف اس کے اضافہ کرنے کا ہوتو اضافہ کریں ورنہیں عَالبًا چُونَى كُوا بِح كُل كِتِجارتوليه ومرابحه من راس المال براضافه كرتے بير (ورمخار) مسئله: جومصارف اضافہ کرنے کے بیں انہیں اضافہ کرنے کے بعد باکع بینہ کیے کہ میں نے استے کو خريدى ہے كيوں كديہ جوث ہے بلكديد كے كد جھے استظام بڑى ہے۔ (بدايدوغيره) تولید ومرابحه میل خیانت: سئله: نیج مرابحه می اگرمشتری کومعلوم بوا که بانع نے پہھے نیانت کی ہے (جیے اسلی ٹمن پرایسے مصارف اضافہ کئے جن کواضافہ کرنا ناجا زے یااس ٹمن كوبرها كربتايادي من خريدي تقني بتائے گياره تومشتري كواختيار ہے كه يورے تن برلے يانه الے۔ میسی کرسکتا کہ جنتا غلط بتایا ہے اسے کم کرکے تمن اداکرے اس نے خیانت کی ہے اسے معلوم كرنے كى تين صورتيل بيل خوداس نے اقرار كيا ہويامشترى نے اس كو گوا ہوں سے ثابت كياياا سيرطف ديا كيااس في ما تكاركيا واليدين الربائع كي خيانت تابت بوتوجو بجه خیانت کی ہےاہے کم کر کے مشتری تمن ادا کرے (جیسے اس نے کہا میں نے دس رو پیر میں خریدی ہے اور ٹابت ہوا کہ آٹھ میں خریدی ہے تو آٹھ دے کرمیتے لے لے گا۔ (ہدایہ وفتح) مسئلہ: مرابحہ میں خیانت ظاہر ہوئی اور پھیرنا جا ہتا ہے پھیرنے سے پہلے ہیں ہلاک ہوگئی یا اس میں کوئی الی بات بیدا ہوگئ جس سے نیچ کوئٹے کرنا درست ہوجا تا ہے تو بورے من برمبیع کور کھ

لیماضروری ہوگا اب واپس نہیں کرسکانہ نقصان کا معاوض کی سکتا ہے۔ (ہدا ہے و در مختار)
مال صلح کا مرا ہے نہیں: مسئلہ صلح کے طور پر جو چیز حاصل ہوائی کا مرا ہے نہیں : وسکتا جیسے زید کے عمر و پر وی روٹ روپے چیا ہے تھا اس نے مطالبہ کیا عمر و نے کوئی چیز دے کرصلح کر لی یہ چیز زید کوا گرچہ دی روپے پر نہیں ہوسکتا۔ (ہدا یہ)
کوا گرچہ دی روپے کے معاوضہ علی ہی ہے گرائی کا مرا بحد دی روپے پر نہیں ہوسکتا۔ (ہدا یہ)
مسئلہ: جس وقت اس نے خریدی تھی اس وقت نرخ گرائی تھا اور اب بازار کا حال بدل گیا اس کو طاہر کرتا بھی ضروری نہیں ۔ (روالحتار) مسئلہ: جانور یا مکان خریدا تھا اس کو کرا یہ پر دیا مرا بحد میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اتنا کرا یہ وصول کر لیا ہے اور اگر جانور ہے گی ووجہ حاصل کیا ہے تو اس کوشن میں مجراد بنا ہوگا۔ (فقے ) مسئلہ: کوئی چیز گرائ خریدی اور است وام زیادہ و دیے کہ لوگ استے میں نہیں خرید تے تو مرا بحد و تولیہ میں اس کو ظاہر کرنا ضرور ہے۔ وام زیادہ و دیے کہ لوگ استے میں خریدی تھی یا جتنے میں پڑی ہے اس پر تولیہ کیا مگر مشتری کو یہ معلوم (روالحق ر) مسئلہ: حقیق میں خریدی تھی یا جتنے میں پڑی ہے اس پر تولیہ کیا مگر مشتری کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا رقم ہے یہ جا تھی تا سد ہے پھر اگر مجل میں اسے علم ہوجائے تو اسے اختیار ہے لیا اس نہیں کہ وہ کیا رقم ہے یہ جو اس میں بھی علم نہ بواتو اب فیادہ فع نہیں ہو سکتا مرا بحد کا بھی یہی تھم ہے۔

نہیں کہ وہ کیار قم ہے یہ جی قاسد ہے پھر اگر مجلس میں اسے علم ہوجائے تو اسے اختیار ہے لیا یہ نہیں ہو جائے تو اسے اختیار ہے لیا اس خراجی بھی تھی ہے۔

(درمختاروغیره)

مبیع وشمن میں تصرف کا بیان: مسئلہ: جائدادوغیر منقولہ خریدی ہے اس کو قبضہ کرنے سے مہلے ہیج کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا ہلاک ہوتا بہت نا در ہے اور اگر وہ ایس ہوجس کے ضائع ہونے کا ندیشہ ہوتو جب تک قبضہ نہ کر لے بیج نہیں کرسکتا جیسے بالا خانہ یا دریا کے کنارہ کا مکان اور نامین بالا خانہ یا دریا کے کنارہ کا مکان اور نامین بالا خانہ یا دریا ہے کنارہ کا مکان اور نامین بس پرریتا جڑھ جانے کا ندیشہ ہو۔ (درمخار وردا محتار)

منقول کی بیج قبل قبطہ بین: سئلہ: منقول چیز خریدی توجب تک قبطہ نہ کر لے اس کی بیج نہیں کرسکا لیکن ہم، وصدقہ کرسکتا ہے ربن رکھ سکتا ہے قرض عاریت وینا جا ہے تو وے سکتا ہے۔ (ورمختار) مسئلہ: منقول چیز قبضہ سے پہلے بائع کو بہہ کر دیا اور بائع نے قبول کر لیا تو بیج جاتی رہی اور اگر بائع کے ہاتھ بیج کر دیا تو یہ بیج سے نہیں پہلی بیج اب بھی باتی ہے۔ (درمختار) مسئلہ: خود بائع نے مشتری کے قبضہ سے پہلے میچ میں تصرف کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں پہلی سے

کے بخاری وسلم ابوداؤ دونسائی و بیمقی عبداللہ این عمر رضی اللہ عنہما ہے دوایت کرتے ہیں کہ بازار ش نلہ خرید کرائی جگہ (بغیر بخت کے ہوئے) اوگ بچ ڈالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بی کرنے ہے منع فرمای جب تک نتقل نہ کرلیں اور معیمین میں آبیں ہے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نله فریدے جب تک قبند نہ رے اے تی اور معیمین میں آبیں ہے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ ہے بہا بیجنا منع فرمایو و نلا نہ مرمیر نہ کرے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ سے پہلے بیجنا منع فرمایو و نلا نہ مرمیر گمان ہے ہے کہ جرچیز کا بھی تھم ہے ا-

كهاس نے مشتری کے حکم سے تصرف كيا دوسرى بير كه بغير حكم كا أرحكم سے تصرف كيا (جيسے مشتری نے کہا کہ اس کو بہدکر دے یا کرایہ پر دے دے بائع نے ایسا کر دیا ) تو مشتری کا قبضہ بوگیااوراگر بغیرهم کے تصرف کیا جیسے (وہ چیز رئن رکھ دی یا اجرت پر دی امانت رکھ دی) اور مبتع ہلا کے بوگئ تو تھے جاتی رہی اور اگر بالع نے عاریت دی ہبدکیار بمن رکھااور مشتری نے جائز کر دیا تو یہ بھی مشتری کا قبضہ ہو گیا۔ (ردامختار) مسئلہ: مشتری نے بائع ہے کہا فلاں کے پاس مبتّ رکھ دو جب میں دام ادا کروں گاو د مجھے دے دے گااور بالغ نے اسے دیے دیا تو پیمشتری کا قِصْه نه بوا بلکه باک ہی کا قبصہ ہے یعنی وہ چیز ہلاک ہو گی تو باکٹے کی ہلاک ہو گی۔ (ردامختار) مسئلہ: ایک چیز خریدی تھی اس پر قبضہ بیں کیا ہائع نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ داموں میں بیج ڈ الی مشتری نے نئے جائز کردی جب بھی بہی ہے درست نبیں کہ قبضہ سے بیشتر ہے۔ (ردامختار) مسئلہ: جس نے کیلی چیز کیل کے ساتھ یا وزنی چیز وزن کے ساتھ خریدی یا عددی چیز گنتی کے ساتھ خریدی تو جب تک ناپ یا تول یا گنتی نہ کرے اسکو بیجنا بھی جائز نبیں اور کھانا بھی جائز تنبیں اور اگر تخمینہ ہے خریدی لیعن مبیع سائمنے موجود ہے دیکھے کراس ساری کوخرید لیا (بیبیں اور اگر تخمینہ ہے خریدی یعنی مبیع سامنے موجود ہے دیکھ کراس ساری کوخرید لیا (پیبیں کہاتے سیریا اتنے: 'پ یا اتن تعداد کوخریدا) تو اس میں تصرف کرنے بیچنے کھانے کیلئے نا یہ تول وغیرہ کی ضرورت نبیں اور اگریہ چیزیں ہبہ میراث وصیت میں حاصل ہوئیں یا کھیت میں پیدا ہوئی ہیں تو ناہیے وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ (درمختار و ردامختار) مسئلہ: بیج کے بعد بائع نے مشتری کے سائے نایا تواا تھا تو اب مشتری کو نائے تو لئے کی ضرورت نہیں اور اگر ہے سے پہلے اس کے س منے نا پاتو الد تھا یا تھے کے بعد اس کی غیر حاضری میں تا یا تو او و و کافی نبیں بغیر نا پے تو لے اس کوکھا: اور بیچنا جائز نہیں۔( درمختار ور دالحتار ) مسکلہ: موزوں یا مکیل کوئیج تعاطی کے ساتھ خریدا تومشتری کا نا بناتولنا ضروری نبیس قبضه کرلیما کافی ہے۔ (ورمخار) مشتری جب تک چیز کوناپ تول نہ لےتصرف جائز نہیں: مئد: ہائے نے بیعے ہے ملے تواہ تھااس کے بعدا یک شخص نے جس کے سامنے تواہ اس کوخریدا گراس نے بیں تواہ اور بیع كردى اور تول كرمشترى كودى مين جائز نہيں كەتولىنے سے يہلے ہوئى۔ (فتح القدير) مسكه: تھان خریدااگر چہ گزوں کے حماب ہے خریدا (جیسے بیتھان دک گز کا ہے اور اس کے دام یہ ہیں)اس میں تصرف ناہے سے پہلے جائز ہے ہاں اگر ہیج میں گز کے صاب سے قیمت ہوجیے ایک رو پیدگز تو جب تک ناپ نه لیا جائے نصرف جائز نہیں اور موزوں چیز اگر ایسی ہو کہ اس کے نکڑے کرنامفز ہوتو وزن کرنے سے پہلے اس میں تضرف جائز ہے جیسے تا نے وغیرہ کے

لونے اور برتن \_( درمختار )

ممن فائب و حاضر کا فرق و حکم: مئل: ثمن میں قبند کرنے سے پہلے تقرف جائز ہے اس کوئے ہہ، اجارہ صدقہ وصیت سب کچھ کر سکتے ہیں ثمن کھی حاضر ہوتا ہے جیسے یہ چیز ان دی روپوں کے بدلے میں خریدی اور کبھی حاضری کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا جیسے یہ چیز دی روپ کے بدلے میں خریدی پہلی صورت میں ہرتم کے تقرف کر سکتے ہیں مشتری کو بھی الک کر دینے کے علاوہ دوسرا کر سکتے ہیں اور غیر مشتری کو کا لک کر دینے کے علاوہ دوسرا تقرف نہیں کر سکتے بین غیر مشتری کو اس کی تملیک نہیں کر سکتے جیسے با تع مشتری سے کوئی چیزان مورپ کے بدلے میں خرید سکتا ہے جو مشتری کے ذمہ ہیں یااس کا جانور یا مکان کراہ یہ لے ملک ہوں روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے علاوہ دوسر سے سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے علاوہ دوسر سے سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید سے ان روپوں کی بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسر سے کوئی چیز خرید ہیں۔ (درورد)

مین بر لنے کی صور تیں: مسکد: ثمن دوسم ہے ایک وہ کہ عین کرنے ہے معین ہوجاتا ہے جیسے نا ب اور تول کی چیزیں دوسراوہ کہ معین کرنے ہے جی معین نہ ہوجیے دو پیدا شرفی کی بچا سی میں معین کرنے ہے جی معین کرنے ہے جی معین کرنے ہے جی معین نہیں ہوتے۔ جیسے کوئی چیز اس دوپ کے بدلے میں خریدی لیعن کسی خاص رو پیدی طرف اشارہ کیا تو اس کا دیناوا جب نہیں دوسرا رو پیدیجی دے سکتا ہے کہ دس رو پیدی جگہ دس کا نوٹ پندرہ روپ کی جگہ تی دے سکتا ہے مشتری کو جرگزیدی حاصل نہیں کہ کے روپیدی گا۔ نوٹ اشرفی نہیں لول گا۔ (درمخار)

ویگر دیون میں قبضہ سے بہلے تصرف کے احکام: مسئد: قبضہ سے پہلے تمن کے علاوہ کسی دین میں تصرف کرنے کا وہی تھم ہے جوش کا ہے جیسے مہر قرض اجرت بدل ضلع تا وان کہ جس پراس کا مطالبہ ہے اس کا مالک بنا کتے ہیں یعنی اس سے ان کے بدلے میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں اس کو مکان وغیرہ کی اجرت میں دے سکتے ہیں مبدو صدقہ کر سکتے ہیں کین دوسرے کو مالک کرنا میا ہیں تو نہیں کر سکتے۔ (درمختار)

سے صرف وسلم میں معقو د علیہ کو بدلنا یا اس میں تصرف کرنا جائز نہیں: سکد: بنج صرف اور سلم میں جس چیز پر عقد ہوا اس کے علاوہ دوسری چیز کولینا دینا جائز نہیں اور نہ اس میں کسی دوسری قسم کا تصرف جائز نہ مسلم الیہ راس المال میں تصرف کرسکتا ہے اور نہ رب السلم مسلم فیر میں کہ وہ روپے کے بدلے میں اشرفی لے لے اور یہ گیہوں کے بدلے میں جولے یہ ناجائز

ہے۔ (در مخار وردالحمار) مسئلہ: مشتری نے بائع کیلئے شن میں پچھاضافہ کردیا یا بائع نے مبعی میں اضافہ کردیا یہ جائز ہے شن یا جبج میں اضافہ ای جنس ہے ہویا دوسری جنس ہا ی مجلس عقد میں ہو یا بعد میں برصورت میں یہ اضافہ لازم ہوجاتا ہے یعنی بعد میں اگر ندامت ہوئی کہ ایبا میں نے کیوں کیا تو ہے کار ہے وہ دینا پڑے گا اجنبی نے شمن میں اضافہ کر دیا اور مشتری نے ہوئی کر لیا تو یہ مشتری پر لازم ہوجائے گا اور اگر مشتری نے انکار کردیا تو باطل ہو گیا ہاں اگر اجبی نے اضافہ کی اور اگر مشتری نے انکار کردیا تو باطل ہو گیا ہاں اگر اجبی نے اضافہ کیا اور اگر مشتری نے انکار کردیا تو باطل ہو گیا ہاں اگر اجبی نے اضافہ کیا اور اگر مشتری نے ایس سے دوں گا تو اضافہ تھے ہوا در بار است ایک بیاں سے دوں گا تو اضافہ تھے ہوا در بار بار در والحقار)

تمن اور بنتے میں کی بیشی ہوسکتی ہے: مئلہ: اگرمشزی نے تمن می اضافہ کیا تواس کے الازم ہونے کیلئے شرط بیہ کہ باکع نے اس مجلس میں قبول بھی کرامیا ہوا وراگرای مجلس میں قبول نہیں کیا بعد میں کیا تو اما زم نہیں اور بھی شرط ہے ہے کہنے موجود ہونیے کے ہلاک ہونے کے بعد تثمن ميں اضافه نبیں ہوسکتا ہمبیج کو بیج ڈالا ہو پھرخر بدلیا یا واپس کرنیا ہو جب بھی ثمن میں اضافہ سیجیح ہے بھری مرکئی ہے تو تمن میں اضافہ بیں ہوسکتا اور ذرج کر دی گئی ہے تو ہوسکتا ہے بیتے میں باکتے نے زیادتی کی اس میں بھی مشتری کا اس مجلس میں قبول کرنا شرط ہے بینے کا باتی ر بنا شرط بیں مبیع ہلاک ہو چکی ہے جب بھی بہتے میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ (درمختار) مسئلہ بٹمن میں بالع کمی کرسکتا ہے (جسے دس رویے میں ایک چیز تا کی تھی مرخود باکٹے کوخیال ہوا کہ شتری پراس کی گرانی ہو گی اور شمن کم کردیا بیہوسکتا ہے) اس کیلئے بینے کا باقی رہنا شرط بیس بیمی شمن پر قبضہ کرنے کے بعد بھی ہوسکتی ہے۔(درمختار) مسئلہ: کمی زیادتی جو پھی جو کھی ہوا گرچہ بعد میں ہوئی ہواس کواصل عقد میں شارکریں کے لین کی بیشی کے بعد جو کچھ ہے ای پرعقدمتصور ہوگا پورے تمن کا اسقاط نہیں ہوسکتا (بعنی مشتری کے ذمہ تمن مجھندر ہے اور بیج قائم رہے ) کہ بلاتمن بیج قرار پائے یہ نہیں ہوسکتا بیالبتہ ہوگا کہ بھے اس شمن اول بیقرار پائے گی اور بیہ مجھا جائے گا کہ باکتے نے مشتری ہے جمن معاف کردیا۔اس کا نتیجہ و ہاں ظاہر ہو گا کہ نتیجہ کیا تو پورائمن دینا ہوگا۔ (ردامختار) مسئله: کمی بیشی کواصل عقد میں شار کرنے کا اثر بیہوگا که مرابحہ وتولیہ میں اس کا اعتبار ہوگا نیمن اول کا یا جیجے اول کا اعتبار نہ ہوگا۔ ( درمختار ور دامختار ) مسئلہ بیج میں اگرمشتر ی کی کرنا جاہے اور مبیع از قبیل دین لینی غیر معین ہوتو جائز ہے اور معین ہوتو کی نہیں ہو سکتی۔ (در مخار) مسكد: بالع نے اگر عقد ہے جدمشتری کوادائے تمن كيلئے مہلت دی لعنی اس كيلئے میعا دمقرر کر دی اورمشتری نے بھی قبول کرلی توبیدین میعا دی ہو گیا لینی باکٹر پر وہ معیا دلا زم ہو

وین کی تا جیل: مسئلہ: وین کی میعاد کوشرط پرمعلق بھی کرسکتے ہیں جیسے ایک شخص پر ہزار روپے ہیں اس سے دائن کہتا ہے آگر پانچ سوروپے کل ادا کر دوتو باتی پانچ سو کیلئے جیم مہینہ کی مہلت ہے۔ (روانحتار)

# قرض كابيان

مسئلہ: جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کامٹلی ہونا ضرور ہے لیعنی ناپ کی چیز ہویا تول کی ہویا سئلہ: جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کامٹلی ہونا ضرور ہے گئی کی ہویے گئی کی چیز میں شرط سے ہے کہ اس کے افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہوجسے انڈ ب اخروٹ با دام اورا گرگنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہوجسے آم امروڈ انکوقرض نہیں دے سکتے یوں ہی ہرقیمتی چیز جیسے جانور مکان زمین انکوقرض دینا تھے ہیں۔ ( درمختارور دامختار)

ا جوچیز واجب فی الذمہ ہوکی عقد (جیسے تی یا جارہ) کی جہ ہے یا کی چیز کے بلاک کرنے ہے اس کے ذمہ ہوان واجب ہوا

یا قرض کی وجہ سے واجب ہوان مب کو مین کہتے ہیں وین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے جس کولوگ وتشر داں کہتے
ہیں ہروین کو آج کل لوگ قرض ہوانا کرتے ہیں بیفقہ کی اصطلاع کے خلاف ہے۔ ااعلی رسول الفصلی الفہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرض و ہا وراس کے پاس و وجہ بیسکر بی تو تبول نہ کر سے اورا بی سوار کر بی تو سوار شہول بال اگر مہلے ہے ان دونوں جس (جدیدہ غیرہ) جاری تھی تو اجر بی تبیی (رواہ ابن اجر وہی ان اللہ علیہ وسلم نے قرض یا تھی۔
میں حضور کے پاس مال آبیا وافر ما ویا وو عادی کہ اللہ تعالی الل و مال جس پر کت کر سے اور فرمایا قرض کا جہ ہے قرض یا تھی۔
جب حضور کے پاس مال آبیا واور عادی کہ اللہ تعالی الل و مال جس پر کت کر سے اور فرمایا قرض کا جہ ہے قرض ہو ہے اور اوا
کر دینا قرآن اگر بغیہ جس کہ آئر جدیون شک دست سے تو اسے مبلت و واور معاف کر دو تو بیہ ہم ہے مسلم شب ہے
درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کوقیا مت کی مختول سے بچائے تو وہ شک وست کو مبلت
و سے یا معاف کر و سے بخاری کی دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کر بایا جوآ وی کوگوں کا مال لیت ہے اور اوا کرنے کی تو تینی نہ اوا کر اور جو گا ہے تیا میں کہ ورائی کرون کی مال لیت ہے اور اور کھی اور جو
مندی کرنے کے ارادہ سے لیتا ہے۔ اللہ تعالی اس پر کاف کرو سے گا (یعن نے اوا کی تو فتی ہوگی نے وائن راضی ہوگا ) اور جو
مندی کرنے کے علاوہ شبید کے سب گناہ بخش و بے جائم سے کر رواہ سلم )

كياچيزين قرض دي جاسكتي بين؟ كياچيزين متلي بين اوركيا فيمتى: مئد: قرض كا علم بہے کہ جو چیز لی تی ہاس کی مثل ادا کی جائے ابذا جس کی مثل نہیں اس کا قرض دینا سے تہیں جس چیز کوقرض دینالیہ اعائز نہیں اگر اس کو کسی نے قرض دیا تو اس پر قبضہ کرنے سے ، لك ہوجائے گا مگراس ہے تفع اٹھا نا حلال نہیں لیکن اگر اس کوئیج کرے گا تو ہیج سیح ہوجائے گا اس کا علم ویسائی ہے جیسے نیج فاسد میں بیج پر قبضہ کرلیا کہ واپس کرنا ضروری ہے مگر بیج کرے گا تو نظ سے ہے۔ (درمختاروردالحتار) مسئلہ: کاغذکوقرض لیماجائز ہے جب کہ اس کی نوع وصفت کا بیان ہوجائے اور اس کو گنتی کے ساتھ لیا جائے اور گن کر دیا جائے مگر آج کل تھوڑے ہے كاغذول مين خريد وفروخت وقرض مين كن كرليتے ديتے ہيں۔ زيادہ مقدار ليعني رموں ميں وزن کا اعتبار ہوتا ہے لینی جیسے استے پونڈ کارم عرف میں شختے نہیں سکنتے اس میں حرج نہیں \_ ( در مختار و بہار ) مسئلہ: روٹیوں کو گن کر بھی قرض لے سکتے ہیں اور تول کر بھی گوشت وزن كرك ليا جائے۔ ( درمختار ) مسكلہ: آئے كوناپ كرقرض لينا دينا جاہيے اور اگر عرف وزن ہے قرض لینے کا ہو جبیا کہ عموماً ہندوستان میں ہے تو وزن سے بھی قرض جائز ہے۔ (عالمگیری) مسئله: ایندهن کالکزی اور دوسری لکزیاں اور الیلے اور شختے اور تر کاریاں اور تازہ پھول ان سب کا قرض لینا دینا درست نہیں۔ (عالمگیری) مسئلہ: کچی اور کی اینوں کا قرض جائز ہے کہان میں تفاوت نہ ہوجس طرح آج کل شپر بھر میں ایک طرح کی اینٹیں تیار ہوتی ہیں۔(عالمگیری)مسئلہ:برف کووزن کے ساتھ قرض لینا درست ہے اور اگر گرمیوں میں برف قرض لیا تھااور جاڑے میں ادا کر دیا بیہ وسکتا ہے محرقرض دینے والا اس وفت نہیں لینا جا ہتا۔وہ کہتا ہے کہ گرمیوں میں اوں گا اور بیابھی دینا جا ہتا ہے تو معالمہ قاضی کے پاس پیش کرنا ہو گاوہ وصول کرنے پر مجبور کرے گا۔ (عالمتگیری) مسلد: پیسے قرض لئے تھے اس کا چلن جاتا رہا تو ویے بی چیے ای تعداد میں دے دیئے سے قرض ادا نہ ہوگا۔ اس کی قیمت کا اعتبار ہے جیسے آٹھآ نے کے پیسے تھے تو چلن بند ہونے کے بعد اٹھنی یا دوسراسکہ اس قیت کا دینا ہوگا۔

(درمختاروغیره)

ادائے قرض میں مہنگے سے کا اعتبار ہیں: مسئلہ: ادائے قرض میں چیز کے سے مہنگے ہونے کا اعتبار ہیں: مسئلہ: ادائے قرض میں چیز کے سے مہنگے ہونے کا اعتبار ہیں جیسے دی سیر گیہوں قرض لئے تھے ان کی قیمت ایک روپیے تھی اور اداکر نے کے دن ایک روپیہ سے کم یازیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ ہیں کیا جائے گاوی دی میر گیہوں و بے ہوں گے۔ (در مختار) مسئلہ: ایک شہر میں مثلاً علم قرض لیا دومرے شہر میں قرض خواہ نے مطالبہ

کیا توجہاں قرض لیا تعاویاں جو قیت تھی وہ دے دی جائے قرض داراس پر مجبور نہیں کرسکتا کہ میں یہاں نبیں دوں گاوہاں چل کروہ چنز لے لو۔ایک شہر میں غلیقر ض لیادوسرے شہر میں جہاں غله كرال بة قرض خواه اس مناركا مطالبه كرتا بي قوض دار سيكما جائ كاكداس بات كا ضامن وے دو کہائے شہر میں جا کر غلہ اوا کر دوں گا۔ (درمخار) مسئلہ: میوے قرض لئے مگر ابھی ادانہ کئے کہ بیمیوے ختم ہو چکے بازار میں ملتے نہیں تو قرض خواہ کوانتظار کرنا پڑے گا کہ نے پھل آ جا تیں اس وقت قرض اوا کیا جائے اور اگر دونوں قیت دینے لینے پر راضی ہو جائیں تو قیمت ادا کر دی جائے۔(ورمختار) مسئلہ: قرض دار نے جب قرض پر قبضہ کرلیا تو اس چیز کا مالک ہو گیا فرض کروا کی چیز قرض کی تھی اور انجی خرج نہیں کی ہے کہ اپی چیز آگئ (جیسے رو پییقرض لیا تھااوررو پیآ سمایا آٹاقرض لیا تھا کئے سے پہلے آٹا پس کرآ سمیااب قرض دارکو سیا ختیار ہے کہاس کی چیز رہنے و سے اور اپنی چیز سے قرض اداکرے یا اس کی ہی چیز دے دے جس نے قرض ویا ہے وہ نبیں کہ سکتا کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ تنہارے یاس موجود ہے میں و ہی اوں گا۔ ( در مختار عالمکیری) مسئلہ: قرض کی چیز قرض دار کے باس موجود ہے قر ضدار اس کو خود قرض خواہ کے ہاتھ ہیچ کرے میتے ہے کہ وہ مالک ہے اور اگر قرض خواہ ہیچ کرے تو یہ سے نہیں کہ بیر مالک نہیں ایک مخص نے دوسرے سے نلد قرض لیا قرض دار نے قرض خواہ سے روید کے بدلے اس کوخریدلیا لین اس دین کوخریدا جواس کے ذمہ ہے مرقرض خواہ نے رو پیدیر انجى قبضه نهيس كيا تھا كە دونوں جدا ہو سے تو تھے باطل ہوگئى۔ ( درمختار ) مسئلہ: غلام تاجر اور مكاجب اور ثابالغ اور بوہرا بيرسب كمى كوقرض ديں بينا جائز ہے كەقرض تبرع ہے اور بيتمرع نہیں کر سکتے۔(عالمکیری) مسکلہ: مبنی مجور (جس کوخرید فروخت کی ممانعت ہے) کو قرض دیا اس کے ہاتھ کوئی چیز ہیچ کی اس نے خرج کرڈالی تو اس کامعاوضہ چھ ہیں یو ہر ہے اور مجنون کو قرض دینے کا بھی میم علم ہے اور اگروہ چیز موجود ہے خرج نہیں ہوئی ہے تو قرض خواہ والیس لے سکتا ہے غلام مجور کو قرض دیا ہے تو جب تک آزاد نہ ہواس سے مواخذہ نہیں ہوسکتا۔ (در مختار و ردامختار) مئلہ: ایک مخص سے دوسرے نے رویے قرض مانگے وہ دینے کولایا اس نے کہا یانی میں مھینک دواس نے مھینک دیا تو اس کا مجھ نقصان نہیں اس نے اپنا مال بھینکا اور اگر با تع مبیع کومشتری کے پاس لایا امین امانت کو مالک کے پاس لایا انہوں نے کہا بھینک دو انہوں نے مجھنک دیا تو مشتری اور مالک کا نقصان ہوا۔ (درمختار) قرض میں شرط کا کوئی اثر نہیں: مئلہ: قرض میں کسی شرط کا کوئی اثر نہیں شرطیں بیکار ہیں

جیے یہ شرط کہ اس کے بدلے میں فلاں چیز دینایا یہ شرط کہ فلاں جگہ ( کسی دوسری جگہ کا نام لے کر ) واپس کرنا۔ (در مختار) مسئلہ: واپسی قرض میں اس چیز کی شل دینی ہوگی جو لی ہے نہ اس سے بہتر نہ کمتر ہاں اگر بہتر اوا کرتا ہے اور اس کی شرط نہ تھی تو جا نز ہے دائن اس کو لے سکتا ہے یوں بی جنالیا ہے اوا کے وقت اس سے ذیادہ و بتاہے گر اس کی شرط نہ تھی ہے ہی جا نز ہے۔ (در مختار) قرض میں نفع کی شرط سود ہے: مسئلہ: قرض ویا اور تھہرالیا کہ جتنا دیا ہے اس سے ذیادہ لے عبیں یہ کی جیس کر اس کی قاعدہ ہے کہ دو بید دورو پے سیکڑ اہموار سود تھہر الیتے ہیں یہ کرام ہے یوں بی کی قسم کے نفع کی شرط کر سے ناجا کر ہے جیسے یہ شرط کہ مستقرض شفروض سے کوئی چیز زیادہ داموں میں خرید سے گا ہے یا کہ قرض کے دو پے فلاں شہر میں مجھ کو دیے ہوں کوئی چیز زیادہ داموں میں خرید سے گا ہے یا کہ قرض کے دو پے فلاں شہر میں مجھ کو دیے ہوں کے۔ (عالمگیری در مختار)

قرض دارکی زیادت و عوت اور تخفہ کا تھم: مسلد: جس پرقرض ہاں نے قرض دیے والے کو کھے ہدید کیا تو لیے علی حرب تنہیں جب کہ ہدید یا قرض کی وجہ سے نہ ہو بلکداس وجہ سے ہوکہ دونوں میں قرابت یا دوئی ہے یا اس کی عادت ہی میں جو دو سخادت ہے کہ لوگوں کو ہدیکیا کرتا ہا اور اگرقرض کی وجہ سے ہیا نہیں جب بھی پر ہیز ہی کرتا ہا ہے جب تک یہ بات طاہر نہ ہوجائے کہ قرض کی وجہ سے ہاں کی دعوت کا بھی بہی تھم ہے کہ قرض کی وجہ سے نہ ہوتو قبول کرنے میں حرب نہیں اور قرض کی وجہ سے ہا یا نہ چلے تو پچنا چا ہے اس کو یوں نہ ہوتو قبول کرنے میں حرب نہیں اور قرض کی وجہ سے ہیا بتا نہ چلے تو پچنا چا ہے اس کو یوں نہیں اور اگر کر نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ دعوت قرض کی وجہ سے نہیں اور اگر پہلے نہیں کرتا تھا اور اب کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ قرض کی وجہ سے نہیں اور اگر پہلے نہیں کرتا تھا اور اب دوبار کرنے کہا اس سے بہتر اور اگر نہا تھا اور اب دوبار کرنے کہا اس سے بہتر اور اگر نہا جا ہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نہا جا ہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور کرنا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور کرنا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نا چاہتا ہے دائن کو اس سے بہتر اور اگر نا چاہتا ہے دور کرنے تھی وہ بھر نہیں کر سکتا ہے جس سے دو بہتے ہور نہیں کر سکتا ہے جس سے دو بہتے وہ دائن کو اس کے بیاس دھکر چلا آئے و بین ادا ہو جائے گا۔ ( عالمگیر ی رو بہتے گا وہ انکار کرے یا اس کے پاس دھکر چلا آئے و بین ادا ہو جائے گا۔ ( عالمگیر ی کہا جائے گا وہ انکار کرے یا اس کے پاس دھکر چلا آئے و بین ادا ہو جائے گا۔ ( عالمگیر ی

قرض میں کیا چیز چھین سکتا ہے: مئلہ: قرض دار قرض ادانبیں کرتا اگر قرض خواہ کواس کی کوئی چیز اس جنس کی جوقرض میں دی ہے ل جائے تو بغیر دیئے لے سکتا ہے بلکہ زبر دئی چین لے جب بھی قرض ادا ہو جائے گا دوسری جنس کی چیز بغیر اس کی اجازت نہیں لے سکتا جیسے رو پہیرض دیا تھاتو رو پہیہ یا جا ندی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشر فی اور سونے کی چیز ہیں لے سکتا۔ (عالمکیری)

ر ہن کا تقع مرتبن کیلئے سوو ہے: مسئلہ: زید نے عمر سے کہا جھے استے روپے قرض دو میں ا چی بیز مین تههیں عاریت و یتا ہوں جب تک میں رو پیدادا نہ کروں تم اس کی کاشت کرواور تفع اٹھاؤ میمنوع ہے آج کل سودخواروں کا عام طریقہ سے کے قرض دے کرمکان یا کھیت ربن ر کھ لیتے ہیں مکان ہے تو اس میں مرتبن سکونت کرتا ہے یا اس کوکرایہ پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اس کی خود کا شت کرتا ہے یا اجارہ پر دیتا ہے اور نفع خود کھا تا ہے بیسود ہے اس سے بچناوا جب۔ \_(عالمكيري وبهار)

کوی عاربیت قرض ہے: مسئلہ: جس چیز کا قرض جائز ہےا سے عاربیت کے طور پرلیا تو وہ قرض ہے اور جس کا قرض ناجائز ہے اسے عاریت لیا تو عاریت ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: روپے قرض کئے تنے اس کونوٹ یا اشرفیاں دیں کہ تو ژا کرا ہے روپے لے نو-اس کے پاس توڑائے سے پہلے ضائع ہو سکتے تو قرض دار کے ضائع ہوئے اور توڑانے کے بعد ضائع ہوئے تو دوصورتیں ہیںا پنا قرض لیا تھا یانہیں اگرنہیں لیا تھا جب بھی قرض دار کا نقصان ہوا اور قرض کے روپے ان میں سے لینے کے بعد ضائع ہوئے تو اس کے ہلاک ہوئے اور اگر نوٹ یا اشرفیاں دے کریہ کہا کہ اپنا قرض لواس نے لیاباتو قرض اداہو کیا ضائع ہوگا اسکا نقصان ہو گا۔ (عالمگیری)

# سودكابيان

سود ایمی تعریف: ربایعن سود حرام تطعی ہے اس کی حرمت کا منکر کا فریے اور حرام سمجھ کر جواس ع قرآ لناثريف بس بيواحدل الله البيع وحرم الربوط فعن جاء ه مرعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولنك اصحاب النارج هم فيها خلعون يمحق الله الوبوا ويربى الصنقات والله لا يحب كل کفار الیم0(یاتیا <u>گل</u>متحدیر)

کامر تکب ہے فاسق مردوالشہادة ہے عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف ال ہوادرا یک طرف زیادتی ہوکہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھنہ ہوتو ہیں ود ہے مسئلہ: جو چیز ناپ یا تول سے بھی ہوں ہو جب اس کواپنی جنس سے بدلا جائے جیسے گیہوں کے بدلے میں گیہوں جو کے بدلے جو لئے اورا یک طرف زیادہ ہوتو حرام ہے اورا گروہ چیز ناپ یا تول کی ہویا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہوتو سود نہیں عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں لیعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے مگر یہ ایچھی ہے دوسری طرف زیادہ ہو وہ خراب ہے جب بھی سوداور حرام ہے لازم ہے کہ دونوں ناپ یا تول میں برابر ہوں جس چیز پر سود کی حرمت کا دارو مدار ہے وہ قدروجنس ہے قدر دونوں ناپ یا تول میں برابر ہوں جس چیز پر سود کی حرمت کا دارو مدار ہے وہ قدروجنس ہے قدر دونوں ناپ یا تول میں برابر ہوں جس چیز پر سود کی حرمت کا دارو مدار ہے وہ قدروجنس ہے قدر دونوں ناپ یا تول میں برابر ہوں جس چیز پر سود کی حرمت کا دارو مدار ہے وہ قدروجنس ہے قدر

قدروجنس کی تعریف : مسئلہ: دونوں چیز دن کا ایک نام اورایک کام ہوتو ایک جنس سیجھے اور نام ومقصد میں اختلاف ہوتو دوجنس جانیئے جیسے گیہوں جو کپڑے کی تشمیں 'ململ' لٹھا' کہرون' چیسٹ ' بیسٹ ' بیسب اجناس مختلف جیل مجبور کی سب تشمیس ایک جنس جیں لوہا' سیسہ' تا نبا' پیتل' مختلف جنسیس جیں اوان اور ریشم اور سوت مختلف اجناس جیں گائے کا گوشت' بھیڑا اور بحری کا مختلف جنسیس جیں اوان اور ریشم اور سوت مختلف اجناس جیں گائے کا گوشت' بھیڑا اور بحری کا موشت' دنبہ کی چی کی جر بی میرسب اجناس مختلف جیں۔ روفن گل روفن چینیلی' روفن جو ہی وغیرہ سب مختلف اجناس جی گئی ہوئی۔ (ردامختار)

سود کی قشمیں: سئلہ: قدر وجنس دونوں موجود ہوں تو کی بیشی بھی حرام ہالدیہ کہتے ہیں) جیسے
کہتے ہیں اورا کی طرف نفتہ ہود وسری طرف ادھاریہ بھی حرام (اس کور بالدیہ کہتے ہیں) جیسے
گیبوں کو گیبوں جو کو جو کے بدلے بیس بھے کریں تو کم وجیش حرام اورا یک اب دیتا ہے دوسرا کچھ
درے بعددے گایہ بھی حرام اور دونوں بی سے ایک ہوا یک نہ ہوتو کی بیشی جائز ہا اورا دھار
حرام جیسے گیبوں کو جو کے بدلے بیں یا ایک طرف سیسہ ہوا یک طرف لو ہا کہ پہلی مثال میں
مرام جیسے گیبوں کو جو کے بدلے بیں یا ایک طرف سیسہ ہوا یک طرف لو ہا کہ پہلی مثال میں
مرام جیسے گیبوں کو جو کے بدلے بیں یا ایک طرف سیسہ ہوا یک طرف او ہا کہ پہلی مثال میں
مرام جیسے گیبوں کو جو دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے
مرام جیسے گیبوں کو خود کے بدلے میں بین کی اس میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے
مرام جو دنہیں لہذا یہ تو ہو

سود کومٹاتا سے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور تاشکرے گئیگار کو القد دوست نہیں رکھتا سی حسلم شریف میں ہے کہ دسول القدش القد علیہ وسلم نے سود کینے دائے اور سود کا کاغذ کلفنے والے اور اس کے کواہوں براحمنت فرمائی اور بیڈر مایا کہ وہ سب برابر ہیں دسلم نے سود کے دائے دوسود سے بینظا ہرا کر چہ مال زیادہ ہوگر نتیجہ بیہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ (رواہ احمر وائن ماجہ وہ بیملی)

بیخا حرام سود ہے اگر چہ کی بیشی نہ ہواور دونوں نہ ہوتو کی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جا کو جیسے كبهوں اور جوكدرو بيہ سے خريديں بہاں كم وبيش ہونا تو ظاہر ہے كدا يك روپيہ كے عوض ميں جتنے من جا ہوخر بدوکوئی حرج نہیں اورادھار بھی جائز ہے کہ آج خریدورو پیہ مہینے ہیں سال میں دوسرے کی مرضی ہے جب جا ہودو جائز ہے کوئی خرالی ہیں۔ (ہدابیہ وغیرہ) مسئلہ: جس چیز کے متعلق حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ناپ کے ساتھ تفاضل حرام فر مایاوہ کیلی (ناپ کی نیز ) ہےاور جس کے متعلق وزن کی تصریح فر مائی و دوزنی ہے حضور کے ارشاد کے بعداس میں تبدیلی تہیں ہوسکتی اگر عرف اس کےخلاف ہوتو عرف کا اعتبارہیں اور جس کے متعلق حضور کا ارشاد شہیں ہے اس میں عادت وعرف کا اعتبار ہے تا ہے یا تول جو پچھ چکن ہواس کا لحاظ ہوگا۔ (ہدا ہے وغیرہ) مسئلہ: جو چیز وزنی ہوا ہے ناپ کر برابر کر کے ایک کودوسرے کے برلے میں بیچ کیا تکر یہ بیں معلوم کہان کا وزن کیا ہے بیرجائز تبیں اور اگروزن میں دونوں برابر ہوں تیج جائز ہے اگر چہنا ہے میں کم وہیش ہوں اور جو چیز کملی ہے اس کووزن سے برابر کر کے بیٹے کیا مگر پیبیں معلوم کہ ناپ میں برابر ہے یانہیں بیانجائز ہے ہندوستان میں گیہوں جو کہمو ماوزن ہے بیج كرتے ہيں حالانكدان كالحلى موناحضور كے ارشاد سے ٹابت ہے البندا اگر گيبوں كو گيبوں كے بدلے میں ہیچ کریں تو ناپ کوضرور برابر کرلیں اس میں وزن کی برابری کا اعتبار نہ کریں ہونمی کیہوں جوقرض لیں تو ناپ کرلیں اور ناپ کر دیں اور ان کے آئے کی بیٹے یا قرض وزن سے مجى جائز ہے۔ (درود ہدايہ فنح)

کن چیزوں میں زیاوتی سو دہیں: مسکد: شریعت میں ناپ کی مقدار کم ہے کم نصف صاع ہا گرکوئی کیلی چیز نصف صاع ہے کم ہوجیے ایک دولپ اس میں کی بیشی بینی ایک لپ دولپ کے بدلے میں ایک مجور دو کے دولپ کے بدلے میں ایک مجور دو کے بدلے میں ایک مجور دو کے بدلے میں ایک افراد دو انڈ ہے کے وض ایک افروٹ دو کے وض ایک بدلے ایک شیشی دو کے وض ایک دوات دو دوات کے بدلے میں ایک سوئی دو کے وض ایک شیشی دو کے وض بی بین جائز ایک دوات دو دوات کے بدلے میں ایک سوئی دو کے بدلے ایک شیشی دو کے وش بین جائز ان ان کے دوات دو دوات کے بدلے میں ایک سوئی دو کے بدلے ایک شیشی دو کے وش بین جائز ان ان کے حال میں کی بیشی اگر چہ جائز ہے مگر ادھار بینا حرام ہے کیونکہ جنس ایک ہے۔ صورتوں میں کی بیشی اگر چہ جائز ہے مگر ادھار بینا حرام ہے کیونکہ جنس ایک ہے۔ (در مخارد غیرہ) مسکلہ: گیبول جو محبور نمک چن کا کیلی ہونا منصوص ہے۔ اگر ان کے متعلق لوگوں کی عاد ہے ہوں جاری ہو کہ ان کووزن سے خرید وفروخت کرتے ہوں (جیسا کہ یہاں لوگوں کی عاد ہے ہوں جاری ہو کہ ان کووزن سے خرید وفروخت کرتے ہوں (جیسا کہ یہاں

اِعامه کټ ندېب مين جونے کي مورت مين اس اين کوجائز کعما ہے گرامام ابن جام کي تحقيق په ہے که به این جی : جائز ن

ہند و ستان میں وزن بی ہے سے سے سے جزیر کھی ہیں) ور بٹ سم میں وزن سے ان کا تعین کیا (جیسے اتنے رویے کے اپنے من گیہوں) تو پیلم جائز ہے اس میں حرج نبیں۔(درمخارو ر دالحتار ) مسئلہ: ایک بچھلی دو مجھلیوں ہے بچ کر سکتے ہیں یعنی و ماں جہاں وزن سے نہ بکتی ہوں اورتول ہے فروخت ہوں جیسے یہاں تو وزن میں برابر کرنا ضرور ہوگا۔ (عالمکیری) مقصود کا اختلاف جنس کومختلف کر دیتا ہے اگر جہ اصل ایک ہو: مئد: سوتی كيڑے سوت يارو ٹی کے بدلے میں پيخامطلقا جائزے كدان كی جنس مختف ہے يوں ہى روئی کوسوت ہے بیجنا بھی جائز ہے اس طرح اون کے بدلے میں اونی کیزے فرید نایاریٹم کے عوض میں رئیٹمی کپڑے خرید ناتھی جائز ہے مقصد سے کے جنس کے اختیاف واتحاد میں اتحاد اصل كااشحاد واختلاف معتزنبين بلكه مقصود كااختلاف جنس كومختلف كرويتا ہے أكر جداصل ايك بهو اوریہ بات ظاہر ہے کہ روئی اور سوت اور کیڑے کے مقاصد مختلف ہیں یوں ہی گیہوں یا اس کے آئے کورونی سے بیع کر سکتے ہیں کہ ان کی بھی جنس مختلف ہے۔ ( در مختار ور دالحتار ) مسئلہ: تر تھجور کوتر یا خشک تھجور کے بدلے میں بھے کرنا جائز ہے جب کدونوں جانب کی تھجوریں ناپ ہیں برابر ہوں وزن میں برابری کا اس میں اعتبار نہیں یوں ہی انگور کو منتے یا تحشمش کے بدلے بیخنا جائز ہے جب کہ دونوں برابر ہوں ای طرح جو پھل خٹک ہوجاتے ہیں ان کے تر کوخٹک ے عوض بھی بیچنا جائز ہے اور تر کے بدیے میں بھی جیسے انجیز آلو بخارا'خو ہانی وغیرہ (ہدارہ وقتے ) مسئلہ: گیبوں اگر بانی میں بھیگ گئے ہوں ان کوخشک کے بدلے میں بیج کرنا جائز ہے جب کہ ناپ میں برابر ہوں یوں ہی محجور یامنعے یا پانی میں بھگولیا ہے خٹک کے عوض میں بیع کر سکتے ہیں بصنے ہوئے گیہوں کو بے بھنے سے بیجنا جائز نہیں۔ (ہدایہ درمخناروغیرہ) گائے بھینس ایک جنس ہیں بھیڑ بکری ایک جنس ہیں: مسئلہ:مخلف متم کے گوشت كى بيش كے ماتھ بيچ كئے جاسكتے ہیں جیسے بكرى كا گوشت ایک سیر گائے كے دوسیر سے بچ سكتے جیں گریے ضرور ہے کہ دست بدست ہوں اوھار جائز نہیں اگر ایک فتم کے جانور کا گوشت ہوتو كى بيشى جائز نبيل گائے اور بھينس دوجنس نبيں بلكه ايك جنس بيں يونهي بكرى بھيز ونيه ميتنول ایک جنس بیں گائے کا دودھ بکری کے دودھ سے مجوریا گنے کا سرکہ انگوری سرکہ سے پیٹ کی ح بی دنبہ کی چکی یا گوشت سے بحری کے بال کو بھیڑ کی اون سے کم وہیں کر کے بیع کر سکتے ہیں۔ (بدار ) مئلہ تل کے تیل کورون جبیلی ورون کل ہے کم وہیش کر کے بیع کرنا جائز ہے یوں ہی یے خوشبودار تیل آپس میں ایک قتم کود وسرے قتم کے ساتھ بیچ کرنا روغن زیتون خوشبودار کو بغیر

۔ نوشبو والے کے عوض میں بیجنا بھی ہرطرح جائز ہے تل پھول میں بسے ہوئے ہوں ان کوساد ہ مگوں ہے کم وہیش کر کے بچ سکتے ہیں۔(درمختاروردالحتار) مسئلہ: دودھ کو پنیر کے برلے میں کمی یشی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں کھوئے کے بدلے میں دورہ بیجنے کا بھی یہ حکم ہے کیونکہ مقاصد میں مختلف ہونے کی وجہ ہے مختلف مبنس ہیں۔( درمختار و بہار ) مسکلہ: گیہوں کی بیج آئے یا ستو ہے یا آئے کی بیع ستو ہے مطلقاً ناجائز ہے اگر چہناپ یا وزن میں دونوں جانب برابر ہوں لعنی جب کہ آٹا یا ستو گیہوں کا ہواور اگر دوسری چیز کا ہوجیہے جو کا آٹا یا ستو ہوتو گیہوں سے بھے کرنے میں کوئی مضا کھنہیں یوں ہی گیبوں کے آئے کوجو کے ستو سے بھی بیچنا جائز ہے آئے كوآئے كے بدلے ميں برابركر كے بيخا جائز ہے بلكہ بھنے ہوئے آئے كو بھنے ہوئے كے بدلے میں برابر کر ہے بھی بیجنا جائز ہے اور ستوکوستو کے بدلے میں بیجنایا بھنے ہوئے گیہوں کو بھنے ہوئے گیہوں کے بدلے میں ہی بیجنا جائز ہے۔ چھنے ہوئے آئے کو بغیر چھنے کے بدلے ہیج کرنے میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ (درمختار وردامختار) مسئلہ: تلوں کوان کے تیل کے بدیلے میں یا زینون کوروغن زینون کے بدیلے میں بیچنااس وفت جائز ہے کہان میں جتنا تیل ہے وہ اس تیل سے زیادہ ہوجس کے بدلے میں اس کو بیع کررہے ہیں یعنی کھلی کے مقابلہ میں تیل کا پچھ حصہ ہونا ضرور ہے ورنہ نا جائز ہوں ہی سرسوں کا کڑوے تیل کے بدلے میں یا السی کواس سے تیل سے بدیے میں بیع کرنے کا تکم ہے غرض مید کہ جس کھلی کی کوئی قیمت ہوتی ہے اس کے تیل کو جب اس ہے بیچ کیا جائے تو جو تیل مقابل میں ہے وہ اس سے زیادہ ہو جواس میں ہے۔ (مدایہ درمخار ردامخار )اوراگر کوئی ایسی چیز اس میں لمی ہوجس کی کوئی قیمت نہ ہوجیسے بیونار کے یہاں کی را کھ کداسے نیار ہے خرید تے بیں اس کا تھم سیہے کہ جس سونے یا جاندی يحوض ميں اسے خريدااگروه زياده يا كم ہے بيع فاسد ہے اور برابر بوتو جائز اور معلوم نه بوك برابر ہے یا ہیں جب بھی نا جائز ( بحروغیرہ) مسکلہ: جن چیزوں میں بیچ جائز ہونے کیلئے برابری کی شرط ہے میضرور ہے کہ مساوات کاعلم وقت عقد ہوا گر بوقت عقد علم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا جیسے کیہوں گیہوں کے بدیے میں تخمینہ سے بچ ویے پھر بعد میں ناپے گئے تو برابر نکلے بیع جائز نہیں ہوئی۔(عالمکیری) مسئلہ: گیہوں گیہوں سے بدیلے میں بیچ کئے اور تقابض بدلین نہیں ہوا یہ جائز ہے غلہ کی بیچ اپنی جنس یاغیر جنس سے جواس میں تقابض شرط نبیں گریدای وقت ہے کہ دونوں جانب معین ہوں (ہند ہید و بہار ) مسئلہ جسلم اور کا فرحر نی کے درمیان دارالحرب میں جو عقد ہواس میں مزہیں مسلمان اگر دارالحرب میں امان لے کر گیا تو کا فروں سے خوشی ہے جس

قدران کے اموال حاصل کرے جائز ہے آگر چدا سے طریقہ سے حاصل کئے کہ مسلمان کا مال
اس طرح لیڈا جائز نہ ہو گریہ ضرور ہے کہ وہ کی بدعہدی کے ذریعہ حاصل نہ کیا گیا ہو کہ بدعہدی
کفار کے ساتھ بھی حرام ہے (جیسے کی کا فرنے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور بید بنانہیں
جا ہتا ہے بدعہدی ہے اور درست نہیں۔ (درورد)

عقد فاسد ہے کا فرح بی کا مال لیا جاسکتا ہے: مسئلہ: عقد فاسد کے ذریعہ ہے کا فرح بی کا مال حاصل کر ناممنوع نہیں یعنی جوعقد مابین دوسلمان ممنوع ہے اگر جربی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں گرشرط یہ ہے کہ وہ عقد مسلم کیلئے سفید ہوجیے! یک روپیہ کے بدلے میں دورو پ فرید سے بال کے ہاتھ مردار کونے ڈالا کہ اس طریقہ ہے مسلمان کا روپیہ حاصل کرنا شرع کے فلاف ہے اور حرام ہے لیکن کا فرسے حاصل کرنا جائز ہے۔ (ردالحتار) مسئلہ: ہندوستان فلاف ہے اور حرام ہے لیکن کا فرسے حاصل کرنا جائز ہے۔ (ردالحتار) مسئلہ: ہندوستان اگر چہدوار الاسلام ہے اس کو دار الحرب کہنا ہے نہیں گریہاں کے کفار یقینا نہ ذمی نہ مستامن کیونکہ ذمی یا مستامن کیلئے بادشاہ اسلام کا ذمہ کرنا اور امن و بینا ضروری ہے ابتدا ان کفار کے اموال عقو دفا سدہ کے ذریعہ حاصل کے جاسکتے ہیں جب کہ بدع ہدی نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) صریت میں ت۔ الفضة بالفضة مثلاً بمثل ید ابید والفضل ربوا ل رسول ابتد فی اللہ علم نے قرمایا اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شتم

بدل جائے گاتھم بدل جائے گااس مسلد کوزیا و دواضح کرنے کیلئے ہم دوحدیثیں لکھتے ہیں صحیحین میں ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ایک صاحب کوجیبر کا حاکم بٹا کر بھیجاوہ و ہاں سے حضور کی خدمت میں عمرہ تھجوریں لائے حضور نے فرمایا کیا جیبر کی سب تھجوری ایسے ہی ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیانہیں یا رسول اللہ ہم دوصاع کے بدلے میں ان تھجوروں کا ایک صاع لیتے ہیں اور تین صاع کے بدلے دوصاع لیتے ہیں حضور نے فرمایا ابیانہ کرومعمولی تھجوروں کو ر دید سے بیچو پھرر دیہے سے اس ملم کی تھجوری خرید اکر داور تول کی چیز دں میں بھی ایسا ہی فرمایا اس صحیحین میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی تھجوریں لائے حضور نے فرمایا کہاں سے لائے انہوں نے عرض کیا ہمارے یہاں خراب تستحجوریں تھیں ان کے دوصاع کوان کے ایک صاع کے عوض میں جج ڈالا۔حضور نے فرمایا افسوس بيہ بالکل سود ہے ہيہ بالکل سود ہے ايسانہ کرنا و ہاں اگر ان کے خریدنے کا ارادہ ہوتو اپنی تستمجوریں بچ کر پھران کوخر بیروان حدیثوں ہے واضح ہوا کہ بات وہی ہے کہ عمدہ تھجوری خرید نا جا ہتے ہیں مگراین تھجوریں زیادہ دے کر لیتے ہیں تو سود ہوتا ہے اور اگراین تھجوریں رو پہیے سے بیج کراچی تھجور خریدی تو بیرجائز ہے اس وجہ سے امام قاضی خان اپنے فرآوی میں سود سے بیخے كى صورتيس لكھتے ہوئے ير تر رفر ماتے ہيں۔ومشل هذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امربذالدو اب استمبيرك بعدبهم وه چندصورتيل بيان كرتے بي جوعلاء نے سود ہے بیچنے کی بتائی ہیں مسئلہ: ایک شخص کے دوسرے پر دس روپے تنصیاس نے مدیون ہے کوئی چیزان دس روبوں میں خرید لی اور جیج پر قبضہ بھی کرلیا پھراسی چیز کومد یون کے ہاتھ بارہ میں خمن وصول کرنے کی ایک میعاد مقرر کر کے پچے ڈالا اب اس کے اس پردس کی جگہ ہارہ ہو گئے اورا ہے دورو یے کا تفع ہوااورسودنہ ہوا (خانبیہ)مسئلہ: ایک نے دوسرے سے قرض طلب کیاوہ نہیں دیتااپی کوئی چیزمقرض کے ہاتھ سور دیے میں پچے ڈالی اس نے سور ویے دے دیئے اور چیز پر قبصنہ کرلیا پھرمشنفرض نے وہی چیزمقرض ہے سال بھر کے وعدہ پر ایک سو دس رو پے میں خریدتی رہیج جائز ہے مقرض نے سورو بے دیتے اور ایک سودس رو پییمتنقرض کے ذمہ الازم ہو گئے اور اگر متعقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہوجس کواس طرح نیج کرے تو مقرض متعقرض کے ہاتھ اپنی کوئی چیز ایک سودس رو ہے میں بیچ کرے اور قبضہ دے دے پھر مستقرض اس کوغیر کے ہاتھ سورو ہے میں بیچاور قبضہ دے دے پھراس شخص اجنبی ہے مقرض سورویے میں خرید لے اور تمن ادا کردے اور متعقرض کوسورو یے تمن ادا کردے نتیجہ بیہوا کہ مقرض کی چیز اس کے پاس

آ گئا اور متنقرض کوسورو پے ل گئے گرمقرض کے اس کے ذمہ ایک سود س رو پے لا زم رہے (خانیہ) مسکہ: مقرض نے اپنی کوئی چیز مستقرض کے ہاتھ تیرہ رو پے بیں چھ مہینے کے دعدہ برائ کی اور قبضہ دے دیا چر مستقرض نے اس چیز کو اجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس نیچ کا اقالہ کر کے پھراس کومقرض کے ہاتھ دس رو پے بیل بیچا اور رو پے الے اس کا بھی یہ نیچہ بوا کہ مقرض کی پھراس کومقرض کے ہاتھ دس رو پے واجب چیز واپس آگئی اور مستقرض کو دس رو پے ل گئے گرمقرض کے اس کے ذمہ کمیرہ رو پے واجب ہوگے۔ (خانیہ)

ن عینہ: مسئلہ: سود سے بیخنے کی ایک صورت بیٹے عینہ ہے بیٹے عینہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسر سے سے بیسے دی روپے قرض مائے اس نے کہا ہیں قرض نہیں دوں گا یہ البتہ کر سکتہ ہوں کہ یہ چیز تہار سے باتھ بارہ روپے ہیں بیٹیا ہوں اگر تم چاہو خرید او اسے بازار میں دی روپے وی علی بیٹیا ہوں اگر تم چاہو خراد اسی صورت میں بیٹے ہوئی بائع نے کر دینا تہہیں دی روپے مل کہا فور کام چلے جائے گا اور اسی صورت میں بیٹے ہوئی بائع نے زیادہ نفع حاصل کرنے اور سود سے بیٹے کا پہ جیلہ نکالا کہ دس کی چیز بارہ میں بیٹے کہ دی اس کا کام چل گیا اور خاطر خواہ اس کو نفع مل گیا بعض لوگوں نے اس کا پیطر یقتہ بتایا ہے کہ تیسر سے خص کوا بی بیٹے ہیں شامل کریں یعنی مقرض نے قرض دار کے ہاتھ اس کو بارہ میں بیچا اور قبضہ دے دیا اس نے بیشنہ دے دیا اس نے مقرض کے ہاتھ دی روپے ہیں بیچا اور قبضہ دے دیا اور قبضہ دیا کہ دی روپے ہیں بیٹے دی روپے ہیں کے مقرض سے وصول ہو گئے گر بارہ کر کے قرض دار کودس دو ہے وصول ہو گئے گر بارہ دینے بڑیں گئے کودس دو ہے وصول ہو گئے گر بارہ دینے بڑیں گئے کی کونکہ وہ چیز بارہ ہیں خریدی ہے (خانیہ فتح اور اور قبل را کے دی دیا دیں دیا ہوں کے کونکہ وہ چیز بارہ ہی خریدی ہے (خانیہ فتح ار دولا کر ار)

## حقوق كابيان

ہوا باغ ہواور چھوٹا ہوتو بھے میں داخل ہاور مکان سے بڑا یا برابر کا ہوتو داخل نہیں جب تک خاص اس کا بھی نام بھے میں نہ لیا جائے۔ (در مخار) مسئلہ: مکان سے متصل باہر کی جانب بھی فیمن وغیرہ کا چھپر ڈال لیتے ہیں جونشست کیلئے ہوتا ہے اگر حقوق ومرافق کے ساتھ نتے ہوئی ہے تو داخل ہے ور نہیں۔ (ہدایہ)

راستہ ناکی وغیرہ کب بیٹے میں داخل ہوں گے: مئلہ: راستہ خاص اور پانی ہنے کی نالی اور کھیت میں پانی آئے گا بیسب چزین بیٹے میں اس اور کھیت میں پانی آئے گا بیسب چزین بیٹے میں اس وقت داخل ہوں گی جب کہ حقوق یا مرافق یا ہوگیل و کشر کا ذکر ہوں (ور مخار و روا کتار) مسئلہ:
ایک مکان خریدا جس کا راستہ دوسرے مکان میں ہوکر جاتا ہدوہ سرے مکان دالے شتری کو آئے ہے۔ روئے جی بیاس صورت میں اگر ہائع نے کہدویا کہ اس مجھے کا راستہ دوسرے مکان میں ہوکر جاتا ہے دوسرے مکان دالے مشتری کو راستہ حاصل کرنے کا حق نہیں البتہ بیا کہ عیب ہوگا جس کی وجہ سے واپس کرسکت ہے آگراس کی دیواروں پر دوسرے مکان کی گڑیاں رکھی جیں اگروہ و دوسرا مکان بیا گئے کا ہے تو تھم دیا جائے گا کہ اپنی گڑیاں اٹھالے اور کی دوسرے کا ہے تو بیر مکان کا کہ عیب ہوگا جس کی جیب ہوگا ۔ (روا کتار) مسئلہ: مکان یا گھیت کرا ہے پرلیا تو راستہ نے مشتری کو واپس کرنے کا حاصل ہوگا۔ (روا کتار) مسئلہ: مکان یا گھیت کرا ہے پرلیا تو راستہ نے رائی اور گھا نے اور میں داخل جی لینی اگر چھتو تی ومرافتی نہ کہا ہو جب بھی ان چیزوں پر میں شریک سے بہتم تقیم ہوئی آئی کی جرح نہیں اور ذکر نہ تھاتو دوسرے کو راستہ وغیرہ نہ ملے گا پھر میں شریک سے جسے باہم تقیم ہوئی آئی کرج نہیں اور ذکر نہ تھاتو دوسرے کو راستہ وغیرہ نہ ملے گا پھر میں تو نکال لے اور تقیم میں جی ورنہ تھیم نے در نہ اسلم و نکل سکتا ہو نکال لے اور تقیم میں جی ورنہ تھیم نظر ہوئی تو ڈری جائے جب کہتے میں حقوق کا خیال کیا ہی نہ گیا ہو۔ (روا کتار) اگل می نہ گیا ہو۔ (روا کتار)

## استحقاق كابيان

استحقاق کی تعریف: بھی ایبا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز ایک شخص کی معلوم ہوتی ہے اور و و واقع میں دوسرے کی ہوتی ہے بعنی دوسر افخص اس کامدی ہوتا ہے اور اپنی ملک ٹابت کر دیتا ہے اس کواستحقاق کہتے ہیں۔ استحقاق کی تشمیس اور حکم: مئلہ: استحقاق کی دوشم ہے ایک ہے کہ دوسرے کی ملک کو بالکل

باطل کردے اس کومبطل کہتے ہیں دوسرا ہے کہ ملک کوا بیک سے دوسرے کی طرف منتقل کر دے اس كوناقل كہتے بيں مبطل كى مثال حريت اصليه كا دعوىٰ يعنى بي غلام تھا ہى نہيں يا عنق كا دعوىٰ مدنر یا مکاتب ہو ہے کا دعویٰ ناقل کی مثال میرکہ زیرنے بمریر دعویٰ کیا کہ میچز جوتمہارے یاس ت تبهاری نبیس میری ہے۔ (درمختار) مسئلہ: استحقاق کی دوسری قتم کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ چیز کسی عقد کے ذریعہ سے مدعا علیہ ( قابض ) کوحاصل ہوئی ہے تو محض ملک ثابت کر دیئے ہے عقد منے نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ضرور قابل عقد ہے لیعنی مرمی کی چیز ہے جس کو دوسر ہے نے مدعا علیہ کے ماتھ مثلاً فروخت کر دیا ہے تنے فضولی تھمری جومدی کی اجازت پرموقوف ہے۔ (درمخارو ر دا کتار ) مسئلہ مستحق کے موافق قاضی نے فیصلہ صادر کر دیا اس سے بیج فیخ نہیں ہوئی ہوسکتا ہے کہ سخق مشتری ہے وہ چیز نہ لے تمن وصول کر لے یا بیج کوسنج کر دے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ خودمشتری وہ چیز بائع کوواپس کردےاورتمن پھیر لےاب بیج سنح ہوگئی امشتری نے قاضی کو درخواست دی که بائع پرواپسی تمن کا حکم صادر کردے اس نے حکم دے دیایا بیدوونوں خود اپنی رضامندی ہے عقد کوننے کریں۔ ( فتح القدیر ردالحتار ) مسئلہ: جب چیز مستحق کی ہوگئی تو مشتری کو ہاگئے سے تمن واپس لینے کاحق حاصل ہو گیا تکر کوئی مشتری اینے باکع سے ثمن واپس نہیں لے سكتا جب تك اس كے مشترى نے اس سے واپس نەلىيا جومثالاً مشترى اول ياكع سے اس وقت تمن کے گا جب مشتری دوم نے اس سے لیا ہواور اگر خریدار نے بروفت خریداری کوئی کفیل ضامن لیا تھا جواس کا ضامن تھا کہ اگر کسی دوسرے کی بید چیز ٹابت ہوئی تو تمن کا میں ضامن ہوں اس ضامن سے مشتری ثمن اس وقت وصول کرسکتا ہے جب مکفول عنہ کے خلاف میں قبضی نے واپسی کا فیصلہ کر دیا ہو ( در د ) مسئلہ: استحقاق مبطل میں بایعین ومشترین کے مابین جتنے عقو دین وہ مب فنخ ہو گئے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی ان عقو دکونٹے کرے۔ ہرایک یا کئے ا ہے بات سے تمن دا پس لینے کاحق دار ہے اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری اس سے ساتو یہ باک سے لے اور میکھی ہوسکتا ہے کہ ہرایک شخص ضامن سے وصول کر لے اگر چے مکفول عنہ یر دانیسی ثمن کا فیصله نه بهوا به و .. ( در رغرر ) مسئله : کسی جائیداد کی نسبت وقف کا حکم بهوا پیچم تما م لو گول کے مقابل نہیں لینی اگر اس کے متعلق ملک یا دوسر ہے وقف کا دوسر استخص دعویٰ کرے تو و در دعویٰ سموع بوگا۔ ( در مختار ) مسئلہ: باکٹے مرگیا ہے اور اس کا دار یہ بھی کوئی نہیں اور مشتری پر استحقاق ہواتو قاضی خود بالغ کا ایک وصی مقرر کرے گا اور مشتری اس ہے تمن واپس لے گا بالغ کبت ہے بیجانور میرے گھر کا بچہ ہے گراس کو ثابت نہ کر سکایا وہ بیج بی ہے انکار کرتا ہے جب

بھی مشتری ٹمن واپس لے سکتا ہے۔ (ردالحتار) مسکہ: جائیداد غیر منقولہ بیچے کردی پھر دعویٰ کرتا ہے۔ کہ یہ جائیداد وقف ہے اور اس پر گواہ پیش کرتا ہے۔ یہ گواہ بین جائیں گے۔ (در بختار) مسکہ: مکان خرید ااور اس میں تغییر کی پھر کسی نے وہ مکان اپنا ثابت کردیا تو مشتری بائع سے صرف ٹمن لے سکتا ہے ممارف نہیں لے سکتا یونجی مشتری نے مکان کی مرمت کرائی تھی یا کنواں کھود ایا صاف کرایا تو ان چیزوں کا معاوضہ نہیں ال سکتا اور اگر دستاویز میں یہ شرط کسی ہوئی ہے کہ جو پھے مرمت میں صرف ہوگا یا تع کے ذمہ ہوگا تو بھے بی قاسد ہوجائے گ اور اگر کنواں کھد وایا اور اینٹ پھروں سے دہ چوڑا گیا تو کھود نے کے دام نہیں ملیں کے چنائی اور اگر کنواں کھد وایا اور اینٹ پھروں سے دہ چوڑا گیا تو کھود نے کے دام نہیں ملیں کے چنائی اور اگر کنواں کھد وایا اور اینٹ پھروں سے دہ چوڑا گیا تو کھود نے کے دام نہیں ملیں کے چنائی

بيع سلم كابيان

بیج کی جارصور تیں ہیں بہتا کہ تھا کہ تھا۔ صرف مطلق مسلم: ستلہ: بیج کی جارصور تیں ہیں دونوں دونوں طرف عین ہوں یا دونوں طرف عین اور ایک طرف عین اور ایک طرف مین اگر دونوں طرف عین ہواس کو مقایعتہ کہتے ہیں اور دونوں طرف ثمن ہوتو بیج صرف کہتے ہیں اور تیسری صورت میں کہ ایک طرف عین ہواور ایک طرف ثمن اس کی دوصور تیں ہیں اگر جبی کا موجود ہونا ضروری ہوتو بیج مطلق ہادر شمن کا فورا دینا ضروری ہوتو بیج سلم ہے لہذا سلم میں جس کوخر بیدا جا تا ہے وہ بائع کے ذمہ دین ہاور مشتری شمن کوئی الحال ادا کرتا ہے جورو پید دیتا ہے اس کو مسلم الیہ اور جبی کوشلم فیداور شمن کوراس المال بیچ مطلق سے لیا میں وہ اس کے بھی ہیں اس کیلئے بھی ایجاب دقبول ضروری ہا ایک کے ہیں نے کے جوار کان ہیں وہ اس کے بھی ہیں اس کیلئے بھی ایجاب دقبول ضروری ہا ایک کے ہیں نے تجو سلم کیا دوسرا کے ہیں نے قبول کیا اور بیچ کا لفظ ہولئے سے بھی سلم کا انعقا د ہوتا ہے۔

رفتح القد میر در کتا رفتح القد میر در در الکیا اور بیچ کا لفظ ہولئے سے بھی سلم کا انعقا د ہوتا ہے۔

بیج سلم کے شرا اکط: بیج سلم کیلئے چند شرطیں ہیں جن کالحاظ ضروری ہے۔ ا-عقد میں شرط خیار نہ ہوند دونوں کیلئے نہ ایک کیلئے ہے۔ ۲ – راس المال کی جنس کا بیان ہوکہ روپیہ ہے یا اشرفی یا نوٹ یا پیہہ۔ ۳ – اس کی نوع کا بیان بعنی مثلاً اگر وہاں مختلف قسم کے روپے اشرفیاں رائح ہوں تو بیان کرنا ہوگا کہ کس قسم کے روپے یا اشرفیاں ہیں۔ ۳ – بیان وصف اگر کھرے کھوٹے کئی طرح کے سکے ہوں تو اے بھی بیان کرنا ہوگا۔ ۵ – راس المال کی مقداد کا بیان بینی اگر مقد کا تعلق اس

کی مقدار کے ساتھ ہوتو مقدار کا بیان کرنا ضرور ہوگا فقظ اشارہ کر کے بتانا کافی نہیں جسے تھیلی میں روپے ہیں تو یہ کہنا کافی نہیں کہان روپوں کے بدلے میں سلم کرتا ہوں بتانا بھی پڑے گا یہ سو ہیں اور اگر عقد کا تعان یا عددی متفاوت ہوتو اس کی گفتان یا عددی متفاوت ہوتو اس کی گفتی بتانے کی ضرورت نہیں اشارہ کر کے معین کر دینا کافی ہے اگر مسلم فیدو متفاف چیزیں ہوں اور داس المال کھیل یا موز دن ہوتو ہرایک کے مقابل میں شمن کا حصہ مقرر کر کے طاہر کرتا ہوگا اور کمیل وموز وں نہ ہوتو تقصیل کی حاجت نہیں اور اگر داس المال دو مختلف کر کے طاہر کرتا ہوگا اور کمیل وموز وں نہ ہوتو تقصیل کی حاجت نہیں اور اگر داس المال دو مختلف جیزیں ہوں (جسے کھی دو ہے ہیں اور کچھ اشر فیاں تو ان دونوں کی مقدار بیان کرنی ضرور ہے جیزیں ہوں (جسے کھی دو ہے ہیں اور کچھ اشر فیاں تو ان دونوں کی مقدار بیان کردی اور ایک کی نہیں تو دونوں میں ملم سے نہیں ہوتا ہے۔

يع سلم كس چيزيل ورست باوركس بيل بين : مند زيد سلم كاهم يه بركمسلم اليه تمن كاما لك بوجائ كااوررب السلم مسلم فيه كاجب بيعقد يحج بوكاادرمسلم اليهن وفت ير مسلم فيه كوحاضر كرديا تورب السلم كوليما بي بهان اگرشرا نظ كے خلاف وہ چيز ہے تومسلم اليه كو مجبور کیا جائے گا کہ جس چیز پر بھے سلم منعقد ہوئی وہ حاضر لائے۔(عالمکیری) مسئلہ: ہے سلم اس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی صفت کا انصباط ہو سکے اور اس کی مقد ارمعلوم ہوسکے وہ چیز کملی ہوجیے جو كيهول يا وزني جيها وما تانبا عين ياعدوي متقارب جيها خروث اغدا بيد اشياتي الرقي الجيروغيره خام اينك ادر پختذا ينول من سلم يح ب جب كه مانجامقرر بوجائے جيسے اس زيانه میں عموماً دس ای طول یا بچ یا بچ عرض کی ہوتی ہے سیربیان بھی کا فی ہے مسئلہ: زرعی چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے کپڑااس کیلئے ضروری ہے کہ طول وعرض معلوم ہواور میرکہ وہ سوتی ہے یاشری ياريشي مامركب ادركيها بنابوا موكا بيص فلال شمر كافلال كارخانه فلال صخف كااس كى بنادث كيسي ہو گی باریک ہوگا موٹا ہوگا اس کا وزن کیا ہوگا جب کہ بھے میں وزن کا اعتبار ہوتا ہولینی بعض كير ك اليه بوت بي كمان كاوزن من كم بونا خو بي هاور بعض من وزن كا زياده بونا بچھونے چٹائیاں دریاں ٹاٹ ممبل جب ان کاطول وعرض وصفت سب چیزوں کی وضاحت ہوجائے تو ان میں بھی سلم ہوسکتا ہے۔ (درمختار) مسئلہ: نئے گیہوں میں سلم کیااور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں بیناجائز ہیں۔(عالمگیری) مسئلہ: جو چیزیں عدوی ہیں اگر سلم میں ناپ یا وزن کے ساتھ ان کی مقد ارتعین کرلیں تو کوئی حرج نہیں۔ (درمخار) مسئلہ دودھ وہی میں بھی نظ سلم ہوسکتی ہے تاپ یا وزن جس طرح جا ہیں ان کی مقدار معین کر لیں تھی تیل میں بھی

ورست ہے وزن سے ہو یا تاب ہے۔ (عالمكيرى) مئلہ: محوسہ على سلم ورست ہاس كى مقدار دزن سے مقرر کریں جیسے کہ آج کل اکثر شیروں میں وزن کے ساتھ جھیں بکا کرتا ہے یا بوربوں کی تاب مقرر ہوجب کہ اس سے معین ہوجائے ورنہ جائز تبیں۔(عالمکیری) مسلد: عدوى متفاوت جيسے تربز كدوا م ان مى كنتى سے ملم جائز بيس اور اكروزن سے مسلم كيا ہوك اکٹر جکہ کدووزن سے بکتا بھی ہے اس میں وزن سے ملم کرنے میں کوئی حرج تہیں۔ (درمختارو بهار) مسكد : چلی من ملم جائز ہے خلک چیلی مویا تازہ تازہ میں بیضرور ہے كدا يے موسم ميں موکه محیلیاں بازار میں ملتی موں مینی جہاں ہمیشہ دستیاب نہ موں بھی موں بھی نہیں وہاں میشرط ہے محیلیاں بہت سم کی ہوتی ہیں لبذاتم کابیان کرتا بھی ضروری ہے اور مقدار کا تعین وزن سے ہوعدد سے نہ ہو کیونکہ ان کے عدد میں بہت تفاوت ہوتا ہے چھوٹی مجھلیوں میں تاب اسے مجمی سلم درست ہے۔ (درمخار) مسئلہ: بیج سلم کسی حیوان عمر، درست نہیں نہ لونڈی غلام عمل نہ چو با بیمی ند برند میں تی کہ جو جانور بکساں ہوتے ہیں جیسے کیوٹر 'بیز' قمری فاختہ کڑیاان میں بمى سلم جائز تبيل -جانوروں كى سرى يائے بين بھى بىچى سلم درست تبيس باں اگر جنس ونوع بيان كر كے سرى يايوں ميں وزن كے ساتھ سلم كياتو جائز ہے كداب، ناوت بہت كم روجاتا ہے۔ (ورمخار و ردامختار) مئلہ:لکزیوں کے تنبوں میں ملم اگر اس طرح کریں کہ اتنے تنہے اتنے رویے میں لیں سے بینا جائز ہے کہ اس طرح بیان کرنے سے مقدارا مچی طرح نہیں معلوم ہوتی ہاں اگر تشوں کا انضباط ہوجائے جیسے اتن برس کاری سے وہ تشما باندها جائے گا اور اتنالسباہوگا اوراس منم کی بندش ہو کی توسلم جائز ہے ترکاریوں میں گذیوں کے ساتھ مقدار بیان کرنا جیسے روپیه یاات پیوں میں اتن گذیان فلاں وقت لی جائمیں گی بیمی تاجائز ہے کے گذیاں میسال تہیں ہوتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں اور اگر تر کاریوں اور ایندھن کی لکڑیوں میں وزن کے ساتھ

سلم ہوتو جائز ہے۔ (درمخار)
راس المال اور مسلم فیہ پر قبضہ اور ان بیس تصرف: مسئلہ: مسلم الیہ راس المال میں قبنہ کرنے ہے بہلے کوئی تصرف نہیں کرسکتا اور رب السلم مسلم فیہ میں کا تصرف نہیں کرسکتا جوہ جیسے اسے بیج کر دے یا کسی سے کے فلاں سے میں نے استے من گیہوں میں سلم کیا ہے وہ تمہارے ہاتھ بیچ نداس میں کی کوشر یک کرسکتا (کہ کسی سے کے سورو پے سے میں نے سلم کیا ہم ایک ہو جاؤ) یا اس میں تولید یا مرابحہ کرے بیسب ہو جائر بچاس تم دے دو تو برابر کے شریک ہو جاؤ) یا اس میں تولید یا مرابحہ کرے بیسب تقرفات ناجائز ہیں اگر خور مسلم الیہ کے ساتھ بیکھود کئے (جیسے اس کے ہاتھ انہیں داموں میں تقرفات ناجائز ہیں اگر خور مسلم الیہ کے ساتھ بیکھود کئے (جیسے اس کے ہاتھ انہیں داموں میں تقرفات ناجائز ہیں اگر خور مسلم الیہ کے ساتھ بیکھود کئے (جیسے اس کے ہاتھ انہیں داموں میں

یازیاده داموں میں نے کرڈالیا اے شریک کرلیا یہ می ناجا کر باکسلم نے سلم فیاس کو ہبہ کردیا ادراس نے تبول بھی کرلیا تو یہ سلم کا قالہ قرار پائے گا اور هیفتہ ہبدنہ ہوگا اور اس المال جو چیز قرار پائی ہاس کوض میں المال واپس کرنا ہوگا۔ (درفخار) مسئلہ: راس المال جو چیز قرار پائی ہاس کوض میں دوسری جنس کی چیز دینا جا تزئیس جے دو ہے سلم ہوا اوراس کی جگرا شرقی یا نوٹ دیا ہا تا جا تز ہے۔ ہاں اگر سلم ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: مسلم فیہ کے بدلے میں دوسری چیز لینا دینا ناجا تز ہے۔ ہاں اگر مسلم اللہ نے مسلم فیداس سے بہتر دیا جو فھرا تھا تو رب السلم اس کے قبول سے انکار نہیں کرسکا اوراس سے گھیا چیش کرتا ہے تو انکار کرسکتا ہے۔ (عالمگیری)

### استصناع كابيان

استصناع مینی کاریگرکوفر مائش دے کر بنوانا: مجمی ایسا ہوتا ہے کہ کاری کر کوفر مائش وے كرچيز بنوائى جاتى ہے اس كوا مصناع كہتے بين اكراس ميں كوئى ميعاد فدكور موادر و واكب ما و ہے کم کی نہ ہوتو وہ سلم ہے تمام وہ شرائط جو بیج مسلم میں ندکور ہوئے ان کی مراعات کی جائے یہاں بیبیں ویکھا جائے گا کہاں کے بنوانے کا چکن اور رواج مسلمانوں میں ہے یانہیں بلکہ صرف بيديكيس مح كداك بين ملم جائز ہے يانبيں اگر مدت بي ندہو يا ايک ماہ ہے كم كى مدت ہوتو استصناع درست ہے اور جس میں رواج نہ ہوجیسے کیڑ ابنوانا سکتاب چیوانا اس میں سیج نہیں۔(درمخاروغیرہ)مسکلہ:علاء کااختلاف ہے کہ استصناع کوئیج قرار دیاجائے یاوعدہ جس کو بنوایا جاتا ہے وہ معددم شے ہے اور معدوم کی بیعے نہیں ہوسکتی لہٰڈاوہ وعدہ ہے جب کاری کر بنا كرلاتا ہے اس دفت بطور تعاطی ہے ہوجاتی ہے مرتئے ہے کہ بیاتے ہے تعال نے خلاف قیاس ال التا كالتاكوجائز كيا أكر دعده موتا تو تعامل كي ضرورت نه بهوتي برجكه استصناع جائز موتااسصناع مل جس چیز پرعقدہےوہ چیز ہے کار مجر کاعمل معقو دعلیہ بیس لبذاا گر دوسرے کی بنائی ہوئی لایا یا عقدے بہلے بتاچکا تھاوہ لایا اور اس نے لے لی درست ہے اور مل معقود علیہ ہوتا تو درست نہ ہوتا۔(ہدایہ)مئلہ:جو چیز فرمائش کی بنائی گئی وہ بنوائے کیلئے متعین نہیں جب وہ پیند کر لے تو اس کی ہوگی اور اگر کار مگرنے اس کے دکھانے سے پہلے ہی جج ڈالی تو بھے سیجے ہے اور بنوانے والے کے ماس پیش کرنے پر کاریگر کو میراختیار نہیں کہ اسے نہ دے دوسرے کو دے دے بنوانے والے کواختیار ہے کہ لے یا جھوڑ دے عقد کے بعد کاریکر کویہ اختیار نہیں کہ نہ بنائے عقد ہوجانے کے بعد بنانالازم ہے۔(ہدایہ)

سے کے متفرق مسائل: مٹی کی گائے ہاتھی ٹیل گھوڑااور ان کے علاوہ دوسرے کھلونے بچوں کے کھیلنے کیلیے خرید نا جائز نہیں اور ان چیزوں کی کوئی قیت بھی نہیں اگر کوئی شخص انہیں تو ڑپوں کے کھیلنے کیلیے خرید نا جائز نہیں وار ان چیزوں کی کوئی قیمت بھی نہیں اگر کوئی شخص انہیں تو ڑپورٹ کی ہوڑوں کی سے ان سب کی بچے جائز ہے۔ شکاری جانور معلم (سکھائے ہوئے) ہوں یا غیر معلوم دونوں کی بچے صحیح ہے گر بیضرور ہے کہ قابل تعلیم ہوں کھینا کی جو قابل تعلیم نہیں ہے اس کی بچے درست نہیں۔ (در می ار در می در در می ار در میں ار در می ار در می ار در می ار در میں ار در می ار در میں در در می در می ار در می در در می کار کی ار در می در می در می در می در می در می در در می در در می در می در می در در می در در می در می در می در می در می می در می در می در می در در می در در می در در می می در می د

کس غرض سے کہا پالنا جائز ہے: مسئلہ: جانور یازراعت یا بھیتی یا مکان کی حفاظت کیلئے یا بیان جائز ہے اور یہ مقاصد شہوں تو پالنا نا جائز اور جس صورت پالنا جائز ہے اس میں بھی مکان کے اندر ندر تھیں البتہ اگر چور یا دیمن کا خوف ہے تو مکان کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ (فتح القدیر) مسئلہ: مجھلی کے سوا پانی کے تمام جانور مینڈک کی گڑا وغیرہ اور حشرات الارض چوہا جبچوندر کھونس چھکی گر گئ گوہ چھون چوٹی کی بیج نا جائز ہے۔ (فتح) مسئلہ: کافر ذمی بیج کی صحت وفساد کے معاملہ میں سلم کے تم میں ہے یہ بات البتہ ہے کہ اگروہ شراب وخزیر کی بیج کی صحت وفساد کے معاملہ میں سلم کے تم میں ہے یہ بات البتہ ہے کہ اگروہ شراب وخزیر کی بیج وشراکریں تو ہم ان سے تعرض نہ کریں گے۔ (ہدایہ) مسئلہ: کافر نے اگر مصحف

ا بغارى وسلم من بك حضور عليه العلوة والسلام فرمات بين جس في تما بالا اس كمل بين ب برروز ووقيراط كم مو جائمیں محسوااس کتے سے جوجانور کی دفا ظت کیلئے ہویا شکار کیلئے ہو قیراط ایک مقدار سے دانتداعلم و اکتنی بزی ہے ای بخاری ومسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا جس نے کتابالاس کے مل سے ہرروز ایک قیراط کی کی ہوگی محروہ کتا کہ جانور يا ميتي كى حفاعت كيليم بدويا شكار كيليم بها حديث بهرو قيراط اورووسرى بس إيك قيراط كى كى بتاني كن ياشايدي تفاوت کتے کی نوعیت کے اختلاف ہے مویا یا لنے والے کی دلچین سمجی زیادہ موتی ہے جمی کم اس وجہ سے سر امختف بیان فرمانی سی مسلم میں ہے کہ حضور علید العلو ہوالسلام نے کتوں کے آل کا تھم فرمایا اس کے بعد آل سے منع فرمایا اور بدفرمایا کدوہ ستاجو بالكل ساو بوادراً محمول كے اور دوميد تقطع موا ماسے مارڈ الوكدوہ شيطان سے معيمين ميں سے كدهنور عليه الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا جس محریس کتااورتصوریس موتی بی اس می فرشتے نیس آئے سیح مسلم میں ہے کدرسول الله مسلی الله عليدوسلم ايك دن من محملين تصاور بيفر مايا كه جرائيل عليه السلام في آج رات بيل ملا قات كاوعره كيا تعامروه مير سے ياس نہیں آے واللہ انہوں نے وعد وخلافی نہیں کی کہ اس کے بعد حضور کوخیال ہوا کہ خیمے کے نیچے کتے کا باہے اس کا نکال ویے كاظم فرما يا محرحنور في الناح من باني لي كراس حكدكودهو ياشام كوجرائيل عليه السلام آئ حضور في ارشادفر ما يا شب م نشتم نے ملاقات کا دعد و کیا تھا کیوں نہیں آئے عرض کی کہم اس تھر میں نہیں آئے جس میں کیا اور تصویر ہو۔ وارتطنی الوہریر ورمنی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم بعض انصار کے کمر تحریف لے جاتے تھے اور ان کے قریب دوسرے انصار کا مکان تھا ان کے بہال تشریف تبیں لے جاتے ان لوگوں پرید بات شاق گزری اور عرض کی یا رسول القد حضور فلاس کے بیال تشریف لاتے ہیں اور ہمارے بیال تشریف نہیں لاتے فر مایا میں ای لئے تمہارے بیال نبي آ تاكيمبار عكرين كأب مناس

شریف خریدا ہے تو اے مسلمان کے ہاتھ فروخت کرنے پر مجبور کریں می (تنویر) مسلمہ: ایک فخص نے کوئی چزخریدی اور بھتی پرنہ قبضہ کیانہ شمن اوا کیا اور عائب ہو گیا مرمعلوم ہے کہ فلاں جگہ ہے تو قاضی یہ تخر بیس اور کا کہ اسے بھی کرشن وصول کرے اور اگر معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور گواہوں سے قاضی کے سامنے اس نے بھی شاہت کردی تو قاضی یا اس کا نائب بھے کرکے شمن اوا کر وے اگر کچھ بھی مہتری جب مل جائے منوظ رکھے اور کی پڑے تو مشتری جب مل جائے اس سے وصول کرے۔ (ورمخار)

اعواض و دیون میں جب چند چیزیں ذکر کی جائیں تو سب کا حصہ برابر مانا جائے گا: مسكد: يه كها كديد جيز بزاررو يا اور اشرفيوں من خريدى تو يا نج سورو يا اور يا نج سو اشرفیاں دیں ہوں کی تمام معاملات میں بیرقاعدہ کلیہ ہے کہ جب چند چیزیں ذکر کی جا نمیں تو وزن یا تاپ یاعددان سب کے مجموعے ہے دوا کریں مے اور سب کو برابر کیں مے۔مہر بدل خلع وصیت ود بعت اجارہ اقرار عصب سب کا وہی تھم ہے جو ہیج کا ہے جیسے کسی نے کہاں فلال مخص کے جھے پر ایک من گیہوں اور جو ہیں تو نصف من گیہوں اور نصف من جود ہے ہوں کے یا کہاایک سوائڈ ے اخروج سے میں تو ہرایک میں سے سوکی ایک ایک تہائی سوگز فلاں فلال كيرُ اتو دونول كے بچاس بچاس كز\_(مدابير فتح رداختار) مئله: عورت نے اسينے مال سے شو ہر کو گفن دیا یا در شد میں ہے گئے میت کو گفن دیا اگر دیسا ہی گفن ہے جبیبا دینا جا ہے تو تر کہ میں سے اس کاصرفہ لے سکتا ہے اور اس سے بیش ہے تو جو پھے زیادتی ہے وہ بیں ملے کی اور اگر اجنبی نے کفن دیا ہے تو تمرع ہے اسے پھوبیس ال سکتا۔ (درمختار وردامختار) مسئلہ: حرام طور پر كسب كيايا برايا مال غصب كرليا اوراس ي وئى چيزخريدى تواس كى چندمورتنس بين باكع كويد روپیے پہلے دے دیا پراس کے وض میں چیز خریدی یا اس حرام روپیہ کو مین کرے اس سے جیز خریدی اور یکی روبیدد یا ای حرام سے خریدی مکررو پیددوسرا دیا خرید نے میں اس کو معین بیس کیا ليعنى مطلقاً كهاايك روپيدى چيز دواور سيرام روپيدويا دوسرے روپے سے چيز خريدى اور حرام رو پیدریا مہلی دوصورتوں میں مشتری کیلئے وہ بہتے حلال نہیں اور اس سے جو پھے نفع حاصل کیاوہ بھی طلال ہیں باقی تین صور تول میں طلال ہے۔ (رواحیار)

کیا چیزشرط فاسمہ سے ہوتی ہے اور کس کوشرط برمعلق کر سکتے ہیں: معبیہ: کیا چیز شرط سے فاسمہ ہوتی ہے ادر کیانہیں ہوتی ادر کس کوشرط پرمغلق کر سکتے ہیں ادر کس کوئیس کر سکتے اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب مال کو مال سے تبادلہ کیا جائے وہ شرط سے فاسمہ ہوگا جیسے بھے کو

شروط فاسدہ سے بھے ناجائز ہوتی ہے (جس کا بیان پہلے ہوچکا) اور جہاں مال کو مال سے بدلنا نه موده شرط فاسد سے فاسد نہیں جا ہے مال کوغیر مال سے بدلتا ہو (جیسے نکاح طلاق خلع علی المال) یا از قبیل تیرعات ہو (جیسے ہبہ وصیت) ان میں خود وہ شروط فاسر ہی باطل ہو جاتی ہیں اور قرض اگر چدانتها مبادله ہے محرابتدا جوتبرع سے شرط فاسد سے فاسد بہیں دوسرا قاعدہ سے كه جوچيز از قبيل تمليك يا تقييد مواس كوشرط يرمعلق نبيس كر سكتة تمليك كي مثال بيع اجاره مبه نكاح اقرار وغيره تقييد كي مثال رجعت وكيل كومعزول كرنا علام كيتصرفات روك دينااور اكرتمليك وتقييد ندمو بلكه ازقبيل اسقاط موجيع طلاق ياازقبيل التزامات يااطلاقات يادلايات يا تح بینات ہوتو شرط پر معلق کر سکتے ہیں وہ چیزیں جوشرط فاسد سے فاسد ہوتی ہیں اوران کوشرط رمعلق نہیں کر سکتے حسب ذیل میں ان میں بعض وہ بیں کدان کی تعلیق درست نہیں ہے مکران پر میں شرط انکا سکتے ہیں ) ہیچ ، تقشیم اجارہ اجازہ رجعت مال ہے گئ دین ہے البرا کیعنی دین کی معافی ٔ مزارعهٔ معاملهٔ اقرار وقف یحکیم غزل وکیل ٔ اعتکاف \_ ( در مخار و روامحتار و بحر ) مسئله: پیه ہم مہلے بیان کرآ ئے ہیں کہ شرط فاسد ہے تھے فاسد ہوجاتی ہے اور اگر عقد میں شرط داخل نہیں ہے مربعد عقد متصلاً شرط ذکر کر دی تو عقد سے ہے جیے لکڑیوں کا متھا خرید ااور خرید نے میں کوئی شرط نقمی فورانی میکهاتمهیس میرے مکان بریہ پیانا ہوگا۔ (ردامجتار) مسئلہ: اگرا قرار کی صورت یہ ہے کہ می نے کہا کہ فلاں کا مجھ برا تنارو ہیہ ہے اگر دو مجھے اتنارو پیقرض دے یا فلاں شخص آ جائے تو بیا قرارتے نہیں یا ایک مخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اس نے کہا اگر میں کل نہ آیا تووه مال میرے ذمہ ہےاور نہیں آیا ہا قرار سے نہیں یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے کہاا گرفتم كعاجات تومين دين دار مون اس فيتم كمالي كمربياب الكاركرتا ہے تواس اقرار مشروط كى دجه ے اس سے مطالبہ بیں کرسکتا۔ (ردامختار) مسئلہ: تحکیم بینی کسی کو پنج بنانا اس کوشرط برمعلق کیا جیے بیرکہا جب جاند ہوجائے توتم ہمارے درمیان میں بنج ہو سے کیم سے نہیں۔ (درمخار) بعض وہ چیزیں کہ شرط فاسد ہے فاسد نہیں ہوتیں بلکہ باوجودالی شرط کے وہ چیز سے ہوتی ہے وہ سے ہے۔ ا- قرض۔۲- ہبہ۔۳- نکاح۔۴- طلاق۔۵-خلع۔۲- صدقہ۔ کے عنق۔۸-ربن \_9- الصاروا- وصيت\_اا- شركت \_۱۱ -مضاربت \_۱۱۰ - قضار سما- امارت \_۱۵-كفالهـ١٦-حوالهـ١٤- وكالت ١٨- أقالته ١٩- كتابت ١٠- غلام كو تجارت كي اجازت۔٢١- لونڈي سے جو بچہواس کی نبت بدوئ کدمیرا ہے۔٢٢- تصدل کیا ہے اس ہے مصالحت \_ ۲۷ – کسی کو مجروح کیا ہے اس ہے کے ۱۲۰ میاوشاہ کا کفار کوؤ مہ دینا۔ ۲۵ – مبیع

میں عیب پانے کی صورت میں اس کے واپس کرنے کو شرط پر معلق کرنا خیار شرط میں واپسی کو معلق پر شرط کرنا قاضی کی معزولی جن چیزوں کوشر طبی معلق کرنا جائز ہو واسقا طرحض ہیں جن کے ساتھ حلف کر سکتے ہیں (جیسے نماز روز ہ جج اور تولیات یعنی دوسر ہے کوولی بنانا (جیسے قاضی یا باوشاہ و خلیف مقرر کرنا) وہ چیزیں جن کی اضافت زمانہ ستقبل کی طرف ہوسکتی ہے۔ ا - اجارہ ۔ ۲ - فنج اجارہ ۔ سام مضاربت ۔ ۲ - معاملہ ۔ ۵ - مزارعہ ۲ - وکالت ۔ ۷ - کفالت ۔ ۸ - ایسا ۔ ۹ - وکالت ۔ ۷ - کفالت ۔ ۲ - فنج اجارہ ۔ وقت ۔ ۱۲ - فنج اجارت وہ چیزیں جن کی اضافت مستقبل کی طرف صحیح نہیں ۔ ا - ہیں ۔ ا - تیج اجار یہ ۔ ا - افتاریت وہ چیزیں جن کی اضافت مستقبل کی طرف صحیح نہیں ۔ ا - ہیں ۔ ا - تیج کی اجازت ۔ ۲ - ہیں ۔ ا - تیج کی اجازت ۔ ۲ - ہیں ۔ ا - تیج کی اجازت ۔ ۲ - ہیں ۔ ا - تیج کی اجازت ۔ ۲ - ہیں ۔ ا - کار ۔ ۸ - دیا رہوں کے ۔ اس سے سے ۔ ا - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ا - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - اس سے سے ۔ ۱۹ - ویست ۔ اور ویست ۔ ۱۹ - ویست ۔ ویست ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - ویست ۔ ۱۹ - ویست ۔ ویست ۔ ۱۹ - ویست ۔ ویست ۔ اور ویست ۔ ۱۹ - ویست ۔ ویست دور ویست ۔ ویست دور ویست ۔ ویست دور ویست دور ویست دور ویست دور

## بيع صرف كابيان

نوٹ اصطلاحی ہے: مسلہ صرف کے معنی ہم پہلے بنا بھے ہیں یعنی شن کوش سے بیخنا صرف میں بھی جنس کا تبادلہ جنس سے ہوتا ہے جیسے روپیہ سے جاندی خریدنا یا جاندی کی ریز گاریاں خریدنا سونے کواٹر فی سے خریدنا اور بھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جیسے روپے سے سونا یا اشر فی خریدنا۔

تمن کی قسمیں: مسلہ: بن سے مراد عام ہے کہ دہ بن خلقی ہولیتی ای لئے پیدا کیا گیا ہو چاہاں بن اسانی صنعت بھی داخل ہو یا نہ ہو۔ چا ندی سونا اور ان کے سکے اور زیورات یہ سب بن خلق بیں داخل ہیں۔ دوسری شم غیر خلقی جس کو بن اصطلاحی بھی کہتے ہیں ہوہ چیزیں ہیں کہ بند کہ استعال ہیں کہ ملائے گلوق نہیں ہیں مگر لوگ ان سے شن کا کام لیتے ہیں بن کی جگہ پر استعال کرتے ہیں جیسے بیسہ نوٹ نکل کی ریز گاریاں کہ یہ سب اصطلاحی من ہیں روپ کے پینے بعنائے جا تیں ہی بیسہ نوٹ نکل کی ریز گاریاں کہ یہ سب اصطلاحی من ہیں روپ کے پینے منائے جا تیں یا ریز گاریاں خریدی بیصرف میں داخل ہے مسئلہ: چا ندی کی چا ندی سے یا مسئلے جا تی یا ریز گاریاں خریدی بیصرف میں داخل ہے مسئلہ: چا ندی کی چا ندی سے یا مسئلہ عن راید دوسرے کی چیز اپ فعل سے سونے کی سونے دوسرے کی چیز اپ فعل سے مسئلہ بی برابر ہوں ادرای مجمل میں دست بست قبضہ ہولیتنی ہرایک دوسرے کی چیز اپ فعل سے قبضہ ہیں کیا بلکہ فرض کر وعقد کے بعد و ہاں اپنی چیز مرکدی ادرای کی چیز الے کا قریب ہوگئی بلکہ میں مور ہوا۔ ہاں دوسرے مواقع میں تخلیہ قرار پاتا ہاورای طرح کرنے سے جے نا جائز ہوگئی بلکہ مورد و اس دوروں برابر ہونے کے یہ معنی سود ہوا۔ ہاں دوسرے مواقع میں تخلیہ قرار پاتا ہاور کافی ہوتا ہودن برابر ہونے کے یہ معنی سود ہوا۔ ہاں دوسرے مواقع میں تخلیہ قرار پاتا ہاور کافی ہوتا ہے دون برابر ہونے کے یہ معنی سود ہوا۔ ہاں دوسرے مواقع میں تخلیہ قرار پاتا ہاور کافی ہوتا ہے دون برابر ہونے کے یہ معنی

ہیں کہ کانے یاتر از و کے دونوں بلے میں دونوں برابر ہوں اگر چہ بیمعلوم نہ ہو کہ دونوں کاوزن کیا ہے۔ (عالمگیری و درورو) برابری ہے مرادیہ ہواقدین کے علم میں دونوں چیزیں برابر ہوں یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں برابر ہونا جا ہیے ان کو برابر ہوا معلوم ہوایا نہ ہولہٰ ذااگر دونوں جانب کی چیزیں برابر تھیں مگر ان کے علم میں یہ بات نہ تھی تو بھے نا جائز ہے ہاں اگر ای مجلس میں یہ بات دونوں پر ظاہر ہو جائے کہ برابر ہیں تو جائز ہوجائے گی۔ (فتح القدیر)

کھر نے کھوٹے کی کمی بیشی: مسئلہ: انتحاد جنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا سیکھر نے کھوٹے ہونے کا سیکھر لیے کھوٹے ہونے کا سیکھ لیا نے دہ ہو کہ اس سیکھ لیا نا نہ ہوگا ہوزیا دہ ہو کہ اس صورت میں بھی کمی بیشی سود ہے۔

روپیہ سے چا ندی خرید نے میں سود کی صورت: مسلد اس کا بھی لحاظہیں ہوگا کہ
ایک میں صنعت ہے اور دوسرا چا ندی کا ڈھیلا ہے یا ایک سکہ ہے دوسرا دیسا ہی ہے اگر ان
اختلافات کی وجہ ہے کم وہیش کیاتو حرام وسود ہے جیسے ایک ردپیے کی ڈیڑھ دورو پے بھراس زمانہ
میں جا ندی بجی ہے اور عام طور پرلوگ ردپیے ہی سے خرید تے ہیں اور اس میں اپنی ناواقی کی
وجہ ہے بچرج رہ نہیں جائے حالا تکہ یہ سود ہے اور بالا جماع حرام ہے اس لئے فقہا یہ فرمات
ہیں کہ اگر سونے جا ندی کا زیور کسی نے غضب کیا اور غاصب نے اسے بلاک کر ڈالاتو اس کا
تاوان غیرجنس سے دلایا جائے یعنی سونے کی چیز ہے تو جا ندی سے دلایا جائے اور جا ندی کی
ہے تو سونے سے کیوں کہ ای جنس سے دلائے میں مالک کا نقصان ہے اور بنوائی وغیرہ کا لحاظ
کرکے بچھ ذیا وہ دلایا جائے تو سود ہے ہید ٹی نقصان ہے۔ (ہدایہ فتح روائحتار)

چا ندگی خرید نے میں سود سے بیچنے کی صورت: سکد: اگر دونوں جانب ایک جنس نہ ہو بلکہ مختلف جنسیں ہوں تو کی بیشی میں کوئی حرج نہیں گر تقابض بدلین ضروری ہے اگر تقابض بدلین سے بل مجلس بدل گئ تو بیچ باطل ہو گئ لہٰذا سونے کو جاندی سے یا جاندی کوسونے سے خرید نے میں دونوں جانب کو وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وزن تو اس لئے کرنا ضروری تھا کہ دونوں کا برابر ہو تا معلوم ہو جائے اور جب برابری شرطنیں تو وزن بھی ضروری نہ مراسر ف مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے اگر جاندی خرید نے میں سود سے بچتا ہوتو رو بہیر سے نہ خرید و کئی انوٹ یا جیسوں سے خرید و دین و دنیا دونوں کے نقصان سے بچو گے۔ یہ محمل منطق فی یون سے نہ بی ہو گئے۔ یہ محمل میں ایک کا قبضہ ضروری ہو دونوں جانب سے قبضہ ضروری ہو گئے۔ ان گرمایس میں ایک کا قبضہ ضروری ہو دونوں جانب سے قبضہ ضروری ہو گئے۔ ان کی شملیت منصوص نہیں جس کا لحاظ ضروری ہو

عاقد ین اگر چا بین تو ان کی تمدید کو باطل کر کے جیسے دو مری جزیں غیر تمن بین ان کو بھی غیر تمن قر اردے سکتے ہیں۔ (درفخار و ردالحار) مجل بدلنے کے یہاں یہ حتی ہیں کہ دونوں جدا ہو جا کیں۔ ایک ایک وہاں سے چلا جائے اور دو مرا دو مری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دو مرا دو مری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دو مرا دو مری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دو مرا وہیں رہے اور اگر چہ دونوں وہیں موبا کیں یا ہے ہو تی ہو جا کیں غرض یہ کہ جب تک دونوں میں جدائی شہو اگر چہ دونوں وہیں موبا کی سے باری میں باری کہ ہو اگر ہے دو مرے کے پاس کہ بلا بھیجا کہ میں نے تم سے است روپے کی جا عمری یا موبا خریدا دو مرے نے قبول کیا یہ عقد در ست نہیں کہ تقابض بدلین اگر چہ کی جا عمری یا موبا کی ہو تو اس کے دونوں کوش معین کہ تقابض بدلین ہوگئی۔ ایک خواس کی جا تھا کہ دونوں کوش معین کرنے ہے بھی معین کرنے ہوئی ایک دونوں کوش معین کرنے ہے بھی معین کرنے ہوئی ایک اور اس کی دونوں کوش معین کرنے ہے بھی معین کرنے ہوئی کی اور اس کی دونوں کے باس دونوں کی موباز اس کی جگہ دیا جب بھی سے جو میں بین بین دونوں کی جو دونوں کو بین کی دونوں کی بین کی دونوں کی بین کی دونوں کی د

سے فاسد ہوجاتی ہے یوں ہی اگر کسی جانب سے اواکر نے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مثلاً چا ندی

اج فاسد ہوجاتی ہے یوں ہی اگر کسی جانب سے اواکر نے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مثلاً چا ندی

اج کی اور روپیدکل ویے کو کہا ہے عقد فاسد ہے ہاں اگر اسی مجلس میں خیار شرط اور مدت کو ساقط کر
دیا تو عقد صحیح ہوجائے گا۔ (درمخار) مسئلہ: سونے چا ندی کی ہے میں اگر کسی طرف او صار ہوتو ہے
فاسد ہے اگر چا دھا روالے نے جدا ہونے سے پہلے اسی مجلس میں اواکر دیا جب بھی کل کی ہیے
فاسد ہے مثلاً پندرہ کی گئی خریدی اور روپیدوس ون کے بعد دینے کو کہا مگر اسی مجلس میں وس
و ب دے دیے جب بھی پوری ہی ہے فاسد ہے بنہیں کہ جتنا دیا اس کی مقدار میں جا تزہ ہو
جائے ہاں اگر و بیں کل روپے دے دیئے تو پوری ہے جسے دعال رویت عاصل ہوگا۔ روپے اشر فی
چا ندی کی کوئی چیز برتن زیور وغیر وخریدی تو خیار عیب وخیار رویت عاصل ہوگا۔ روپے اشر فی

بدل صرف برقضنه سے پہلے تصرف جائز نہیں: مئلہ:بدل صرف پرجب تک قبضہ نہ

كيابواس مين تفرف نبين كرسكتا أكراس فياس جيز كوبه كرديا يا معدقه كرديا يا معاف كرديا اور دوسرے نے قبول کرلیا تو بھے صرف باطل ہو گئ اور اگررو بے سے اشر فی خریدی اور انجی اشر فی ير تبعنه بمي تبيل كيا اوراى اشر في كي كوئي چيز خريدى مين فاسد باوريع صرف بدستوريج ب تعنی اب بھی اگر اشرفی پر قبعند کرلیا تو سی ہے۔ (در مختار) مسئلہ: مکوار میں جو جا ندی ہے اس کو حمن كى جائدى سے كم موناضرورى باكردونوں يراير بيں يا مكواروالى من سے زياده مويامعلوم نه موكه كون زياده بيكونى وكم كبتاب كوئى وكم كبتاب توان صورتول من بيع درست بي بيل دونوں صورتوں میں بقیناً سود ہے اور تیسری صورت میں سود کا احمال ہے اور سیمی حرام ہے اس كاقاعده كليديه بيك جدجب الكى جيزجس مس مون عائدى كتاريا بتركي بي اس كواى جنس ے بیج کیا جائے تو حمن کی جانب اس سے زیادہ سوتا جا ندی ہوتا جا ہے جتنا اس چیز میں ہےتا كدونوں طرف كى جائدى ياسوتا برابركرنے كے بعد تمن كى جانب ميں كچھ بجے جواس چيز كے مقاعل میں ہوا کر ایسانہ ہوتو سوداور حرام ہے اور اگر غیرجس سے بھے ہومثلاً اس میں سوتا ہے اور ممن رویے ہیں تو فقط تقابض بدلین شرط ہے۔(درمخارو فقح القدیر) مسئلہ: کیکا کوٹا اگر چہریشم سے بناجا تا ہے مرمقصوداس میں رئیم ہیں ہوتا اور وزن بی سے بکتا بھی ہے لہذا دونوں جانب وزن برابر ہونا صروری ہے لیس دیمک وغیرہ کا بھی میں علم ہے مسئلہ بعض کیڑوں میں جاندی کے بادے بے جاتے ہیں آ کیل اور کنارے ہوتے ہیں جیسے بناری عمامہ اور بعض میں درمیان میں پیول ہوتے ہیں جیسے گلبدن ای زری کے کام کوتا بع قراردیں سے کیونکہ شرع مطہرہ نے اس كے استعال كوجائز كيا ہے اس كى بيع ميں تمن كى جاندى زيادہ ہونا شرط بيں مسئلہ: دورو بے اور ایک اشرقی کوایک رو پیددواشرفیوں سے بیچنا درست ہے کہ رویے کے مقابل میں اشرفیاں تصور کریں اور اشرقی کے مقابلہ روپیدیونجی دومن گیبوں اور ایک من جوکوایک من گیبوں اور دومن جو کے بدلے میں بیخنا بھی جائز ہے اور اگر گیارہ روپے کودک روپے اور ایک اشرفی کے بدلے میں بج كيا ہے تو دس رو بے كے مقابل ميں دس رو بے بيں اور ايك رو پيد كے مقابل اشر في سدونوں ووجنس بیں ان میں تمی بیشی درست ہے اور اگر ایک روپیداور ایک تھان کو ایک روپیداور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور رو پیدیر طرقین نے قبضہ نہ کیا تو تھے تھے نہ رہی۔ (ہدایہ) جا ندی سونے میں کھوٹ کے بعض احکام: مئلہ: جاندی سونے میں میل ہونگر سونا جاندی غالب ہے توسونا جاندی قرار یا ئیں گے جیسے روپیاوراشر فی کہ خالص جاندی سونانہیں ہیں میل ضرور ہے مرکم ہے اس دجہ ہے اب مجھی انہیں جا ندی سونا ہی مجھیں گے اور ان کے جنس

سے بیج ہوتو وزن کے ساتھ برابر کرنا ضروری ہے اور قرض لینے بیس بھی ان کے وزن کا اعتبار ہو
گاان میں کھوٹ خود طایا ہو چھے دو ہے اشر فی بیں ڈھلنے کے وقت کھوٹ ملاتے ہیں یا طایا نہیں
ہے بلکہ بیداُئی ہے کان سے جب نکالے گئے اس وقت اس میں آمیز شقی دونوں کا ایک تکم
ہے۔ (ہدایہ عالمکیری) مسئلہ: سونے چا تدی میں اتنی آمیز ش ہے کہ کھوٹ غالب ہے تو خالص
کے تکم میں نہیں اور ان کا تکم ہیہ ہے کہ اگر خالص سونے چا تدی سے ان کی بیخ کریں تو یہ چا ندی
اس سے زیادہ ہونی چا ہے جشتی چا تدی اس کھوٹی چا تدی میں ہے تا کہ چا تدی کے مقابلہ میں
چا ندی ہو جائے اور زیادتی کھوٹ کے مقابل میں ہوتو تقابض شرط ہے کیونکہ دونوں طرف
چا ندی ہو جائے اور زیادتی کھوٹ کے مقابل میں اتنی ہی ہے جشتی اس میں ہیا اس سے کم
چا ندی ہے اور اگر خالص چا ندی اس کے مقابل میں اتنی ہی ہے جشتی اس میں ہیا ہوا سود ہے اور تیسری
میں سود کا احتمال ہے۔ (ہدایہ) مسئلہ: السے دو ہے جن میں کھوٹ غالب ہے ان میں بیچ دقر ض
وزن کے اعتبار سے بھی درست ہے اور تنتی کے لی ظ سے بھی اگر دواج وزن کا ہے تو وزن سے
میں مود کا ہے تو عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کے دونکہ ہیان میں ٹیس جن کا وزن
اور عدد کا ہے تو عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کے دونکہ ہیان میں ٹیس جن کا وزن

نوٹ کی خقیقت اوراس کے مسائل: مسئلہ: ہم نے کی جگہ صنایہ ہات ذکر کردی ہے کہ اوٹ بھی شمنایہ ہات ذکر کردی ہے کہ اوٹ بھی شمن اصطلاحی ہے اکی وجہ ہے ہیں بہاں تک کہ دس روپے کی چیز سے جیں دیون اور کو دیگر مطالبات میں بے تکلف لیتے دیتے ہیں اور دس روپہ کا نوٹ دیتے ہیں دہ لینے والا جھتا نوٹ دے دیتے ہیں دس روپے کا فوٹ دیتے ہیں نہ لینے والا جھتا ہے کہ جن ہے کہ اور اس کے میاز یادہ ملا ہے شددینے والا جس طرح اٹھی چونی دونی کی کوئی چیز خریدی اور پہنے دے دیتے یا یہ چیز یں قرض کی تعاویہ ہیں اور پینے وال سے قرض ادا کیا اس میں کوئی تعاویہ ہیں کہ بھی اور پینے وال سے قرض ادا کیا اس میں کوئی تعاویہ ہیں کہ جمتا بعینہ اس طرح اور آئی اصطلاح شم ہوجائے تو کوڑی کو بھی کوئی نہ پوجھے اس بیان قبیت ہزاد یا بی موجھ ہے وہی نوٹ کا ہے کہ ان سرے چیز کے بعد بھی جی معین نہ ہوں گے خودنوٹ کو فوٹ کے ہدلے میں بیخیا بھی خرید سے جیز میں اور پینے والی ہو تھے ہیں دونوٹ کے بدلے میں بیخیا بھی جی خرید سے جیز میں خرید سے جیز میں دونوٹ کے بدلے میں بیخیا بھی جی معین نہ ہوں گے خودنوٹ کونوٹ کے بدلے میں بیخیا بھی طرح ایک بینے ہیں دونوٹ بھی خرید سے جین جی بین میں کی بینے ہیں دونوٹ بھی خرید سے جین جی جی جین دونوٹ بھی کوئی میں بینا بھی طرح ایک بینے ہیں دونوٹ بھی خرید سے جین جی بین سے جین جین کہ بینے ہیں دونوٹ بھی خرید سے جین جین بین جین بین جینے ہیں دونوٹ بھی خرید سے جین جین جو بین خود کے بدلے میں دونوٹ بھی خرید سے جین جین جون کو جونا کے تو جدا

ہونے سے پہلے ایک پر بعنہ ہونا ضروری ہے جورقم اس پر کھی ہوتی ہے اس سے کم وہیں پر بھی نوٹ کا بیخنا جائز ہے وس کا نوٹ پانچ جس بارہ جس کا کرنا درست ہے جس طرح ایک رو بید کے ۱۲ کی جگہ سوچیے یا بیچاس پیسے بیچے جا کی تو اس جس کوئی حربے نہیں بعض لوگ جو کی بیش ناجائز جانے ہیں نوٹ کو چا ندی تصور کرتے ہیں بیتو ظاہر ہے کہ بید چا ندی نہیں ہے بلکہ کاغذ ہے اور اگر چا ندی ہوتی تو اس کی نتے جس وزن کا اعتبار ضرور کرنا ہوتا دس رو بے سے دس کا نوٹ کیناس وقت درست ہوتا کہ ایک پلہ جس وس رو بے رکھیں دوسرے جس نوٹ اور دونوں وزن کیناس وقت درست ہوتا کہ ایک پلہ جس وس رو بے رکھیں دوسرے جس نوٹ اور دونوں وزن ہرا برکریں بیالبتہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض باتوں جس چا ندی کے تھم جس ہے مثلاً دس رو بے قرض ہرا برکریں بیالبتہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض باتوں جس جا ندی کے تھم جس ہے جس طرح پندرہ لیک تھے یا کسی چیز کا خمن تھا اور رو بے کی جگہ نوٹ دے دیے بید درست ہے جس طرح پندرہ دو پر کی گا کہ بار کا کئی کو چا دری کہا جائے کہ پندرہ سے کم ویش جس جی خراس ہے سیمیں ہو سکتا کہ ٹی کو چا ندی کہا جائے کہ پندرہ سے کم ویش جس جی جینا ہی نا جائز ہے۔

سے تلجیہ: سکہ: یہ ہے کہ دو شخص اور لوگوں کے سامنے بظاہر کی چیز کو پچنا خرید نا چاہتے ہیں گران کا ارادہ اس چیز کے پیچنے خرید نے کائیس ہے اس نئے کی ضرورت یوں چیش آئی ہے کہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز میر کی ہے تو زیر دی چیس لے گا ہم اس کا مقابلے نہیں کرسکتا ہے تلجیہ ہیں بیضروری ہے کہ شتر ک سے کہد دے کہ ہم بظاہر تم سے نئے کروں گا اور هیقہ ہے نہیں ہوگی اور اس امر بر لوگوں کو گواہ کر لے محض دل ہیں بید خیال کر کے نئے کی اور زبان سے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے تو یہ لیجیہ نہیں ہوگی اور اس امر بر لوگوں کو گواہ کر لے محض دل ہیں بید خیال کر کے نئے کی اور اور ذبان سے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے تو یہ لیجیہ نہیں بلجیہ کا تھم ہزل کا ہے کہ صورت نئے کی ہے اور حقیقت میں بیج نہیں ۔ (در مختار ور دا کھتار) آئے کل جس کو فرضی نئے کہا کرتے ہیں وہ ای تلجیہ میں داخل ہوگئے ۔ (عالمیری) تعنی جب کہ ہو تک موقو ف ہے جائز کر در ہے تو جائز ہوگی رد کر در ہے تو باطل ہوگی۔ (عالمیری) تعنی جب کہ نہیں عقد ہیں تلجیہ ہو مشکہ: دونوں ہیں سے ایک کہنا ہے تلجیہ تھا دوسرا کہنا ہے نہیں تھا تو جو تلجیہ کا مدی عقد ہیں تلجیہ ہو مشکہ: دونوں ہیں سے ایک کہنا ہے تلجیہ تھا دوسرا کہنا ہے نہیں تھا تو جو تلجیہ کا مدی ہے ہو سے اس کے ذمہ گواہ نہ لائے تو مشکری اور کئی ہی ہے کہ ماتھ معتبر ہے۔ (عالمیری)

### بيجالوفا

سے الوفا کی تعریف حقیقت اور حکم: اس کوئیے الا مائنہ اور نیے الا طاعمۃ اور نیے المعالمہ بھی کہتے ہیں اس کی صورت سے کہ اس طور پر نیچ کی جائے کہ بائع جب ٹمن مشتری کو واپس دے گاتا و مشتری مبیح کو واپس کردے گایا یوں کہ ید یوں نے دائن کے ہاتھ وین کے عوض میں کوئی چیز گاتو مشتری مبیح کو واپس کردے گایا یوں کہ ید یوں نے دائن کے ہاتھ وین کے عوض میں کوئی چیز

کے کردی اور سے جو گیا کہ جب عی دین ادا کردوں گاتو اٹی چیز لوں گایا یوں کہ علی نے سیج تمہارے ہاتھ وہ کے کہ جب شمن لا دُں گاتو تم میرے ہاتھ وہ کے کہ دینا آئ کل جو ہے الوقا لوگوں علی جاری ہاس علی مدت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس مدت کے دینا آئ کل جو ہے او قالوگوں علی جاری ہاری مسئلہ: کے الوقا حقیقت علی رہی ہوگوں اندر بیر تم علی نے ادا کردی تو چیز میری ور شتم ہاری مسئلہ: کے الوقا حقیقت علی رہی ہوگوں نے دہین کے منافع کھانے کی بیرتر کیب نگائی ہے کہ ہے کی صورت علی رہی رکھے ہیں تا کہ مرتبین اس کے منافع سے مستنفید ہولہ ڈارہی کے تمام احکام اس علی جاری ہوں گے اور جو پکھ منافع اس جو مسان ہوں گے سب والی کرنے ہوں گے اور جو پکھ منافع اپنے صرف علی الاچکا ہے یا ہوگا کہ وہ کی منافع اور جو پکھ منافع اس بھی ماقط ہوجائے ہاکہ کر چکا ہے سب کا تاوان دینا ہوگا اور اگر ہی ہلاک ہوگی تو دین کا رو پید بھی ماقط ہوجائے گا ایشر طیکہ وہ دین کی وقم کے برابر ہواور اگر اس کے پڑویں علی کوئی مکان یا ز عین فروخت ہوئے مشخد ہائع کا ہوگا کہ وہ کی الی اس کے متعلق بہت مختلف واقع ہوئے جس کو تفییا ہوئے ہوئے جس کو تفییا ہوئے کرام کے اقوال اس کے متعلق بہت مختلف واقع ہوئے جس کو تفییا ہات دیکھنی ہوں مسطولات کتب فقہ علی دیکھی۔

### مضاربت كابيان

مضاربت والبضاع: یتجارت میں ایک هم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے کام مال دینے والے کورب المال اور کام کرنے والے کومضارب اور مالک نے جودیا اسے راس المال کہتے ہیں اور اگرتمام نفع رب المال ہی کیلئے دینا قرار پایا تو اس کو البضائ کہتے ہیں اگرکل کام کرنے والے کیلئے طے پایا تو قرض ہا سے تقد کی لوگوں کو حاجت ہے کیونکہ انسان مختلف هم کے ہیں بعض مالدار ہیں بعض غریب بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ ہیں ہوتا تجارت کے اصول وفروغ سے ناوانف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنا جانے ہیں گر ان کے پاس رو بینیس لہذا تجارت کی وکر کریں اس عقد کی مشروعیت میں میں مصلحت ہے کہ امیر وغریب دونوں کو فائدہ پہنچے مال والے کورو بیرو سے کراورغریب آ دمی کواس کے رو بیرے کام کرکے۔

مضاربت کی شراکط: مضاربت کیلئے چند شرطیں ہیں۔ا-راس المال ثمن کی قتم ہے ہواگر عردض کے قتم ہے ہوتو مضاربت سے جنہیں۔ چیوں کوراس المال قرار دیا اور وہ جلتے ہوں تو

مضار بت سیح ہے یونمی نکل کی اکنیاں دو نیاں راس المال ہو سکتی ہیں جب تک ان کا چلن ہے اگر اپنی کوئی چیز دے دی کہ اسے بیچواور شمن پر قبضہ کرواور اس سے بطور مضار بت کام کرواس نے اس کورو پیدیا اشر فی سے بیچ کر کام کرنا شروع کردیا بیرمضار بت سیح ہے۔

۲-راس المال معلوم ہواگر چراس طرح معلوم کیا گیا ہوکداس کی طرف اشارہ کردیا پھراگر نفع کی تقسیم کرتے وفت راس المال کی مقدار جس اختلاف ہواتو گواہوں سے جوٹا بت کردے اس کی بات معتبر ہے اور اگر دونوں کے گواہ ہوں تو رب المال تو کے گواہ معتبر ہیں اور اگر کسی کے بات معتبر ہوگا۔

یاس گواہ نہ ہوں تو تشم کے ساتھ مضارب کی بات معتبر ہوگا۔

۳ - راس المال عین ہولینی معین ہودین نہ ہو جو غیر معین واجب فی الذمتہ ہوتا ہے مضار بت اگر دین کے ساتھ ہو فی اوروہ دین مضارب پر ہے لیتی اس ہے کہد دیا کہ تبہارے ذمہ جو میرا رو پیہ ہاس ہے کام کرویہ مضارب ہو گئی ترید ہے گائی کا لک مضارب ہوگا اور جو پی جو پھے دین ہو مثلاً کہد دیا کہ فلاں کے ذمہ ہوگا اور وہ میں التا وہ میں التا کہ دیا کہ فلاں کے ذمہ ہوگا اگر وہ میں التا کا اور اس سے بطور مضار بت تجارت کرویہ مضاربت جائز ہے اگر چاس طرح کرنا کروہ ہوا اگر میں ہاتھا کہ فلاں پر میرادین ہو وصول کر کے گھراس سے اگر چاس طرح کرنا کروہ ہوا اور اگر میں کہاتھا کہ فلاں پر میرادین ہو وصول کر کے گھراس سے کام کرواس نے کل روپیہ بین ہوگا اور اگر میں کہاتھا کہ فلاں پر میرادین ہو وصول کر دیا تو ضامن ہے لینی اگر میں ہوگا منان دینا ہوگا اور اگر میں کہاتھا کہ فلاں پر میرادین ہو صول کر دیا تو ضامن ہے لینی اگر روپیہ وصول کر دیا تو ضامن ہو گئی اگر سے ہوگا منان دینا ہوگا اور اگر میں کہا تھا کہ اس سے روپیہ وصول کر دیا ہوگا اور اگر میں کہا کہ مضاربت پر کام کر نے کیلئے اس سے روپیہ وصول کر دیا ہوگا اور اگر در ویا روپیہ وصول کر دیا ہوگا اور اگر در ویا روپیہ والی کر نے کہا کہ میرے لئے او مار غام خرید و گھر بی واور اس کے خس سے بیا اور کام کیا میں میا دو گھر بی واور کر در ویا ہوگا ان سے کہا جو پھر بی واور کر در ویا ہوگا ان سے کہا جو پھر بی واور کر در ویا ہوگا ان سے کہا جو پھر بی واور کر در ویا ہوگا ان سے کہا جو پھر میں اس نے ابسارے کے طور پر روپیہ دیا تھا ان سے کہا جو پھر میں اسے تر میں ہوئی تو صول کر دفع آ وصا آ وصابہ جا کہ ہوئی کا میں سے باس سے اس سے باس سے اس سے اور اس سے دور پر دوپید دیا تھا ان سے کہا جو پھر میں اس سے ایک سے بی سے اس سے باس سے باس

۔ نفع دونوں کے مابین شائع ہولیعنی مثلاً نصف نصف یا دو تہائی یا ایک تہائی یا تنمن چوتھائی یا ایک تہائی یا تنمن چوتھائی یا ایک تہائی یا تنمن چوتھائی یا ایک جوتھائی ایک جوتھائی ایک چوتھائی ایک چوتھائی نام کے جس میں شرکت قطع ہوجانے کا احتمال ہو ایک چوتھائی نفع میں اس طرح حصہ معین نہ کیا جائے جس میں شرکت قطع ہوجانے کا احتمال ہو

مثلاً یہ کہہ دیا کہ بین سورو پے نفع لوں گااس بین ہوسکتا ہے کہ کل نفع سوبی ہویا اس سے بھی کم تو دوسرے کی نفع بیس کیونکر شرکت ہوگی یا کہدیا کہ نصف نفع لوں گااور اس کے ساتھ دس رو پہیاور لوں گااس بیں بھی ہوسکتا ہے کہ کل نفع دس بی رویے ہوتو دوسر افخص کیایا ہے گا۔

٧- ہرايك كا حصة معلوم ہوالبذا الى شرط جس كى وجہ سے نفع جي جہالت بيدا ہومضار بت كو فاسد كرديتى ہے مثلاً بيشرط كرتم كوآ دھايا تہائى نفع ديا جائے گالينى دونوں جي سے كسى ايك كو معين نہيں كيا بلكر ترديد كے ساتھ بيان كرتا ہے اور اگر اس شرط سے نفع جي جہالت نہ ہوتو وہ شرط بى فاسد ہے اور مضار بت سے ہے۔ (مثلاً بيك نقصان جو بجمہ ہوگا وہ مضارب كے ذمہ ہوگا يا دونوں كي دسد الا جائے گا)

٤-مضارب كيلي تفع دينا شرط مواكر راس المال سي مجددينا شرط كيا كيايا راس المال اور تفع دونوں میں سے دیناشرط کیا گیا مضاربت فاسد ہوجائے کی (بحرودر) مسئلہ: مضاربت کا بیم بهكرجب مضارب كومال ديا كيااس وقت وهاجن باورجب اس في كام شروع كيااب وه وكن باورجب يحدث مواتواب شرك باوررب المال كحم كفلاف كياتوغامب ہے اور اگر مضاربت فاسد ہوگئ تو وہ اجیر ہے اور اجارہ بھی فاسد۔ (درمختار) مسئلہ: مضاربت من جو چھے خسارہ ہوتا ہے وہ رب المال كا ہوتا ہے اگر بيجا ہے كہ خسارہ مضارب كوہو مال والے کونہ ہوتو اس کی صورت ہیہ ہے کہ کل روپیہ مضارب کوبطور قرض دے دے اور ایک روپیہ بطور شرکت عنان دے لیتی اس کی طرف سے وہ کل رویے جواس نے قرض میں دیتے اور اس کا آیک رو پید بطور شرکت اس طرح کی که کام دونوں کریں سے اور تفع میں برابر کے شریک رہیں مے اور کام کرنے کے وقت تنہاوی متعفر مل کام کرتار ہااس نے چھیس کیا اس میں حرج نہیں كيونكه الررب المال كام نه كرية شركت باطل تبيس بوتى اب الرتجارت من نقضان بواتو ظاہر ہے کہاس کا ایک بی رو پیدہے سارا مال تومستقرض کا ہے اس کا خسارہ ہوارب المال کا کیا ابیا خسارہ ہوا کیونکہ جو پچھ متنقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے اس سے دصول کرنے گا۔ (درمخار) مضاربت فاسد کے احکام: مئلہ:مضاربت اگر فاسد ہو جاتی ہے تو اجارہ کی طرف مظلب ہوجاتی ہے بین اب مضارب کونفع جومقررہوا ہے وہ بیں ملے گا بلکہ اجرت مثل ملے گ جا ہے تقع اس کام میں ہوا ہو یا نہ ہو مگر میضرور ہے کہ بیاجرت اس سے زیادہ نہ ہوجومضار بت کی صورت میں تفع ملتا۔ (درمختار) مسئلہ: مضاربت فاسدہ میں بھی مضارب کے پاس جو مال

ر ہتا ہے وہ بطور امانت ہے اگر پچھ نقصان ہو جائے تو تا دان اس کے ذمہ نبیں جس طرت مضاربت صحیحه من تاوان نبیس دوسرے کو مال دیا اور کل نفع اینے لئے مشروط کرلیا جس کو ابضات کہتے ہیں اس میں بھی اس کے بیاس جو مال ہے بطور امانت ہے ہلاک ہوجائے تو ضان تہیں۔ (درمخار) مسئلہ:مضارب ایبا کام نہیں کرسکتا جس میں ضرر ہونہ وہ کام کرسکتا ہے وہ جو تجار نہ کرتے ہوں نہ الی میعاد پر بھے کرسکتا ہے جس معیاد پر تاجر نہیں بیجتے اور اگر دو شخصوں کو مضارب کیا ہے تو تنہا ایک بھے وشرانہیں کرسکتا جب تک اپنے ساتھی ہے اجازت نہ لے لے ( بحر ) مسئلہ: اگر بیج فاسد کے ساتھ کوئی چیز خریدی جس میں قبضہ کرنے سے ملک ہوجاتی ہے یہ مخالفت نہیں ہے اور وہ چیز مضاربت ہی کہلائے گی اور غین فاحش کے ساتھ خریدی تو مخالفت ہے اور بہ چیز صرف مضارب کی ملک ہوگی اگر چہ مالک نے کہددیا ہو کدایی رائے سے کام کرو اورا گرغبن فاحش کے ساتھ بچے دی تو مخالفت نہیں ہے (بحر) مسئلہ: رب المال نے شہریا وفت یا فتهم تنجارت كي تعين كردى بوليعني كهدديا هوكداس شهر مين اس زمانه مين خريد وفروخت كرنايا فلاك فتم کی تنجارت کرنا تو مضارب براس کی بابندی لا زم ہاس کے خلاف نہیں کرسکتا ہوں بی اگر بالع بامشترى كى تقييد كردى موكهده يا موكه فلال كان سے خريد نا يا فلال فلال كے باتھ بيجنااس کے خلاف مجھی نہیں کر سکتاا گرچہ یہ یابندیاں اس نے عقد مضار بت کرتے وقت یاروپے دیتے وفت نه کی ہوں بعد میں بیر قیو د برو ها دی ہوں بال اگر مضار بے نے سوداخر بدلیا اب سی فتم کی ما بندی اس کے ذمہ کرے مثلاً میر کہ ادھار نہ بیجنا یا دوسری جگہ نہ لے جانا وغیر دو فیر دتو مضارب ان قیود کی بابندی برمجبور نبیں مگر جب کہ سودا فروخت ہوجائے اور راس المال نفتر کی صورت میں ہوجائے تو رب المال اس وفت قیو دلگا سکتا ہے اور مضارب پران کی یا بندی الازم ہو ً ں۔ ( در مختار و ردالحتار ) مسئلہ: مضارب نے ایسے تخص سے بیع وشراء کی جس کے حق میں اس ک مواہی مقبول نہیں مثالی اپنے باپ یا بیٹے یا زوجہ سے اگر بیان واجی قیمت پر ہوئی تو جائز ہے ورنہیں۔(عالمگیری) مسکلہ: دونوں میں ہے ایک کے مرجانے سے مضار بت باطل ہوجا کی ہے دونوں میں سے ایک مجنون ہو جائے اور جنون بھی مطبق ہوتو مضار بت باطل ہوجائے ت مگر مال مضار بت اگر سامان تنجارت کی شکل میں ہےاور مضارب مرگیا تو اس کا وضی ان سب کو ن کے ڈالے اور اگر مالک مرکمیا اور مال تجارت نقذ کی صورت میں ہے تو مضارب اس میں تصرف نہیں کرسکتااور سامان کی شکل میں ہے تو اس کوسفر میں نہیں لے جاسکتا ہے کرسکتا ہے۔ (بدایہ و ورمختار) مسئلہ:مضارب مرگیااور مال مضاربت کا پتانہیں جلتا کہکباں ہے بیمضارب کے ذمہ

دین ہے جواس کے ترکہ سے وصول کیا جائےگا۔ (درمختار) مسئلہ: مضارب مرگیا اس کے ذمہ وین ہے تکر مال مضاربت معروف ومشہور ہے لوگ جانتے ہیں کہ بید چیزیں مضاربت کی ہیں وين والياس مال سه ين وصول تبين كرسكت بلكداس المال اور تفع كاحصدرب المال لاكا تفع میں جومضار بت کا حصہ ہے وہ دین والے اپنے دین میں لے سکتے ہیں۔(ردائحتار) نقصان کس کے حصہ میں آئے گا کفع کی تقسیم کس طرح ہوگی: مئلہ: مال مضاربت ہے جو بچھ ہلاک اور ضائع ہو گاوہ تفع کی طرف نتار ہو گاراس المال میں نقصانات کو نبين شاركيا جاسكنامثلأ سوروي يتصاور تجارت مين بين روي كانفع بمواور دس روي خساكع بمو کئے تو بیض میں منہا کئے جا کیں گے یعنی اب دس ہی رویے نفع کے باقی ہیں اگر نقصان اتناہو کہ نفع اس کو پورانبیس کرسکتامثالا بیس نفع کے اور پیاس کا نقصان ہوا تو بینقصان راس المال میں ہوگا مضارب ہے کل یا نصف نہیں لے سکتا کیونکہ وہ امین ہے اور امین پر صفان نہیں اگر چہوہ نقصان مضارب بی کے قعل ہے ہوا ہو ہاں اگر جان بوجھ کر قصد أاس نے نقصان پہنجایا یا مثلاً شیشه کی چیز قصداً نیک دی اس میں تاوان دینا ہوگا کہ اس کی اسے اجازت نہ تھی۔ (بدایہ و در مختار ) مسئلہ: مضاربت میں تفع کی تقسیم اس وقت سے جو گی کہراس المال رہ المال کو وے ویا جائے راس المال دینے سے قبل تقتیم باطل ہے لینی فرض کروراس المال ہلاک ہو گیا تو نفع وا پس کرکے راس المال بورا کریں اس کے بعد اگر کچھ بیجے تو حسب قرار داد تقسیم کرلیں مثانا ا يك ہزارراس المال ہے اور ايك ہزار تفع يانچ سو دونوں نے نفع كيلتے اور راس المال مضارب بی کے پاس رہا کہ اس ہے وہ پھر تجارت کرے گابہ ہزار ہلاک ہو گئے کام کرنے سے پہلے ہلاک ہوئے یا بعد میں بہرحال مضارب یا یج سوکی رقم رب المال کووا پس کر دے اور خرج کر چکا ہے تواسینے پاس سے پانچ سودے کہ بدرقم اور رب المال جولے چکا ہے وہ اس المال میں، محسوب ہےادر تقع کاہلاک ہونامتصور ہوگااور دوہزار تقع کے تتھا یک ایک ہزار دونوں نے لئے تتے اس کے بعد راس المال ہلاک ہوا تو ایک ہزار جو مالک کو ملے ہیں ان کوراس المال تصور کیا جائے اورمضارب کے پاس جوالک ہزار ہیں وہ تفع کے ہیں ان میں سے رب المال یا کچے سووصول کرے\_(عالمگیری)

مضارب اوررب المال میں اختلاف کے مسائل: مسئلہ-مضارب کے پائ دو ہزار روپے ہیں اور کہتا ہے ہے کہ ایک ہزارتم نے دیے تھے اور ایک ہزار نفع کے ہیں اور رب یا بین جیسا ہے ہوائی بندیں۔

المال یہ کہتا ہے کہ میں نے دو ہزار روپے دیے ہیں اگر کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مضارب کا قوافتم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی اختلاف ہو مضارب کہتا ہے کہ میر کے لئے تو صفع کی شرط تھی اور رب المال کہتا ہے ایک تہائی نفع تہارے لئے تھا تو اس میں رب المال کا قول تیم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے اپنی بات کو گواہوں سے ثابت کیا تو اس کی بات مائی جائے گی اور اگر دونوں گواہ چیش کریں تو راس المال کی زیادتی میں رب المال کی زیادتی میں مضارب کے گواہ معتبر ہیں اور نفع کی زیادتی میں مضارب کے گواہ معتبر ہیں اور نفع کی زیادتی میں مضارب کے گواہ معتبر المال کی تو اس میں رب المال کا قول تیم کے ساتھ معتبر ہے۔ (عالمگیری) مسلد وصی نے نابالغ کے مال کو بطور مضارب خودلیا یہ جائز ہے بعض علماء اس میں بیقیدا ضافہ کرتے وصی نے نابالغ کے مال کو بطور مضارب خودلیا یہ جائز ہے بعض علماء اس میں بیقیدا ضافہ کرتے ہیں کہ اپنے کے مال کو بطور مضارب نے کو دوسر ہے کو دیتا۔ (ور مختار) مسلد مضارب نے رہ جور کیا راس ملال سے کوئی چیز خریدی ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھی نہیں نیچوں کا جب زیادہ طبح گا تو اس وقت کا گواس کے قول پر مجبور کیا جائے گا ہاں اگر مضارب یہ بہت ہے کہ فی خور کیا جائے گا ہاں اگر مضارب یہ بہتا ہے کہ میں تہبار اراس المال بھی دوں گا اور نفع کا حصہ بھی دوں گا اور فع کا حصہ بھی دوں گا اور نفع کا حصہ بھی دوں گا اور فع کا حصہ بھی دوں گا اور فع کا حصہ بھی دوں گا اور فع کا حصہ بھی دوں گا اور فتی کی دوں گا اور فتی کا حصہ بھی دوں گا اور فتی کا حصہ بھی دوں گا اور فتی کا حصہ بھی دوں گا

#### كتاب الحظر والأباحة

## جائز وناجائز كابيان

یہاں ہم کسی ایک خاص باب کے مسائل نہ بیان کریں گے بلکہ مختلف بابوں کے روز مرہ پیش آنے والے مسائل کو ذکر کریں گے لیکن زیادہ تر مسائل آداب واخلاق سے متعلق ہوں پیش آنے والے مسائل کو ذکر کریں گے لیکن زیادہ تر مسائل آداب واخلاق سے متعلق کھانے کے اور ان میں بھی پہلے کھانے پینے کے مسئلوں کو کھیں گے کہ انسان کی زندگی کا تعلق کھانے بینے سے بے قرآن میں جے۔

يا ايها الذين امنو الاتحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً واتقوا الله الذي انتم به مومنون -

ا ہے ایمان والواللہ نے جوتمہارے لئے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرواور صد سے

نہ گزرہ بے شک القدحد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اللہ نے جو متہیں طال یا کیزہ رخت اور اللہ نے جو متہیں طال یا کیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈور جس پرتم ایمان اور اللہ سے دور جس پرتم ایمان اور اللہ سے ہو۔

#### اور قرما تاہے

كـلـوا مـمـا رزقـكـم الله و لا تتبـعـوا خطرات الشيطان ط انه لكم عدومبين O

بين وولقع كے بين ال ميں سے رب المال يا تي سووصول كرے۔ (عالمكيري) مضارب اور رب المال میں اختلاف کے مسائل: مئلہ: مضارب کے ماس دو ہزار رویے بیں اور کبتا یہ ہے کہ ایک ہزارتم نے ویئے تھے اور ایک ہزار تفع کے ہیں اور رب المال بيكبتا ہے كہ ميں نے دو ہزاررو يے ديئے بيں اگر كسى كے ياس كواد نه بوں تو مضارب كا قول تتم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تنفع کی مقدار میں بھی اختلاف ہومضار ب كبتاب كدمير ك لئے آ و مصلفع كى شرط تھى اور رب المال كبتا ہے ايك تبائى نفع تمبارے لئے تھاتواس میں رب المال کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے اپنی بات کوگواہوں سے ٹابت کیاتو اس کی بات ماتی جائے گی اورا گر دونوں گواہ پیش کریں تو راس المال کی زیادتی میں رب المال کے گواہ معتبر میں اور نفع کی زیادتی میں مضارب کے گواہ معتبر۔ (بدایه درمختار) مسئله: مضمارب کبتا ہے کہ میرے لئے آ دھایا تبائی نفع تھبرا تھااور مالک کبتا ہے تمہارے لئے سورو یے ظہرے متھے یا مجھٹر ط نہ تھی لہٰذا مضار بت فاسد ہوگئی اورتم اجرت مثل کے مستحق ہواس میں رب المال کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: وصی نے نا بالغ کے مال کوبطور مضار بت خودلیا بیرجائز ہے بعض علماءاس میں بیرقیداضافہ کرتے ہیں کہ اینے لئے اتنا ہی تفع لینا قرار دیا ہوجو دوسرے کو دیتا۔ (درمختار) مسکلہ: مضارب نے راس المال ہے کوئی چیز خریدی ہے اور کہتا ہے اسے ابھی نہیں بیچوں گاجب زیادہ مے گااس وقت بیچ كرول گاادر مالك يه كبتا ہے كچھ نفع مل رہا ہے اسے بنتے كر ڈ الوتو مضار ب جينے يرمجبور كيا جائے گا باں اگر مضارب بیہ کہتا ہے میں تنہارا راس المال بھی دون گا اور نفع کا حصہ بھی دوں گا اس وقت مالک کواس کے قبول پر مجبور کیا جائے گا۔ ( درمختار )

کھاؤال میں ہے جوالقدنے تہمیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک

وہ تمہارا کھلا وشمن ہے۔

کھانے کے وقت کی وعا: اور فر ہایا جس کھانے پراللہ کا نام ذکرنہ کیا گیا ہوہ وہ ہاری ہے اوراس میں برکت نہیں ہاوراس کا کفار وہ ہے کہ ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہوتو ہم اللہ پڑھ کر کھی کھالے اور دستر خوان اٹھایا گیا ہوتو ہم اللہ پڑھ کر انگلیاں چائ لے (ابن عساکر) اور فر مایا جب کھائے چئے تو یہ کہ لے بسب اللہ و باللہ اللہ ی لا یضو مع اسمه شئی فی الارض و لا فی السب اء بیا حیی یا قیوم پھراس کوئی بھاری نہوں اگر چاس میں زہر ہو (دیلی) اور فر مایا جب کھانا کھائے تو دائے ہاتھ سے کھائے اور پائی پئوتو دائے ہاتھ سے کھانا کھائے تو دائے ہاتھ سے کھانا کھائے کہ دائے ہے کھانا انہا بیا ہم اللام کا سے پئے (مسلم) اور فر مایا تین انگلیوں سے کھانا انہا بیلہم السلام کا طریقہ ہے اور فر مایا تین انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ سنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ سنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب (گنواروں) کا طریقہ ہے (ابن النجار) جا برضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اعراب (گنواروں) کا طریقہ ہے (ابن النجار) جا برضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کہ کریم سلی اللہ نظیہ وسلم نے انگلیوں اور برتنوں کے جائے کا تھم دیا اور بیفر مایا کہ تہ بیں کہ کہ نبی کہ کہ نبی کہ کہ نبی کہ کہ نبی کہ کہائے دور نے کھائے اور پینے میں بوک ہے جی مانعت فرمائی (طیرانی) اور فرمایا شیطان تمہارے حضور نے کھانے اور پینے میں بوک سے جمانعت فرمائی (طیرانی) اور فرمایا شیطان تمہارے حضور نے کھائے اور پینے میں بوک تھے جی مانعت فرمائی (طیرانی) اور فرمایا شیطان تمہارے حضور نے کھائے اور پینے میں بھو کئنے سے ممانعت فرمائی (طیرانی) اور فرمایا شیطان تمہارے

برکام میں حاضر ہوجاتا ہے کھانے کے وقت بھی حاضر ہوجاتا ہے لہٰذااگر لقمہ گرجائے اوراس
میں کچھالک جائے تو صاف کرکے کھالے اسے شیطان کیلئے چھوڑ نہ دے اور جب کھانے سے
فارغ بوجائے تو انگلیاں جاٹ لے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے س جھے میں برکت ہے۔
فارغ بوجائے تو انگلیاں جاٹ اے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے س جھے میں برکت ہے۔
(مسلم) اور فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسان و زمین کی برکات سے ہے جو شخص وسر
خوان سے گری ہوئی روٹی کو کھالے گااس کی مغفرت ہو، کے گی (طبرانی) اور فرمایا اللہ تعالیٰ
خوان سے گری ہوئی روٹی کو کھالے گااس کی مغفرت ہو، کے گی (طبرانی) اور فرمایا اللہ تعالیٰ
اس بندہ سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پراللہ کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس

دستر خوان سے کب اٹھے: اور فرمایا کہ جب دستر خوان چنا جائے تو کوئی شخص دستر خوان سے خدائے جب تک کہ دستر خوان خدا تھا لیا جائے اور کھانے سے باتھ نہ تھنچا گر چہ کھا چکا ہو جب تک کہ دستر خوان خدا تھا لیا جائے اور کھانے سے باتھ نہ تھنچا گر چہ کھا چیش کر سے جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جا تیں اور اگر باتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کر سے کیونکہ اگر بغیر معذرت کئے باتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ جو دوسر اشخص کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا وہ بھی باتھ تھینچ لے گا اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باتی ہو۔ای حدیث کی ہناء پر خلاء بیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہوتو آ ہستہ آ ہستہ تھوڑ اتھوڑ اکھائے اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کر سے تا کہ دوسروں کوشر مندگی نہ ہو۔ (این ملد)

كهائ كي بعدى وعا: رسول الله الله نايدو الم كهائ سه فارغ بوكريه راحة من المسلمين الحمد الله الذي اطعمنا وسقانا و كفانا وجعلنا من المسلمين

( تر مذي وابو دا وُ دُابن ماجه )

اور فر مایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو کہ بیسنت جمیلہ (اچھاطریقہ) ہے اور حضرت انس رضی القد تعالیٰ عند کی روایت میں ہے کہ کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے یاؤں کیلئے راحت ہے۔ (حاکم)

گوشت کھانے کا طریقہ: اور فر مایا کہ ( کھاتے وقت) گوشت کوچھری سے نہ کا ٹو کہ یہ بخمیوں کا طریقہ ہے اس کو دانت سے نوبی کر کھاؤ کہ یہ خوشگوار اور زور بھنم ہے یہ اس وقت ہے کہ گوشت اچھی طرح بیک گیا ہو ہاتھ یا دانت سے نوبی کر کھایا جا سکتا ہوتا ج کل بورپ کی تقلید کہ گوشت اچھی طرح بیک گیا ہو ہاتھ یا دانت سے نوبی کر کھایا جا سکتا ہوتا ہے کہ اور بوجہ ضرورت میں بہت سے مسلمان بھی چھری کا نے سے کھاتے ہیں یہ ندموم طریقہ ہے اور بوجہ ضرورت

حجری ہے گوشت کاٹ کر کھایا جائے کہ گوشت اتنا گلا ہوانہیں ہے کہ ہاتھ ہے تو زا جا سکے یا وانتوں سے نو جا جا سکے یا مثلاً مسلم ران بھنی ہوئی ہے کہ دانتوں سے نو چنے ہیں دقت ہو گی تو حجری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں۔ای تتم کے بعض مواقع پر حضور اقدی سلی اللہ مایہ وسلم کا حچری ہے گوشت کا ٹ کر تناول فرمانا آیا ہے اس ہے آئ کل کے حجیری کا نئے ہے کھانے کی دلیل ایا ناتیج نبیں ۔ (ابوداؤ د)اور فر مایا میں تکبیداگا کر کھانا کھاتا۔ ( بخاری) حضرت اتس رضی اللہ تعالی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نعلیہ وسلم نے دستر خوان پر کھا نانہیں تناول فر ما یا نه چھوٹی حصوفی بیالیوں میں کھایا اور نہ حضور کیلئے تلی جیاتیاں پکائی تنگیں۔ دوسری روایت میں بی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلی چیاتی دیکھی بھی نہیں۔حضرت قادہ ہے یو جھا گیا کہ س چیز ہر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے کہا کہ دسترخوان پرخوان تیائی کی طرح او کچی چیز ہوتی ہے جس پر امراء کے بیباں کھانا چنا جاتا ہے تا کہ کھاتے وفت جھکنا نہ بڑے اس بر کھانا کھا متكبرين كاطريقه تعاجس طرح بعض لوگ اس زمانه ميں ميزير كھاتے ہيں جھوٹی حچوٹی پياليوں میں کھانا بھی امراء کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف متم کے کھانے ہوتے ہیں چھونے حچو نے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ ( بخاری) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اریم صلی الله علیه وسلم نے کھانے کو بھی عیب نہیں اگایا ( یعنی برانہیں کہا ) اگر خواہش ہوئی کھا لیاور نه چھوڑ دیا۔ ( بخاری مسلم )اور فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کیلئے گفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا جار کیلئے گفایت کرتا ہے اور جار کا کھانا آٹھ کو گفایت کرتا ہے۔ (مسلم) اور فرمایا اینے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرونمہارے لئے اس میں برکت ہوگی۔ (بخاری) اور فرمایا کہ آ دمی نے پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن ہیں بھراابن آ دم کو چند القے کافی ہیں جواس کی پینے کوسیدھار تھیں۔ اگرزیادہ کھانا ضروری بوتو تہائی پیٹ کھانے کیلئے اور تہائی پانی پینے کیلئے اور تہائی سانس کیلئے۔ ( تر ندی دا بن مادیه ) حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنبها کیتے بیں که رسول الله ملی الله نعلیه ملم نے ایک شخص کی ڈکار کی آ واز سی فر مایا اپنی ڈ کار کم کراس کئے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ بوگا وہ جو دنیا میں زیادہ بیٹ بھرتا ہے۔ (ترندی) حضرت اساء بنت یزید سے ر دایت ہے کہ بی کریم ملی اللہ نعلیہ وسلم کی خدمت میں کھا تالا یا گیا حضور نے ہم پر پیش فر مایا ہم نے کہا جمیں خوا ہش نہیں ہے فر مایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیز وں کوا کشھامت کرویعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھالے بینہ کیے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھایا اور جھوٹ بولنا دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے بعض تکلف کرنے والے ایسا کرتے ہیں اور بہت سے

دیباتی ال قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں جھوٹ بولئے سے پچنا ضروری ہے۔ (ابن ماجہ)
اور فر مایا جوشن چائدی یا سونے کے برتن میں کھا تا پیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں جہنم کی آگ
اتارتا ہے۔ (مسلم) اور فر مایا جب کھانے میں کھی گر جائے تو اسے غوط دے دو (اور پھینک
دو) کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیاری ہے اور دوسری میں شفا ہے اور اس بازو سے اپنے کو
بیاتی ہے جس میں بیاری ہے وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیاری ہے۔ لہذا
یوری کوغوط دے دو۔ (ابوداؤد)

کب کھانا فرض ہے: مئلہ: بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر تواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہے کہ نہ کھانے ہے مرجائے گاتوا تنا کھالینا جس سے جان نئے جائے فرض ہے اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مرگیا گنہگار بوا۔ اتنا کھالینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آجائے اور روز ہ رکھ سکے لیعنی نہ کھانے ہوا۔ اتنا کھ الینا کہ ور بوجائے گا کہ کھڑ ابو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روز ہ نہ رکھ سکے گاتو اس مقدار سے کھالینا ضروری ہے اور اس میں بھی تواب ہے۔ (در مختار)

مضطر کے بعض احکام: مسئلہ: اضطرار کی حالت میں بعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ بے اگر حلال چیز کھا کر اپنی جان بچائے اگر حلال چیز کھا کر اپنی جان بچائے اور ان چیز کھا کر مرجانے میں مواخذہ بیاں اور ان چیز ول کے کھالینے پراس صورت میں مواخذہ نہیں بلکہ ندکھا کر مرجانے میں مواخذہ بہ اور ان چیز ول کے کھالینے پراس صورت میں مواخذہ نہیں بلک ہونے کا اندیشہ اگر جہ پرائی چیز کھانے میں تاوان و بنا ہوگا۔ ( در مختار دمسئلہ: بیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ اگر جہ پرائی چیز کھانے میں تاوان و بنا ہوگا۔ ( در مختار ور مسئلہ: بیاس سے اور شراب موجود ہے اور سے تو کسی چیز کو بی کرا ہے کہ ہلاک ت سے بچانا فرض ہے پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے بی لینے میں جان نے جائے گی تو آئی بی لے جس سے اندیشہ جاتا رہے۔ معلوم ہے کہ اس کے بی لینے میں جان نے جائے گی تو آئی بی لے جس سے اندیشہ جاتا رہے۔

مسئلہ: دوسرے کے بیاس کھانے پینے کی چیز ہے تو قیمت سے ٹرید کر کھائی لے وہ قیمت سے بھی نہیں دیتااوراس کی جان پر بنی ہے تو اس سے زبردی چھین لے اوراگراس کیلئے بھی یہی اندیشہ ہے تو گئے لیے جھوڑ دے۔ (ردالحتار) مسئلہ: ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے دوسراخی اس سے یہ بہتا ہے کہ تم میرا باتھ کاٹ کراس کا گوشت کھا اواس کیلئے اس گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح اس گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح نہیں۔ (ردالحتار)

شراب دوا کے طور پر بھی جائز جیں: مئلہ: کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے لینی حالت اضطرار میں مرداراورشراب کو کھانے پینے کا تھم ہے مگر دوا کے طور پرشراب جائز نبیس کیونکه مردار کا گوشت اورشراب مینی طور پر بھوک اور بیاس کا دفعیہ ہے اور دوا کے طور پرشراب پینے میں بیافین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرض کا از الہ ہی ہوجائے گا۔ (ردائحتار) کھانے کی کیامقدار ہوتی جا ہے: مئلہ: بھوک ہے کم کھانا جا ہے اور پوری بھوک بھر كركها نالينامباح سي يعنى ندثواب ب نه كناه - كيونكهاس كالجمي سيح مقصد بوسكتا ب كهطافت زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھالیٹا حرام ہے۔ زیادہ کا پیمطلب ہے کدا تنا کھالیا جس ہے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے مثلاً دست آئیں گے اور طبیعت بدمزہ ہو جائے گا۔ (درمخار) مسئلہ: اگر بھوک ہے کچھزیادہ اس لئے کھالیا کہ کل کاروز ہ اچھی طرح رکھ سکے گا روز ہ میں کمزوری نہیں پیدا ہو گی تو حرج نہیں جب کہ اتن ہی زیادتی ہوجس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہواورا گرمعلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کمزوری ہوگی دوسرے کاموں میں دفت ہوگی یوں ہی اگرمہمان کے ساتھ کھار ہاہے اور معلوم ہے کہ بیہ ہاتھ روک دے گاتو مہمان شر ماجائے گااورسیر ہوکر نہ کھائے گاتو اس صورت میں بھی کچھزیادہ کھالینے کی اجازت ہے۔( درمخار ) کھانے سے کیا نبیت ہوئی جا ہے: مئلہ: سر بوکر کھانا اس کئے کہ نوافل کٹرت ہے پڑھ سکے گااور پڑھنے پڑھانے میں گمزوری پیدانہ ہوگی اچھی طرح اس کام کوسرانی مردے سکے گا۔ بیمندوب ہے اور سیری سے زیادہ کھایا مگرا تنازیادہ نہیں کہ پیٹ خراب ہو ب نے بیکروہ ہے عبادت گزار محض کو بیاختیار ہے کہ بفتر مباح تناول کرے یا بفتر مندوب سراسے بینت .. كرنى جابي كداس كے كھا تا بول كرعبادت كى توت بيدا بوكداس نيت سے كھانا بھى ايك تتم کی طاعت ہے کھانے سے اس کامقصود تلذذ وتعم نہ ہوکہ بدیری صفت ہے تر آن مجید میں کفار کی صفت سے بیان کی گئی ہے کہ کھانے سے ان کا مقصود کمتنہ وقتم ہوتا ہے اور حدیث میں کثر ہے خوری کفار کی صفت بتائی گئی۔ (ردامختار) مسکلہ: ریاضت ومجاہد ہیں ایس تقلیل نندا کی عبادت مفروضه کی ادا میں ضعف بیدا ہو جائے مثلاً اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا ہوکر نماز نہ پڑھ کے گا یہ ناجائز ہے اور اگر اس حد کی کمزوری نہ پیدا ہوتو حرج نہیں۔ ( درمختار ) مسئلہ: جوان آ ومی کا یہ اندیشہ ہے کہ سیر ہوکر کھائے گاتو غلبہ شہوت ہوگاتو کھانے میں کی کرے کہ غلبہ شہوت نہ س اتی کی نہ کرے کہ عبادت میں قصور بیدا ہو۔ (عالمگیری)

اسی طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے غلبہ شہوت ہوتا ہے وہ بھی گوشت میں کمی کر

د یں۔

کب طرح طرح کے کھانوں کی اجازت ہے: مئلہ: طرح طرح کے میوے کھانے میں حرن نہیں اگر چوافعل ہے کہ ایبانہ کرے مسئلہ: ایک قتم کا کھانا ہوتو ضرورت ہم نہ کھانے گاطبیعت گھبراجائے گی لہٰذا کی قتم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے پچھ پچھ کھا کہ خرص ورت پوری کر لے گااس غرض سے کئی قتم کے کھانے حرج نہیں یاال لئے بہت سے کھانے پوری کر لے گااس غرض سے کئی قتم کے کھانے حرج نہیں یاال لئے بہت سے کھانے پواتا ہے کہ لوگوں کی ضیافت کرنی ہے وہ سب کھانے صرف ہوجائیں گے تواس میں کھانے بھی حرج نہیں اور یہ تقصود نہ ہواتو اس اف ہے۔ (عالمگیری)

کھانے کے آواب: متلہ: کھانے کے آواب وسنن یہ ہیں کھانے ہے ہیں اور بعد بنیں کھانے ہے پہلے اور بعد بنیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر دو مال یا تو لیا ہے یو پچے لیس کہ کھانے کا اثر باتی ندر ہے۔ مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود این باتھ ہے پانی ڈالے اور دوسرے سے اس بیل مدونہ لیعنی اس کا وہی تھم ہے جو وضو کا این باتھ ہے۔ (عالمگیری) کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو کیں کہ کھانے کا اثر باتی ندر ہے بھوی یا آئے یا بین سے دھونے کا اثر باتی ندر ہے بھوی یا اس بیس بھی حرج نہیں۔ کھانے کے بعد اچھی طرح باتھ دھونا سنت نہیں یعنی اگر کسی نے ندر دھویا تو بینہیں کہا اس بیس بھی حرج نہیں کھانے کیلئے مندر دھونا سنت نہیں یعنی اگر کسی نے ندر دھویا تو بینہیں کہا جائے دھوئے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی ہاں جب نے اگر منہ ندر ھویا تو مکر وہ ہے اور چیش والی کو جائے دھوئے کے بعد پہلے بوڑھوں کے بہلے بوڑھوں کے باتھ دھائے جائیں اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے باتھ دھائے کے باتھ دھائے کے بعد ان کے ہاتھ دھائے کے بعد ان کے باتھ دھائے کے بعد ان کے باتھ تھائے کا کہاں۔ کے باتھ تھائے کے بعد ان کے باتھ تھائے کے بعد ان کے باتھ تا خریس دھائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے بعد ان کے ہاتھ کے کہ کھانے کے بعد ان کے باتھ تا خریس دھائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے بعد ان کے ہاتھ کے جائیں۔

کھانا کس طرح شروع کیا جائے اور کس طرح ختم کیا جائے: کھانا ہم اللہ پڑھ کرشروع کیا جائے: کھانا ہم اللہ پڑھ کرشروع کیا جائے اور ختم کرکے الجمد لللہ پڑھیں اگر ہم اللہ کہنا بھول گیا ہے تو جب یاد آجائے یہ کہے ہم اللہ فی اولہ و آخرہ ہم اللہ بلند آواز سے کیے کہ ساتھ والوں کواگر یا د نہ ہوتو اس سے من کر انہیں یاد آجائے اور الجمد للہ آجستہ کیے گر جب سب لوگ فارغ ہو بھے ہوں تو الجمد للہ بھی ز در ہے کیے کہ دو سرے لوگ من کر شکر خدا بجالا نمیں۔ روثی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے بعض لوگ

مشكل الذاظ كمعنى - تلازتهم -لذت مزه - امراف فنمول فرجى - بجافريق

سالن كابياله يا چتنى كى بيالى يانمك دانى ركدوية بي ايسانه كرنا جايي نمك اگر كاغذ مير ي اسے روئی پرر کھ سکتے ہیں ہاتھ یا چھری کورونی ہے نہ یو چھیں تکیدلگا کریا ننگے سرکھانا ادب ک خلاف ہے یا تیں ہاتھ کوز مین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے روٹی کا کنارہ توڑ کرڈال دینا اور چے کی کھالینا اسراف ہے بلکہ بوری روتی کھائے ہاں اگر کنارے کیے رہ گئے ہیں س کھانے سے ضرر ہو گاتو تو ڈسکتا ہے ای طرح اگر معلوم ہے کہ بیٹوٹ ہوئے دوسرے اوگ کے لیں کے ضائع نہ ہوں گے تو تو ڑنے میں حرج نہیں یم حکم اس کا بھی ہے کہ رونی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھ لیتا ہے باقی کوچھوڑ دیتا ہے روقی جب دستر خوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر و ہے سالن کا انتظار نہ کرے اس کے عموماً دسترخوان پرروئی سب سے آخر میں ایا تے ہیں تا کہ روئی کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے ہاتھ سے لقمہ جھوٹ کر دستر خوان پڑ ر ً ہے اہے چھوڑ دینا اسراف نے بلکہ پہلے اس کواٹھا کر کھائے اور جو کنار داس کے قریب ہے وہاں سے کھائے جب کھانا ایک فتم کا ہوتو ایک جگہ ہے کھائے ہرطرف ہاتھ نہ مارے ہاں آ مرطباق میں مختلف تتم کی چیزیں لا کرر تھی تنئیں تو ادھرادھرے کھانے کی اجازت ہے کہ بیا یک چیز نبیں۔ كھاتے وفت بيٹھنے كا طريقہ: كھانے كے دفت باياں ياؤں بچھا دے اور داہنا كھرا رکھے یاسرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے گرم کھانا نہ کھائے اور نہ کھانے پر بھو نکے نہ کھانے کوسو بھے کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے بالکل جیپ ربنا مجوسیوں کا طریقہ ہے مگر ب بوده باتیں نہ کے بلکہ اچھی باتیں کرے کھانے کے بعد انگلیاں جات نے ان میں جوتف نہ لگارہنے دے اور برتن کوانگلیوں سے یو نچھ کر جاٹ لے۔

حدیث میں ہے کھانے کے بعد جو تھی برتن جا ٹا ہے تو وہ برتن اس کیلئے دی کرہ ہے بہتا ہے کہ اللہ تھے جہنم کی آگ سے آزاد کر ہے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کی اور ایک روایت میں ہے برتن اس کیلئے استغفار کرتا ہے کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اس برکریں اس سے ستر بیاریاں دفع ہو جاتی ہیں (بزازید وردالحتار) مسکلہ: راستہ اور ہزار میں کھا! کی روہ ہے مسکلہ: دستر خوان پر روٹی سے ٹکڑ ہے جمع ہوگئے اور کھاتا ہے تو کھالے ورنہ مرفی کی گئے ہے کہ بی وقت اور کھاتا ہے تو کھالے ورنہ مرفی کا ۔ نے بکری و غیر و کھلا دے یا کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دے کہ چیو نتیاں یا چڑیاں کھائیں گئی اس تھا ہے گئے۔ (بزاذیہ)

ل اسراف نیے معنی میں بے جاخری کرنا بیکار مال بر باد کرنا مخری میں حدشر کاسے بڑھنا۔ مسکلہ: اسراف حرام ہے گناہ سنداللہ تعالی فرما تا ہے۔ ان العد فرین کانوا اسعوال الشبيطل تمنول فرق کرنے والے شیطان کے بھائی تیں۔ ا

کھانے میں عیب لگانے کا حکم: مسئلہ: کھانے میں عیب بتانانہ جا ہے نہ یہ کہنا جا ہے کہ برا ہے حضورات میں سلی اللہ علم نے بھی کھانے کوعیب نہ لگایا اگر بہند آیا تناول فر مایا ورنہ نہ کھایا۔

## جس سے کھانے کو کہاجائے تو وہ جواب میں

# بسم اللدكي بجائے كيا كم

مسئلہ: کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جاتا ہے تو ہندوستان کا رواج ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں کہتے ہیں آ و کھانا کھاؤاگرنہ پوچھیں تو طعن کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں یہ بات ہے گر بلانے والے کو بیچا ہیں ہے یہ بیا تا اچھی بات ہے گر بلانے والے کو بیچا ہیں کہ بیا ہے یہ بیچ چھاجا تا ہے تو وہ بیچ چھاجا تا ہے تو وہ کہ جب بوچھاجا تا ہے تو وہ کہ بیتا ہے ہم اللہ یہ نہ کہ باللہ یہ بیٹ اس موقع پر ہم اللہ کہنے کوئی معنی نہیں اس موقع پر ہم اللہ کہنے کوئی معنی نہیں اس موقع پر ہم اللہ کہنے کو نہا ، نے بہت خت ممنوع فر مایا بلکہ ایسے موقع پر دعائے الفاظ کہنا بہتر ہے مثانا اللہ تعالی برکت دے باس دام نہیں ہیں کہ اس چیز کونہ فرید سے تو بیٹے کی چیز بلاکی معاوضہ کے استعال کرنا جائز ہے آ گر دام ہیں گر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے بیاس وقت ہے کہ بیٹا نااائق ہے اوراگر ہے آ گر دام ہیں گر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے بیاس وقت ہے کہ بیٹا نااائق ہے اوراگر ہے تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

کب بھو کے کی ایدادفرض ہے کب سوال کرنا فرض ہے: مئلہ: ایک شخص بھوک ہے اتنا کر ور بوگیا کہ گھر سے باہز نہیں جاسکتا کہ لوگوں سے اپنا حال کے تو جس کواسکا بیحال معلوم ہے اس پر فرض ہے کہا ہے گھانے کووے تا کہ گھر سے نگلنے کے اائق بوجائے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور بھوک سے مرگیا تو جن لوگوں کواس کا بیرحال معلوم تھا سب گنہگار ہوئے اور اگر بیہ شخص جس کواس کا حال معلوم تھا اس کے پاس بھی پچھ نیس ہے کہ اسے کھلائے تو اس پر بیفرض ہے کہ دوسر دل سے کے اور لوگوں سے پچھ ما تگ اور اگر بیشخص گھر سے باہ جا سکتا ہے مگر کمانے پر جن کواس کے حال کی خبر تھی گئہگار ہوگئے اور اگر بیشخص گھر سے باہ جا سکتا ہے مگر کمانے پر قدر سے نہیں تو جا کر لوگوں ہے ما تگ اور جس کے پاس صد نے کی قتم سے کوئی چیز ہواس پر دینا واجب ہے اور اگر و دی تائے اور جس کے پاس صد نے کی قتم سے کوئی چیز ہواس پر دینا واجب ہوا کہ کہا مگا اور جس کے پاس صد نے کی قتم سے کوئی چیز ہواس پر دینا واجب ہوا کہا حال ک

نہیں بھائی اگر کمانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے گریہ کرسکتا ہے کہ دروازوں پر جاکر سوال کر نے تو اس پر ایسا کرنا فرض ہے ایسانہ کیا اور بھوک ہے مرگیا تو گنہگار ہوگا۔ (عالمگیری) مسکلہ: کھانے میں پینٹ فیک گیا یا رال فیک پڑی یا آ نسوگر گیا وہ کھانا حرام نہیں ہے کھایا جا سکتا ہے اس طرح اگر یائی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے طبیعت کونفرت بیدا ہوگئی وہ بیا جا سکتا ہے۔ اگر یائی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے طبیعت کونفرت بیدا ہوگئی وہ بیا جا سکتا ہے۔ (عالمگیری) مسکلہ: روٹی میں اگر الحالاور وہ تحت ہے تو اتنا حصہ تو ڈکر بھینک دے پوری روٹی کوئی سنیس کیا جا ہے گا اور اگر اس میں نری آگئی ہے تو بالکل نہ کھائے۔ (عالمگیری) مسکلہ: گوشت سنر گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ (عالمگیری)

کب دوست کی چیز با ا جازت کھاسکتا ہے: مسکہ: باغ میں پہنچاد ہاں پھل گرے ہوئے ہیں تو جب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھاسکتا اور اجازت دونوں طرح ہو علی ہے ہے ہے۔ مسلہ علی ہے صراحة اجازت ہو مشا یا لک نے کہد دیا ہو کہ گرے ہوئے پھلوں کو کھاسکتے ہویا والا لئے اجازت ہو بین و ہاں ایساعرف و عادت ہے کہ باغ والے گرے ہوئے پھلوں ہے نیم نہیں کرتے درختوں ہے پھل تو ڈکر کھانے کی اجازت نہیں گرجب کہ پھلوں کی کٹرت ہو معلوم ہو کہ تو ڈکر کھانے کی اجازت نہیں گرجب کہ پھلوں کی کٹرت ہو معلوم ہو کہ تو ڈکر کھانے میں ہوگی تو ڈکر بھی کھاسکتا ہے گرکسی صورت میں کہ تو ڈکر کھانے میں کرو ہاں ہے پھل اٹھالائے۔ (عالمگیری) ان سب صورتوں میں عرف و عادات نہ ہویا معلوم ہو کہ مالک کونا گواری ہوگی تو گھا نا جائز نہیں اور کا لئا تا ہما ڈر جاتے ہیں اور مالک ان کو کا میں نہیں الاتا ہما ڈر جانے ہیں اور مالک ان کو کام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! تے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! نے میں حرب نہیں۔ کوکام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! تے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! نے میں حرب نہیں۔ کوکام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! تے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! نے میں حرب نہیں۔ کوکام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! تے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! نے میں حرب نہیں۔ کوکام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! تے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! نے میں حرب نہیں۔ کوکام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! تے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! نے میں حرب نہیں۔ کوکام میں نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! سے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! الے میں حرب نہیں۔ کوکام کی نہیں الاتا ہما ڈر جلانے والے اٹھا! سے ہیں ایسے پتول کو اٹھا! کے میں حرب نہیں۔

ے کاٹ کر کھائی جائے تو حرج نہیں۔ مسکہ: بہت ہے لوگوں نے چندہ کر کے کھانے کی چیز تیار کی اور سبال کراہے کھائی سے چندہ سب نے برابر دیا ہے اور کھانا کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ اس میں حرج نہیں۔ ای طرح مسافروں نے اپنے تو شے اور کھانے کی چیز یں ایک ساتھ مل کر کھائیں اس میں بھی حرج نہیں اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیز یں اچھی میں اور بعض کی و لیمی نہیں۔ (عالمگیری) مسکہ: کھاٹا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو پچھ دانتوں میں سے ریشہ و غیرہ و نکل بہتر ہے کہ اسے کھینک دے اور نگل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں اور خلال کا ترکایا کہ خوال سے نکلا اس کولوگوں کے سامنے نہ بھینکے بلکہ اسے لئے رہے جس اس کے سامنے طشت آئے اس میں ڈال دے پھول اور میوہ کے ترکے سے خلال نہ کرے۔ کے سامنے طشت آئے اس میں ڈال دے پھول اور میوہ کے ترکے سے خلال نہ کرے۔ موڑ وں کیلئے بھی مفید ہے جھاڑ و کی بینک بہت بہتر ہے کہ اس کی تحق میں جب کہ وہ کوری ہوں مستعمل نہ بوں۔

# يانى يىنے كابيان

اس کے بارے میں چند حدیثیں رسول الله سلی الله علیہ وسلم پانی چنے میں تین بارسانس پیتے تھے فرمائے تھے کہ اس طرح چنے میں زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور صحت کیلئے مفید اور خوشگوار ہے۔ (بخاری وسلم)

وسلم تشریف لائے مشک لکی ہوئی تھی اس کے دہانے سے کھڑے ہوکر پانی پیائیں نے مشک کے مشک کے دہانے سے کھڑے ہوکر پانی پیائیں نے مشک کے دہانے کوکاٹ کررکھ لیا تیم کے دہانے تھا چونکہ اس سے حضور کا دہن اقد س کے دہانے کوکاٹ کررکھ لیا ان کا کاٹ کررکھ لیما تیم کے کیلئے تھا چونکہ اس سے حضور کا دہن اقد س لگا ہے یہ برکت کی چیز ہے اور اس سے بھاروں کوشفا ہوگئی۔ (ترندی)

بی ہوئی چیز کس کو و ہے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کدر سول اللہ سلی اللہ علیہ کہی ہوئی چیز کس کو و ہے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے جری کا دو دو دو ہا گیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا حضور نے نوش فر مایا پائی اس میں ملایا گیا یعن کسی بنائی گئی پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا حضور نے نوش فر مایا حضور کی ہا کہ اعرائی شے حضور کی ہا کہ میں طرف ایک اعرائی شے حضرت عمر نے عرض کی پیارسول اللہ ابو بکر کو دیجئے حضور نے اعرائی کو دیا کیونکہ بید دہن جانب شے اور ارشاد فر مایا واہنا ستی ہے پھر اس کے بعد جو دا ہے بود اہنے کو مقدم رکھا کرو۔ (بخاری و مسلم) حضور کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا حضور نے نوش فر مایا حضور کی دہن جانب سے مسلم) حضور کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا حضور نے نوش فر مایا حضور کی دہن جانب سے اصحاب با کمیں جانب شے حضور نے فر مایا لڑ کے اگرتم اجازت دونو بڑوں کو دے دول ۔ انہوں نے عرض کی حضور کے اولش نمیں دوسروں کو اپنے برتر تیج نے دوں گا حضور نے ان کو دے دیا۔ نے عرض کی حضور کے اولش نمیں دوسروں کو اپنے برتر تیج نے دوں گا حضور نے ان کو دے دیا۔ نہوں رہناری وسلم کی اور فر مایا حریر اور دیباج نہ پہنوا در نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پی فی پواور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پی فی پواور نہ ان کے برتوں میں کھانا کھاؤ کہ ہے چیز ہیں دنیا میں کا فروں کیلئے میں اور تم بالم کو چینے کی وہ چیز نہا میں ہیں۔ (بخاری وسلم) اور فر میل کھاؤ کہ ہے چیز ہیں دنیا میں کا فروں کیلئے میں اور تم بالم کو چینے کی وہ چیز نہ دو برقر میں اور شعشدی ہو۔ (تر فری)

چلو سے پائی پینے کے مسائل: حضرت عبداللہ این عمر من اللہ تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ خلیہ وسلم نے بیٹ کے بلی جھک کر پائی میں مند ڈال کر پینے ہے منع فر مایا اور یہ فر مایا کہ کئے کی طرح پائی میں منہ شد ڈالے اور نہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر پئے جیسے وہ لوگ بیعتے ہیں جن پر خدا نا راض ہا اور رات میں جب کی برتن میں پائی پئواسے ہلا لے مگر جب کہ دہ برتن میں پائی پئواسے ہلا لے مگر جب کہ دہ برتن ڈھکا ہوتو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو تحص برتن سے پینے پر قاور ہا اور تواضع جب کہ دہ برتن ڈھکا ہوتو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو تحص برتن سے پینے پر قاور ہا اور تواضع کے طور پر ہاتھ سے پیتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا برتن ہاتھ تھا کہ انہوں نے اپنا پیالہ بھی بھینک و یا اور ہے کہا کہ یہ دنیا ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا برتن ہاتھ تھا کہ انہوں کو دھو دُاوران میں پائی پوکہ ہاتھ سے زیادہ

ل حضور کے اس تعل کوعلاء نے بیان جواز برمحمول کیا۔ ۱۳

پاکیزه کوئی برتن بیں۔ (ابن ماجه) اور قرمایا کہ ساتی (جولوگوں کو پانی بلار ماہے) وہ سب سے
آخر میں بے گا۔ (مسلم احمد ترفدی) اور قرمایا پانی کو چوس کر پیوکر بیخوشگوار اور زودہ مسم ہے اور
بیاری ہے بیاؤ ہے۔ (دیلی)

كن چيزول كونع كرنا حلال مبين: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهانے كہايار سول الله تحس چیز کامنع کرنا حلال نبیس فر مایا یا فی اور نمک اور آگ کہتی ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی یانی کوتو ہم نے سمجھ لیا مگرنمک اور آ گامنع کرنا کیوں حلال نہیں فر مایا اے حمیراجس نے آ گ دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جوآ گ سے بکایا گیا اور جس نے نمک دے دیا گویاس نے تمام اس کھانے کوصد قد کیا جواس نمک سے درست کیا گیا اور جس نے مسلمان کو اس جگه بانی کا تھونٹ پا یا جہاں یانی ملتا ہے تو گو یا گردن کوآ زاد کیااور جس نے مسلم کوالیں جگه بإنى كا كھونٹ بلاياجہاں يانى تبيس ملتا ہے تو گوياا ہے زندہ كر ديا۔ (ابن ماجه) یالی بینے کا طریقہ: مسئلہ: یانی بسم اللہ کہد کرداہنے ہاتھ سے بے اور تین سانس میں ہے ہر مرتب برتن کو منہ ہے بٹا کر سانس لے پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ بے اور تیسری سالس میں جتنا جاہے کی ڈالے اس طرح پینے سے بیاس بھے جاتی ہے اور یانی کو چوں کریئے غث غث بروے بروے گھونٹ نہ ہے جب بی حکے الحمد اللہ کیجاس زمانہ میں بعض لوگ ہائیں ہاتھ میں کورایا گااس لے کریانی ہے ہیں خصوصاً کھانے کے وقت داہے ہاتھ سے پینے کو خلاف تبذیب جانتے ہیں ان کی بہتبذیب تبذیب نصاری ہے اسلامی تبذیب واہنے ہاتھ ے بینا ہے آئ کل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچااہے پھینک دیتے ہیں کداب وہ یائی جوٹھا ہو گیا جو دوسرے کوئیس پلایا جائے گا یہ ہندوؤں سے سیکھا ہے اسلام میں جھوت جھات نہیں مسلمان کے جو تھے سے نیخے کے کوئی معنی نہیں اور اس علت کی وجہ ہے یانی کو پھینکنا اسراف ہے۔مسئلہ: مشک کے دہانے میں مندلگا کریانی پینا مکروہ ہے کیا معلوم کوئی مصرچیز اس کے حلق میں چلی جائے۔(عالمگیری)اس طرح لوٹے کی ٹوئن سے پانی بینا مرجب کہ لوٹے کود کھے لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے صراحی میں مندلگا کریائی ہے کا بھی يبى حكم بمسكلة ببيل كا بإنى مالدار تخص بهي بي سكتا بي مكروبان سه ياني كوئي شخص كفرنبين لے جاسكتا۔ كيونكہ دماں بينے كيلتے ياني ركھا گياہے نہ كہ گھر لے جانے كيلتے ہاں اگر تبيل لگانے والے کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتو لے سکتا ہے۔ (عالمگیری) جاڑوں میں اکثر جگہ مسجد

ع اولش جو محما کھانے یا ٹی کا بچاہوا ترین ویتا میر صانا۔

کے سقامیمیں پانی گرم کیاجاتا ہے تا کہ مجد میں جونمازی آئیں اس سے وضوشل کریں یہ پانی بھی وہیں استعال کیا جاسکا ہے گھر لے جانے کی اجازت نہیں اس طرح مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعال کر سکتے ہیں گھر نہیں لے جاسکتے بعض لوگ تازہ پانی بحر کرمجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں استعال کر سکتے ہیں گھر نہیں لے جاسکتے بعض لوگ تازہ پانی بحر کو اسراف ہے مسئلہ: اوٹوں میں اس جا جاتے ہیں یہ بھی تا جائز ہے ہے ہوئے پانی کا بھینکتا تا جائز واسراف ہے مسئلہ: وضوکا پانی بچاہوا ہوتا ہے اسے بعض لوگ بھینک ویتے ہیں۔ بینا جائز واسراف ہے مسئلہ: وضوکا پانی بچاہوا ہوتا ہے اسے بعض لوگ بھینک ویتے ہیں۔ بینا جائز واسراف ہے مسئلہ: وضوکا پانی اور آ ب زم زم کو کھڑ ہے ہوکر بیاجائے ہاتی ووسرے پانی کو ہیٹھ کر۔

## وليمه اورضيافت كابيان

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ نیلیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله نتعالی عنه برزردی کا اثر دیکھا۔ لیعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پرلگا ہوا دیکھا فر مایا ہے کیا ہے لینی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا جا ہے ہے کیونگرلگا عرض کیا میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ (اس کے بدن سے بیزردی چھوٹ کرنگ تحتی) فرمایا الله تعالی تمهارے لئے مبارک کرے تم ولیمہ کروا کر چدایک ہی بکری ہے۔ ( بخاری ومسلم) حضرت انس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جیسا حضرت زبنب رضی الله عنها کے نکاح برولیمہ کیا۔ آبیا ولیمہ از واج مطبرات میں سے کسی کانہیں کیا۔ ایک بمری ہے والیمہ کیا لیعنی تمام ولیموں میں یہ بہت برد اولیمہ تھا کہ ایک بوری بمری کا گوشت بکا تھا۔ دوسری روایت انہیں سے ہے کہ حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ تعالی عنہا کے زفاف کے بعد جود لیمہ کیا تھا۔ لوگوں کو بیٹ مجرر دتی گوشت کھلایا تھا۔ ( بخاری ومسلم ) وليمه كاكونسا كمانا برايج: رسول التُصلى الله عليه وسلم نے فرمايا برا كھانا وليمه كا كھانا ہے جس میں مالدارلوگ بلائے جاتے اور فقراء جھوڑ ویئے جاتے ہیں اور جس نے وعوت کوترک کیا (لینی بلاسب انکارکردیا)اس نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی ایک روایت میں ہے ولیمہ کا کھانا برا کھاتا ہے کہ جواس میں آتا ہے اسے منع کرتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے جوانکار کرتا ہے اور جس نے وعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ ورسول کی نا قرمانی کی ۔ ( بخاری وسلم ) اور فرمایا جس کودعوت دی گئی اوراس نے قبول نہ کی اس نے اللہ ورسول کی نافر مائی کی اور بغیر بلائے گیا تو چور ہوكر گھسااور غار تكرى كركے نكال\_ (ابوداؤر)اور فرمايا (شاديوں ميس) يبلے ون كا كھانا حق

ہے یعنی ٹابت ہے اسے کرنا عی جا ہے۔ اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا سنت ہے اور شہرت کیلئے ہے) جوستانے کیلئے کوئی کام کرے گا اللہ تعالی اس کوستائے گا یعنی اس کوستر اوے گا۔ (تریزی) اور فرمایا جب دو شخص دعوت دینے بیک وقت آئیس تو جس کا درواز و تمہارے درواز و سے قریب جواس کی دعوت تبول کرو۔ اورا گرایک پہلے آیات کی قبول کرو۔ (احمد وابوداؤو)

مہمان کی خاطر داری: اور فر مایا جو خص اللہ اور قیامت کے دن یہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احر ام کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے لینی ایک دن اس کی بوری خاطر داری کرے ایپ مقد ور بھر اس کیلئے تکلف کا کھاٹا تیار کرائے ضیافت تین دن ہے بعنی ایک دن کے بعد ما حضر پیش کرے اور تین دن کے بعد صدقہ ہے مہمان کیلئے بیطل انہیں کہ اس کے یہاں تضہرا رہے کہ اے حرج میں ڈال دے۔ (بخاری وسلم)

دعوت میں جانا کب سنت ہے: مسکہ: دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ دہاں گانا بجانا لہو دلعب نہیں ہے اور اگر معلوم ہے کہ بیخرافات وہاں بین تو نہ جائے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ دہاں لغویات ہیں اگر وہیں بیچیزیں ہوں تو واپس آئے اور اگر مکان کے دوسرے حصہ میں ہیں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے

پراگریشف ان لوگوں کوروک سکتا ہے تو روک دے اور اس کی قدرت اسے نہ ہوتو مبرکرے

یاس صورت میں ہے کہ شخص فرہی پیشوانہ ہوا وراگر مقتدی و پیشوا ہو مثلاً علاء دمشائخ یا گرنہ
روک سکتے ہوں تو و ہاں سے چلے جا تیں نہ و ہاں بینصیں نہ کھانا کھا تیں۔ اور اگر پہلے ہی سے یہ
معلوم ہو کہ د ہاں یہ چیزیں بین تو مقتد کی ہویا نہ ہوکسی کو جانا جا تر نہیں۔ اگر چہ فاص اس حصہ
مکان میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصہ میں ہوں۔ (ہدایڈ در مختار و بہار) مسئلہ: اگر و ہاں
لہو ولعب ہواور شیخص جا نتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جا تیں گی تو اس کو اس نیت
کہ و ہاں نہ جانے کہ اس کے جانے سے منگرات شرعیہ روک دیئے جا تیں گی اور اگر معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریب کے کونکہ وہ وگ کہ اگر شادیوں اور تقریب میں
لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانے بیں اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریب میں
یہ چیزیں ہوں گی تو وہ مخص شریک نہوگا تو اس پر لا زم ہے کہ وہاں نہ جائے تا کہ لوگوں کو عبرت
ہواور الی حرکتیں نہ کریں۔ (عالمگیری و بہار)

ولیمہ کی مدت: مئلہ: دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی لینی دو
ہی دن تک بید دعوت ہوسکتی ہے اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ (عالمگیری) ہندوستان میں
شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے سنت ہے آ گئے بڑھنا یا دسمعہ ہے اس سے بچنا

ضروری ہے۔

ا ہے سامنے کا کھانا کب دومرے کودے سکتا ہے: مسکد: ایک دمتر خوان پر جولوگ
کھانا تناول کرتے ہیں ان میں ایک خف کوئی چیز اٹھا کر دوسرے کودے دے بیجا کز ہے جب
کہ معلوم ہوکہ صاحب خانہ کو بید ینا نا گوار نہ ہوگا۔ ادرا گرمعلوم ہے کہ اسے نا گوار ہوگا تو دینا
جائز نہیں بلکہ اگر مشتبہ حال ہو معلوم نہ ہوکہ نا گوار ہوگا یا نہیں جب بھی نہ دے۔ (عالمگیری)
بعض لوگ ایک ہی دستر خوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں اور غریوں کیلئے
معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں اگر چاہیا نہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی اس میں دل شکنی ہوتی ہے گر
اس صورت میں جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس نے ایسے کودے دی جس کے پاس نہیں
ہے تو ظاہر میں کہ اہل خانہ کو نا گوار ہوگا کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی ہے چیز
رکھتا یا کم از کم میصورت اشتباہ کی ہے۔ لہٰذا الی حالت میں چیز دینا نا جائز ہے اورا گرا کہ سے اٹھا کر
کھانا ہے مثانا روثی گوشت ادرا کہ کے پاس روئی ختم ہوگئی دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کر

(1) تفاخرُ بيني أبرُ الى لهوولعب تحيل كودُ صاحب خانه كم والأول تحتى ول تو زنا-

' ے دی تو ظاہر بھی ہے کہ صاحب فائد کونا گوار نہ ہوگا مسئلہ: دوسرے کے یہاں کھانا کھار ہا ہے سائل نے مانگا اس کو بہ جائز نہیں کہ سائل کوروٹی کا گڑا دے دے کیونکہ اس نے اس کے مانگ ہے کہ جس کو جا ہے دے دے دے (عالمگیری) کھانے کیلئے رکھا ہے اس کو مالک نہیں کر دیا ہے کہ جس کو جا ہے دے دستر خوان والے کوکوئی مسئلہ: دو دستر خوان پر کھانا کھایا جارہا ہے تو ایک دستر خوان والا دوسرے دستر خوان والے کوکوئی چیز اس پر سے اٹھا کر نہ دے گر جب کہ یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا نا گوار نہ ہوگا۔ (عالمگیری) مسئلہ: کھانے وقت صاحب خانہ کا بچیآ گیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے فادم کواس کھانے میں ہے نہیں دے سکتا۔ (عالمگیری) مسئلہ: کھانا نا پاک ہوگیا تو جائز نہیں کہ سی پاگل کھانا حلال ہے۔ (عالمگیری)

مہمان کے آداب: مسکد: مہمان کوچار ہاتیں ضروری ہیں جہاں بٹھایا جائے وہیں ہیٹھے جو
پھھائی کے سامنے چی کیا جائے اس پرخوش ہو ہے نہ ہو کہ کئے گئے اس سے اچھا تو ہیں اپنے
ہی گھر کھایا کرتا ہوں یا کسی قتم کے دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس
میں کہا کرتے ہیں بغیرا جازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے اور جب وہاں سے جائے تو اس
کسکے وعا کرے۔

غالب مال حرام ہے تو نہ ہدیے تبول کرے اور نہاس کی دعوت کھائے جب تک نہ یہ علوم نہ ہوکہ چیز جواسے پیش کی گئی حلال ہے (عالمگیری) مسئلہ: جس شخص پر اس کا دین ہے اگر اس نے دعوت کی اور قرض سے پہلے بھی وہ ای طرح دعوت کرتا تھا تو قبول کرنے میں حرج نہیں اور اگر پہلے ہیں دن دعوت کرتا تھا اور اب وس دن میں کرتا ہے یا ب اس نے کھانے میں تکلفات برجماد ہے جیں تو قبول نہ کرے یہ قرض کی وجہ ہے۔ (عالمگیری)

# ظروف كابيان

مسئلہ: سونے چاندی کے برتن میں کھاٹا پیٹا اور ان کی بیالیوں سے تیل لگاٹا یا ان کے عطر دان سے عطر لگاٹا یا ان کی آنگیٹھی سے بخو رکر نامنع ہے اور بیممانعت مر دوعورت دونوں کے لئے ہے عورتوں کو ان کے زیور کے موا دوسری طرح سونے چاندی کا استعال مردوعورت دونوں کے لئے ٹا جائز ہے۔ (درمخار)

سونے جا ندی کے برتن اور اوز ارکا استعال: مئلہ: سونے جاندی کے بچے ہے کھانا
ان کی سلائی یا سرمہ وائی ہے سرمہ لگاناان کے آئیے جس مند کھناان کی قلم دوات ہے لکھناان

کو لو نے یا طشت ہے وضوکر ٹایاان کی کری پر بیٹھنا مرد وورت دونوں کے لئے ممنوع و نا جائز ہے کراس آ ر

پر در مخار ور دافعی ر) مسئلہ: سونے چا ندی کی آئی ہی بہننا فورت کے لئے جائز ہے گراس آ ر

کے استعال کرٹا نا جائز ہے ای طرح سونے چا ندی کی گھڑی ہاتھ جس با ندھنا بلکہ اس میں
وقت و کھنا بھی تاجائز ہے کہ گھڑی کا استعال یہی ہے کہ اس جس وقت و یکھا جائے۔

کرد الحجار) مسئلہ: سونے چا ندی کی چڑی محض مکان کی آرائش و زینت کے لئے ہوں مشال اور دافتی اس جس حرح نہیں یوں ہی مونے چا ندی کی کر سیاں یا میز یا تخت وغیرہ ہے مکان جارکھا ہے ان پر میٹھنا نہیں ہے تو حرح نہیں اور دافتی کی کر سیاں یا میز یا تخت وغیرہ ہے مکان جارکھا ہے ان پر میٹھنا نہیں ہے تو حرح نہیں (در مختار ورد الحجار) مسئلہ: بچوں کو اس مالکہ پڑھانے والے کودے دیتے ہیں۔ اس میں حرح نہیں مسئلہ: سونے چا ندی کے سوا ہر تھم کے برتن کا استعال جائز ہے مثلاً تا نے پیشل کر رکھتے ہیں۔ سے چڑی ساستعال جی نہیں آئی بلکہ پڑھانے والے کودے دیتے ہیں۔ اس جی حرح نہیں مسئلہ: سونے چا ندی کے سوا ہرتم کے برتن کا استعال جائز ہے کہ جس نے اپنی کے استعال جائز ہے کہ جس نے اپنی کی استعال جائز ہے کہ جس نے اپنی کے اس میں ہے کہ جس نے اپنی کے بائن کے بائز ہے کہ جس نے اپنی کے بائز ہے کہ جس نے اپنی کی دوات کی استعال سب سے بہتر کے دعد یہ جس ہے کہ جس نے اپنی کے بائن کے بائز ہے کہ جس نے اپنی اس میں دی بائی کے بائر کے بائز ہے کہ جس نے اپنی اس میں در بینا اس لئے بائز ہے کہ بین کے بائر ہے کہ جس نے اپنی اس میں در بینا اس لئے بائز ہے کہ بین کی دوات میں اس کے بہتر کے دیت ہیں۔ اس میں در بینا اس لئے بائز ہے کہ بین کی استعال سے در بینا اس کے بائز ہے کہ بین کے دیا ہے اس میں کے در سے اس کے بینوں کے استعال سے در بینا اس کے بینوں کے استعال ہے بینوں کے اس کے در سے بینوں کے دوات کو اس کے دیا ہے اس کے در بینا اس کے در بینا اس کے در بینا اس کے دوات کے دیا ہے اس کے در بینا اس کے دیا ہے کہنوں کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہنوں کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہنوں کے دیا ہے کیا ہو کیا ہے کہ کے دیا ہے کہ کی کی کی کی کرٹو کے کر کے د

گر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کوآئیں گے تا ہے اور پیتل کے برتنوں میں قلعی ہونی جا ہے بغیر قلعی ان کے برتن استعال کرنا کروہ ہے (ردالحتار ودرعتار) مسئلہ: جس برتن میں ہونے چاندی کا کام بناہوا ہے اس کا استعال جا رہے جب کہ موضع استعال میں سونا چاندی نہ ہومٹلاً کورے یا گلاس میں چاندی کا کام ہوتو پانی پینے میں اسکی جگہ مندنہ گے جہاں سونا چاندی ہے اور بیقول اصح ہے۔ (درمخار روالحتار) مسئلہ: چھڑی کی موٹھ سونے چاندی کی ہوتو اس کا استعال ناجاز ہے۔ کیوں کہ استعال کا طریقہ ہیہ ہوتو یا ہا ہم ہوتو یا تا ہے لیا اموضع استعال میں سونا چاندی ہوئی۔ استعال کا طریقہ ہیہ ہوتو تا جا روالگر استعال کا طریقہ ہیہ کہ موٹھ پر ہاتھ رکھا جا تا ہے لہذا موضع استعال میں سونا چاندی ہوئی۔ یوں بی دوسرے آلات قلم وغیرہ کہ آگر موضع استعال میں سونا چاندی ہوتو تا جا روراگر ایسے جمد میں ہوجو استعال میں نہیں تو حرج نہیں (بہارشریعت وغیرہ) مسئلہ: برتن پرسونے چاندی کا ملمع بوتو اس کا استعال میں جرج نہیں۔ (ہدایہ)

## لباس كابيان

سب سے اچھا کیڑ اکون ہے: رسول اللہ صلی اللہ نطبہ وسلم نے فر مایا سب میں اچھے وہ کیڑ ہے۔ بہیں پہن کرتم خدا کی زیارت قبروں اور بجدوں میں کروسپید ہیں۔ بینی سپید کیڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے۔ (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیص کی آسین گئے تک تھی (ترفری) ابوداؤو)

عمامہ باند صنے کی فضیلت : رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم عامہ باند صنے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لاکاتے (ترندی) اور فر مایا کہ عمامہ باند هنا اختیار کروکہ بیفر شتوں کا نشان ہے اور مارک یہ بینے کے بیجھے لاکالو۔ (بیملی)

کافر اورمومن کے عمامہ کافرق: اور فر مایا کہ ہمارے اور شرکین کے مابین یہ فرق ہے کہ ہمارے عمامہ نو بوں پر ہوتے ہیں (تر فری) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور نے مجھ سے ملتا جا ہتی ہوتو دنیا سے اتنے ہی پر برس کر و جتنا سوار کے پاس تو شد ہوتا ہے اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچواور کپڑے کو پر انا نہ مجھو جب تک بوند نہ لگالو (تر فدی) حفصہ بنت عبدالرحن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باریک دو پنہ اور مرکز کر عضرت عائشہ نے بال مالک)

لباس شہرت کے معنی اوراس کی قدمت: اور فر مایا جو تفی شہرت کا کیڑا ہینے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ولت کا کیڑا ہینا نے گا لباس شہرت سے مرادیہ ہے کہ مکبر کے طور پراچھے کیڑے بہنے یا جو تحض درویش جوس یا کیڑے بہنے یا جو تحض درویش جوس یا عالم نہ ہوا ورعلاء کے سے کیڑے بہن کرلوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جنا تا ہے لین کیڑے عالم نہ ہوا ورعلاء کے سے مقصود کسی خو بی کا اظہار ہو (ایام احد ابوداؤ دُ این ماجہ) اور فر مایا جو باوجود قدرت اجھے کیڑے بہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ بہنائے گا۔ (ابوداؤ د) حضرت ابوالاحوص کے دالد کہتے ہیں میں رسول النہ صلی اللہ علیہ دسلم کی ضدمت میں حاضر ہوااور میر کیڑے گئیا ہے حضور نے فر مایا کیا تمہارے پاس مال نہیں میں نے عرض کی کے مال ہے۔ ادن حاصر ہوا اور میر کیڑا سے گئیا ہے حضور نے فر مایا کیا تمہارے پاس مال نہیں میں نے عرض کی گئیت و کرامت کا اثر کہ ہماں ہے۔ فر مایا کس ضم کا مال ہے۔ ادن میں کے کہ ہاں ہے۔ فر مایا ہود نیا میں دیشم سینے گا اس کے لئے آ فرت میں کوئی حصر نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم) اور فر مایا جود نیا میں دیشم میری امت کی عور توں کے لئے میں نہیں اس ہے اور مردوں پر حرام (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملیل ہا دور دی کھال کے اور مردوں پر حرام (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملیل ہود و مایا (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملی کے در ندہ کی کھال کوئی سے منع فر مایا (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملیل ہا در مردوں پر حرام (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملیل ہود و مایا (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملیل ہود و مایا (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں و مدوں پر حرام (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں و مدون پر حرام (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں و مدون پر حرام (تر نہی و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں و در نہ کی کھال کی حصور فر ایا اور فر مایا (تر نہی و نسائی) رسول اللہ علیہ و تو نسائی اس کی کھال کی حصور کی کھال

سنگیر اسمنے کی وعا: ترزی میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سنے نیا کیڑا پہنا اور یہ پڑھا
البحہ مد للہ الذی کسانی مااداری به عورتی وابحمل به فی حیاتی پھریہ کہا ہیں
نے رسول اللہ صلی اللہ نطیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مخص نیا کیڑا پہنتے وقت یہ پڑھے اور برانے
کیڑے کوصد قد کردے وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کے کف وحفظ وستر میں رہے
گا۔ تینوں الفاظ کے ایک ہی معنی میں لیعنی اللہ تعالی اس کا حافظ و نگر بان ہے اور فر مایا فر مایا جو

کا میوں الفاظ سے ایک ان بیل میں ہے۔ شخص جس قوم سے تشبہ کر ہے وہ انہیں میں ہے۔

لہاں و عادات میں مشاہبت کا قاعدہ اور تھم: بیرحدیث ایک اصل کل ہے کہ لہاں و عادات میں مشاہبت کا قاعدہ اور تھم: بیرحدیث ایک اصل کل ہے کہ لہاں و عادات واطوار میں کن لوگوں ہے مشاہبت کرنی چاہیے اور کن ہے ہیں کرنی چاہیے کفارونساق و فجار ہے مشاہبت اچھی ہے پھراس تشبہ لیے بھی ورجات ہیں اور انہیں کے اعتبار ہے احکام بھی مختلف ہیں کفارونساق ہے تشبہ کا اونی مرتبہ کرا ہت ہے مسلمان اپنے کو کا فروں اور قاسقوں ہے ممتازر کھے تا کہ بہجانا جاسکے اور غیر مسلم کا کرا ہت ہے مسلمان اپنے کو کا فروں اور قاسقوں ہے ممتازر کھے تا کہ بہجانا جاسکے اور غیر مسلم کا

<sup>(</sup>١) كليه طورطر ايقداختياركرنادض ادر عادات بمن موافقت كرى\_

شباس پر نہ ہو۔ (ابوداؤ دوغیرہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جوم دوں ہے تہہ کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنما ہادراس عورت پر لعنت کی جوم دانہ لباس پہنما ہوا رہوتا ہوں اور نہ کسم کا رنگا ہوا کبر ابہ بہتی ہے (ابوداؤ د) اور فر مایا کہ نہ ش مرخ زین پوٹی پر سوار ہوتا ہوں اور نہ کسم کا رنگا ہوا کبر ابہتما ہوں اور نہ قیص پہنما ہوں جس بی ریشم کا کف لگا ہوا ہو (یعنی جارانگل ہے زائد) کر ابہتما ہوں اور نہ وہ ہے جس بی رنگ نہ بو بو ہولینی مردوں بی خوشبو مقصور ہوتی ہے اس کا رنگ نمایاں نہ ہوتا جا ہے کہ بدن یا کیڑے رئے تگین ہوجا تیں ادر عورتیں ملکی خوشبو استعمال کریں کہ رنگ نمایاں نہ ہوتا جا ہے کہ بدن یا کیڑے رئے تگین خوشبو مثلاً خلوق سے حاصل ہوتی ہے نیز خوشبو سے خواہ کو اور کو رئی گا بیں اٹھی گی (ابوداؤ د) ہماری ومسلم بی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ خلیہ وسلم کا ایک بھوتا جس پر آ رام فر ماتے تھے چڑے کا تھا جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت ہیں ہے کہ حضور کا تکمیہ چڑے کا تھا جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت ہیں ہے کہ حضور کا تکمیہ چڑے کا تھا جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت ہیں ہے کہ حضور کا تکمیہ چڑے کا تھا جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت ہیں ہے کہ حضور کا تکمیہ چڑے کا تھا جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت ہیں ہے کہ حضور کا تکمیہ چڑے کا تھا جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت ہیں ہوئی تھی ہوئی ہیں ہیں ۔ مسئلہ: اتنا لباس جس سے مشرعور سے بوجائے اور گرمی مردی کی

کتنا کیڑ ایہ بمنا فرض ہے: مسکد: اتنالباس جس سے سر عورت ہوجائے اور گری سردی کی تکلیف سے بیچ فرض ہے اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہواور یہ کہ جب کہ اللہ نے دیا ہو اس کی فہت کا اظہار کیا جائے یہ مستحب ہے خاص موقع پر مثابا عید یا جمعہ کے دن عمد ہ کیڑ ہے کہ بہنا مباح ہے۔ اس قتم کے کپڑ ہے روز نہ پہنے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اتر انے گے اور غریوں کوجس کے پاس ایسے کپڑ ہے نہیں جی نظر حقارت سے دیکھے لہٰذااس سے بچٹا ہی چاہیے اور تکبر کے طور پر جولباس ہو وہ ممنوع ہے تکبر ہے یا نہیں اس کی شاخت یوں کرے کہ ان کپڑ وں کے بہنے ہے کہ جو حالت پاتا تھا آگر میننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑ وں سے تکبر پیدا نہیں جوالگر وہ حالت ان باتی نہیں رہی تو تکبر آگیا لہٰذا ایسے ہوا کہ ان کپڑ دن سے بیکے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ (ردا تحتار)

گیٹر اکس طرح کا ہونا جا ہے: مسکد: بہتریہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کنان کے کپڑے

ہوائے جا کیں جوست کے موافق ہول نہ نہایت اعلی درجہ کے ہوں نہ بہت گٹیا بلکہ متو سطات

کے ہول کہ جس طرح بہت اعلی درجہ کے کپڑوں سے نمود ہوتی ہے بہت گٹیا کپڑے پہنے سے

بھی نمائش ہوتی ہے لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں جھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا

شخص ہیں سفید کپڑے ہہتر ہیں کہ صدیث میں اس کی تعریف آئی ہے۔ اور سیاہ کپڑے ہمی بہتر

ہیں کہ دسول الشرطی الشرطیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ معظمہ ہیں تشریف لائے تو سراقد س پر

سیاہ محامہ تھا۔ سبز کپڑوں کو بعض کتابوں میں سنت لکھا ہے۔ (روالحتار)

کرتے کی آسٹین کتی ہواور دامن کتا: مئد: سنت ہے کہ دامن کی لمبائی آدمی پنڈلی تک ہواور آسٹین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگیوں کے پوروں تک ادر چوڑائی تک بالشت ہو (روالحتار) اس زمانہ میں بہت سے مسلمان پا جامہ کی جگہ جا تکھیا پہننے گئے ہیں اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہاور بہت لوگوں کے کرتے کی آسٹین کہنی کے اوپر ہوتی ہیں ۔ یہ بھی خلاف سنت ہاور یہ دونوں کپڑ نصاری کی تقلید میں پنج جاتے ہیں اس چز نے انئی قباحت میں اوراضا فہ کر دیا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی آسکیں کھولے کہوہ کھار کی تقلید اوران کی وضع قطع ہے بھیں ۔ حضر ت امیر المونین فاروتی اعظم رضی النہ تعالی مسلمان پیش نظر رکھیں اوراض کی کوشش کریں اوروہ ارشاد ہو اے اب کرام تھاس کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور کمل کی کوشش کریں اوروہ ارشاد ہے ایسا کے موزی الاعاجم مسلمان پیش نظر رکھیں اور کمل کی کوشش کریں اوروہ ارشاد ہے ایسا کے موزی الاعاجم مسلمان پیش نظر رکھیں اور کمل کی کوشش کریں اوروہ ارشاد یہ ہوایا گئے موزی الاعاجم میں بیشتر حضرات کے ایک کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور کمل کی کوشش کریں اوروہ ارشاد یہ ہوایا گئے میں کے کتاب کے ایک کوشش کریں اوروہ ارشاد یہ ہوایا گئی کوشش کریں اوروہ ارشاد یہ ہوایا گئی کوشش کی ہور کی الاعاجم میں کی کھیں سے بچوان جیسی وضع قطع نے بتالینا۔

ر میمی کیٹروں کے مسائل: مئلہ: رہٹم کے کیڑنے مرد کے لئے حرام بیں بدن اور کیڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حال ہو یا نہ ہودونوں صورتوں میں حرام ہیں اور جنّب کے موقع پر بھی زے ریشم کے کپڑے حرام ہیں ہاں اگر تا ناسوت ہواور با ناریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے اور اگر تا ناریٹم ہواور بانا سوت ہوتو ہر مخص کے لئے ہرموقع پر جائز ہے۔ ی ہداور فیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں لڑائی کے موقع پرایسا کپڑا پہننا جس کاریشم بانا ہواس وقت جائز ہے جب كه كير امويا بواورا كربار يك بوتونا جائز ہے كه اس كاجوفا كده تقااس صورت بين حاصل نه ہوگا (ہدایہ و درمخار) مسئلہ: تا نا رئیم ہواور با ناسوت تمرکیڑ ااس طرح بنایا گیا ہے کہ رئیم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا بہننا مکردہ ہے (عالمکیری) بعض قسم کی مخمل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں رہیم کے ہوتے ہیں اس کے میننے کا بھی یمی تھم ہے اس کی ٹو بی اور صدری وغیرہ نہ بہنی جائے۔مسکلہ: رہیم کے بچھونے پر جیٹھنا ایٹنا اور اس کا تکبیالگا ناتھی ممنوع ہے۔اگر چہ پہنے میں بہتبت اس کے زیادہ برائی ہے۔ (عالمگیری) تکر درمخنار میں اسے مشہور کے خلاف بتا یا ہے اور طاہر یمی ہے کہ رہ جائز ہے مسکلہ:عورتوں کو ایشم بیبنتا جائز ہے اگر چہ خالص ریشم مواس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو (عامہ کتب) مسئلہ: مردوں کے کیڑوں میں رہیم کی گوٹ حیار انگل تک کی جائز ہے اس سے زیادہ ناجائز لینی اس کی چوڑائی جارا بھگ ہولمبائی کا شار منہیں۔ای طرح اگر کپڑے کا کنارہ رکیٹم ہے بنا ہوجیسا کہ بعض عمامے یا بیا دروں یہ تبیند کے كنار اس طرح كے بوتے بيں اس كا بھى يہى تقم ہے كدا كرجارانگا تك كا كنارہ بوتو جانز

ے در نہ تا جائز (در مختار در دالحتار) یعنی جب کہ اس کتارہ کی بناوٹ بھی رہیم کی ہواورا گرسوت کی بناوٹ ہوتو چارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے تمامہ یا چا در کے پلوریٹم سے بے ہوں تو چونکہ باناریٹم کا ہوٹا نا جائز ہے لہٰ ذاہیہ پلو بھی چارانگل تک کا بی ہوتا جا ہے ذیادہ نہ ہو۔

کتاریشم مرواستعال کرسکتا ہے: مسکد: آسین یا گر بیان یا دامن کے کنارہ پرریشم کا موتو وہ بھی چارانگل تک کاجائز ہا اور کام بوتو وہ بھی چارانگل تک ہی ہوصدری یا جبہ کا سازریشم کا ہوتو چارانگل تک کاجائز ہا انگل تک کاجائز ہا انگل کا جائز ہیں ۔ ٹو بی کا طرہ بھی چارانگل کا جائز ہے یا تجامہ کا نیفہ بھی چارانگل تک کا جائز ہے۔ اچکن یا جبہ بیس شانوں اور پیٹھ پرریشم کے پان یا کیری چارانگل تک کے جائز ہیں (رداختار) ہے جمم اس وقت ہے کہ پان وغیرہ مغرق ہوں کہ کپڑ او کھائی ندوے اوراگر مغرق نہوں کہ کپڑ او کھائی ندوے اوراگر مغرق نہوں تو ہارانگل سے کم چوڑ ا ہے جائز ہے مسئلہ: ٹو بی ہیں لیس لگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لیکا گیا گیا گیا ہا مہ میں گوٹا لیکا گیا گیا اگر یہ چارانگل سے کم چوڑ ا ہے جائز ہے ورنہ ہیں۔

سونے جاندی کے تاریبے ہے ہوئے کپڑوں کے مسائل: مئلہ:سونے جاندی سے کیڑا بناجائے جیسا کہ بناری کیڑے میں زری بی جاتی ہے کم خواب اور بوت میں زری ہوتی ہے اور ای طرح بناری عمامہ کے کنارے اور دونوں طرف کے حاشیے زری کے ہوتے ہیں ان کا بیتم ہے کہ اگر ایک جگہ جارانگل سے زیادہ ہوتو ٹا جائز ہے۔ورنہ جائز مگر کم خواب اور بوت میں چونکہ تانا بانا دونوں رہیم ہوتا ہے لہذاز ری اگر چہ جارانگل سے کم ہو جب بھی ناجائز ہے ہاں اگر سوئی کیڑا ہوتا یا تا ناریٹم اور بانا سوت ہوتا اور اس میں زری بی جاتی تو جارانگل تك جائز موتا جيها كه ممامه كاسوت موتا باوراس من زرى بن جاتى باس كاليم عم بكه ا یک جگہ جارانگل سے زیادہ نا جائز ہے ہے تھم مردوں کے لئے ہے۔عورتوں کے لئے رکیٹم اور سونا جا ندی بہننا جائز ہے۔ان کے لئے جارانگل کی شخصیص نہیں اس طرح عورتوں کے لئے اورغیرمغرق کافرق بھی مردوں جائز ہیں اور مغرق اور غیر مغرق کا فرق بھی مردوں ہی کے لئے ہے عورتوں کے لئے مطلقاً جائز ہے (المستقاومن روامحتار) مسئلہ: رہنم کے کیڑے میں تعوید ذی کر کھے میں لٹکانا یا بازو کر باندھنا ناجائز ہے کہ یہ پیننے میں داخل ہے اس طرح سونے اور جاندی میں رکھ کر بہننا بھی ناجائز ہے اور جاندی یاسونے ہی پرتعوید کھدا ہوا ہوتو ہے بدرجه اولی ناجائز ہے۔مسکلہ: مکان کو رہیم جاندی سونے سے آ راستہ کرنا مثالی دیواروں درداز دں پرریتمی پر دے لٹکا نا اور جگہ جگہ قرینے سے سونے جاندی کے ظروف و آلات رکھنا جس ہے مقصود تحض آ رائش وزیبائش ہوتو کراہت ہے اور اگر تکبر و تفاخر سے ایسا کرتا ہے تو

ناجائزے (ردامختار) غالبًا كراہت كى وجديہ وكى كداكى چيزي اگر چدابتداء تكبرے نہوں تحربلآخرعمو مان سے تكبر بيدا ہوجايا كرتا ہے۔

فقہا وعلماء كالباس: مسئلہ: نقہا وعلماء كوابيا كيرُ ايبننا چاہے كہ وہ بہجانے جائيں تاكہ لوگوں كو ان سے استفادہ كاموقع ملے اور علم كى وقعت لوگوں كوذ بن شين ہو (ردا محمار) اورا كراس سے اپناذاتی تشخص والتمیاز مقصود ہوتو بیدند موم ہے۔

سونے جاندی کا بیٹن مردکو کس طرح کا جائز ہے: مسکد: سونے جاندی کے بنن کرتے یا چین میں لگانا جائز ہے جس طرح ریٹم کی کھنڈی جائز ہے (درمختار) لیعنی جب کہ بنن بغیر زنجیر ہوں اورا گرزنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعال نا جائز ہے کہ بیز نجیر زبور کے تھم میں ہے جس کا استعال مردکونا جائز ہے مسکد: نا بالغ لڑکوں کو بھی ریٹم کے کپڑے بہنا نا حرام ہے اور گناہ یہنا نے والے یہ ہے۔ (عالمگیری)

کون کون رنگ مردول کو چائز ہیں: مسکد: سم یا زعفران کا رنگا ہوا کیڑا پہنا مردون کا کہا ہوا کیڑا پہنا مردون کا کہا ہوکہ رس خیروں ہوجائے یا ہکا ہوکہ زردر ہدونوں کا ایک تھم ہے ورتوں کو بیدونوں تھا گئی کے رنگ زرد مرخ دھانی بستی چپئی نارٹی وغیر ہا مردوں کو بھی جائز ہیں۔ اگر چہ بہتر ہے ہے کہ مرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مروانہ پنے ضوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن بومرداس کو ہالکل نہ پنے (درمخار وروالحتار) اور یہ ممانعت ہے لہذا آگر یہ ممانعت رنگ کی وجہ نے ہیں بلکہ گورتوں ہے جہ بوتا ہا اس وجہ مے ممانعت ہے لہذا آگر یہ علت نہ ہوتو ممانعت بھی نہ ہوگی مثاباً بعض رنگ اس تھم کے ہیں کہ مامدرنگا جا سکتا ہے اوراگر کرت بوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور اگر وہ مسکد خس کے بیاں کہ میت بوئی اسے اظہار کرت با با با با جہ بہنا تا جائز ہے (وں کو کروہ مسکد جس کے یہاں میت بوئی اسے اظہار کی میں سیاہ کپڑے کہ اور اگر ہو مسکد خس کے یہاں میت بوئی اسے اظہار کی صورت ہے دوم یہ کہ اور انگری کی اور میٹ کی بہلی میت بوئی اسے اظہار کی صورت ہے دوم یہ کہ نسازی کا پیم طریقہ ہے ایا م محرم میں بینی پہلی محرم سے بار بو یس تک تین کی صورت ہو دوم یہ کہ نسازی کا پیم طریقہ ہوا وہ میا داروں کا طریقہ ہے اور سبز کہ یہ مبتد عین لین تین مین میں داروں کا طریقہ ہے اور سبز کہ یہ مبتد عین لین تا ہوئی ہی داروں کا طریقہ ہے اور سبز کہ یہ مبتد عین لین تا ہوئی ہیں۔ درم بیا بشریوت

سرب به اور دهونی کے مسائل: مئلہ: باجامہ پبنناسنتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاجامہ تہبند اور دهونی کے مسائل: مئلہ: باجامہ پبنناسنتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ

سر عورت برا الدیم الد الدیم الد تعالی معنی کما گیا ہے کہ حضور اقدیم سلی اللہ علیہ وہلم تہبند اسے بہند فرمایا اور سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عرد کو ایسایا جامہ بہنا جس کے پانچے کے اسکا جصے بہنا کرتے تھے پا جامہ بہنا جس کے پانچے کے اسکا جصے بہنا کرتے تھے پا جامہ بہنا گروہ ہے کپڑوں میں اسبال یعنی اتفانیجا کرتے جب پا جامہ جہند بہنا کہ بخت تدم پر رہے جوں مردہ ہے کپڑوں میں اسبال یعنی اتفانیجا کرتے جب باجامہ جہند بہنا کہ بخت تک بوں یعنی شخف نہ جھنے بھی چھپ جا کیں ممنوع ہے یہ گپڑے بہنا اور پرانا ہوجائے تو بیوند لگا کر بہنا اسلامی جھنے بہنا اسلامی معنوع ہیں (عالمگیری) مدیث میں فرمایا کہ جب تک بیوند لگا کر بہن نہ لو کپڑے کو پرانا نہ جمو طریقہ ہے (عالمگیری) مدیث میں فرمایا کہ جب تک بیوند لگا کر بہن نہ لو کپڑے کپرانا نہ جمو ادر بہت باریک کپڑے نہیں جو تو ادر بہت باریک کپڑے ہیں جو تو بیان کی نماز بھی نہیں ہوتی سے بالک سر عورت نہیں ہوتا اور اس کو بہن کر بعض وگ نماز بھی پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی بالک سر عورت نہاز میں فرض ہے بعض لوگ پا جامہ اور تہبند کی جگہ دھوتی با نہ ھتے ہیں دھوتی باندھنا ہندوں کا طریقہ ہے اور اس سے سرعورت بھی نہیں ہوتا چلنے میں دان کا پچھلا حصہ کمل کہ سرخورت نماز میں فرض ہے بعض لوگ پا جامہ اور تہبند کی جگہ دھوتی باندھتے ہیں دھوتی باندھنا تا ہے۔

طرح پینہ پو تخیج کے لئے رو مال رکھنا جائز ہاوراگر براۃ تکبر بوتومنع ہے۔(عالمگیری)

کیٹر ہے بہننے کا طریقہ: مسئلہ: کیٹر ایجئو دائے سے شروع کر سے بینی بہلے دہنی آسین
یا دائے یا تنجہ میں ڈالے پھر ہائیں میں۔

## عمامه كابيان

عمامہ با ندھتا سنت ہے خصوصاً نماز میں کہ جونماز عمامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے عمامہ کے متعلق چند حدیثیں اوپر ذکر کرجا چکی ہیں۔

عمامه باند صنے كاطريقة: مئله: عمامه باند هے تواس كاشمله پیزه ير دونوں شانوں كے ورمیان لاکا لے شملہ کتنا ہونا جا ہے اس میں بھی اختلاف ہے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دیے (عالمكيرى) بعض لوگ شملہ بالكل نبين لئكاتے بيسنت كے خلاف ہاور بعض شملہ كواويرلاكرعمامه مسكرس دييتين بيهى نهجا بيخصوصأ حالت نماز مين ايباب تؤنماز مكروه ہوتی مسئلہ: عمامہ کو جب پھر ہے باندھنا ہوتو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے بلکہ جس طرح لپیٹا ہے ای طرح اومیڑا جائے (عالمگیری) مسئلہ: عمامہ کھڑے ہو کر باند ھے اور پاجامہ بیٹھ کر سنے جس نے اس کا التا کیاوہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوانہیں مسئلہ: ٹو ٹی پہننا خودحضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے تابت ہے (عالمگیری) محرحضور علیدالسلام عمامہ بھی باندھتے تھے معنی عمامہ کے یہے ٹو بی ہوتی اور بیفر مایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹو بی پرعمامہ با ندھنا ہے ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور ووسرف عمامہ ہی بائدھتے ہیں اس کے یتیجے ٹو بی ہیں رکھتے چنانچہ یہاں کے کفار بھی اگر مچڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچےٹو ٹی ہیں پہنتے مرقاۃ شرح مشکلوۃ ہیں مذكور ہے كەحضوراقدى صلى الله نىلىيە وسلم كاحجونا عمامەسات باتھ كااور بردا عمامه بار د باتھ كابتھا بس اس سٹت کےمطابق عمامہ رکھے اس سے زیادہ بڑانہ رکھے۔بعض لوگ بہت بڑے عمامے باندھتے ہیں ایبانہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے۔ مارواڑ کے علاقے میں بہت سے لوگ مران باند من بين جو بهت كم جوزى موتى بين اور جاليس بجاس كزلمي موتى بين اس طرح كى مكريان مسلمان نه ما ندهيس مسكله: يا جامه كا تكبيه نه بتائے كه اوب كے خلاف باور عمامه كأبهي تكيينه بنائے۔(اعلی حضرت دبہار)

كونسا تعويذ ببننا جائز ہے: مئلہ: گلے میں تعوید لئگانا جائز ہے لینی آیات قرآنیہ یا اسائے الہیہ یا ادعیہ سے تعوید کیاجائے اور بعض حدیثوں میں جوممانعیت آئی ہے اس سے مراد

و و تعویذات بیں جونا جائز الغاظ پر مشتمل ہوں جوز مانہ جاہلیت میں کئے جاتے ہے اس طرح تعویذ ات اور آیات واحادیث واوعیہ کور کائی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفا پلانا بھی جائز ہے جب و حائض ونفساء بھی تویذات کو گلے میں بہن کتے ہیں جب کہ نمااف میں ہوں۔

( درمخار ور دامختار )

کڑھے یا لکھے ہوئے حروف جس کیڑے پر ہوان ان کا استعال جائز ہیں:
مسئلہ: بچھونے یامصلی پر بچھ لکھا ہواتو اس کا استعال کرتا تا جائز ہے بیعبارت اس کی بناوٹ میں
ہویا کا ڑھی گئی ہو۔ روشنائی سے گھی ہواگر چہ حروف مفردہ لکھے ہوں کیونکہ حروف مفردہ کا بھی
احترام ہے (روالحتار) اکثر دستر خوان پر عبادت کھی ہوتی ہے ایسے دستر خوان کو استعال میں
احترام ہے (روالحتار) اکثر دستر خوان پر عبادت کھی ہوتی ہے ایسے دستر خوان کو استعال میں
الا تا اس پر کھا تا کھا تا نہ چا ہے بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کا بھی استعال
نہ کیا جائے۔

# جوتا يمننے كابيان

جوتا بہننے کا طریقہ: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتا پہنے و بہلے واہبے پاؤں میں بہنے اور جب اتارے تو پہلے مائیں پاؤں کا اتارے کہ واہنا بہننے میں بہلے ہواور اتار نے میں پیجھے۔ (بخاری وسلم)

اور فر مایا کدایک جوتا بہن کرنہ چلے دونوں اتارد بے یا دونوں بہن کے (بخاری وسلم)
ترفد کی وابن ماجہ میں ہے کہ حضور نے کھڑ ہے جو کر جوتا بہننے سے منع فر مایا یہ تکم ان جوتوں کا ہے
جس کو کھڑ ہے جو کر بہننے میں دفت ہوتی ہے جس میں نئے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس
طر تر بوٹ جوتا بھی بیٹے کہ اس میں بھی فیتہ باندھنا پڑتا ہے اور کھڑ ہے ہوکر باندھنا
دشواری ہوتی ہے اور جواس تم کے نہ ہوں جسے سلیم شاہی یا بہب یا وہ چپل جس میں تسمہ باندھنا
نہیں ہوتا ان کو کھڑ ہے ہوکر بہننے میں مضا کھنہیں۔

کہ کی نے فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عند سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو پراگندہ سرد کھتا ہوں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کٹر ت ارفاہ یعنی ہے سنور ے رہے ہے منع فرماتے تھے اس نے کہا کیا بات ہے کہ آپ کو نظے پاؤں دیکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو تھم فرماتے کہ تھی بھی ہم نظے پاؤں دہیں۔

# انكوشي اورز بوركابيان

مسئلہ: مردکوزیور پہننامطلقاً حرام ہے صرف جائدی کی ایک انگوشی جائز ہے جووزن میں ایک مشئلہ: مردکوزیور پہننامطلقاً حرام ہے صرف جائدی کی انگوشی بھی حرام ہے تلوار کا حلیہ جائدی کا مشقال بعنی ساڑھے جار ماشہ ہے کم جواور سونے کی انگوشی بھی حرام ہے تلوار کا حلیہ جائدی کا جائز ہے بعنی اس کے نیام اور قبضہ یا پر تلے میں جائدی لگائی جائمتی ہے بشر طبیکہ وہ جاندی مواضع جائز ہے بینی اس کے نیام اور قبضہ یا پر تلے میں جائدی لگائی جائمتی ہے بشر طبیکہ وہ جاندی مواضع استعال میں نہ ہو۔ (در مختار وروائتار)

عا ندی کے سوامر دوں کو کسی چیز کی انگوشی جائز نہیں: مسئلہ: انگوشی صرف جا ندی ہی کی بہنی جاسکتی ہے دوسری دھات کی انگونگی پہننا حرام ہے مثلاً لوما' پیتل' تا نبا' جست وغیر ہا ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد وعورت دونوں کے لئے ناجائز ہیں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مردبیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں پیتل کی انگوشی بہن کرحاضر ہوئے فرمایا کیا ہات ہے کہتم سے بت کی بوآتی ہے انہوں نے وہ انگوشی مچینک دی پھر دوسر ہے دن او ہے کی انگوشی پہن کرحاضر ہوئے فر مایا کیا بات ہے کہتم برجہنمیوں كازيور و يجمنا موں انہوں نے اس كوبھى اتار ديا اور عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وسلم مس چيز کی انگوشی بناؤں فر مایا کہ جاندی کی اور اس کوایک مثقال بورانہ کرنا ( در مختار و روالمحتار ) مسّد: بعض علاء نے بیث اور عقیق کی انگوشی جائز بتائی اور بعض نے ہر شم کے پھر کے انگوشی کی اجازت دى اور بعض ان سب كى مما نعت كرت بين لبُذا احتياط كا تقاضايه ہے كہ جاندى كے سوا ہرتتم کی انگوشی ہے بیا جائے خصوصاً جب کہ صاحب ہدایہ جیے جلیل القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز کی طرف ہے یہاں انگوشی سے مراد حلقہ ہے تمینہ ہیں تمینہ ہر تسم کے پھر کا ہوسکتا ہے۔ عقیق یا توت زمرد فیروز وغیر ہاسب کا تکمینہ جائز ہے (درمخنار) مسئلہ: جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مردوعورت دونوں کے لئے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیجنا بھی ممنوع ہوا کہ یہ ناجائز کام براعانت مدد ہے ہاں بیچ کی ممانعت و لیم نہیں جیسی بینے کی ممانعت ہے (ورمختار ورمختار) مسکد او ہے کی انگوشی برجاندی کا خول چڑھا ویا کہلو ہابالکل ندد کھائی دیتا ہواس انگوش کے پہنے

لی ممانعت نہیں (عالمگیری) اس ہے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندر تا ہے یالو ہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور او پر سے سونے کا پتر جڑ ھادیتے ہیں اس کا پہننا جائز ہے مسئلہ: انگوٹھی انہیں کے لئے مسنون ہے جن کومبر کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے سلطان و قاضی اور علماء جونتوے پر مہر کرتے ہیں ان کے موا دومروں کے لئے جن کومہر کرنے حاجت نہ ہو مسنون نبیں مگر پہننا جائز ہے (عالمگیری) مسکلہ: مردکو جاہیے کہا گرانگونگی مینے تو اس کا تگدیز مبھل کی طرف رکھے اور عورتیں تگینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہننازینت کے لئے ہے اور زینت ای صورت میں زیادہ ہے کہ گلینہ باہر کی جانب رہے (ہدایہ) مسکلہ: ایکھی پر اپنا نام كنده كراسكتا باورانتدتعالى اورحضور صلى الثدنيابية وسلم كانام ياك بهى كنده كراسكتا يبيم مرجمه رسول الندسلي التدنيليدوسكم يعني بيعبارت كنده نهكرائ كيه ميتضور صلى الثدنيليدي انكشتري يرتبين سطروں میں کندہ تھی پہلی سطریتیے ہے او پرمحمد دوسری رسول تیسری اسم جلالت اور حضور نے فر مایا تھا کہ کوئی دوسرا مخص پی انگوشی پر میقش کندہ نہ کرائے تھینہ پرانسان یا کسی برانور کی تصویر کندہ نہ کرائے ( درمختار ور دامختار ) مسئلہ: انگوتھی و بی جائز ہے جومر دوں کی انگوتھی کی طرح ہولیعنی ایک تمینه کی جواور اگر اس میں کئی تکینے ہوں تو اگر چہوہ جا ندی ہی کی جومرد کے لئے ناجائز ہے (ردائلار)ای طرح مردول کے لئے ایک سے زیادہ انگوشی پہننا یا جھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ بیا انگوشی نہیں عور تنیں چھلے پہن سکتی ہے۔مسکلہ: لڑکوں کوسونے جا ندی کے زیور پہنا ناحرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ای طرح بچوں کے ہاتھ یاؤں میں بلاضرورت مبندی لگانا نا جائز ہے عورت خودا ہے ہاتھ یاؤں میں لگا سمتی ہے مراز کے کولگائے گی تو گنہگار ہوگی۔ ( درمختارر دالمحتار )

برتن چھیانے اور سونے کے وقت کے آواب

سمرشام بچول کے باہر نکلنے کے بارے میں حدیث: رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہوجائے تو بچوں کو سمیٹ لوکداس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے اب انہیں چھوڑ دواور ہم اللہ کہہ کرشکوں کے دہائے با ندھواور ہم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھا نک دو ڈھا تکونیس تو بھی کروکہ اس پرکوئی چیز آڑی کر کے رکھ دواور پراغوں کو بچھا دواور ایک روایت میں ہے کہ برتن چھیا دواور مشکوں کے منہ بند کر دواور جراغوں کو بچھا دواور ایک روایت میں ہے کہ برتن چھیا دواور مشکوں کے منہ بند کر دواور درواز سے بھیڑ دواور بچوں کو سمیٹ لوشام کے وقت کیونکہ اس وقت جن منتشر ہوتے ہیں اور

ا چک لیتے ہیں اورسوتے وقت چراغ بجھا دو کہ بھی چوہا ہی تھییٹ لے جاتا ہے اور کھر جل جاتا ہے اور کھر جل جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے برتن چھپا دواور مشک کا منہ باندھ دواور دروازہ بند کرواور چراغ بجھا دو کہ شیطان مشک کوبیں کھولے گا اور نہ دروازہ اور برتن کھولے گا اگر بجھ نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کرایک لکڑی آڑی کر کے دکھ دے۔

سال میں ایک رات و باء اتر تی ہے: اور ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات
ایسی ہوتی ہے کہ اس میں و باء اتر تی ہے جو برتن چھپا ہوانہیں ہے یا مشک کا منہ با ندھا ہوانہیں ہے اگر وہاں ہے وہ و باء گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے ( بخاری ومسلم ) اور فر مایا جب آ قاب ڈوب جائے تو جب تک عشاء کی سیا ہی جاتی ندر ہے اپنے چو پایوں اور بچوں کو نہ چھوڑ و کیونکہ اس وہ ت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ (احمد و مسلم ابوداؤد) اور فر مایا کہ سوتے وقت کیونکہ اس وہ ت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ (احمد و مسلم ابوداؤد) اور فر مایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگے مت چھوڑ و ( بخاری وسلم ) حضر ت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں کہ مدید میں ایک مکان رات میں جل گیا۔حضور نے فر مایا ہی آگے تہماری وشمن ہے جب سویا

روبو بھادیا رو۔ (بحاری)
جب رات میں کتے بھو کمیں گرھے چینی تو کیا پڑھے: اور فرمایا کہ جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی واز سنوتوا عو ذباللہ من الشبطان الموجیم پڑھو کہ وہ اس چیز کو دکھتے ہیں کس کوتم نہیں دیکھتے اور جب بھیل بند ہوجائے تو گھرے کم نگلو کہ اللہ عز وجل رات میں اپنی تلوقات میں ہے جس کا جا ہتا ہے ذمین پر منتشر کرتا ہے۔ (شرح النه)
میں اپنی تلوقات میں ہے جس کا جا ہتا ہے ذمین پر منتشر کرتا ہے۔ (شرح النه)
میں اپنی تلوقات میں این ارضارہ نیز ھانہ کر اور زمین پر اتر اتا نہ چل ہے شک اللہ کو

دیں کہ وہ بی جیھے جائے یا ہے کہ اسے والا کی وہ اتھا ہے جدات سے بہت کرتے ہوئے کہ اور کی اور کی اور کی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا بھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حق جگہ دے دو (بخاری دسلم) اور فر مایا جو مسلم) دار ہے بعنی جب کہ جلد آجائے (مسلم)

(١)ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا الاية كدوكرانا كمدوانا

اورفر مایا جولوگ دیر تک کسی جگداور بغیر ذکرانلداور نبی کریم صلی الله وسلم پر درو دشریف پر مصلی الله علیہ وسلم پر درو دشریف پر سے و مبال سے متفرق ہو گئے انہوں نے نقصان کیا اگر الله جا۔ ہے تو عذاب دے اور جا ہے تو بخش دے۔ (حاکم)

پاوک پر پاوک رکھ کر لیٹنے کی کون کی صورت منع ہے: حفرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے پاوک پر پاوک رکھنے ہے منع فر مایا ہے جب کہ چت لیٹا ہو (مسلم) حضرت عباد بن تمیم اپنے بچاہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد میں لیئے ہوئے میں نے دیکھا حضور نے ایک پیاوک کو دوسر سے پر رکھا تھا (بخاری ومسلم) یہ بیان جواز کے لئے ہا دراس صورت میں کہ ستر کھلنے کا اندیشہ ہو مشاباً آ دمی تہبند پہنے ہواور چت لیٹ کر ایک پاوک کھڑ اکر کے اس پر دوسر سے کور کھی تو ستر کھلنے کا اندیشہ ہو مشاباً آ دمی تہبند پہنے ہواور چت لیٹ کر ایک پاوک کھڑ اکر کے اس پر دوسر سے کور کھی تو ستر کھلنے کا اندیشہ ہو مثاباً اندیشہ ہو تا جو در سے اوراگر پاوک پھیاا کر ایک کو دوسر سے پر رکھی تو اس مصورت میں کھلنے کا اندیشہ ہو تا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹ کے تل صورت میں کھلنے کا اندیشہ ہو تا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹ کے تل لیٹا ہوا تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر سے پاس سے گز رہ اور پاوک سے شوکر ماری اور فر مایا

اے جندب (بید حضرت ابو ذرکا تام ہے) بیج نمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے لینی اس طرح کا فر لیٹے ہیں یا یہ کہ جہنم ہیں اس طرح لیٹیں گے (ابن ماجہ) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیت پر سونے ہے منع فر مایا ہے جس پر داک شہو (ترفری) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص الی جیت پر رات میں رہے جس پر روک نہیں ہے یعنی دیواریا منڈ بر نہیں ہے اس سے ذمہ بری ہے یعنی اگر رات میں حجیت ہے گر جائے تو اسکا فرمہ واروہ خود ہے (ابو داؤ د) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے منفع فر مایا یعنی اس سے کہ آ دمی جہاسوئے (امام احم) اور فر مایا جب تنہار سے سامنے ورتیں آ جا نمیں تو ان کے بچے سے نہ گر رو بلکہ داہنے یا با نمیں کا راستہ لے لو (بیمیق) مسکہ: قبلولہ کرنا جائز بلکہ مستحب ہے (عام کیری) عالبًا یہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں کہ جائز بلکہ مستحب ہے (عام کیری) عالبًا یہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں کہ رات میں نماز پڑھے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں یا کب بنی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہوا قبلولہ سے دفعہ وجائے گا۔

کس طرح سوٹا مستحب ہے: مسکد: دن کے ابتدائی جے میں سوٹا یا مغرب وعشاء کے درمیان میں سوٹا کروہ ہے سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طبیارت ، ئے اور پچھ در دائی کروٹ پر داہنے ہاتھ کور ضمارہ کے بنچ رکھ کر قبلہ روسوئے پھر اس کے بعد با کمیں کروٹ پر اورسوئے وقت قبر میں سونے کو یا وکر ہے کہ وہاں تنہا سوٹا ہوگا سوالے کا ممال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا۔
صبح اٹھ کر پڑھنے کی وعا: سوتے وقت یا دخدا میں مشغول ہو جہلیل و تبیح وتحمید پڑھے مہاں تک کہ سوجائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے ای پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے میاں تک کہ سوجائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے ای پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیا مت کے دن ای پر اٹھے گا سو کر صبح ہے پہلے ہی اٹھ جائے اور اٹھے ہی یا دخدا کرے اور یہ پڑھے ۔ اللہ ما اماتنا و الیہ النیشود . ای وقت اس کا پکاارادہ پڑھے ۔ اللہ النیشود . ای وقت اس کا پکاارادہ

کرے کہ بر بیزگاری دتقو کی کرے گاکسی کوستائے گانہیں۔(عالمگیری)
عشاء کے بعد با تیس کرنے کے احکام: مئلہ: بعد نماز عشاء با تیس کرنے کی تین صور تیں ہیں۔اول عملی گفتگو کسی ہے مئلہ بو چھنایا اس کا جواب دینایا اسکی تحقیق دفقیش کرنا اس قسم کی گفتگو سونے نے فضل ہے دوم جھوٹے قصے کہانی کہنا مخرہ بن اور بنسی نداق کی با تیس کرنا جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے یہ کروہ ہے سوم موانست کی بات چیت کرنا جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لئے کلام کرنا ہے جائن تھی کرنا جیسے میاں بیوی میں فر کرائبی میں مشغول ہوجائے اور تبیج

واستغفار بركلام كاخاتمه بهونا جاييه مئله: دومرد ينكه ايك بن كيرْ ب كواورْ ه كركيش بيه ناجائز ہے اگر چہ پھونے کے ایک کنارہ پر ایک لیٹا ہواور دوسرے کنارہ پر دوسر اہوای طرح دوعورتوں کو نظیم درایک کپڑے کواوڑ ھاکر ایٹنا بھی ناجائز ہے۔ حدیث میں اسکی ممانعت آئی ہے۔ مسلاما عرمیں از کول کوالگ سلانا جاہیے: مئلہ: جباز کے اورازی کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کوالگ الگ سلانا جاہیے لیمنی لڑ کا جب اتنا بڑا ہو جائے تو اپنی بہن یا ماں یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے صرف اپنی زوجہ یا با ندی کے ساتھ سوسکتا ہے بلکہ اس عمر کالڑ کا استے بر کے اڑکول یامردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ (درمختار دردامختار) مسئلہ: میاں بیوی جب ایک جاریائی پرسوئیں تو د*س برس کے بچہ کوایئے ساتھ نہ سلائیں لڑ* کا جب حد شہوت کو بینے جائے تو وہ مروکے علم میں ہے ( درمختار ) مسئلہ: راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں جلنے کاحق نہیں اور اگروہاں راستنبيل ہے تو چل سكتاہے مكر جب كه مالك زمين منع كرے تواب نبيل چل سكتا بيكم ايك شخص کے متعلق ہے اور جو بہت سے لوگ ہوں تو جب تک ما لک زمین راضی نہ ہوہیں چلنا ما ہے راستہ میں یانی ہے اس کے کنارہ کسی کی زمین سے الی صورت میں اس زمین میں چل سکتا ہے (عالمگیری) بعض مرتبہ کھیت ہویا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں چلنا کا شتکار کے نقصان کا سبب ہے الی صورت میں ہرگز اس میں نہ چلنا جا ہیے بلکہ بعض مرتبہ کا شتکار کھیت کے کنارہ پر جہاں سے چلنے کا اختال ہوتا ہے کا نے رکھ دیتے ہیں بیصاف اس کی دلیل ہے کہ اس کی جانب سے عظے کی ممانعت ہے مراس پر بعض لوگ توجہ ہیں کرتے ان کو جاننا جا ہیے کہ اس صورت میں جانا

و کیکھنے اور چھونے کا بیان: اللہ تعالی فرما تا ہے اے بی عورتوں کو تکم دو کہ اپنی نگاہیں نیکی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤند دکھا کمیں گر جتنا خود ظاہر ہے اور دو پنے اپنی گر بیانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں گر اپنے شوہروں پر یا اپنے بہانچ یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائے یا اپنے بھائچ یا اپنے بھائچ یا اپنے دین کی عورتوں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشر طیکہ شہوت والے مرو اپنوں یا وہ بنچ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر یاؤں نہ ماریں جس سے نہوں یا وہ بنچ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر یاؤں نہ ماریں جس سے نہوں یا وہ بنچ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر یاؤں نہ ماریں جس سے اس کا چھیا ہوا سنگار معلوم ہو جائے اور اللہ کی طرف تو بہروائے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ فلاح یا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورت ہے یعنی چھیا نے کی چیز امید پر کہ فلاح یا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورت و کھنا شیطانی کام ہے جب وہ نگاتی ہے تو اسے شیطان مجھا تک کر دیکھتا ہے لینی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے جب وہ نگاتی ہے تو اسے شیطان کام

(تر فدی) اور فرمایا که دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ کی لعنت بعنی دیکھنے والا جب بلاعذر تصد أدیکھنے اور دومر ابلاعذر اپنے کو قصد أدیکھائے۔ (بیمنی) اور فرمایا جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تنہرا شیطان ہوتا ہے۔ (تر فدی)

و پور کے سامنے ہونے کا حکم: اور فرمایا عور توں کے پاس جانے سے بچوا یک خف نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے فرمایا کہ دیور موت ہے بعنی دیور کے سمامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنہ کا زیادہ اختال ہے ( بخاری وسلم ) اور فرمایا کہ سم معلوم نہیں کہ ران عورت ہے بعنی چھپانے کی چیز ہے ( ترفدی وابوداؤد) اور فرمایا کہ اے علی ران کونہ کھولوا ور نہ زندہ کی ران کی طرف نگاہ کرونہ مردہ کی (ابوداؤدوا بن ماجہ) اور فرمایا ایک دوسرے مردکی سترکی جگہ ندہ کھے اور نہ عورت دوسری عورت کی سترکی جگہ کود کھے اور نہ عورت دوسری عورت کی سترکی جگہ کود کھے اور نہ مورت دوسری عورت کی سترکی جگہ کود کھے اور نہ عورت دوسری عورت کی سترکی جگہ کود کھے اور نہ مورت دوسری عورت کی سترکی عرب سے مردکی سترکی عرب سے میں بر ہند ہوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سے سرے مرد کے ساتھ بر ہند سے سرے مرد کے ساتھ بر ہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سے سے رہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سے سے سے رہند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ بر ہند سے ساتھ ایک بر اسلم )

عورت کواند سے سے بھی پردہ کرنا جا ہیں: حضرت امسلمدض اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اور حضرت میں حاضرتھیں کہ عبداللہ ابن ام کتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور نے ان دونوں سے فر مایا کہ پردہ کرلو کہتی ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ وہ او نا بینا ہیں ہمیں نہیں دیکھیں گے۔حضور نے فر مایا کیا تم دونوں اندھی ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھوگی (امام احمر تر ندی ابو داؤ د) اور فر مایا ایسا نہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ رہے بھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے گویا ہے اسے و مکھ رہا

ہے۔ (بخاری وسلم)

مرد کا بدن مرد کتنا و کی سکتا ہے: مند: اس باب کے مسائل جارت کے ہیں مرد کا مرد کو دکا مرد کو دیا بین مرد کا مرد کو دیا بین مرد کا مرد کو دیکھنا عورت کا مرد کو دیکھنا مرد کا عورت کو دیکھنا مرد مرد کے ہر حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے۔ سوا ان اعضاء کے جن کا ستر ضرور کی ہے وہ ناف کے نیچ سے گھنے کے نیچ تک ہے کہ اس حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا ضرور کی ہان کو کورت کہتے ہیں کسی کو گھٹنا کھو لے ہوئے دیکھے تو اے منع کر ہاور دان کھو لے ہوئے ہوت کو کو وقت کے اور وہ خوبصورت نہ ہوتو نظر اے سر ادی جائے گی (عالمگیری) مسکلہ الرکا جب مرائتی ہوجائے اور وہ خوبصورت نہ ہوتو نظر کے بارے ہیں اس کا وہ کی تھم ہے جومرد کا ہے اور خوبصورت کے جو مورک ہے وہ اس کے بارے ہیں اس کا وہ کی تھم ہے دومرد کا ہے اور خوبصورت ہوتو عورت کا جو تھم ہے وہ اس کے

کئے ہے بعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہوتو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بفتین ہوکہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگر نہ کرے بوسہ کی خواہش پیدا بھین ہوکہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اور اس کا شبہ بھی ہوتو ہر گزنہ کرے بوسہ کی خواہش پیدا ہونا شہوت کی حدیث داخل ہے۔ (ردالحتار)

عورت کابدن عورت کتناد کی سکتی ہے: مسلہ عورت کاعورت کود مجناس کاوہی علم ہے جومر د کومر د کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ یعنی ناف کے نیچے سے گھٹے تک نہیں دیکھی تا ہی اعضاء کی طرف و کیچنکتی ہے بشرطیکہ شہوت کا اندیشہ میں (بدایہ) مسئلہ:عورت صالحہ کو بیرجا ہے کہ اسینے کو بد کارعورت کے دیکھنے سے بچائے لینی اس کے سامنے دو پٹاوغیرہ ندا تارے کیونکہ وہ است و کیچ کرم دوں کے سامنے اس کی شکل وصورت کا ذکر کرے کی مسلمان عورت کو بیا محال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپناستر کھولے (عالمگیری) محمروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور يبيان ان ئے سامنے اس طرب مواضع ستر کھو لے ہوئے ہوتی ہیں جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں ان کواس ہے اجتناب لازم ہے اکثر جگہ دوائیاں کا فرہ ہوتی ہیں اوروہ بجہ جنانے کی خدمت انجام دین بن اگرمسلمان دائیال اسکیل تو کافره سے برگزیدکام ندکرایا جائے کہ کافرہ ك سامنے ان اعضاء كے كھولنے كى اجازت نہيں \_مسئلہ :عورت كايرائے مرد كى طرف و يجھنے كا و ہی تھم ہے جومر د کا مرد کی طرف و سیسنے کا ہے اور بیاس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف دیکھنے ہے شہوت نہیں پیدا ہو گی اورا گر اس کا شبہ بھی ہوتو ہر گزنہ دیکھے ( ہندیہ ) مسئلہ: عورت برائے مرد کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جب کہ دونوں میں سے کوئی بھی جو ان ہواس کوشہوت ہوسکتی ہے اگر چداس بات کا دونوں کواطمینان ہو کہ شہوت نہیں پیدا ہو گ (عالمکیری) بعض جوان عورتیں اینے بیروں کے ہاتھ یاؤں دیاتی ہیں اور بعض پیرا پی مریدہ سے ہاتھ یاؤں د بواتے ہیں اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد تک شہوت میں ہوتا ہے ایسا کرنا نا جائز ہے اور ددنوں گنہگار ہیں (بہارشر لیعت) مسئلہ: مرد کاعورت کود کھنااس کی کئی صورتیں میں مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو ویکھنا۔مرد کواسینے محارم کی طرف ویکھنامر د کا آزادعورت احتبیہ کو د کھنا مرد کا دوسرے کی با ندی کود کھنا میں صورت کا بیٹم ہے کہ عورت کی ایر ی سے جوٹی تک هرعضو ک طرف نظر کرسکتا ہے شہوت اور بلاشہوت دونوں صورتوں میں ویکھ سکتا ہے ای طرح بیہ دونوں متم کی عورتیں اس مرد کے ہرعضو کود کھے علی میں۔ نال بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظرنه كرے كيونكهاس سےنسيان پيدا ہوتا ہے اور نظر ميں جھنی ضعف پيدا كرتا ہےاس مسكه میں

باندی سے مرادوہ ہے جس سے وقی جائز ہے (عالمگیری ورورد) مسکد: جو حورت اس کے حارم میں ہواس کے سرئید ہو گائی گردن قدم کی طرف نظر کرسکتا ہے جب کہ دونوں میں سے کی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہو ۔ محارم کے پیٹ پیٹے اور دان کی طرف نظر کرتا جائز نہیں (ہدایہ) ای طرح کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرتا بھی ناجائز ہے (ردالحتار) کان اور گرن اور شانداور چبرہ کی طرف نظر کرتا جائز ہے (عالمگیری) مسکد: محارم سے مرادہ عور تیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے یہ حرمت نسب سے ہو یا سبب سے مثلاً رضاعت یا مصابرت اگر زنا کی وجہ سے حرمت مصابرت ہو۔ جیسے مزند کے اصول وفرو گان کی طرف نظر کا بھی وہ ہی تھم ہے دونوں وجہ سے مرادہ کی طرف نظر کرسکتا ہے ان کو چھو بھی سکتا ہے جب کہ دونوں میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ وہ روا پی والدہ کے پاؤں دبا سکتا ہے ۔ مگر دان اس وقت و با سکتا ہے ۔ مگر دان اس وقت و با سکتا ہے ۔ مگر دان اس وقت و با کر سکتا ہے دب کے دونوں مسکتا ہے جب کہ وہو تا ہی کہ وہو تا ہوں جو با تو ایدہ کے قدم کو بور بھی دے سکتا ہے حدیث میں ہے جس نے اپنی دالدہ کا فوت چی میں ہو سے تی چوکھٹ کا بوسد دیا (درمختار) مسکلہ: محارم کے ساتھ منز کر تنا یا کوئی دومراو بال شہوجائز ہو طوت میں اس کے ساتھ منز کرتا یا گور ہو تنا ہو کی کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بائر کی خلوت میں اس کے ساتھ منز ہو ۔ عالم کے میاتھ منز کرتا یا کہ کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بائر کے بائر طیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو ۔ عالم کی میاتھ منز کرتا کا کہ بیشہ نہ کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بائر طیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو ۔ عالم کے میاتھ منز کرتا کیں ہو کہ کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بھر طیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو ۔ عالم کے میاتھ منز کرتا کی کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بھر کرتا کے دونوں کا تنا ہو کہ کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بائر کرتا ہو کہ کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بھر کرتا ہو کہ کوئی دومراو بال شہوجائز ہو بھر کوئی کوئی دومراو بال شہوجائز ہو کرتا ہو ک

اجنبی عورت کی طرف نظر ڈالنے کے احکام: سکد: اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا میں میں ہے۔ اس کے موافق یا مخالف شہادت و بی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگرات ندد کھا ہوتو کیوکر اس کے موافق یا مخالف شہادت و بی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگرات ندد کھا ہوتو کیوکر گوائی و سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے اس کی طرف د کھنے ہیں بھی و بی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہواور ایوں بھی ضرورت ہے کہ بہت ی عورتیں گھرے یا برآئی جاتی تیں البذا اس ہے بچنا بہت و شوار بعض علاء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے (درخقارو عد مگیری) مسئد نے بچنا بہت و شوار بعض علاء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے (درخقارو عد مگیری) مسئد ہو کیونکہ نظر کے جواز کی وجو ضرورت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں البذا چھونا حرام ہوقت ہو کیونکہ نظر کے جواز کی وجو ضرورت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں البذا چھونا حرام ہوقت ہو کی عورتوں سے مصافحہ نہ فرمائے صرف زبان سے بیعت لیتے ہاں اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کھل شہوت نہ ہوتو اس سے مصافحہ ہیں حرت نہیں یونمی اگر مرد بہت زیادہ و راحان کے دور حاموکہ فتنہ کا اند بیشہ نہ ہوتو مصافحہ کر سکتا ہے (مدایہ) مسئلہ: بہت چھوٹی لڑکی جو مصوبا قانہ ہوائی کو دیکھنا قانہ ہوائی کو دیکھنا تا میہ ہوائی کو دیکھنا تا میں کو دیکھنا تا میہ ہوائی کو دیکھنا تا میہ ہونکا کو دیکھنا تا میہ ہوئی کو دیکھنا تا میں کو دیکھنا تا میہ ہوئی کو دیکھنا تا میں کو دیکھنا تا میہ ہوئی کو دیکھنا تا میہ ہوئی کو دیکھنا تا میں کو دیکھنا تا میہ ہوئی کو دیکھنا تا میہ ہوئی کو دیکھنا تا میہ کو دیکھنا تا میں کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا میکھنا تا میکھنا تا میکھنا تا میان کے دیکھنا تا کہ کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کہ کو دیکھنا تا کہ کی کو دیکھنا تا کیا کر دیکھنا تا کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کہ کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کی کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا کو دیکھنا تا ک

بھی جائز ہے اور چھوٹا بھی جائز ہے (ہداریہ) مئلہ: احتبیہ عورت نے کسی کے یہاں کام کاج کرنے رونی پیانے کی نوکری کی ہےاس صورت میں اس کی کلائی کی طرف نظر جائز ہے کہوہ كام كاج كے لئے آسين چڑھائے گئے كلائيں اس كى تعليں كى اور جب اس كے مكان ميں ہے تو کیونکرنے سکے گاای طرح اس کے دانتوں کی طرف نظر کرتا بھی جائز ہے۔ (عالمکیری) نكاح كيلئے عورت كامر دكواورم دكاعورت كود كھے لينا جائز ہے: مئلہ: دهبيہ عورت کے چیرے کی طرف اگر چہ نظر جائز ہے جب کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو مگر بیزیادہ فتنہ کا ہے اس ز مانے میں ویسے لوگ کہاں جیسے اگلے زمانے میں تنے لہٰذا اس زمانہ میں اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی مگر گواہ قاضی کے لئے کہ بوجہ ضرورت ان کے لئے نظر کرنا جائز ہے اور ایک صورت اور بھی ہے وہ بیر کہ اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوتو اس نیت ہے دیکھنا جائزے کہ صدیث میں آباہے کہ جس نے نکاح کرنا جائے ہواس کود مکھ لوکہ یہ بقائے محبت کا ذر بعیہ ہوگا۔ای طرح عورت اس مردکوجس نے اس کے پاس بیغام بھیجا ہے دیکھ کتی ہے اگر جہ اندیشه شبوت ہونگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا جا ہتے ہیں ( درمختار و ردالحتار) مسئلہ: جس عضو کی طرف نظر کرنا تاجائز ہے اگروہ بدن سے جدا ہوجائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجائز ہی رہے گامثلاً پیڑو کے بال کہان کوجدا کرنے کے بعد بھی دوسرا تخص و کھے نہیں سکتاعورت کے سرکے بال یا اس کے پاؤں یا کلائی تی ہڈی کہاس کے مرنے کے بعد بھی اجنی شخص ان کوئیں و کھے سکتا۔عورت کے یاؤں کے ناخن کہان کوبھی اجنبی شخص نہیں دیکھ سکتا۔لیکن ہاتھ کے ناخن کودیکھ سکتا (درمختار)اکٹر دیکھا گیا ہے کے شل خانہ یا یا خانہ میں موے زیریاف مونڈ کربعض لوگ جھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں بلکہان کوالیمی جگہ ڈ ال دیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یاز مین میں دن کر دیں عورتوں کو بھی لا زم ہے کہ کٹکھا کرنے میں یا سردھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھیادیں کہان پر اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ کس کو داڑھی یا مونچھ صاف کرنے کی اجازت ہے: مئلہ:عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو ان کا نوچنا جائز بلکہ مستحب ہے کہ کہیں اس کے شوہر کواس سے نفرت نہ پیدا ہو (ردائحتار) مسکلہ: محارم کے ساتھ خلوت جائز ہے لینی دونوں ایک مکان میں تنبا ہو سکتے ہیں مگر رضاعی بہن اور ساس کے ساتھ تنبائی جائز نہیں جب کہ جوان ہوں رہے عورت کی جوان از کی کا ہے جودوس سے شوہر سے ہے۔ ( درمج )رزردامخار )

# مكان ميں جانے كے لئے اجازت لينا

مکان میں جانے کی اجازت: مسکد: جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت طلب کرے پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے اس کے بعد بات چیت شروع کرے اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں سلام کرے اس کے بعد کلام شروع کرے۔ (خانیہ)

کون کے جواب میں 'شہ کے : مسلد تک دروازہ پر جاکر آ واز دی اس نے کہا کون تو اس کے جواب میں کہد کر جواب کہا کون تو اس کے جواب میں بید ہے کہ 'میں 'جیبا کہ بہت سے لوگ میں کہد کر جواب دیے ہیں اس جواب کوحفور اقدس میں اللہ تابید و کہ اللہ علیہ و کہ اللہ علیہ و اب میں اپنا نام ذکر کرے کیونکہ میں کا لفظ تو ہر خص اپنے کو کہد سکتا ہے ہیں جانب ہی کب ہوا۔ مسلد : اگر تم نے اجازت ما گئی اور صاحب خاند نے اجازت نددی تو اس سے ناراض نہ واپن دل میں کدورت ند ہو۔ اللہ خوشی خوشی و ہاں سے واپس آ و ہوسکتا ہے کہاس کواس وقت تم سے ملنے کی فرصت ند ہو۔ کسی ضروری کام میں مشغول ہو۔

خالی مکان میں جائے تو کیا کر ہے: مئلہ:اگرایے مکان میں جانا ہوکہ اس میں کوئی نہ ہوتو یہ کہوالسلام علینا علی عبا دائندالصالحین فرشتے اس سوال کا جواب دیں گے (ردامختار) یا ای طرح کمے۔السلام علیک ایہا النبی کیونکہ حضوراقد س سلی ائند علیہ وسلم کی روح مبارک مسلما نوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔مسئلہ: آنے کے وقت بھی سلام کرے اور جانے وقت بھی یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہوجائے جنب بھی سلام کرے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہوجائے جنب بھی سلام کرے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہوجائے جنب بھی سلام کرے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہوجائے جنب بھی سلام کرے درمیان

سلام كابيان

مسلمان کے مسلمان پر چیوت : رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر چیوت ہیں جب وہ بھار ہوتو عیادت کرے اور جب وہ مرج نے تو اس کے جنازے میں حاضر ہواور جب وہ بلائے تو اجابت کرے لیعنی حاضر سے جب اس سے ملے تو سلام کرے اور جب چیسنے تو جواب دے اور حاضر وغائب اس کی خیرخوائی کرے (نسائی) اور فر مایا جوش میں میلے سلام کرے وہ رحمت اللی کا زیادہ مستحق ہے (امام احمد وتر ندی) اور فر مایا جب

کوئی تخص این بھائی سے طے قواسے سلام کرے چھران دونوں کے درمیان درخت یا دیواریا
پھر حائل ہوجائے اور پھر ملاقات ہوتو پھر سلام کرے (ابو داؤد) اور فر مایا کہ سوار پیدا کوسلام
کرے اور چلنے دالا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کوسلام کریں بعنی
ایک طرف زیادہ ہوں اور دوسری طرف کم تو سلام وہ لوگ کریں جو کم ہیں۔ اور ایک روایت
میں ہے کہ چھوٹا بڑے کوسلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کواور تھوڑے زیادہ کو (بخاری و مسلم) حضرت انس کہتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سامنے گزرے تو بچوں کو مسلم) حضرت انس کہتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم بچوں کے سامنے گزرے تو بچوں کو سلام کیا (بخاری و مسلم)

راستہ پر بیٹھنے والوں کے آٹھ کام: اور فر مایا کہ راستوں بیں بیٹھنے سے بچولوگوں نے عرض کیایارسول اللہ بمیں راستہ بی بیٹھنے سے جارہ بیس بم واپس آپی بی بی بات چیت کرتے ہیں فر مایا جب تم نہیں مانے اور بیٹھنا بی چا ہے ہوتو راستہ کاحق ادا کرد لوگوں نے عرض کی راستہ کاحق کیا جب قر مایا کہ نظر نیچی رکھنا اور اذبیت کودور کرنا اور سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کاحکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا اور ایک روایت میں ہے کہ راستہ بتانا ایک اور روایت میں ہے کہ راستہ بتانا ایک اور روایت میں ہے فریاد کرنے والے کی فریاد سنا اور بھو لے ہوئے کو ہدایت کرنا ( بخاری وسلم ) اور فر مایا جو شخص ہمارے غیر کے ساتھ تھیہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ۔ یہود ونسار کی کے ساتھ تھیہ نے کرو بھوریوں کا سلام انگیوں کے اشارے سے ہودونسار کی کا سلام بھیلیوں کے اشارے لیے کہودیوں کا سلام انگیوں کے اشارے سے ہودونسار کی کا سلام بھیلیوں کے اشارے لیے کردیاں۔

سلام کرنے بیس کیا نیت ہو: مسکد: کرنے ہیں بینیت ہوکداس کی عزت وا ہرواور مال
سب بچھاس کی حفاظت ہیں ہے۔ ان چیز وں سے تعرض کرنا جرام ہے۔ (روالحمار) مسکد:
صرف ای کوسلام نہ کرے جس کو پیچانتا ہو بلکہ ہرمسلمان کوسلام کرے چاہے ہیچانتا ہو یا نہ
پیچانتا ہو بلکہ بعض صحابہ کرام ای ادادہ سے بازار جاتے تھے کہ کثر سے سے لوگ بلیس گے اور
زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ مسکلہ: سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے بلا عذر تا خیر کی تو
گزیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ مسکلہ: سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے بلا عذر تا خیر کی تو
گزیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ مسکلہ: سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے بلا عذر تا خیر کی تو
گزیادہ سلام کرنے گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ تو بہ کرنی ہوگی (ورمختاروردالحمار) مسکلہ:
ایک جماعت دوسر کی جماعت کے پاس آئی اور کی نے سلام نہ کیا تو سب نے سادہ کو آگار ہو گا دورائفل ہے سب پرالزام ہے اورائسل میں سے ایک نے سلام کرلیا تو سب بری ہو گئے۔ اورائسل ہے کہ سب بی سلام کریں ہو تھی اگران میں سے نے کسی جواب نے دیا تو سب گنہگار ہوئے اورائسل ہے کہ سب بی سلام کریں ہو تھی اگران میں سے نے کسی جواب نے دیا تو سب گنہگار ہوئے اورائسل ہے کہ سب بی سلام کریں ہوئی اگران میں سے نے کسی جواب نے دیا تو سب گنہگار ہوئے اورائسل میں سے نے کسی جواب نے دیا تو سب گنہگار ہوئے اورائر

(۱) اس صدیت معلوم ہوا کہ جولوگ ہندوؤل کی طرح باتھ جوڑ کرسلام کرتے ہیں اُیدنا جائز بدرند

ایک نے جواب دے دیا تو سب بری ہو محے اور افعال یہ ہے کہ سب جواب دیں (عالمکیری) مسئلہ: سائل نے درواز و پرسلام کیا اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ پجبری میں قاضی جب اجلاس کررہا ہواس کوسلام کیا گیا قاضی پرجواب دیناواجب نہیں۔

کون سمل کوسلام کرے بعض نے کہا شہری دیباتی کوسلام کرے اور بعض علاء فرماتے ہیں کہ دیبات سے دونوں میں کون سلام کرے بعض نے کہا شہری دیباتی کوسلام کرے اور بعض علاء فرماتے ہیں کہ دیباتی شہری کوسلام کرے اور چھوٹا ہڑے کوسلام کرے اور سوار پیدن بوسلام کرے اور تھوڑے ذیادہ کوسلام کرے اور چھوٹا ہڑے کوسلام کرے اور سوار پیدن بوسلام کرے اور تھوڑے ذیادہ کوسلام کریں۔ ایک شخص پیچھے ہے آیا ہے آگے والے کوسلام کرے (بزازیہ عالمگیری) مسئلہ: مرداور عورت کو سلام کرے اور اگر عورت احتجیہ نے مردکوسلام کیا اور وہ بوڑھی ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سے اور وہ جوان ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ بوڑھی ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی ایک تو گھر والوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے سے (خانیہ) مسئلہ: جب اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے گڑ رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بھوٹ کوسلام کرے بھوٹ کوسلام کرے بچوں کے سامنے کوسلام کرے بچوں کے سامنے کوسلام کرے بھوٹ کوسلام کے دو کوسلام ک

کی اور کس نیت سے کا فرکوسلام کرسکتا ہے: مسئد: کفارکوسلام ندکر ہے اور وہ اسلام و کریں تو جواب دے سکنا ہے گر جواب میں صرف علیم کیے۔ اگر ایسی جگہ گزرنا ہو جہال سلم و کافر دونوں ہوں تو السلام علیہ کے اور سلمانوں پر سلام کاارادہ کر ہے اور بیٹی ہوسکتا ہے کہ السلام علی من اتبع المبدی کے (عالمگیری) مسئلہ: کافرکواگر حاجت کی وجہ سے سلام کیا (مشلا سلام نہ کرنے میں اس سے اندیشہ ہے) تو ہرج نہیں اور بقصد تعظیم کافرکو ہرگز ہرگز سلام نہ کرے کہ کافرکی تعظیم کافرکو ہرگز ہرگز سلام نہ آیا ور کے کہ کافرکی تعظیم کفر ہے (در جی آر) مسئلہ: سلام اس لئے ہے کہ ملا قات کرنے کو جو محص سام کرے کہ ذائر اور ملا قات کرنے والے کی یتحیت ہے لہٰذا جو محص سمجد ہیں آیا اور کا میں میں مجد ہیں آیا اور کے در مسلام کاوقت نہیں ای واسطون تھیا ۔ یفریاتے ہیں کہ ان کوافتیار ہے کہ جواب دیں یو سلام نہ دیں۔ باس اگر کوئی محص سمجد میں اس لئے بیضا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیس تو سلام نہ دیں۔ باس اگر کوئی محص سمجد میں اس لئے بیضا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیس تو سلام نہ دیں۔ باس اگر کوئی محص سمجد میں اس لئے بیضا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیس تو اس کوسلام نہ کرے ای طرح اذان وا قامت و خطبہ جعد و یا گھنگو یا سبق کی تحرار میں ہو تو اس کوسلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا تی مسئلہ پر عبوں دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر سب سنر ہے ہوں دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر سب سنر ہے ہوں دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلہ پر مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہا ہے یا و بی مسئلام نہ کرے دشاؤ عالم وعظ کہدر ہے وہ کوئیس کی مسئلام نہ کر سے دسئلوں کی مسئلام نہ کوئیس کوئیس کی مسئلام نہ کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس

کب دوسرے کوسلام پہنچانا واجب ہے: مئلہ: کس سے کہدریا کہ فلاں کومیراسلام کہددینا اس پرسلام پہنچانا واجب ہے اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کواس کے بعداس کوجس نے سلام بھیجا ہے بعنی یہ کیجے وطلیک وعلیہ السلام (عالمگیری) یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے اس کا التزام کرلیا ہولینی کہدویا ہوکہ بال تہماراسلام کہدوں گا کہ اس وقت یہ سلام کے پاس امانت ہے جواس کا حق وار ہے اسکو دینا ہی ہوگا ورنہ بمز لہ وو بیت ہے کہ اس پر بیلا زمنہیں کہ سلام پہنچانے وہاں جائے اس طرح حاجبوں سے لوگ میہ کہدویت ہے کہ اس پر بیلا زمنہیں کہ سلام پہنچانے وہاں جائے اس طرح حاجبوں سے لوگ میہ کہدویت ہے کہ اس پر سیلا زمنہیں کہ سلام پہنچانے وہاں جائے اس طرح حاجبوں سے لوگ میہ کہدویت ہے کہ اس پر اسلام کا منہ کے در بار میں میرا سلام کرتے حاجبوں سے لوگ میہ کہدویت ہے کہ اس کے در بار میں میرا سلام کرتے حاجبوں سے لوگ میہ بہنچانا واجب ہے۔ (روا کھتار)

لکھے ہوئے سلام کا جواب کس طرح دے: مسکد: خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا داجب ہے اور بہال دوطرح ہوتا ہے ایک مید کہ زبان سے جواب دے دوسری

<sup>(</sup>١)اى ير چومر ياش كنجنه وغيره كحيلول كوقياس كرما ماي

صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے (در مختار دردالحتار) مگر چونکہ جواب سلام فورا دینا واجب ہے جسیا کہ اوپر فدکور ہوا تو اگر فورا تخریری جواب نہ ہوجیا کہ عموماً بہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فورا ہی نہیں لکھا جاتا خواہ نخواہ کچھ دیر ہوتی ہے تو زبان سے جواب فورا دے دے تاکہ تا خیر سے گناہ نہ ہوای وجہ سے علامہ سیدا تحرط طاوی نے اس جگر فرمایا۔ والناس عنه غافلون تاخیر سے گناہ نہ ہوای وجہ سے علامہ سیدا تحرط طاوی نے اس جگر فرمایا۔ والناس عنه غافلون معنی لوگ اس سے عنافل ہیں اعلی حضرت قبلہ قدس سرہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جوالسلام علیم لکھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھتے۔

جنب تک سلام الفاظ تیجی نه ہوں جواب واجب بین: مسئلہ: سلام کی میم کوساکن کہا مینی سلام ونکی میم کوساکن کہا مینی سلام ونکی میں الداکٹر جاہل اسی طرح کہتے ہیں یا سلام نکی میم کی چیش کے ساتھ کہا۔ان دونوں صورتوں میں جواب واجب نہیں کہ یہ مسئون سلام نہیں (درمخار دردامخار)

سلام کتنے زور سے ہو: مسئلہ: سلام اتنی آ واز ہے کے کہ جس کوسلام کیا ہے وہ من لے اور اگر اتنی آ واز نہ ہوتو جواب دینا واجب نہیں جواب سلام میں بھی اتنی آ واز ہو کہ سلام کرنے والا من لے اور اگر اتنا آ ہتہ کہا کہ وہ من نہ تکا تو جواب ساقط نہ بواادر اگر وہ بہرا ہے تو اس کے سامنے ہونٹ کو جنش دے کراس کی سمجھ میں آ جائے کہ جواب دے دیا چھینک کے جواب کا بھی سامنے ہونٹ کو جنش دے کراس کی سمجھ میں آ جائے کہ جواب دے دیا چھینک کے جواب کا بھی میں تھم ہے۔ (برزازیہ) مسئلہ: بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں یہ جھکنا اگر صدر کوع تک ہے تو حرام ہے اور اس سے کم ہوتو کر وہ ہے۔

سلام کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں: سکد: اس زمانہ ہیں کی طرح کے سلام لوگوں نے ایجاد کر لئے ہیں ان ہیں سب سے برا یہ ہے جوبعض لوگ کہتے ہیں ' بندگی عرض' یہ لفظ ہرگز نہ کہا جائے بعض آ داب عرض کہتے ہیں اگر چہاس ہیں اتنی برائی نہیں گرسنت کے خلاف ہے بعض لوگ تسلیم یا تسلیمات عرض کہتے ہیں۔ اس کوسلام کہا جا سکتا ہے کہ یہ سلام ہی کے معنی میں ہے بعض کہتے ہیں سلام اس کوبھی سلام کہا جا سکتا ہے لینی اگر کسی نے کہا سلام تو سلام کہدد ہے سے جواب ہو جائے گا بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ خودتو کیا سلام کریں گا اگر ان کوسلام کیا جا تا ہے تو گا جو بات ہو جائے گا بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ خودتو کیا سلام کریں گا اگر ان کوسلام کیا جا تا ہے تو گر تے ہیں کہتے ہیں کیا تہمیں ہر آبر کا سجھ لیا ہے لیمنی کوئی غریب آ دمی سلام مسنون جا تا ہے تو وہ وہ بی کسر شان سجھتے اور بعض یہ جا ہتے ہیں انہیں آ داب عرض کہا جائے یا جھک کر سے اشارہ کیا جائے ایسانہ کرنا جا ہے کہ یہ طریقہ خدا سے ندڈ رنے والے متکبرین کا ہے۔

قسق من و خدا کی ، فرمانی توخی برا کمبنا و صمکانهٔ تلانیه تعلم محلا سب کے سامنے زجر روکنا ڈائٹما جمٹر کنا معصیت میں و ابانت کرنا ' ملکی کرنا' و دیعت 'ایانت جوچیز کسی کے پاس حفاظ کیلئے رکھی جائے۔ علیہ السلام نی اور فرشنہ کے لئے خاص ہے: مسئلہ: کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہے اسلام کی اسلام جرائیل کہنا ہے اسلام علیہ السلام جرائیل میں اور فرشنہ کے ساتھ خاص ہے مثلاً موی نیایہ السلام جرائیل نیایہ السلام نی اور فرشنہ کے سواکسی دوسرے کے نام کے ساتھ یوں نہ کہا جائے۔

(بہارشریعت دغیرہ)

سلام کے جواب میں جیتے رہوکہنا گفار کاطریقہ تھا: مئلہ: اکثر جگہ بیطریقہ ہے کہ چھوٹا بڑے کوسلام کا جواب میں ہتا ہے جیتے رہو بیسلام کا جواب میں ہتا ہے جیتے رہو بیسلام کا جواب میں ہدیہ یہ جواب میں جواب میں خواب میں جواب میں فار دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے حیاک اللہ اسلام نے بتایا کہ جواب میں ویلیکم السلام کہاجائے۔

مصافحه ومعانفه وبوسه وقيام

مصافحہ کا تو اب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسلمان ل کرمصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہوجاتی ہا درایک روایت میں ہے جب دوسلمان ملیں اور مصافحہ کرلیں اور اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہوجائے گی (احمد ترفدی ابن ملجه ابوداؤد) مسئلہ: مصافحہ سنت ہے اور اسکا ثبوت تو اتر سے ہے اور احادیث میں ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی اس کے تمام گناہ گرجا کیں گے جتنی ہار ملاقات ہو ہر ہار مصافحہ کرنامت ہوں۔ (درود)

مصافحہ کاطریقہ: مسئلہ: مصافحہ بیہ کہ ایک مخص اپنی تھیلی دوسرے کی تھیلی سے ملائے فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے سنت بیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے درمیان کپڑ اوغیرہ کوئی چیز حائل نہو۔ (ردامختار)

معالقہ کی شرطیں: مسئلہ: معالقہ کرنا بھی جائز ہے جبکہ خوف فتذاورا ندیشہوت نہ ہو چاہیے کہ جس سے معالقہ کیا جائے وہ صرف تہبندیا فقط پا جامہ پہنے ہوئے نہ ہو بلکہ کرتا یا اچکن بھی پہنے ہو یا چا دراوڑ ھے ہولیعنی کپڑا حائل ہو۔ (زیلعی) حدیث سے تابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا چا دراوڑ ھے ہولیعنی کپڑا حائل ہو۔ (زیلعی) حدیث سے تابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معالقہ کا رواج ہے اور یہ بھی اللہ علیہ وسلم نے معالقہ کیا مسئلہ: بعد تماز عیدین مسلمانوں میں معالقہ کا رواج ہے اور یہ بھی (۱) حضرت او ہر یرہ رضی اللہ تاکی مسئلہ: یہ کہ میں دسول اللہ سال اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوں تو بھوری دیر بعد وہ دورڈ تے ہوئے آئے ورصنور نے آئیں گھوری وہ یہ دورہ دورڈ تے ہوئے آئے ورصنور نے آئیں گھوری وہ یہ دورہ کی جب کے بحرفر مایا اللہ عنہ اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب بنا نے جوانے محبوب دیجو وہ اسے محبوب دیل اللہ علیہ وہ اسے محبوب بنا نے جوانے محبوب دیلے اللہ علیہ وہ اسے محبوب دیلے محبوب دیلے کے اسے محبوب دیلے وہ اسے محبوب بنا نے جوانے محبوب دیلے وہ اسے محبوب بنا نے جوانے محبوب دیلے وہ اسے محبوب دیلے وہ اسے محبوب دیلے محبوب دیلے کہ وہ دورڈ تے بعد کے اسے محبوب دیلے وہ اسے محبوب دیلے کے اسے محبوب دیلے محبوب دیلے کے اسے محبوب دیلے کہ وہ اسے محبوب دیلے محبوب دیلے کی وہ کے دورہ کے بعد کے دیلے محبوب دیلے کے اسے محبوب دیلے کی محبوب دیلے کی دیلے کی مصافحہ کے دیلے محبوب دیلے کے دورہ کے دیلے کو دیلے کو دیلے کے دیلے کے دیلے کی دیلے کو دیلے کے دیلے کی دیلے کے دیلے

اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے بیمعانقہ بھی جائز ہے جب کی فننہ نہ ہو۔ مثلاً مردخوبصورت ہے معانقہ کرنا کہ میل فننہ ہے۔

بزرگول کے ہاتھ پاؤل چومنے کے احکام: مسکد: بوسد دینا اگر بشہ متہ ہوتو ناجائز ہاوراگراکرام تعظیم کے لئے ہوتو ہوسکتا ہے۔ پیٹانی پر بوسہ بھی انہیں شرائط کے ساتھ جائز ہے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان کو بوسہ دیا اورصحابہ تا بعین رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی بوسہ دینا ثابت ہے مسئلہ: بعض لوگ مصافی کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے جی پر میکروہ ہے ایسانہیں کرنا جا ہے (زیلعی) مسئلہ: عالم دین اور ہا وشاہ عادل کے ہاتھ کو بوسر دینا جائز ہے بلکہ اس کے قدم چومنا جیمائز ہے بلکہ اس کے قدم چومنا بھیجائز ہے بلکہ اگر کسی نے عالم دین سے بیخواہش کی کہ آپ پانا ہم یا قدم جھے دہجے کہ میں بوسہ دوں تو اس کے کہنے کے مطابق وہ عالم اپنا ہاتھ پاؤں بوسہ کے لئے اس کی طرف بڑھا سکتا

سجدہ تحیت وعباوت کا تعلم اور فرق: مسئلہ: سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت بطورا کرام
کسی کوسجدہ کرنا حرام ہاور بقصد عبادت ہوتو سجدہ کرنے والا کا فرے کہ غیر خدا کی عبادت کفر
ہے۔ (روالحثار) مسئلہ: ملاقات کے وقت جھکنا منع ہے (عالمگیری) یعنی اتنا جھکنا کہ حدر کوغ
تک ہوجائے مسئلہ: آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز بلکہ مندوب ہے جب کہ ایسے
کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجو مستحق تعظیم ہے مثلا عالم دین کی تعظیم کو کھڑا ہونا کوئی محض مجد میں
بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ د با ہے اور ایسا تحص آگیا جس کی تعظیم کرنی چا ہے تواس حالت میں
بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ د با ہے اور ایسا تحص آگیا جس کی تعظیم کرنی چا ہے تواس حالت میں
بیٹھا تھی کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ (ردودر)

پائے مبارت و بوسد دیے۔ (۱) حضرت ابو ہر رورضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیٹھ کر ہم سے با ہمی کرتے جب حضور کوڑے ہوتے ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور آئی دیر کھڑے دیئے کہ حضور کود کھے لیتے کہ بعض از وائے مطہرات کے مکان میں تھریف لے مجے۔ (بیمیق)

<sup>(</sup>بقیہ رشتہ منی ہے آئے) (بغاری وسلم) نی کریم ملی الله علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی الله عنہ کا استقبال کیااوران سے معانقہ فرمایا اور دونوں آئکموں کے درمیان بوسہ دیا (ابو داؤہ جیتی) مصافحہ باتھ طانا معانقہ کے مانا بوسہ چومنا تیام کھڑا ہوتا۔ ابوداؤد نے زار گرضی الله عنہ سے دوایت کی کہ جب قبیلہ عبد القیس کاوفد حضور کی خدمت میں آیا تھ سے جی اس وفد میں تھے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں مہنچا ٹی مزلوں سے جدی جلدی حضور کی خدمت میں صاضر ہوتے اور حضور کے دس مبارک اور میارک دور الے ممارک کو بوسہ دیتے۔

## جهينك اورجماي كابيان

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کو چھینک پہند ہے اور جماہی ناپہند ہے۔
جب کوئی شخص چھینک اور الحمد کے تو جوسلمان اس کو سنے اس پر بیتن ہے کہ برحمک اللہ کے۔
جمابی شیطان کی طرف سے ہے جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہوا ہے اسے وفع کر ب
کیونکہ جب جماہی لیتن ہے تو شیطان بنتا ہے یعنی خوش ہوتا ہے کیونکہ بیکسل اور غفلت کی دلیل
ہے ایسی چیز کو شیطان پیند کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے جب وہ (ہا) کہتا ہے شیطان بنتا
ہے۔ (بخاری وسلم)

جمائی کے وقت کیا کرے: مئلہ: جب کی کوجائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ (۱) لے۔

زور سے چھینکنا اور زور سے ڈکارنامنع ہے: مئلہ: چھینک اور ڈکار میں آواز بلند نہ کرنا

چاہی (۲) مئلہ: چھینک کا جواب چھینک کا جواب وینا واجب ہے جب کہ چھینکے والا الحمد لللہ

کے اور یہ جواب فور آوینا اور اسنے زور سے دینا کہ وہ من لے واجب ہے (در مختار روالحتار)

مئلہ: چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے دوبارہ چھینک آئی اور اس نے الحمد لللہ رب

العالمین کہا دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ متحب ہے مئلہ: جب کو چھینک آئے اسے الحمد لللہ

کہنا چاہی اور بہتر یہ ہے الحمد لللہ را الحمد لللہ را ہو جو اب ایک کم رتبہ کی کھینک آئے والے پراس

کا جواب دینا واجب ہو گیا اور اگر الحمد لللہ نہ خواب دی جواب دے جا ہے جواب دے جا ہے دوبارہ ہے جواب دے جا ہے شرک کی مرتبہ کی کو چھینک آئی تو صرف تین بارتک جواب دینا ہے اسکے بعد جا ہے جواب دے جا ہے شدوے۔

(بزاز بيوغيره)

چھینک کے وقت کیا ہے: مسئلہ: جس کو چھینک آئے وہ کے الحمد للدرب العالمین یا یہ کے الحمد للد علی کل حال اور اس کے جواب میں دوسرا کے برحمک اللہ کی چھینئے والا کے یغفر اللہ ولکم یا یہ کے بھر وسری بات نہ کے (ہندیہ و بہار) مسئلہ: عورت کو چھینک آئی اگر وہ بوڑھی ہے تو مرداس کا جواب دے اگر جوان ہے تو اس طرح مسئلہ: عورت کو چھینک آئی اگر وہ بوڑھی ہے تو مرداس کا جواب دے اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دیا اگر عورت جوان ہے تو مرد جواب دیا اگر عورت جوان ہے تو مرد برائی مردک کے جواب دیا اگر عورت جوان ہے تو مرد

<sup>(</sup>۲) رسول الندس القد عليه وسلم في فرمايا جب كى كودْ كامريا جيميتك آئة آواز بلندند كرے كدشيطان كديوبات پيندے كدان مين، واز بلندى جائے (شعب الايمان بيمغي)

اس کا جواب اپنے دل میں دے اور بوڑھی ہے تو زور ہے جواب دے سکتا ہے۔ (ہندید دہار)
مسکد: خطبہ کے وقت کی کو چھینک آئے تو شنے والا جواب ندوے (خانید و بہار) مسکد: کا فرکو
چھینک آئی اس نے الحمد لللہ کہا تو جواب میں بھر یک اللہ کہا جائے۔ (روائح اروبہار) مسکد:
چھینک والے کو جا ہے کہ زور ہے الحمد لللہ کہے تا کہ کوئی سنے اور جواب دے چھینک کا جواب
ایک نے وے دیا تو سب کی طرف ہے ہوگیا لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سننے والے جواب دیں
(روائح ار) مسکد: چھینکے والے ہے پہلے ہی سننے والے نے الحمد للہ کہا تو ایک صدیث میں ہے
کہ میشخص دانتوں اور کا نوں کے در داور تخد ہے بچار ہے گا اور ایک صدیث میں ہے کہ کمرک دردے بچار ہے گا۔ (روائح تاروبہار)

چھنگنے کا طریقہ: مسئلہ: چھینک کے وقت سرجھکا لے اور منہ چھپا لے اور آ واز کو نیجی کرے زور سے چھینکنا جمافت ہے۔ (ردوالحتار)

چھینک شاہد عدل ہے: فرندہ: حدیث میں ہے کہ بات کے دفت چھینک آ جانا شاہد عدل ہے۔ (سحا گواہ)

چھینک کو بدشگونی جانٹا برا ہے: مسئلہ: بہت ہے اوگ چھینک کو بد فالی خیال کرتے ہیں جسے کام کو جارہا ہے اور کسی کو چھینک آئی تو سمجھتے ہیں اب یہ کام پورانہیں ہوگا یہ جہالت ہے اس لئے کہ بد فالی کوئی چیز نہیں اور پھر ایسی چیز کو بد فالی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فر مایا سخت خلطی (۱) ہے۔

#### حجامت اورختنه

جناب رسول الله صلی الله نظیه وسلم نے فر مایا پانچ چیزی نبیوں علیم اسلام کی ستسے ہیں۔
ختنہ کرنا' اور موئے زیرِ ناف مونڈ نا' اور مونچھیں کم کرنا اور ناخن ترشوا تا اور بغل کے بال اکھیڑنا
(بخاری وسلم) مسئلہ: جمعہ کے دن ناخن ترشوا نامستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ
کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھانہیں کیونکہ ناخن کا بڑا ہوائٹگی رزق کا سبب ہا ایک حدیث ضعیف میں ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لئے جانے سے مونچھیں کتر واتے اور ناخن ترشواتے ۔ (درمختار وردالحتار)

<sup>(</sup>۱) حدرت انس کہتے ہیں جناب رسول نے فرمایا تی بات وہ ہے کہ اس وقت جیمنگ آجائے (طبر اٹی ہوسل) اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا حضور نے کہ جب کوئی بات کی جائے اور چیمنگ آجائے تو و وحق ہے(رواو تھیم)

ناخن کٹانے کاطریقہ: داہنے ہاتھ کی کلہ کی انگل سے شروع کرے اور پھٹگیا (مچھوٹی انگلی)

برختم کرے پھر ہائیں کی چھٹگیا ہے شروع کر کے انگوٹھے برختم کرے اس کے بعد داہنے ہاتھ

کے انگوٹھے کا ناخن کٹوائے اس طرح پر کہ داہنے ہی ہاتھ سے شروع ہواور داہنے برختم بھی ہو

اور پاوس کے ناخن کٹانے میں داہنے پاوس کی چھٹگیا سے شروع کر کے انگوٹھے برختم کرے پھر

دائیں پاوس کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھٹگیا پرختم کرے (درمخدار)

وانت سے ناخن کا شے میں کوڑھ کا ڈر ہے: مسئلہ: دانت سے ناخن ندکھٹکنا جا ہے کہ مکروہ ہے اوراس میں برص پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ (عالمگیری)

کب ناخن اورمونچھ بڑی رکھنامستی ہے: منلہ: مجابد جب دارالحرب میں ہوں تو ان کے لئے مستحب بیہ ہے کہ ناخن اور مونچھیں بڑی رکھیں کہ ان کی بیشل مہیب ڈراؤنی دیکھر کفار بررعب طاری بو ( درمخار )

ناخن کُٹوائے کی مدت: مسئلہ: ہر جمعہ کواگر ناخن نہ تر شوائے تو پندر ہویں دن تر شوائے اور اس کی انتہائی مدل جالیس دن سے زیادہ ہونامنع ہے۔(۱)

کہاں کہاں کے بال دورکر ناست ہے ہر بفتہ میں نہانا بدن کوصاف تھرار کھنا اور ناف کے بنچ کے بال دورکر ناست ہے ہر بفتہ میں نہانا بدن کوصاف تھرار کھنا اور ناف کے بنچ کے بال دورکر ناست ہے اور بہتر جعد کا دن ہے اور پندر ہویں روز کرنا بھی جائز ہے اور چالیس روز سے زائد گزار دینا مکر وہ وہمنوع ہے ناف کے بنچ کے بال استر ہے ہوئڈ ناچاہے اور اس کوناف کے بنچ سے شروع کرنا چاہے اور اگر مونڈ نے کی جگہ ہرتال چونا یا اس ذاخی بال اڑانے کا صابون پنچ سے شروع کرنا چاہے اور اگر مونڈ نے کی جگہ ہرتال چونا یا اس ذاخی بال اڑانے کا صابون چلا ہے اس سے دورکر ہے یہ بھی جائز ہے مورت کو یہ بال اکھیڑ ڈالناسنت ہے (در مختار و عالمگیری) مسئلہ: ناک کے بال نہ اکھاڑ ہے کہ اس سے مرض اکلہ بیدا ہونے کا ڈر ہے (عالمگیری) مسئلہ: بنال دورکر نے اور نہانے کی مدت: مسئلہ: بھوں کے بال اگر ہڑ ہے ہو گئے تو ان کورشوا بال دورکر نے اور نہانے کی مدت: مسئلہ: بھوں کے بال اگر ہڑ ہے ہو گئے تو ان کورشوا بالی دورکر نے بال لین بھی جائز ہے جس کوخط بنوانا بھی کہتے ہیں ہیدا ور پیڑھ کے بال منڈ نایا کھتے ہیں ہیں دور پیڑھ کے بال منڈ نایا

<sup>(</sup>۱) رسول التدسلى القدعلية وسلم في فرمايا جوموئ زيرنا ف كوندموغ اورناخن ندتر اشتے اور موفجيس ندكا في وہ ہم جيس سے تيس ہمارے طريقة برئيس (مسلم) حضرت انس رضى القد تعالى عنہ كہتے جيں كه موفجيس اور ناخن تر شوانے اور بغل كے بال اكھاڑنے اور موئے زير ناف موغرنے جي ہمادے لئے بيوفت مقرد كيا كيا ہے جاليس وان سے زيادہ نه جيوڑيں ليمن جاليس وان كے اندر ان كامول كونشر دركر ليمل - (مسلم)

کتر دانا اچھانہیں۔ ہاتھ پاؤں بیٹ پر سے بال دورکر سکتے ہیں۔ (ردائتار) وارتھی اور مونچھ کا بیان

دارهی کی حد: مسئلہ: داڑھی بڑھانا نبیوں علیم السلام کی سنت ہے ہمونڈ انا یا ایک مشت سے ہمونڈ انا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے ہاں ایک مشت سے ذائد ہوجائے تو جتنی زیادہ ہاں کو کٹو اسکتے ہیں (۱) (درمختار) مسئلہ: بچی کے اغل بغل کے بال مونڈ انا یا اکھیڑنا بدعت ہے (عالمگیری)

مونچھ کی حد: مسئلہ: مونچھوں کو کم کرناسنت ہے اتنی کم کرے کہ ابرد کی مشل ہو جائیں لینی اتنی کم ہوں کہ او پر والے ہونٹ کے بالائی حصہ سے نہ لئیں اورا یک روایت میں مونڈ انا آیا ہے (ورمختار وروالختار) مسئلہ: مونچھوں کے زونوں کناروں کے بال بڑے بڑے ہوں تو حربی نہیں بعض سلف کی مونچھیں اس فتم کی تھیں (عالمگیری) مسئلہ: واڑھی چڑھانا یا اس میں گردا گانا جس طرح سکھ وغیر وکرتے ہیں ناجائز ہے۔اس زمانہ میں مرنچھ میں طرح کرتے ہیں ناجائز ہے۔اس زمانہ میں مرنچھ میں طرح کرتے کی تراش کی جاتی ہے۔

(۱) رسول الله من القد عليه وسلم نے فر مايا موقيص كؤ اؤاور داڑ حسيان ايجا ؤ مجوسيون كى مخالفت كرو۔ (مسلم)

ال کے تمام اصول دفروع مضبوط بیں ان بھی کسی بات کو برا بتانا اسلام کو عیب لگانا عیب ہے خود سو چوتو جو بچھاس کا نتیجہ ہے دہ تم پر واضح ہوجائے گا۔ کس سے بوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ مسئلہ: مرد کو اختیار ہے کہ سرکے بال موغرائے یا بڑھائے اور ما نگ نکا لے۔ (ردا کتار) حضورا قدی سلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ٹابت بیں اگر چہونڈ انا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ٹابت ہے دیگر اوقات بھی موغرانا ٹابت نہیں ہاں بعض صحابہ سے مونڈ انا ٹابت ہے مثلاً حضرت موانا علی رضی اللہ عنہ بطور عادت مونڈ ایا کرتے تھے۔

حضور علیہ السلام کے بال کیسے تھے:حضور اقد ن صلی اللہ نعلیہ وسلم کے موئے مبارک کبھی نصف کان تک بھی کان کی لوتک ہوتے اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک تک جھو جاتے اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک تک جھو جاتے اور حضور بھی مرمیں ما تک نکالتے۔

مر دکوعورتوں کے سے بال جائز ہمیں: مسئلہ: مردکو بیجائز ہمیں کہ عورتوں کی طرح بال
بر ھائے بعض صوفی بنے والے لمبی لمبی لئیں بڑھا لیتے ہیں جوان کے بینہ پر سانپ کی طرح
اہراتی ہیں اور بعض چوٹیاں گوند ہے ہیں یا جوڑے بنا لیتے ہیں بیسب ناجائز کام اور خلاف
شروع ہیں۔

لصوف کی تعریف: تصوف بالوں کے بڑھانے اور دیکے ہوئے کڑے بہنے کا نام نہیں بکہ حضورا قدس کی اللہ علیہ میں ہے۔

بکہ حضورا قدس کی اللہ علیہ وسلم کی بوری ہروی کرنے اور خواہشات نفس کو منانے کا نام ہے۔

سپید بالی نہ دور کر ہے: مسکہ: سپید بالوں کو اکھاڑ نا قبیجی ہے چن کر نکلوا نا مکر وہ ہم ہاں مجاہدا گراس نیت ہے ایسا کرے کہ کفار پراس کا رعب طاری ہوتو جائز ہے (عالمگیری) آئ جیسوٹے کی سر پر گیھا رکھنے کا روائ بہت زیادہ ہوگیا ہے کہ سب طرف سے بال نہایت جیسوٹے جیسوٹے ہوئی ہے کہ سب طرف سے بال نہایت جیسوٹے بھوٹے بیس یہ بھی نصار کی تقلید میں ہے اور ناجائز ہے بھران بالوں میں بعض دا ہے باب ہوتے ہیں یہ بھی سنت کے فلاف ہے۔

بالوں میں بعض دا ہے بابا کی فکا لئے کا مسئون طریقہ: سنت ہے ہے کہ بال ہوں تو بچ میں بال رکھنے اور ما تک فکا لئے کا مسئون طریقہ: سنت ہے ہے کہ بال ہوں تو بچ میں مالکہ نکا کی جائے اور بالوں ہو تھی ہے کہ بال ہوں تو بچ میں بال کہ نکا طریقہ یہ بھی ہے کہ بال ہوں تو بچ میں بال رکھتے ہیں نہ مور ڈائے ہیں بلکہ فیورے بال کہ واتے ہیں یہ بال کو ان خوا ہو کہ بال کو ان کو بال کو ان کو بالے کو ان کو بال کو ان کو بالے کو بالے کو بال کو بالے کو بالے کو بالے کہ بال کو بالے کہ بال کو بالے کہ بال کو بالے کو بال کو بالے کو بال کو بالے کہ بال کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کے بال کو بالے کہ بالے کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کے بالے کو بالے کے بالے کو بالے کو

ن مانہ میں فرنگی عورتوں نے کوانے شروع کردیے ) ناجائز وگناہ ہے اوراس پر لعنت آئی شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی بہی علم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گنبگار ہوگی کیونکہ شریعت کی نافر مانی کرنے میں کہ کا کہنا نہیں ماننا جا ہے گا۔ (ورمخار) سنا ہے کہ بعض مسلمان گھروں میں بھی عورتوں کے بال کوانے نی بلاآ گئی ہے ایسی پر تینج عورتیں دیکھنے میں لونڈ امعلوم ہوتی ہیں اور حدیث میں فر مایا کہ جوعورت مردانہ ہیئت میں ہواس پر اللہ کی لعنت ہے جب بال کوانا عورت کے لئے نا جائز ہے تو منڈ انا بدرجہ اولی تاجائز ہے کہ یہ بھی ہندوستان کے مشرکین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے میاں کوئی مرجاتا ہے یا تیرتھ کو جاتی ہیں تو بال مونڈ وادیتی ہیں۔ کر یقہ ہال اور تاخن کو کیا کر ہے: مسئلہ: ترشوانے یا مونڈ انے میں جو بال نکلے آئیس دفن کر دے اس کے میاری پیدا ہوتی ہے (عالمگیری) موئے زیریا ف کا ایسی جگہ ڈال دینا کہ دوسروں کی نظر پڑے بیاری پیدا ہوتی ہے (عالمگیری) موئے زیریا ف کا ایسی جگہ ڈال دینا کہ دوسروں کی نظر پڑے ناجائز ہے۔ مسئلہ: چار چیز وں کے متعلق تھم یہ ہے کہ دفن کردی جا تیم ۔ بال ناخن خیض کا تا ناخن خیض کا تا ناخن دیم ایک ناخن خیض کا تا ناخن دیم کیا تا ناخن دیم کون کردی جا تیم ۔ بال ناخن خیض کا تا ناخوں ۔ (عالمگیری)

#### ختنه كابيان

ختندشعاراسلام ہے: ختندسنت ہے بیعلامت (نثانی) شعاراسلام میں ہے کہ سلم وغیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا ہے اس لئے عرف عام میں اس کومسلم انی بھی کہتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان بھی کہتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ الصلوٰ قو والسلام نے اپنا ختنہ کیا اس وقت ان کی عمر شریف اس برس کی تھی۔ (صحیحین)

فتن کس عمر میں ہونا جا ہے: مئلہ: فتنہ کی مدت سات سال سے بارہ سال کی عمر تک ہے اور بعض علاء نے یہ فرمایا کہ پیدائش ہے ساتویں دن کے بعد فتنہ کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری) فتنہ کہاں تک ہونا جا ہے: مسئلہ: لڑکے کی فتنہ کرائی گئی مگر پوری کھال نہیں کی اگر نصف ہے ذائد کہاں تک ہونا جا ہے: مسئلہ: لڑکے کی فتنہ کرائی گئی مگر پوری کھال نہیں کی اگر نصف ہے ذائد باتی رہ ہے ذائد کو فتنہ ہوئی باتی کو کا شاخر وری نہیں اور اگر نصف یا نصف سے ذائد باتی رہ گئی تو نہیں ہوئی یعنی پھر ہے ہونی جا ہے (عالمگیری)

پوڑھا نومسلم کیسے ختنہ کرائے: مسئلہ: بوڑھا آ دمی مشرف بداسلام ہواجس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں بالغ شخص مشرف بداسلام ہوااگر وہ خود ہی المحاف کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں بالغ شخص مشرف بداسلام ہوااگر وہ خود ہی ابنی مسلمانی کرسکتا ہے تو اپنے ہاتھ ہے کر لے در نہیں ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جوختنہ کرنا بی مسلمانی کرسکتا ہے تو اپنے ہاتھ ہے کر لے در نہیں ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جوختنہ کرنا

جائی ہے اس سے نکاح کر کے اس سے ختنہ کرا لے۔ (عالمگیری) الم کے کا ختنہ کرانا کس کے ذمہ ہے: مسئلہ: ختنہ کرانا یاب کا کام ہے دہ نہ ہوتو اس کا وصی اس کے بعد دادا پھراس کے وصی کامر تبہ ہے ماموں اور چیایا ان کے وصی کا بیکام نہیں ہاں

اگریچان کی تربیت وعیال میں ہوتو کر سکتے ہیں۔ (عالمگیری)

کان چھدانے کا تھم : مئلہ : عورتوں کے کائے چھددانے جس حرج نہیں اس لئے کہ زمانہ رسالت جی کان چھددانے کا سلسلہ رسالت جی کان چھددانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے صرف بعض لوگوں نے فرنگی عورتوں کی تقلید جی موقوف کر دیا جن کا اعتبار نہیں مسئلہ: انسان کوخسی کرنا حرام ہے اسی طرح ہجڑا کرنا بھی گھوڑے کوخسی کرنے جی انتقال اس کا اختلاف ہے تھے جہ ہے کہ جائز ہے دوسر ہے جانوروں کے خسی کرنے جس اگرفائدہ ہومثلاً اس کا گوشت اچھا ہوگا یا خسی نہرارت کر بھالوگوں کو ایڈ اپنچ کے گانہیں مصالح کی بنا پر گوشت اچھا ہوگا یا خسی نہرکہ نے جس شرارت کر بھالوگوں کو ایڈ اپنچ کے گانہیں مصالح کی بنا پر کوشت اجھا ہوگا یا خسی نہرکہ کے جس شرارت کر بھالوگوں کو ایڈ اپنچ کے گانہیں مصالح کی بنا پر کوشت اور تیل وغیرہ کوخسی کیا جاتا ہے ہے جائز ہے اور اگر منفعت یا دفع ضرر دونوں با تیں نہ ہوں تو خسی کرنا حرام ہے۔ (ہدائی عالمگیری)

#### زينت كابيان

چوٹی بنا کرنگائے تو اس کی ممانعت تہیں سیاہ کپڑے کا موباف بنانا جائز ہے اور کلاوہ میں تو اصلاً حرج نہیں کہ یہ بالکل میں زبوتا ہے اس طرح گودنے والی اور گودوانے والی یاری سے دانت ربیت کرخوبصورت کرنے والی یا دوسری عورت کے دانت ربیتے والی یا موجنے سے ابرو کے بالوں کونوج کرخوبصورت بنانے والی اور جس نے دوسری کے بال نو ہے ان سب برحدیث میں اعنت آئی ہے۔ (ورمخار)

### كسبكابيان

حاصل كرنا فرض (١) ہے اور حرام كھانا حرام ہے اور دوزخ ميں جلنے كا سبب (٢) ہے حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی (۳)اس کئے طلال کمائی کے بارے میں کچھ ضرور مسائل لکھے جاتے ہیں مسکلہ: اتنا کمانا فرض ہے جوایئے لئے اور اہل وعیال کیلئے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے نفقہ کے لئے اور ادائے دین کے لئے کفایت کر سکے اس کے بعدا ہے اختیار ہے کہاتے ہی پربس کرے یا اپنے اور اہل عیاس کے لئے بچھ پس ماندہ رکھنے کی بھی سعی و کوشش کرے مال ہاہے تھاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے (عالمگیری) مسئلہ: قدر کفایت سے زائداس لئے کما تا ہے کہ فقراء ومساکین کی خبر کیری کر سکے گایا اینے قریبی رشته دارون کی مدر کرے گایہ مستحب ہے اور بیال عبادت سے الفل ہے اور اگر اس کئے کما تا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و و قار میں اضافہ ہوگا فخر و تکبر مقصود نہ ہوتو بیمباح ہے اور اگر محض مال کی کٹر ت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے (عالمکیری) مسکلہ: جولوگ مساجداور خانقا ہوں میں بیٹے جاتے ہیں اور بسراو قات کے لئے کچھے کام نبیں کرتے اور اپنے کومتوکل ہوتے ہیں حالا نکدان کی نگامیں اس کی منتظر رہتی ہیں کہ کوئی جمیں کچھ دے جائے وومتوکل نہیں اس سے اچھا یہ تھا کہ پچھ کام کرتے اس ہے بسر اوقات كرتے (عالمكيرى) اى طرح آج كل بہت سے لوگوں نے پيرى مريدى كو پيشہ بناليا ہے سالا ندمریدوں میں دور ہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح سے رقمیں کھے ہیے ہیں جس کونذ رانہ وغیرہ نامول سے موسوم کرتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جوجھوٹ اور فریب ہے بھی کام لیتے ہیں بینا جائز ہے۔

سب سے اچھی کمائی کیا ہے: مسکہ: سب سے انفل کب جہاد ہے بعنی جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوا گر بیضرور ہے کہ اس نے مال کے لئے جہاد نہ کیا ہو بلکہ اعلائے کلمۃ اللہ مقصوداصلی ہو جہاد کے تجادت کامرتبہ ہے (عالمگیری) مسکلہ: حجد دیکا تناعورتوں کا کام ہے مردکوچر نہ کا تنامروہ ہے (ردالحتار)

اگائیاں کے لئے آگر زوہ بہتر ہے (ایم وارم میمیل)
(۳) رسول القد ملی القد خلیدہ ملم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمباسفر کرت ہے جس کے بال بھرے ہیں اور بدن گروہے ان ہے (لیمی اس کی حالت ایک حالت ایک حالت ایک ہے کہ جود عاکرے تیول میؤہ وہ آسان کی طرف ہاتھ انتحا کریا رہ برا ہتا ہے بعق دعا کری ہے گر حالت میں ہے کہ اس کی حالت ایک محال محال کھان حرام ہینا حرام لبیاس اور غذا مرام بجر اس کی دعا کیوکر آبول ہو یعنی آسر بیا ہے ہوتو یہ وعا قبول ہو کہ حال کمائی کھاؤ ہوں ہے تیول دعا کے اسباب بیمارین (مسلم)

حرام مال کوکیا کرے: مئلہ: جس شخص نے حرام طریقہ سے مال جمع کیااور مرگیاور شہوا کر اسے معلوم ہوکہ فلاں فلاں کے نیاموال جی تو ان کودا پس کردیں اور معلوم نہ ہوتو صدقہ کردیں - معلوم ہوکہ فلاں فلاں کے نیاموال جی تو ان کودا پس کردیں اور معلوم نہ ہوتو صدقہ کردیں - معلوم ہوکہ فلاں فلاں کے نیاموال جی تو ان کودا پس کردیں اور معلوم نہ ہوتو صدقہ کردیں -

مشتبہ مال کیا کیا جائے: مئلہ: اگر مال میں شبہ ہوتو ایسے مال کوایے قریبی رشتہ دار بر صدقہ کرسکتا ہے یہاں تک کہ اپنے باپ یا ہیے کو دے سکتا ہے اس صورت میں بہی ضرور نہیں کہ اجنبی ہی کودے۔

امر بالمعروف ونهى عن المنكر كابيان

اچھی بات کا تھم ویٹا ہر کی بات سے روکنا: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں ایک ایسا گرو وہوتا

پا ہے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا تھم دے اور بری بات ہے منع کرے اور بہی

لوگ فلاح پانے والے ہیں (پارہ امر کو ع ۱۳ یہ یہ اسول اللہ سلی اللہ نظیہ وسلم نے فر ما یا تم

میں جو محص بری بات دیکھے اے اپ ہاتھ ہے بدل دے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو

میں جو محض بری بات دیکھے اے اپ ہاتھ ہے بدل دے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو

زبان ہے بدلے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ول سے لینی اے دل سے برا جانے اور ہیا

مرور ایمان والا ہے (مسلم) اور فر مایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو

ہوگی (تریزی) اور فر مایا جس تو میں گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بدلئے پر قدر بول پھر نہ ہوگی (تریزی) اور فر مایا جس تو میں گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بدلئے پر قدر بول پھر نہ بوگ کی وہ ہے اللہ تعالیٰ سب پو عذا ب بھیج (ابو داؤد) اور فر مایا چند مخصوص لوگوں کے بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذا ب بھیج (ابو داؤد) اور فر مایا چند مخصوص لوگوں کے اور وہلوگ منع کرنے پر قادر بول اور منع نہ کریں تو اب عام و خاص سب کو عذا ہ بوگا۔ (شرح السنتہ ) اور فر مایا بادشاہ ظالم کے پاس جن بات ہو تا جو بال بری بات کا تھم السنتہ ) اور فر مایا بادشاہ ظالم کے پاس جن بات ہو تا جا دو اس ہے کہ کری واقبی بات کا تھم وف و نہی عن المنکر فرض ہے: امر بالمع وف یہ ہے کہ کری واقبی بات کا تھم و دیا ہے جسے کی کو نماز پڑھنے کو کہنا اور نمی عن المنکر کا مطلب ہے ہے کہ بری باتوں ہے تعالیٰ دونوں کا م فرض ہیں۔

سس صورت میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے: مئلہ:معصیت کا ارادہ کیا گراس کو سیا نہیں تو گناہ بیں بلکہ اس پر بھی ایک قتم کا ثواب ہے جب کہ یہ بچھ کر بازر ہا کہ یہ گناہ کا کم ہے نہیں کرنا جا ہے احادیث سے ایسا ہی ثابت ہے اور اگر گناہ کے کام کام کا بالکل پکا ارادہ کرلیا

جس کوئزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے اگر چہ جس گناہ کائزم کیا تھاا سے نہ کیا ہو( عالمگیری )
مسئلہ: کس کو گناہ کرتے دیکھے تو نہاہت متانت اور نری کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے انھی طرح سمجھائے پھراگراس طریقہ سے کام نہ چلاوہ شخص بازند آیا تو اب بختی سے پیش آئے اس کو سخت الفاظ کیے مگرگالی نہ دے نہ ش لفاظ زبان سے نکا لے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جوخص ہاتھ سے بھی کرے مثلاً وہ شراب بیتا ہے تو شراب بہا دے برتن تو ٹر پھوڑ ڈالے گاتا بجاتا ہے تو شراب بہا دے برتن تو ٹر پھوڑ ڈالے گاتا بجاتا ہے تو ٹر ڈالے ۔ (عالمگیری)

امر بالمعروف کی صور تیل: مئل: امر بالمعروف کی صور تیل ہیں اگر غالب کمان ہے ہے کہ بیان سب سے کے گاتو ہ اس کی بات مان لیس گے اور بری بات سے باز آ جا ئیں گے تو امر بالمعروف واجب ہے اس کو باز رہنا جا تزنہیں اورا گر گمان غالب ہے ہے کہ وہ طرح طرح کی تنہمت با ندھیں گے اور گالیاں دیں گے تو ترک کرنا افضل ہے اورار بیمعلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور صبر کر لے گاتو ان لوگوں ماریں گے تو صبر کر لے گاتو ان لوگوں جب بھی چھوڑ نا افضل ہے اورا گر معلوم ہے کہ وہ اگراسے ماریں گے تو صبر کر لے گاتو ان لوگوں کو برے کام ہے تعریف کرنے ماریں گرفت ماریں گرفت ماریں گرفت ماریں گرفت ماریں گاتو ان لوگوں کے اور ندگالیاں دیں گے تو اسے افتیار ہے اورا فضل ہے کہ امر کر سے (عالمگیری) مسئلہ: اگر گے اور ندگالیاں دیں گے تو اسے اختیار ہے اورا فضل ہے ہوئے اس اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کو امر بالمعروف کر سے گاتو قتل کر ڈوالیس گے اور یہ جانے ہوئے اس نے کہا اور لوگوں نے ماری ڈالا ۔ تو یہ شہید ہوا۔ (عالمگیری)

علم تعليم كابيان

علم کی فضیلت: سلم ایسی چزنبیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چز ہاں کا حاصل کر ناطغیر اے امتیاز ہے یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے اور اس سے دیا دنیاو آخرت سرهرتی ہے مگر ہماری مراداس علم سے وہ علم نہیں جو فلاسفہ سے حاصل ہوا ہواور جس کو انسانی وہ ماغ نے اختر اس کیا ہویا جس علم سے دنیا کی خصیل مقصود ہوا سے علم کی قرآن مجید نے ندمت (برائی) کی بلکہ دہ علم مراد ہے جوقرآن وصدیث سے حاصل ہو کہ یہی علم وہ ہے جس سے دنیاو آخرت کی بلکہ دہ علم مراد ہے جوقرآن وصدیث سے حاصل ہو کہ یہی علم وہ ہے جس سے دنیاو آخرت دنوں سنورتی ہیں اور یہی علم ذریعہ نجات ہے اور اس کی قرآن وصدیث میں تعریفیں آئی ہیں اور اس کی تعلیم کی طرف توجہ دال کی تی ہوتات ہے اور اس کی قرآن وصدیث میں تعریفیں آئی ہیں اور اس کی تعلیم کی طرف توجہ دال کی تو بیان

صرامة بإاشارة بيان فرمائي تنس اللدعز وجل فرماتا --

قد هل یستوی الذین یعلمون و المین تم فراؤ کیا جائے والے اور انجان برابر بیل

لا یعلمون انعا یتذکر ا اولو الالباب نصیحت تو وی مائے بیل جو عقل والے بیل
احادیث علم کے فضائل میں بہت آئی بی پر احادیث ذکر کیا تی بین رسول انتشلی اللہ علیہ وہ کم
فضائل میں بہت آئی بین پر احادیث ذکر کیا تی بین رسول انتشلی اللہ علیہ وہ کے ماتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کودین کا فقیہ بناتا ہے اور تقیم
کرتا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

عالم کی فضیلت: اورفر مایاعالم کی فضیلت عابد پرائی ہے جسے میری فضیلت تنہار سادنی پر اس کے بعد پرفر مایا کہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے اور تمام آ ایان وز جن والے یہاں تک کہ چیوٹی اپ سے سوراخ جی اور تر مایا ایک فقیہ ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے (تر ندی کی تعلیم دیتا ہے (تر ندی) اور فر مایا ایک فقیہ ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے (تر ندی ابن ماجہ) اور فر مایا علم کی طلب ہر سلم پر فرض ہے اور علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے جیسے سوئر کے کلے جیس جواہر اور موقی اور سونے کا بارڈ النے والا (ابن ماجہ) اور فر مایا جو خص طلب علم سوئر کے کلے جیس جواہر اور موقی اور سونے کا بارڈ النے والا (ابن ماجہ) اور فر مایا جو خص طلب علم رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا کہ ایک گھڑی راہ جس ہے (تر ندی واری) حضور تاہد اس عالی اللہ علی ہو اس اس کے خوان سے تو لی افسال ہے (واری) حضور تاہد السام نے فر مایا تعلی کی اور اس پر عالب بوجائے گی (خطیب) حضور تاہد الصلوق و والسلام نے فر مایا علی مثال یہ ہے جیسے آ ایان جس ستار ہے جن سے فشکی اور سندر کی تاریکوں جس راست کا پرا چلا ہے مثال یہ ہے جیسے آ ایان جس ستار ہے جن سے فشکی اور سندر کی تاریکوں جس راست کا پرا چلا ہے اور اگر ستار ہے مث جا تمیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جا تمیں گر (احمد) اور فر مایا جس نے علی اور ستار رائی اور اگر ستار ہے مث جا تمیں تو راستہ جا تمیں گر (احمد) اور فر مایا جس نے علی طلب کی اور مامل کر ایا اس کے بعد دو چندا جر ہے اور حاصل نہ جواتو ایک اجر (واری)

عالی کے حقوق : مسلد: عالم اگر چہ جوان ہو بوڑھے جائی پر فضیات رکھتا ہے ابندا چلنے اور بیضے میں گفتگو کرنے میں بوڑھے جائل کو عالم پر تقدم کرنا نہ چاہیے بعنی بات کرنے کا موقع ہو تواس سے پہلے کلام بیشرہ ع نہ کرے نہ عالم سے آگے آگے چلے نہ ممتاز جگہ پر جیشے عالم غیر قرشی قرشی غیر عالم پر فضیات رکھتا ہے عالم کاحق غیر عالم پر وہیا ہی ہے جبیاا ستاد کاحق شاگرہ بر ہے عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ برغیر عالم کو جیشے نا نہ چاہے۔ شوہر کاحق عورت بر ہے عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ برغیر عالم کو جیشے نہ چاہے۔ شوہر کاحق عورت بر ہے عالم اگر کہیں جومہا جہوا طاعت کرنی پڑے گ

(عالمگیری)

علم سیکھنا ہم کی خیر سے ہم ہتر ہے تھے سیا علم میں کیا نہیں ہونی جا ہیں مسلد: طلب علم اگراچھی نیت ہے ہوتو ہم عمل خیر ہے یہ ہتر ہے کیونداس کا نفع سب نیادہ ہے مگر بیضرور ہے کہ فرائض کی انجام دبی جی ظلب د نیاوطلب جاہ نہ ہواچھی نیت کا یہ مطلب ہے کہ رضائے الہی اور آخرت کے لئے علم سیسے طلب د نیاوطلب جاہ نہ ہواور طالب کا اگر مقصد یہ ہوکہ جس اپنے ہے جہالت دور کروں اور تخلوق کونفع پہنچاؤں یا پھڑنے نے مقصود علم کا احیا ہے مثال اوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے جس بھی نہ پڑھوں تو علم مث جائے گا نینیس بھی کا احیا ہے مثال اوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے جس بھی نہ پڑھوں تو علم مث جائے گا نینیس بھی اوچھی جی اور آگھی خین اور اگھی نیت پر اور کتابوں کا اور ب نہ مسلمہ کی تو قیر کور کرنی چاہیے یہ نہ ہوکہ نہ کرے تو ہاتھ ہی دھو لے ہا خانہ پیٹا ہے کہ بعد کتا ہیں چھوٹے اور یہ بھی چاہے کہ عیش پندی جس نہ پڑے کرے تو ہاتھ ہی دھو لے ہات متاب کے بعد کتا ہیں چھوٹے اور یہ بھی چاہے کہ عیش پندی جس نہ پڑے کہ گر یہ کرے تو ہاتھ ہی کردے کو تو ہاتھ ہی کہ دور ایک کور فرد نہ اور جورتوں کی طرف نیادہ توجہ نہ کہ گر یہ کہی خور ہی کا جورتوں کی طرف نیادہ توجہ نہ کہ گر یہ کہی خورت ہی اور یوی بھی جورتوں کی طرف نیادہ توجہ نہ کور پورا ہی کہی خور ہی ہے کہ کوری کا بھی خور ہے سب کا حق پورا

کرناچاہیے۔ طالب علم کی زندگی کیسی ہونی جاہیے: عالم و معلم کویہ بھی جاہیے کہ لوگوں سے میل جول کم رکھیں اور نضول باتوں میں نہ پڑیں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر جاری رکھیں دیں مسائل میں ندا کرہ کرتے رہیں کتب بنی کرتے رہیں کسی سے جھگڑا ہوجائے تو نرمی اور انصاف سے کام کیس جابل اور اس میں اس وقت بھی فرق ہونا جا ہے۔ (عالمگیری)

امتاد کا ادب ادر اس کے حقوق : مسئلہ: استاد کا ادب کرے اس کے حقوق کی محافظت کرے اور مال سے اس کی خدمت کرے اور استاد سے کوئی خطی ہوجائے تو اس میں پیروی نہ کرے استاد کا حق مال باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ جانے کے ساتھ تو اضح سے چیش آئے جب استاد کے مکان پر جائے تو دروازہ پر دستک نہ دے بلکہ اس کے برآ مد ہونے کا انتظار کرے۔(عالمگیری)

ا بل و نا ابل کی تعلیم کا حکم : مسئله: تا ابلوں کوتلم نه پڑھائے اور جواس کے اہل ہوں ان کی

تعلیم سے انکارنہ کرے کہ نا ایلوں کو پڑھا ناعلم کوضا کئے کرنا ہے اور اہل کونہ پڑھا ناظلم وجور ہے (عالمگیری) نا اہل سے مرادو ولوگ جاہلوں کے سے افعال کریں گے یالوگوں کو گمراہ کریں گے یالوگوں کو گمراہ کریں گے یا علماء کو بدنام کریں گے مسئلہ: گھڑی بجرعلم وین کے مسائل میں غدا کرہ اور گفتگو کرنا ساری رات یا علماء کو بدنام کرنے سے افضل ہے۔ (ورمخنا روروالحنار)

کتنی فقہ سیکھنا فرض عین ہے: مسئلہ: کچھ قرآن مجیدیا دکر چکا ہے اور اے فرصت ہے تو افضل بیہ ہے کہ علم فقہ سیکھے کہ قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور فقہ کی ضروری ہاتوں کا جاننا فرض عین ہے۔

# طلال وحرام جانورون كابيان

موشت یا جوغذا کھائی جاتی ہے وہ جزوبدن ہوجاتی ہے اوراس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور چونکہ بعض جانوروں میں ندموم صفات پائے جاتے ہیں ان جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان ہری صفتوں کے ساتھ متصف ہوجائے البذا انسان کوائے کھانے سے منع کیا گیا حلال وحرام جانوروں کی تفصیل دشوار ہے یہاں چند کلیات بیان کئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ سے جزئیات جانے جائے ہیں۔

لجعض غذا تمیں کیوں حرام کی گئیں: مسکد: کیے (۱) والا جانور جو کیا ہے شکار کرتا ہو حرام ہے۔ جیے شیر کیدو نومزی بجو کناوغیرہ کہ ان سب میں کیا ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں اونٹ کے کیلا ہوتا ہے گروہ شکار نہیں کرتا للبڈاوہ اس تھی میں واخل نہیں (در مختار) مسکد: پنچہ والا پر ندجو پنچہ ہے شکار کرتا ہے حرام ہے جیے شکرا باز بہری فیل مشرات الارش حرام ہیں۔ جیے پوہا ، چھکل گرٹ گوٹ گوٹ سانپ ، کچھو بر مچھر پو کھٹل ، کھی کی مینڈک حرام ہیں۔ جیے کھوٹر اس الارش کی مینڈک وغیر ہا۔ (در مختار ور دامختار) مسکد: گھر بلوگدھااور نچر حرام ہے اور جنگی گدھا جے گورخر کہتے ہیں حلال ہے گھوڑ ہے کے متعلق روایتی مختلف ہیں بیآ کہ جہاد ہے اس کے کھانے میں تقلیل آلہ جہاد ہوتی ہے البذانہ کھایا جائے (در مختار وغیرہ) مسکد: گائے ، بھینس ، بکری ، بھیز ، برن میل کا کے سانجر ، چینل بار دستھما یا ڈھاخر گوٹس حلال ہیں مسکد: تیخ ، بیز مرغ ، کبور ، ہر مل ، مین فاخت ، چرخی ، بن مرغ ، کا لک ، برضم کی بط بگلا ساری کھنگ جا تھاں تو اری چیا ، کیم ، گھوٹس وابل ہیں (والد مرحوم) مسکد: کی کھوانشکی کا ہویا پانی کا حرام ہے عزاب ابھی یعنی کواجو وابل حلال ہیں (والد مرحوم) مسکد: کی کھوانشکی کا ہویا پانی کا حرام ہے عزاب ابھی یعنی کواجو وابل حلال ہیں (والد مرحوم) مسکد: کی کھوانشکی کا ہویا پانی کا حرام ہے عزاب ابھی یعنی کواجو وابل حلال ہیں (والد مرحوم) مسکد: کیکھوانشکی کا ہویا پانی کا حرام ہے عزاب ابھیجے یعنی کواجو وابل حلال ہیں (والد مرحوم) مسکد: کیکھوانشکی کا ہویا پانی کا حرام ہے عزاب ابھیجے یعنی کواجو

(۱) كيلا م كل كل بزيوك داردانت جواكه اكه داكس يكي شركة بلي وغيره كے بوتے بيں۔

مردارکھاتا ہے جرام ہاور مہو کا کہ یہ بھی کو سے سلتا جتماایک جانور ہوتا ہے حلال ہے۔ ار (درمختار وردامختار)

کیمل کے بعض احکام: مئلہ: پانی کے جانوروں میں صرف مجھلی حلال ہے جو مجھلی پانی مرکر تیرگئ یعنی جو بے مارے اپ آ پ مرکر پانی کی سطح پرالٹ گئی وہ جرام ہے مجھلی کو مارااور وہ مرکر لائی تیرے لگی بیرح ام نہیں۔ (در مختار) ٹلٹی بھی حلال ہے اور مجھلی اور ٹلٹی مئلہ: پانی کی گرمی یا حلال ہیں جھلی اور ٹلٹی مئلہ: پانی کی گرمی یا حلال ہیں جھلی مرکنی یا جھلی کو ڈورے میں با ندھ کر پانی میں ڈال دیا۔ اور مرکنی یا جال میں بھنس کر مرکنی یا بانی میں کوئی ایسی چنز ڈال دی جس سے مجھلیاں مرکنیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا اس کے ڈالنے سے مرین یا گھڑے یا گڑھے میں مورتوں میں وہ مری ہوئی مجھلی حلال ہے۔

(درمخارردامخار)

جھینے کا تھم: مسکد: جھنگے کے متعلق اختلاف ہے کہ بدیجھل ہے یانہیں ای بنا پراس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے بظاہراس کی صورت مجھل کی تنہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قتم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے لہٰڈااس سے بچنا بی جا ہے مسئلہ: چھوٹی محھلیاں بغیر شکم جاک کے بھون لی سئیں ان کا کھانا طلال ہے۔ (ردامجنار)

غلیظ کھانے والی گائے بمریوں کے احکام: مسئد: بعض گائیں بمریاں غلیظ کھانے گئی ہے۔

ہیں ان کو جلالہ کہتے ہیں اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے اس کو گی دن سک باندھ رکھیں کہ نجاست ند کھانے بائے جب بد بوجاتی رہے ذی کر کے کھا کیں۔
مرغی کے بارے میں بعض احکام: ای طرح جومرغی غلیظ کھانے کی عادی ہواسے چند وز بندر میں جب اثر جاتارہ و ذی کر کے کھا کیں۔ جومرغیاں چھوٹی بھرتی میں ان کو بندکرنا ضروری نہیں جب کہ غلیظ کھانے کی عادی شہوں اور ان میں بد بونہ ہو ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو بندکرنا بھی بندر کھ کر ذی کریں (عالمگیری) مسئلہ: بمراجوضی نہیں ہوتا وہ اکثر چیشاب چنے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایس بحت بدیو پیدا ہوجاتی ہے کہ جس راست سے گزرتا ہے وہ راستہ بچھ دیر بوتا ہو ادر اس میں ایس بحت بدیو بیدا ہوجاتی ہے کہ جس راست سے گزرتا ہے وہ راستہ بچھ دیر بوتا ہو ادر اس میں ایس بحت بدیو بوتا ہے اس کا بھی تھم و بی ہے جوجلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدیو باتی ربی تو کھا سکتے ہیں ورنہ کر وہ وم منوع۔ مسئلہ: جانور کوذی کیا وہ اٹھ کر بھا گا اور پانی میں گر

کرمر ممیایا انو چی جکہ ہے گر کر مرکمیا اس کے کھانے میں حرج نہیں اس کی موت ذیج ہے ہوئی یانی میں گرنے یالڑ ھکنے کا اعتبار نہیں۔ (عالمگیری)

# حرام جانوروں کی کھال اور گوشت وغیرہ کے پاک کرنے کاطریقہ

مسکہ: زندہ جانور ہے اگر کوئی گڑا کاٹ کرجدا کرلیا گیا مثلا دنہ کی چنی کاٹ لی یا ادن کا ہے کو ہان کاٹ لیا یا کسی جانور کا بیٹ بھاڑ کراس کی کلیجی نکال لی یے گڑا حرام ہے جدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گوشت ہے جدا ہو گیا اگر چہانجسی چڑا لگا ہوا ہوا وراگر گوشت ہے اس اس کا تعلق باتی ہے تو مردا نہیں یعنی اس کے بعد اگر جانور کو ذیخ کرلیا تو بیکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے (درورد) مسکد: شکار پر تیر چلایا اس کا کوئی گڑا کٹ کرجدا ہو گیا اگر وہ ایساعضو ہے کہ بغیراس کے جانور زندہ وروسکتا ہے تو اس کا کھا تا حرام ہے اورا گر بغیراس کے زندہ ہیں روسکتا مثلاً سرجدا ہوگیا تو سر بھی کھایا جائے گا اور وہ بھی جانور جھی ۔ (عالمگیری) مسکہ: جن جانوروں کا گوشت ہورگیا تو سر بھی کھایا جا تا ذیخ شری ہے ان کا گوشت اور چر بی اور چیڑا پاک ہوجا تا ہے گر خزیر کہاس کا ہم جزوجس ہے اور آ دمی اگر چہ طاہر ہے اس کا استعمال نا جائز ہے۔ (در مخار) ان جانوروں کی جزوجس ہے اور آ دمی اگر چہ طاہر ہے اس کا استعمال نا جائز ہے۔ (در مخار) ان جانوروں کی جربی وغیرہ کوا آگر کھانے کے سوا خارجی طور پر استعمال کرنا چا ہیں تو ذیخ کر لیں کہ اس صورت جربی وغیرہ کوا آگر کھانے کے سوا خارجی طور پر استعمال کرنا چا ہیں تو ذیخ کر لیں کہ اس صورت ہیں اس کے استعمال ہے بدن یا کپڑ انجس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعمال کی قباحت سے بچنا ہوگا۔ (بہاروغیرہ)

# لهوولعب ومسابقت كابيان

کب اورکس طرح دف بچانا جائز ہے: مسکد: عید کے دن اور شادیوں ہیں دف بجانا جائز ہے جب کہ سادے دف بول اس میں جھانے نہ بواور تو اعدموسیقی پر نہ بجائے جائیں یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی بے مرک آ واز ہے نکاح کا اعلان مقصود (۱) بو۔ (روائحنا رُعالمگیری) چند اور جول کے جواز کی صور تیں: مسکد: لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے جند اور وہ بیانا جائز ہے جسے جمام میں بگل اس لئے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع بوجائے کہ جمام کھل گیا رمضان شریف میں بحری کھانے کے وقت بعض شبروں میں نقارے بجتے ہیں کہ جمام کھل گیا رمضان شریف میں بحری کھانے کے وقت بعض شبروں میں نقارے بجتے ہیں جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ بحری کھانے کے لئے بیدار ہوجا کیں اور آنہیں معلوم ہوجائے دن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ بحری کھانے کے لئے بیدار ہوجا کیں اور آنہیں معلوم ہوجائے دن اور ارز می اور آنہیں معلوم ہوجائے دن اور ارز می اور آنہیں معلوم ہوجائے دیا ورزہ دیے ساتھ مہاءے کہ یہ تینوں جن ہیں۔ (ترزی ابوداؤ ذائن ما ج)

کہ ابھی سحری کا دفت ہاتی ہے میں جائز ہے کہ میصورت کہودلعب میں داخل نہیں (درمختار) ای
طرح کا رخانوں میں کام شروع ہونے کے دفت اور ختم کے دفت سیٹی ہجا کرتی ہے ہوائز ہے
کہوشقصو دنہیں بلکہ اطلاع دینے کے لئے میسیٹی بجائی جاتی ہے۔ ای طرح ریل گاڑی کی سیٹی
ہے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے یا اس تشم کے
دوسرے سے مقصد کے لئے سیٹی دی جاتی ہے ہی جائز ہے۔ مسئلہ: گنجفہ چوسر کھیلنا نا جائز ہے
مشلہ نے کا بھی یہی تھم ہے اس طرح لہو ولعب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں صرف تین قسم
کے لہوگی حدیث میں اجازت ہے ہوگ سے طاعبت اور گھوڑے کی سواری اور تیرا ندازی کرنا۔
کے لہوگی حدیث میں اجازت ہے ہوگ سے طاعبت اور گھوڑے کی سواری اور تیرا ندازی کرنا۔
کے لہوگی حدیث میں اجازت ہے ہوگی سے طاعبت اور گھوڑے کی سواری اور تیرا ندازی کرنا۔

ناجی باجوں اور تالی بجانے کا تھم: مسئلہ: ناچنا' تالی بجانا' ستارا کیہ تارہ دوتارہ' ہارمونیم چنگ طبنو رہجانا ای طرح دوسری قسم کے باہبے سب نا جائز ہیں۔ (ردانحتار) عام تو ال اور مزامیر کا تھکم: مسئلہ: متصوفہ زمانہ کہ مزامیر کے ساتھ تو الی سنتے ہیں اور بھی اچھلتے کودتے اور ناچنے لگتے ہیں اس قسم کا گانا بجانا جائز نہیں ایس محفل میں جانا اور وہاں بیٹھنا

نہ جائز ہے مشائخ ہے اس تم کے گانے کا کوئی ٹبوت نہیں۔

کوٹیا حال اور کوئی تو الی جائز ہے: جو چیز مشائخ ہے تابت ہے وہ نقط یہ ہے کہ اگر بھی

کی نے ان کے سامنے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جو ان کے حال و کیفیت کے موافق ہے تو ان پر

کیفیت ورقت طاری ہوگی اور بے خود ہو کر کھڑے ہو گئے اور اس حال دار فکی میں ان سے

حرکات غیر اختیار یہ صاور ہوئے اس میں کوئی جرج نہیں مشائخ و ہزرگان وین کے احوال اور

ان متصوف کے حال وقال میں زمین وقاسان کا فرق ہے بیبال مزامیر کے ساتھ محفلیس منعقد کی

جاتی جی جن میں فساق و فجار کا اجتماع ہوتا ہے نا اہلوں کا جمع ہوتا ہے گانے والوں میں اکثر بے

شرع ہوتے جی تالیاں بجاتے اور مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں اور خوب اچھلتے کو دیتے ناچے

شرع ہوتے جی تالیاں بجاتے اور مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں اور خوب اچھلتے کو دیے ناچے

ترک جو جی تیں اور اس کا نام حال رکھتے ہیں۔ ان حرکات کوصوفیہ کرام کے حوالے سے کیا نسبت تھرکتے ہیں اور اس کا نام حال رکھتے ہیں۔ ان حرکات کوصوفیہ کرام کے حوالے سے کیا نسبت سے بیزیں اختیاری تھیں (ا) (عالمگیری)

<sup>(</sup>۱) رسول القد سلی القد علیه و سلم نے فرمایا دو آوازین دنیاو آخرت میں المعون بین نفر کے وقت باہے کی آواز اور مصفیت کے وقت روئے گی آواز (بزاز) اور فرمایا کہ گانے ہے ول میں نفاق آگا ہے جس طرح پانی ہے جس آگا ہے جس المول الله سلی الله علیه وسلم نے گانے ہے اور خلی سنے ہے اور خلی سنے ہے اور خلی سنے ہے اور خلی سنے ہے اور خلی سنے ہے اور خلی ہے ہے اور خلی اور فرمایا کہ الله تقال نے شراب اور جوالور کو بر المجمول ) حرام میا اور فرمایا ہر تشدوالی جزحرام ہے۔ (بیسی )

کس شرط سے کبوتر بالنا جائز ہے: مسکد: کبوتر پالنا گراڑانے کے لئے نہ ہوتو جائز ہے اوراگر کبوتر اڑانے کے لئے جبت اوراگر کبوتر اڑانے کے لئے جبت پر چڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے یااڑانے میں کنگریاں پھینکتا ہے جس سے لوگوں کے برتن ٹو شنے کا اندیشہ ہے تو اس کو تن کیا جائے اور سزادی جائے گی اوراس پر بھی نہ مانے تو حکومت کی جانب سے اس کے کبوتر ذبح کرکے اس کو دے دیئے جائیں تاکہ اڑانے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے (در مختار) مسکلہ: جانوروں کولڑانا مثنا مرغ بیئر تیز کرکے اس کو دے اس می شرکت ارزانے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے (در مختار) مسکلہ: جانوروں کولڑانا مثنا مرغ بیئر تیز کرکے اس کا مرغ بیئر تیز کرکے اس کو کرانا مثنا مرغ بیئر تیز کرکے اس کو کرانا مثنا مرغ بیئر تیز کرکے اس کا مرائی ہی شرکت مینڈ ھے بھینے وغیرہ کو ان جانوروں کو بعض لوگ لڑاتے ہیں بیترام ہے اور اس میں شرکت کرنا یا سی کا تماشا و کھنا بھی نا جائز ہے۔

کشتی کے جواز کی صورت: مسئلہ: کشتی لڑانا اگر لہوداعب کے طور پر نہ ہو بلکہ اس لئے ہوکہ جسم میں قوت آئے اور کفار سے لڑنے میں کام دی توبیہ جائز وستحن وکار تواب ہے بشرطیکہ ستر پوشی کے ساتھ ہوآ ج کل بر ہند ہو کر صرف ایک نگوٹ یا جا نگیا پہن کرلڑتے ہیں کہ ساری رائیں کھلی ہوتی ہیں نہ نا جائز ہے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے رکا نہ ہے کشتی لڑی اور تین مرتبہ بچھاڑا دیں توابیان الاوں گا بھر بیہ سلمان ہوگئے۔ (در مختار ور دائختار)

گریاں کھیلنے کا حکم: سئلہ: الرکیاں جوگریاں کھیلتی ہیں بیاخزے(۱)
مسابقت کا مطلب: سئلہ: مسابقت جائز ہے۔ مسابقت کا مطلب بیہ کہ چند محض آپ س میں یہ طے کریں کہ کون آگے بردھ جاتا ہے جو سبقت لے جائے اس کو یہ دیا جائے گا۔ یہ
مسابقت صرف تیراندازی (۲) میں ہو سکتی ہے یا گھوڑے گدھے نچر میں جس طرح گھڑ دوڑ
میں ہوا کرتا ہے کہ چند گھوڑے ایک ساتھ بھگائے جاتے ہیں جوآگے نکل جاتا ہے اس کو ایک
میں ہوا کرتا ہے کہ چند گھوڑے ایک ساتھ بھگائے جاتے ہیں جوآگے نکل جاتا ہے اس کو ایک

<sup>(</sup>۱) حضرت عائشرضی الله عنها کہتی ہیں ہیں ٹریاں کھیلا کرتی تھی اور بھی رسول الله سال الله علیہ وقت تشریف الاتے کہ اور کیاں میرے پاس ہوتی جب حضور تشریف الاتے تو گؤ کیاں چلی جا تیں اور جب حضور چلے جاتے تو کیاں آجا تیں (ابوداؤر)

(۲) سلمہ بن اکو عرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پجواؤگ پیدل تیرا تھازی کرد جستے بعتی مسابقت کے طور پران کے پاس رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم آخر یف الاسے اور فر مایا اسے بی اسرائیل (بعنی اسابل عرب کو نکہ عرب حضر سے اسام کی اور اور اور کی اللہ علیہ و کی تعرب عظر سے اور فر مایا اسے بی اسرائیل (بعنی اسابل عرب کو نکہ عرب حضر سے باب اسام کی اور دونوں میں اللہ تعالی علیہ اللہ علیہ و کی آخر اور اور کئی اور دونوں کے ایس کی اور دونوں کی اور دونوں کی ایس کی اور دونوں میں ایک میل کا فاصلہ ماہیں چوسل مسافت تھی اور جوگھوڑ سے مضمر نہ تھے ان کی دوڑ عمید سے محبور بوری زر این تک بوئی ان دونوں میں ایک میل کا فاصلہ ماہیں چوسل مسافت تھی اور جوگھوڑ سے مضمر نہ تھے ان کی دوڑ عمید سے محبور بوری زر این تک بوئی ان دونوں میں ایک میل کا فاصلہ میں در بوگھوڑ سے مضمر نہ تھے ان کی دوڑ عمید سے محبور بوری زر این تک بوئی ان دونوں میں ایک میل کا فاصلہ تھی۔ (بخاری وسلم)

کن چیزول کی دوار جا ترہے: اونٹ اور آدمیوں کی دوار بھی جائز ہے کیونکہ اونٹ بھی اسبب جہاد میں ہے بین یہ جہاد کے لئے کار آ مد چیز ہے مطلب یہ ہے کہ ان دوروں سے مقصود جہاد کی تیاری ہے ہودلعب مقصود بوبیں اگر محض کھیل کے لئے ایسا کرتا ہے تو مکروہ ہاک طرح اگر فخر اورا پی بڑائی مقصود بو بیا پی شجاعت و بہادری کا اظہار مقصود بوتو یہ بھی کرو د ہے در دونی را سنلہ: سیقت لے جانے والے کے لئے کوئی چیز مشروط ند : و ان ندکوراشیاء کے ساتھ اس کا جواز حاصل نہیں بلکہ ہر چیز میں مسابقت ہو سکتی ہے (ا) (درمینار) (ف) (بازی با شرط کا تھی ) مسئلہ: سابق کے لئے جو کھی لمنا طے پایا ہے وہ اس کے لئے طال دطیب ہے گروہ اس کونہ درمرااسکونہ دیتو تاضی کے یہاں دعویٰ کر کے جراوصول نہیں کرسکتا اس کا مستحق نہیں بینی اگر دومرااسکونہ دیتو تاضی کے یہاں دعویٰ کر کے جراوصول نہیں کرسکتا (عاملیری) مسئلہ: مسابقت جائز ہونے کے لئے شرط ہے کے مصرف ایک جانب مال شرط ہو یعنیٰ دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ اگرتم آ کے نکل گئے تو تم کو مثلاً سورو ہے دوں گا اور میں آ کے نکل گئے تو تم کو مثلاً سورو ہے دوں گا اور میں آ کے نکل گیا تو تم کی میں جائز ہونے کے لئے ان واری کا دوسری صورت جواز کی ہے ہے کہ خص ثالث نے اور میں آ کے نکل جائے گا اس کو اتنادوں گا جیسیا کہ اکثر حکومت کی جانب ان دونوں سے یہ کہا تم شر رہوتا ہے ان لوگوں سے یہ کہتی لینا دینا طغیس ہو آ گئل جائے گا اس کو اتنادوں گا جیسیا کہ اکثر حکومت کی جانب سے دور ٹر ہوتی ہے ادراس میں آ گئل جائے گا اس کو اتنادوں گا جیسیا کہ اکثر حکومت کی جانب میں باہم کی لینا دینا طغیس ہوتا ہے (درختار وغیرہ)

شرط اور بازی کے بچھ اور احکام: مسئلہ: اگر دونوں کی جانب سے مال کی شرط ہو مثالی تم آگے ہوگئے تو میں اتنادوں گا اور میں آگے ہوگیا تو میں اتنالوں گا بیصورت جوا ہے اور حرام ہے ہاں اگر دونوں نے اپنے ساتھ ایک تیسر مے خص کوشامل کر لیا جس کو محلل کہتے ہیں اور تفہر ایہ کہ اگریہ آگے نکل گیا تو رقم مذکوریہ لے گا اور بیچھے رہ گیا تو یہ دے گا پچھ نیں اس صورت میں دونوں جانب سے مال کی شرط جائز ہے۔ (عالمگیری در مختار)

دوڑ کے علاوہ دیگر چیزوں میں مسابقہ ومقابلہ: مسئلہ: مسئلہ: مسابقت میں شرط یہ ہے کہ مسافت آئی ہوجس کو گھوڑ ہے طے کر سکتے ہیں اور جینے گھوڑ ہے لئے مسافت آئی ہوجس کو گھوڑ ہے طے کر سکتے ہیں اور جینے گھوڑ ہے لئے جا ئیں وہ سب ایسے ہوں ن میں بیا حتمال ہو کہ آ گے نکل جا ئیں گے اس طرح تیرا ندازی اور دوآ دمیوں کی دوڑ میں بھی بہی شرطیں ہیں۔ (روالحتار) مسئلہ: طلبہ نے کسی مسئلہ کے متعلق شرط

<sup>(</sup>۱) حضرت عائشد صلی الله تعالی عنباد سول الله علی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں کہتی ہیں کہ میں نے حضورے پیدل مسابقت کی اور میں آ گے ہوگئی پھر جب میرے جم میں کوشت زیادہ ہو گیا لیمنی پہلے ہے کچھ موٹی ہوگئی میں نے حضور کے ساتھ دوڑکی اس مرتبہ حضور آ گے ہو مجئے اور فرمایا کہ بیاس کا بدل ہو گیا (ابوداؤد)

# علاج اورفال كابيان

رسول الله سلی الله نعلیہ وسلم نے فر مایا بیماری اور دوا دونوں کوانلہ تعالیٰ نے اتارااس نے ہر بیماری کے لئے دوامقرر کی پس تم دوا کر وگرحرام سے دوامت کرو۔ (ابود، مر)

مر بیش کو کھانے وینے کا حکم: اور فرمایا مریضوں کو کھانے پرمجبور نہ کرو کہان کو القد تعالی مریض کو کھانے پرمجبور نہ کرو کہان کو القد تعالی مریض کھلاتا پلاتا ہے (ترفدی وابن ماجہ) اور فرمایا جب مریض کھانے کی خواہش کریے وابن ماجہ) محکمان وقت ہے کہ کھانے کی تجی خواہش ہو (ابن ماجہ)

مریض پر ہیز کر ہے یا نہ کر ہے: حضرت ام منذرکبتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر ہیز کر ہے اتھ میرے یہاں تشریف الائے حضرت علی کونقا ہت تھی لینی مصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے یہاں تشریف الائے حضرت علی کونقا ہت تھی لینی بیاری ہے ابھی اجھے ہوئے تھے مکان میں محبور کے خوشے کئے اور فر مایا کہتم نقیہ ہو۔ ہے محبور س کھا ئیں حضرت علی نے بھی کھا تا جا ہا۔ حضور نے ان کومنع کیا اور فر مایا کہتم نقیہ ہو۔ محبور منذرکہتی ہیں کہ میں جواور چکندریکا کراائی حضور نے حضرت علی سے فر مایا اس میں سے لو محبور ہیں کہ میں جواور چکندریکا کراائی حضور نے حضرت علی سے فر مایا اس میں سے لو کہ مریض کو پر ہیز کرنا جا ہے جو چیزیں اس کے لئے مصر ہیں اس سے بچنا جا ہے۔ (ابوداؤد)

ے سے رین اور نظر برلگنا: رسول اللہ سلی اللہ نظیہ وسلم نے فر مایا کہ جھاڑ بھونک نہیں گرنظر حجھاڑ بھونک نہیں گرنظر بداور زہر ملے جانور کے کاشنے سے بعنی ان دونوں میں زیادہ مفید ہے (احمد وابوداؤدوتر ندی) ضیح بخاری وسلم میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ نظیہ وسلم نے نظر بدسے جھاڑ بھونک کرانے کا تھم

فرمایا ہے حضرت موف بن مالک انجعی کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جھاڑا کرتے ہے حضور کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ حضور کا اس بے متعلق کیا ارشاد ہے۔فرمایا کہ میرے سامنے پیش کروجھاڑ بھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک ندہو۔ (مسلم)

مرض کا متعدی ہونا غلط ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا عدوی نہیں یعنی مرض لگانا اور متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ بدفالی ہے اور نہ بار (۱) ہے نہ صفر (۲) اور مجذوم ہے بھا گوجیسے شیر سے بھا گئے ہودوسری روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ دیگہ تان میں اونٹ ہران کی طرح (صاف تھرا) ہوتا ہے اور فارشی اونٹ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے بھی فارشی کردیتا ہے حضور نے فر بایا پہلے کو کس نے اور مجذوم سے بھا گئے کا تھی سد ذرائع کے قبیل سے ہے کہ اگر اس سے میل جول میں دوسر کے وادم جذام پیدا ہوجائے کا تھی سد ذرائع کے قبیل سے ہدا ہوا اس خیالی فاسد سے بچنے کے لئے جذام پیدا ہوجائے ویہ میں دوسر کے لئے میں مواکد اس سے علیمہ ور ہو۔ ( بخاری )

<sup>(</sup>۱) ہامہ سے مرادلو بند مانہ جابلیت میں اٹل عرب اس کے متعلق مختلف قتم کے خیالات رکھتے تھے اور اب بھی لوگ اس کو منوس منجھتے تیں جو بچو بھی بوصدیث نے اس کے متعلق یہ ہدایت کی کہ اس کا اعتبار نہ کیا جا ہے؟ ان عمد رائشریقہ ) (۲) ماہ سفر کواوگ منوس جانتے تیں صدیث میں فرمایا کہ ریکوئی چیز نہیں۔ ۱۲۔ منہ

بندوں میں سے پچھلوگوں کواس میں مبتلا کیا جب سنو کہ کہیں ہےتو وہاں نہ جاؤ اور جب وہاں ہوجائے جہاں تم ہوتو بھا کومت (مسلم)

طاعون کے احکام: اور قرمایا طاعون عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجنا ہے اس کو اللہ نے مونین کے لئے رحمت کر دیا جہاں طاعون واقع ہوا وراس شہر میں جو صح مبر کر کے اور طلب تو اب کے لئے مثم رار ہے اور یقین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لئے شہر ار جاور یقین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لئے شہید کا تو اب ہے۔ (احمر بخاری)

دواعلاج میں کیا اعتقادر کھے: مسئلہ: دواعلاج کرنا جائز ہے جب کہ یہ اعتقاد ہو کہ شافی اللہ ہے اس نے دواکواز الدمرض کے لئے سبب بتادیا ہے اوراگر دوائی کوشفاد ہے والاسمجھتا ہوتو نا جائز ہے۔(عالمگیری)

حرام ہڑی کے دواع استعال کی شرطیں: مسئلہ: انسان کے کسی جزوکودوا کے طور پر استعال کرنا حرام ہے۔ دوسرے استعال کرنا حرام ہے خزیر کے بال یا ہڑی یا کسی جز کودواء استعال کرنا حرام ہے۔ دوسرے جانوروں کی ہڈیاں دوا ہیں استعال کی جاسکتی ہیں۔ بشرطیکہ ذبحہ کی ہڈیاں ہوں یا خشک ہوں کہ اس میں رطبوت باتی نہ ہو ہڈیاں اگر ایسی دوا میں ڈالی گئی ہوں جو کھائی جائے گی تو بیضروری ہے کہ ایسے جانور کی ہڈی ہون کھانے میں استعال نہیں کی جاسکتی۔ (عالمگیری)

# حرام چیزوں کودوا کے طور برجھی استعال کرناجائز جیل

مسئلہ: حرام چیزوں کودوا کے طور پر بھی استعال کرنا تا جائز ہے کہ صدیث میں ارشادفر مایا جو چیزیں حرام ہیں اللہ تعالی نے شفانہیں رکھی ہے بعض کتب میں یہ نہ کور ہے کہا گراس چیز کے متعلق بیملم ہو کہ اس میں شفا ہے تو اس صورت میں وہ چیزحرام نہیں اس کا حاصل بھی وہ بی چیز کے متعلق بیملم ہو کہ اس میں شفا ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں اس کا حاصل بھی وہ بی ہو جائے ہے کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگز یہ یقین نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مرض زاک ہی ہو جائے گازیا دہ سے زیادہ ظن اور گمان ہوسکتا ہے نہ کہ علم ویقین خود علم طب کے قواعد واصول ہی طن جی لیا ۔ گازیا دہ سے زیادہ ظن اور گمان ہوسکتا ہے نہ کہ علم ویقین خود علم طب کے قواعد واصول ہی طن جی المجمل ہونے کی کوئی صورت نہیں یہاں ویسایقین بھی نہیں ہوسکتا جیسا بھو کے کو حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پہنے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔
حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پہنے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پہنے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پہنے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پہنے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پہنے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پینے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

حرام لقمہ کھانے سے یا پیا سے کوشراب پینے سے ہوجان نانج جانے میں ہوتا ہے۔

(درمختار وردا کھار)

اسپرٹ اورشراب آمیز دوا کا تھم: انگریزی دوائیں بکثرت ایسی ہیں جن میں اسپرٹ

اور شراب کی آمیز تربوتی ہے ایسی دوائیں ہرگز استعال نہ کی جائیں۔ (بہارشریعت)
علاج نہ کرنا گناہ ہیں: مسئلہ: دست آتے ہیں یا آئیسیں دھتی ہیں یا کوئی دوسری بیاری
ہاس میں علاج نہیں کیا اور مرگیا تو گنہگار نہیں ہے۔ (عالمگیری) بینی علاج کرانا ضروری
نہیں کہ اگر دوانہ کرے اور مرجائے تو گنہگار ہواور بھوک پیاس میں کھانے پینے کی چیز دستیاب
ہواور نہ کھائے پیئے یہاں تک کہ مرجائے تو گنہگار ہے کہ یہاں یقینا معلوم ہے کہ کھانے پیئے
سے وہ بات جاتی رہے گی مسئلہ: شراب سے خارجی علاج بھی ناجائز ہے مثلاً زخم میں شراب
لگائی یا کی جانور کوزخم ہے اس پرشراب لگائی یا بچہ کے علاج میں شراب استعال کی تو ان سب
صورتوں میں وہ گنہگار ہوگا جس نے اس کواستعال کرایا۔ (عالمگیری)

حقنہ یا اسنما کے جواز کی شرط: مسئلہ: علامتے کے لئے حقنہ کرنے میں عمل دینے میں حرج نہیں جب کہ حقندا کی چیز کانہ ہو جوحرام ہے مثالی شراب (ہدایہ)

# كس مجبوري سيكس مدت تك حمل كرايا جاسكتا ہے

استلہ: اسقاط حمل کے لئے دوا استعال کرنا یا دائی سے حمل ساقط کرانا منع ہے بچہ کی صورت بی ہویا بی ہو دونوں کا ایک علم ہے ہاں اگر عذر ہوتو عورت کے شیر خوار بچہ ہا اور ہا پ کے بال اگر عذر ہوتو عورت کے شیر خوار بچہ ہا اور ہا پ کے بال ایک علم ہوجائے گا کے بال ایک بوجائے گا اور حمل سے دو دھ خشک ہوجائے گا اور بچہ کے ہلاک ہوئے بائد بشد ہے تو اس مجبوری سے حمل ساقط کیا جا سکتا ہے بشر طیکہ اس کے اور بچہ کے ہلاک ہوئے ایک سوجی دن ہے۔ (ردامی ا

# خوبي اخلاق نرمي وجيا كابيان

رمول الله سلی الله بنید دستیم نے فرمایا خلق حسن ہے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی

(بیہتی باور نر بدیا ایمان بیس زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق الی تھے بوں (ابوداؤد) اور فرمایا تم بیس التی بھیجا گیا کہ بیس التی تھے وہ ہیں جن کے اخلاق الی جھے بول (بخاری و مسلم) اور فرمایا بین اس لئے بھیجا گیا کہ استھے اخلاق کی تکمیل کر دول (امام مالک واحمہ) اور فرمایا جو شخص غدمہ کوئی جاتا ہے حالا نکہ کر فرالے پر اسے قدرت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے سب کے سامنے بلائے گا اور افتیار دست در سے گا کہ جن حورول بیس تو جا جا جا جا ایما کے (تر فری ابوداؤد) اور فرمایا اللہ تعالی مہر بان دست در کا کہ جن حورول بیس تو جا جا جا کے (تر فری ابوداؤد) اور فرمایا اللہ تعالی مہر بان کو دوست در کھتا ہے اور مہر بانی کرنے ہی وہ دیتا ہے کہ تحق برتبیں ویتا (مسلم) اور فرمایا

جوزی سے محروم ہوا و و خیر سے محروم ہوا (مسلم) اور فر مایا حیاا بمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بیہو وہ کوئی جفا ۔ نہ ہے اور جفا جہنم میں ہے (احمد ترندی) اور فر مایا ایمان و حیا دونوں ساتھی ہیں ایک کوا تھا لیا جاتا ہے تو دوسر ابھی اٹھالیا جاتا ہے (بیہقی ) ایک شخص اپنجان کو حیا ہے متعلق تھیجت کر رہا تھا کہ آئی حیا کیوں کرتے ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اسے چھوڑ و یعنی تھیجت نہ کر و کیونکہ حیاا بمان سے ہے۔ ( بخاری وسلم )

اجھوں کے پاس بیٹھٹا برول سے بچنا

آ ومی کس کے پاس ایھے بیٹھے:رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔نے فرمایا مصاحبت نہ کرونگر مومن کی بینی صرف مومن کامل کے پاس میٹا کرواور فرمایا بروں کے پاس میٹا کرواور علی مدے یا تنیں اور نیا ، دورعلاء ہے میل جول رکھو۔

اچھا ساتھی کون ہے: اور فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یا دکر ہے تو وہ تیری مدد

کرے اور جب تو بھولے تو وہ یا دوالا نے اور فرمایا انجھا بمنتھیں وہ ہے کہ اس کے دیکھنے ہے

ہمیں خدایاد آئے اس کی گفتگو ہے تمبار عمل ہیں زیادتی ہواور اس کا عمل تمہیں آخرت کی

یا دوالا نے اور فرمایا اچھے اور برے بمنشین کی مثال جیسے مشک کا اٹھا نے والا اور بھٹی بھو نکنے والا

چومشک لئے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں ہے دے گایا تو اس ہے نہ یہ گایا تھے خوشہو بہنچ

گیا ور بھٹی بھو کننے والا تیرے کیڑے جلادے گایا تھے بری و بنچ گی او فرمایا ایسے کے ساتھ نہو اور ہوں نظر تقارت ہے

ر بوجو تمہاری فضیلت کا قائل نہ ہوجیے تم اس کی فضیلت کے قامل نوعو جہیں نظر تھارت ہو و کی بارے میں حدر ہویا ہے کہ دہ این نظر تھارت ہو و کی تمہارے فرمایا ہوا ور تمہارے قرب انٹا تو تا کہ این دیو۔

و کی تاہواس کے ماتھ نہ رہویا ہے کہ دہ اپنی تعہارے فرمایا گی رہو اور دہ میں انٹا تو تا کہ ایک دیو و رہو کر دوائین ہو کہ ایک میں اور ایمین ، بی ہے جو انٹا دیے کا میں بر کہ دوائین ہو کہ ایک میں اور ایمین ، بی ہے جو انٹا دیے کا میں بر کہ دوائین ہو کہ ایمین کی برابر کوئی تمہیں اور ایمین ، بی ہے جو انٹا دیے کا میں بر بر کہ دو تھ جہیں بی خور سے اس می خور سے اور نا جو کہ میں بر کہ دور سے میں برا کے در سے ایک در برا کہ دور سے اس کی خور برائی کی در ایمین ہی ہو در ایمین ہی کہ دور ایمین ہی کے در ایمین برائی کا میں برائی کے در ایمین میں برائی کی در ایمین برائی کی ایمین برائی کی میں برائی کی در برائی کی میا میں برائی کی در برائی کی کو در برائی کی در برائی کی در برائی کی در برائی کی در برا

ے مشورہ لوجوانلّہ ہے ڈرتے تیں۔ حضرت علی کی صبحتیں: حضرت علی ضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا فاجر سے بھائی بندی نہ کہ حضرت علی کی صبحتیں: حضرت علی ضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا فاجر سے بھائی بندی نہ کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لئے مزمن کرے گا اور سے چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے اور انجق برترین خصلت کوا پھا کرکے وکھائے گا تیرے پاس اس کا آٹا جانا عیب اور ننگ ہے اور احمق برترین خصلت کوا پھا کرکے وکھائے گا تیرے پاس اس کا آٹا جانا عیب اور ننگ ہے اور احمق

سے بھی بھائی چار دنہ کر کہ و واپنے کومشقت میں ڈال دے گااور تھے بھے نفع نہیں پہنچا ہے گااور کھے بھون کی بیائے کا اور کھی یہ بوگا کہ کھے نفع پہنچا تا چا ہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گااس کی خاموثی ہولئے سے بہتر ہے اس کی دور می نزد کی ہے بہتر ہے اور موت زندگی سے بہتر اور کذاب ہے بھی بھائی جات کی دور می نزد کی سے بہتر اور کذاب ہے بھی بھائی جارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت تھے نفع نہ دے گی تیری بات دومروں تک پہنچا ہے گا اور واس کی تیری بات دومروں تک پہنچا ہے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو تیج ہولے گا جب بھی وہ بیج نہیں ہولے گا۔

# التدك لئے دوسی وسمنی كابيان

ایمان کی چیزوں میں سے سب سے مضبوط کون چیز ہے: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی چیزوں میں سب میں مضبوط الله کے بارے میں موالا ق ہے اور الله کے وسلم نے فرمایا ایمان کی چیزوں میں سب میں مضبوط الله کے بارے میں موالا ق ہے اور الله کے محبت کرنا اور بخض رکھنا اور فرمایا تمہیں معلوم ہے الله کے نزدیک مب سے زیادہ پند کونسا عمل ہے کی نے کہا نماز روزہ ذکو قاور کس نے کہا جہاد۔

کون ساکام اللہ کوسب سے پیارا ہے: حضور نے فر مایا سب سے زیادہ اللہ کو پیارا اللہ کے لئے دوئی اور بغض رکھنا ہے اور فر مایا جس کی سے اللہ کے لئے مجت کی تو اس نے رب عز وجل کا اگرام کیا اور فر مایا اللہ کے لئے مجت رکھنے والے عرش کے گرویا قوت کی کری پر ہوں گے اور فر مایا اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے جولوگ میری وجہ سے آپس میں مجت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے آپس میں مجت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے باس جیسے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال فرج کرتے ہیں اب سے میری مجت واجب ہوگئی۔

آ دمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے: ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملانہیں بعنی ان کی صحبت حاصل نہ ہوئی یا اس نے ان جیسے اعمال نہیں کئے ارشاد فر مایا آ دمی اس کے ساتھ ہے محبت حاصل نہ ہوئی یا اس نے ان جیسے اعمال نہیں کئے ارشاد فر مایا آ دمی اس کے ساتھ ہوئا وہ یہ دن ہے جس سے اسے محبت اچھی بنادیتی ہے دراس کا حشر بدوں کے اور اس کا حشر بدوں کے ماتھ ہوگا اور بدوں کی محبت برابنادیتی ہے اور اس کا حشر بدوں کے اتر مدی

جوجس كيماته محبت ركھتا ہے اس كاحشر اس كيماته موگا ايك شخص نے عرض كى يارسول اللہ قيامت كب ہوگى؟ فرمايا تونے اس كے لئے كيا

تیاری کی ہے اس نے عرض کی اس کے لئے جس نے کوئی تیاری ہیں کی صرف آئی بات ہے کہ جس اللہ ورسول سے محبت رکھتا ہوں ارشاد فر مایا تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جشنی اس کلمہ سے خوشی ہوئی الیی خوشی میں نے بھی نہیں دیکھی۔

دوسی کس سے کرنا جا ہیے: اور فر مایا آ دمی اپ دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ د کھنا جا ہے کہ کس سے دوئی کرتا ہے اور فر مایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس دی بھیجی کہ فلاں زاہد سے کہددو کہ تمہارا زہداور دنیا میں بے رغبتی اپ نفس کی راحت ہے اور سب سے جدا ہو کر جھ سے تعلق رکھنا یہ تہاری عزت ہے جو پچھتم پر میراحق ہاس کے مقابل کیا عمل کیا۔ عرض کر بے گا اے رب وہ کونسا عمل ہے ارشاد ہوگا کیا تم نے میری وجہ سے کس سے دشمنی کی اور میر بارے میں کسی ولی سے دوئی کی۔ بار سے میں کسی ولی سے دوئی کی۔

دوسی و سیمنی کے بعض آ داب: اور فر مایا جب ایک شخص دوسرے سے بھائی چارہ کر ہے تو اس کا نام اوراس کے باپ کا نام پوچھ لے اور یہ کہ وہ کس قبیلہ سے ہے کہ اس سے مجت زیادہ پائیدار ہوگی اور فر مایا جب ایک شخص دوسرے سے مجت رکھتے اسے خبر کردے کہ میں تھے سے محبت رکھتا ہوں اور فر مایا دوست سے تھوڑی دوئی کر عجب نہیں کہ کسی دن وہ تیراد شمن ہوجائے گا اور دشمنی تھوڑی کردوز ہیں کہ وہ کی روز تیرا دوست بوجائے۔

## حجفوث كابيان

جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مڈہب والے اس کی برائی کرتے ہیں تمام اویان میں یہ حرام ہے اسلام نے اس سے نیچنے کی بہت تا کید کی ہے قرآن مجید میں بہت مواقع براس کی قدمت اور جھوٹ ہو لئے والوں برخدا کی لعنت آئی حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی اس کے منعلق بعض احادیث ذکر کی جاتی ہے۔

جھوٹ سے ایک بد ہو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتہ ایک میل دور ہوجا تاہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولٹا ہے اس کی بد ہو سے فرشتہ ایک میل دور ہوجا تا ہے (تر مذی) اور فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تکہ نداق میں بھی جھوٹ کونہ چھوڑ دے اور جھکڑا کرنانہ چھوڑے دے اگر چہچا ہو۔ (امام احمہ)

ا موااة ووى معاشرت الباسكرربال

لجعض بنسی دل کئی کی باتیں آ دمی کوجہنم کی گہرائی میں پہنچاتی ہیں: اور فرمایا بندہ
بات کر ۲ ہے اور تحض اس لئے کر ۲ ہے کہ لوگوں کوہنسا ہے اس کی وجہ ہے جہنم کی آئی گہرائی میں
گرتا ہے جو آ سان وزمین کے درمیان کے فاصلہ سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش
ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے ۔ (بیمیق) حضرت عبداللہ بن
عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتھ
میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہمیں کچھ دوں گی۔ حضور نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے
انہوں نے کہ مجبور دوں گی ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا
(ابوداؤر و بیمیق) رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجموث سے مند کالا ہوتا ہے اور چغلی سے
قبر کاعذا ہے ۔ (بیمیق)

کیا جھوٹ کے جواز کی کوئی صورت ہے: مسئلہ: تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے ہیں اس میں گناہ نہیں ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کودھوکا دینا جائز ہے اس طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہواس کے ظلم سے بچنے کیلئے بھی جائز ہے دوسری صورت میں ہے کہ دوسلیانوں میں اختلاف ہے اور بیان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے مثلا ایک کے سے یہ کہ دے کہ دو تہہیں اچھا جانا ہے تمہاری تعریف کرتا تھایا اس نے تہہیں سلام کہلا بھیجا ہے اور دوسرے پاس بھی اس قسم کی با تیس کرے تا کہ دونوں میں عدادت کم ہوجائے اور سلح ہو جائے اور سے جائے تیس کر سے تا کہ دونوں میں عدادت کم ہوجائے اور سے جائے تیسری صورت یہ ہے کہ نی بی کوخوش کرنے کیلئے کوئی بات خلاف واقع کہددے دیا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ نی بی کوخوش کرنے کیلئے کوئی بات خلاف واقع کہددے دیا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ نی بی کوخوش کرنے کیلئے کوئی بات خلاف واقع کہددے دیا

توریہ بے ضرورت نا جائز ہے: مسکلہ: تورید یعنی لفظ کے جوظا ہر معنی ہیں وہ غلط ہیں مگر اس نے دوسرے منی مرزد لئے جوشیج ہیں ایسا کرنا بالا حاجت جائز نہیں۔اور حاجت ہوتو جائز

احیاء خق کیلئے تو رہداور اس کی مثالیں: تورید کی مثال یہ ہے کہتم نے کی کو کھانے کیلئے بایا وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھالیا اس کے ظاہر معنی یہ بیں کہ اس وقت کا کھانا کھالیا ہے مگر وویہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا یہ بھی جھوٹ میں واخل ہے (عالمگیری) مسئلہ: احیائے حق کیلئے تو ریہ جائز ہے مثالی شغیق کورات میں جائد اوشفو عدکی تھے کاعلم ہوااور اس وقت لوگوں کو گواہ نہ بناسکتا جائز ہے مثالی شغیق کورات میں جائد اومشفو عدکی تھے کاعلم ہوااور اس وقت لوگوں کو گواہ نہ بناسکتا میں این اند مذیو کلم نے وراث کی جو اند بناسکتا میں مردائی میں مردائی میں کورات کی جو ترے اور از ان میں مردائی میں کھور کو کو کو اور نہ بناسکتا میں اند مذیو کلم نے ایک وراث کی اس اند کا کھور کو کو کو کہ انداز شانی کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

ہوتو منج کوکواہوں کے سامنے یہ کہدسکتا ہے کہ بیج کا اس وقت علم ہوا دوسری مثال یہ ہے کہ لڑگی کو رات کومیض آیا اوراس نے خیار بلوغ کے طور پرایے نفس کواختیار کیا تکر گواہ کوئی نہیں ہے تو صبح کولوگوں کے سامنے ریے کہ ملک ہے کہ میں نے اس وفت خون دیکھا ہے (ردالحتار) منلہ: جس ا چھے مقصد کو سے بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہوا ورجھوٹ بول کر بھی حاصل کرسکتا ہے اس کے حاصل کرنے کیلئے جھوٹ بولنا حرام ہے ادر اگر جھوٹ سے حاصل کرسکتا ہو بھے بولنے میں حاصل نه بوسكتا ہوتو بعض صورتوں میں كذب بھى ميں .. ب بكد بعض صورتوں ميں واجب ہے جیسے کسی بے گناہ کو ظالم مخص قتل کرنا جا ہتا ہے یا ایذارینا جا ہتا ہے وہ ڈریسے چھیا ہوا ہے ظالم نے کسی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے یہ کہدسکتا ہے جھے معلوم نبیں اگر چہ جانتا ہویا کسی کی ا مانت اس کے پاس ہے کوئی اسے چھینا جا ہتا ہے یو چھتا ہے کہ امانت کہاں ہے بیا نکار کرسکتا ہے کہدسکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں۔ (ردامحتار) گناه کوظا ہر کرنا دوسرا گناہ ہے: مئلہ: تسی نے جیپ کر بے حیائی کا کام کیا ہے اس ہے وریافت کیا گیا کہتونے بیکام کیاوہ انکار کرسکتا ہے کیونکہ ایسے کام کولوگوں کے سامنے ظامر کر دینا میدوسرا گناہ ہوگا ای طرح اگراہیے مسلم بھائی کے بھید پرمطلع ہوتو اس کے بیان کرنے سے مجى انكاركرسكتا ہے (روالحتار) مسئلہ: اگر سے بو لنے میں فساد پیدا ہوتا ہوتو اس صورت میں بھی حجوث بولناجائز ہے اورا گرجھوٹ بولنے میں فیا دہوتا ہوتو حرام ہے اورا گرشک ہومعلوم ہیں كه يج بو لنے ميں نسا د ہو گا يا تھوٹ بو لنے ميں جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ (ردالحتار) كون ساميانغه جهوم البين : مسكد : بنس تم يمانغدكا عادة رواج باوگ اسيمبالغد ہی مجمول کرتے ہیں اس کے حقیقی معنی مراد ہیں لیتے وہ جھوٹ میں داخل نہیں مثالی بیرکہا کہ میں جہارے پاس بزار مرتبہ آیا با بزار مرتبہ میں نے تم سے بیکرایہاں بزار کا عدد مراوبیں بلکہ کی مرتبه آنااور کہنامراد ہے بیلفظ ایسے موقع پڑھیں بولا جائے گا کہ ایک بی مرتبہ آیا ہویا ایک بی مرتبه كها بواورا كرايك مرتبه آيا وربيه كهده يا كه بزار مرتبه آيا تو جھوٹا ہے۔ (روامحتار) تعریض کی بعض صورتیں جائز ہیں: سئلہ:تعریض کی بعض صورتیں جن میں لوگوں کا ول خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی مامیں تھے اومٹی کے بچے برسوار کردوں گا۔ (روامحتار)

# زبان کوروکنااورگالی غیبت چغلی سے برہیز کرنا

رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے فر مایا جو چیز انسان کوسب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حسن خلق ہے اور جو چیز انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور وہ دو جوف دار (کھوکھل) چیزیں ہیں منداور شرمگاہ (تر فدی وابن ماجہ) اور فر مایا جوجھپ رہا اسے نجات ہے (امام احمد وتر فدی و داری وجیحی ) اور فر مایا کہ آدی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز کینی چھوڑ دے لیمن جو چیز کار آمد نہ ہواس میں نہ پڑے زبان وول وجوارح کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے (امام مالک واحمد)

حضورعلیہ السلام کی حضرت ابوذرر منی الله عنہ کوسات وصیتیں: حضرت ابوذرر منی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہیں نے عرض کی یا رسول الله مجھے وصیت فرما ہے ارشاد فرمایا ہیں تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے تبہارے مب کام آ راستہ ہوجا کیں گے ہیں نے عرض کی اور وصیت فرمایے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر الله کوالازم کرلو کہ اس کی وجہ سے تبہارا ذکر آ سان ہیں ہوگا اور زہین ہیں تبہارے لئے نور ہوگا ہیں نے کہا اور وصیت فرمایے ارشاد فرمایا زیادتی خاموثی لازم کرلواس سے شیطان دفع ہوگا اور تبہیں دین کے کاموں ہیں مدودے گی خین خاموثی لازم کرلواس سے شیطان دفع ہوگا اور تبہیں دین کے کاموں ہیں مدودے گی نور کو دور کرویتا ہے اور چرہ کے فرمایا حق بولوا گرچہ کر وابو ہیں نے کہا اور وصیت سے خوفر مایا حق بولوا گرچہ کر وابو ہیں نے کہا اور وصیت کیے فرمایا کہ اللہ کے بارے ہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو ہیں نے کہا اور وصیت ہوئی جو صیت کیے فرمایا کہ اللہ کے بارے ہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو ہیں نے کہا اور وصیت ہوئی جو بی طرف نظر رکھے گا دومروں کے عوب میں نہ پڑے گا اور کام کی بات یہ ہوگھنی جو ایس عیامی خوب کی طرف نظر رکھے گا دومروں کے عوب میں نہ پڑے گا اور کام کی بات یہ ہوگھنی ہو ایس عیب پرنظر کی جائے تا کہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے ذائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیعی تا کہ اس کے دور کی کوشش کی جائے کی کوشش کی جائے کی دور کی کوشش کے دور کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی خوب کو کی کوشش ک

جب ہوا سے تکلیف ہوتو کیا کہے: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہوا کو گالی نہ دو اور جب ویکھ کے تمہیں بری گئی ہے تو یہ کو کہ الہی میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو پچھاس میں خیر کے اور جس خیر کا اسے تھم ہوا اور اس میں اس کے شرسے بناہ ما نگتا ہوں اور جو پچھاس میں شرہے اور اس سے شرے اور اس سے شرے اور اس سے تم ہوا۔ (ترندی)

جانور برلعنت کرنے کا حکم : سی مسلم میں ہے ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور برلعنت کر رہائے کا حکم : سی مسلم میں ہے ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور برلعنت کی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس سے اتر جاؤ۔ ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر

نەچلو\_

اولا دواموال پر بدوعا کی ممانعت: اپ اوپراورا پی اولا دواموال پر بدعاند کردکہیں ایسا نہ ہوکہ یہ بددعائی سماعت میں ہوجس میں جودعا خدا ہے کی جائے قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو خص دوسرے کو نتی اور کفر کی تہمت لگائے اور وہ ایسا نہ ہوتو اس کہنے والے پرلوش ہے ( بخاری ) اور فر مایا دو خص گالی گلوج کرنے والے انہوں نے جو کچھ کہا سب کا وبال اس کے ذمہ ہے جس نے شروع کیا ہے جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے یعنی جتنا میں اور فر مسلم )

ز مانه كو برا كمنے كى ممانعت : اور فر مايا كه الله تعالى نے فر مايا ابن آ دم مجھے ايذا ديتا ہے كه د ہر کو ہرا کہتا ہے دہرتو میں ہوں میرے ہاتھ میں سب کام ہیں رات اور دن کو میں براتا ہوں کیعنی زمانہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے کہ زمانہ میں جو پچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف ہے ہوتا ے ( بخاری ومسلم ) اور فر مایا جب کوئی مخص بہ کے کہ سب لوگ ملاک ہو گئے تو سب سے زیاوہ ہلاک ہونے والا یہ ہے لیعنی جو تخص تمام لوگوں کو گنبگار اور مستحق ناریتائے تو سب ہے بڑھ کر گنبگار وہ خود ہے (مسلم) اور فرمایا سب سے زیاد د برا قیامت کے دن اس کو یاؤ گے جو ذوالوجمین بولینی دورخا آ دمی کدان کے پاس ایک مندسے آتا ہے اوران کے پاس دوسرے مندسے تا ہے بعنی منافقوں کی طرح کہیں بچھ کہتا ہے اور کہیں بچھ کہتا ہے بیبیں کہ ایک طرح كى بات سب جكه كيم ( بخارى ومسلم ) حضرت حذيفه رضى الله تعالى عند كهتي بي كه رسول الله صلی الله نالیہ وسلم کومیں نے بیفر ماتے سنا کہ جنت میں چغل خور نبیں جائے گا۔ ( بخاری وسلم ) نیک بندول کی بہجان: بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله کے نیک بندے وہ بی كدا منكرد مجھنے سے خدا ما و آئے اور اللہ كے برے بندے وہ میں جو پیغلی کھاتے ہیں دوستوں مں جدائی ڈالتے ہیں اور جو تھ جرم ہے بری ہاس پر تکلیف ڈالتا جا ہے ہیں۔ (بیمی) غیب اور بہتان کا فرق: اور فرمایا تمہیں معلوم ہے نیبت کیا ہے لوگوں نے عرض کی اللہ و ر سول خوب جانبے ہیں ارشاد فر مایا غیبت سہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جواہے بری لگے کئی نے عرض کی اگر میرے بھائی میں وہ موجود بوتو جومیں کہتا ہوں (جب تو غیبت نہیں ہوگی) فرمایا جو کچھتم کہتے ہوا گراس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے اور جب تم الی بات کبوجواس میں بوہیں تو یہ بہتان ہے۔ (مسلم)

کن صورتول میں ناٹا کہا کا ناوغیرہ کہنا غیبت ہے: حضرت عائشہر ضی اللہ تعالیٰ عہا کیلئے یے کا فی ہے عنہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیلئے یے کا فی ہے کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں تقد ہیں حضور نے ارشاد فر مایا کہتم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر عالب آ جائے بیخی کسی بست قد کو تا ٹا نمگنا کہنا بھی غیبت میں داخل ہیں ملایا جائے و اس پر عالب آ جائے بیخی کسی بست قد کو تا ٹا نمگنا کہنا بھی غیبت میں داخل ہے جب کہ بلاضر ورت ہو (امام تر فدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں اس کو پہند نہیں کرتا کہ کسی کی فقل کر دوں اگر چرمیرے اتنا تنا ہو بیٹی فقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہوسکتا۔ (تر فدی)

غیبت زنا سے بدتر : اور فر مایا غیبت زنا ہے بھی زیادہ سخت چیز ہوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ زنا سے زیادہ سخت غیبت کی کر فر مایا کہ مرد زنا کرتا ہے بھر تو بہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر ما تا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کرد ہے جس کی غیبت ہے اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والما تو بہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والی کی تو بہ بیں ہے (جبیتی ) اور فر مایا جس شخص کو کسی مردمسلم کی برائی کی وجہ سے کھانے کو ملا اللہ تعالی اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا اور جس کومردمسلم کی برائی کی وجہ سے کیڑا سے کو ملا اللہ تعالی اس کو جہنم کا اتنا ہی کہڑا بہنا ئے گا۔ (امام احمد وابوداؤ دو حاکم)

لوگوں کے بھید کی ٹول کر نیوا لے کوالٹدرسوا کر ہے گا: اور فر ہایا اے وہ لوگ جوزبان کے سے ایمان اوے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلما نوں کی فیبت نہ کر واور ان کی چھی ہوئی چیز کی ٹول چھی ہوئی چیز کی ٹول کرے گا اور جس کی اللہ ٹول کرے گا اس کورسوا کر کے اللہ تعالی اس کی پوشیدہ چیز کی ٹول کرے گا اور جس کی اللہ ٹول کرے گا اس کورسوا کر دے گا اگر چہوہ اپنے مکان کے اندر ہو (اہم احمد وابوداؤو) اور فر ہایا جب جھے معراج ہوئی ایک توم پر گزراجن کے ناخن تا نے کے تھے وہ اپنے منداور سینے کونو چتے تھے میں نے کہا جبرائیل نے کہاوہ تیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبر و ریزی کرتے تھے۔ (امام احمد ابوداؤد)

جومسلمان کی آ ہر دبچانے میں مدونہ کرے گا اللہ اسکی مدونہ کرے گا: اور فر مایا کہ جہاں مردسلم کی ہنک حرمت کی جاتی ہواور اس کی آ ہر دریزی کی جاتی ہوا ہی جگہ جس نے اس کی مدونہ کی جاتی ہوا موش سنتار مااوران کومنع نہ کیا تو اللہ اسکی مدونہیں کرے گا جہاں اسے پسند

ہر کہ مد دئی جائے اور جو محض مرہ سلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اس کی ہنک حرمت اور آ ہر وریزی کی جار بی ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے گا۔ ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔ (ابوداؤد)

مسلمان کی مصیبت برخوش ہونا خودمصیبت میں بڑنے کا سبب ہے: اور فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے اس کی چیزوں کو ہا ک ہونے سے بچائے اور غیبت میں اس کی حفاظت کرے۔ (ترفدی وابوداؤد)

عیب چھپانے کا تو اب طعنہ وینے کا نقصان: اور فرہا جو تخص ایس چیز دیے جسکو چھپانا چا ہیں اور اس نے پر دو ڈال ویا لینی چھپادی تو ایسا ہے جیسے مودودہ (لیمی زندہ در گور) کو زندہ کیا (امام احمد ور ندی) اور فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عاردا ہیا جس ہے وہ تو بہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خوداس گناہ جس جتاا ہوجائے گا (ترندی) اور فرمایا کر اپنے بھائی کی شاتیت نہ کر لیمی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالی اس پر دم کرے گا اور تحمال میں مبتلا کر ہے اس میں مبتلا کرے گا۔ (ترندی)

غیبت کرنا مروہ بھائی کا گوشت کھانا ہے: مسئلہ: نیبت کے بیعنی بیں کہ سی کھی کے پیشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے طاہر ہونا پہند نہیں کرتا ہو) اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اوراگراس میں وہ بات ہی نہ ہوتو یہ نیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔

قرآ ن مجيد مين فرمايا-

تم آبس میں ایک دوسرے کی نمیبت نہ کیا کروتم میں کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم برا سمجھتے ہو۔ کا گوشت کھائے اس کوتو تم برا سمجھتے ہو۔

لا يغتب بعضكم بعضاً ايحب الحدكم ان ياكل لحم الحيه ميتافكر هتموه

اعادیث میں نیبت کی بہت برائی آئی ہے چند حدیثیں ذکر کر دی گئیں انہیں نحور سے پڑھواس حرام سے بیخے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آئے کل مسلمانوں میں یہ باا بہت پھیلی ہوئی ہے اس سے بیخے کی طرف بالکل توجہ نیس کرتے بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی میں جو چنکی اور فیبت سے محفوذ ناموں

ریان مسلمان کونقصان سے بیجانے کیلئے عیب بیان کرناغیبت نہیں: مسکد: ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے محرا بی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کوضرر مینجیا ت

ے اسکی اس ایذ ارسانی کولوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں کیونکہ اس ذکر کا مقصد ہے ہے كاوگاس كى اس حركت سے واقف ہوجائيں اوراس سے بيخة رہيں۔ كہيں ايبانہ ہوكماس کی نماز اورروز ہے ہے دھوکا کھا جا کیں اورمصیبت میں مبتلا ہوجا تیں حدیث میں ارشا دفر مایا و كدكياتم فاجركي ذكرے ڈرتے ہوجو خرائي كى بات اس ميں ہے بيان كردوتا كہلوگ اس ہے یر ہیز کریں اور بچیں '( ورمختار ور دالحتار ) مسئلہ: ایسے تخص کا حال جس کا ذکراو پر گزراا گریا وشاہ یا قاضی ہے کہاتا کہ اسے سزا ملے اور اپنی حرکت سے باز آجائے بیچنلی اور نبیبت میں داخل تنبیں ( درمختار ) یکم فاجر ؛ فائق کا ہے جس کے شر سے بیجانے کیلئے لوگوں پراس کی برائی کھول وینا جائز ہے اور فیبت نہیں اب مجھنا جا ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کا ضرر فاس کے ضرر ہے بہت زائد ہے فات سے جوضرر بہنچے گاوہ اس سے بہت کم ہے جو برعقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے فاسق ے اکثر ونیا کاضرر ہوتا ہے اور بدند ہب ہے تو دین وایمان کی بربا دی کا شرر ہے اور بدند ہب ا پی مد مذہبی پھیا! نے کیلئے نماز روز ہ کی بظاہرخوب یا بندی کرتے ہیں تا کہان کا و قارلوگوں میں تی نم ہو پھر جو گمراہی کی بات کریں گے ان کا بورا اثر ہوگا ابندا ایسوں کی بدند ہی کا اظہار فاس کے تق کے اظہارے زیادہ اہم ہے اس کے بیان میں ہر کز دریغ ندکریں آج کل کے بعض نیم موہوی اور ہے صوفی اپناتقدس ویر بیزگاری ظاہر کرنے کیلئے بیہ کہتے ہیں کہ جمیں کسی کی برائی تبیں کرنی جا ہے ان کی بہ بات شیطانی دھوکا ہے مخلوق خدا کو کمرابوں سے بچانا بہ کوئی معمولی بات نیں بلد بیانبیائے کرام ملیم اسلام کی سنت ہے جس کا نا کارہ تاویلات ہے چھوڑ نا جا ہتا ے اور اس کامقصود بیبوتا ہے کہ میں ہر دلعزیز بنوں کیوں کسی کواپنا مخالف کروں مسئلہ: فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ فیبت حارثتم کی ہے ایک تفراس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص فیبت کرر ما ے اس سے کہا گیا کہ نیبت نہ کرو کہنے لگا یہ نیبت نہیں میں سیابوں اس مخص نے ایک حرام قطعی کوحلال بتایا۔ دوسری صورت نفاق ہے ہے کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام لیتا مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا ہیجا نتا ہے لہٰذا پیغیبت کرنا ہے اورا ہے کو ہر بیز گار ظا ہر کرنا ہے بیا یک قشم کا نفاق ہے تیسری صورت معصیت ہے وہ بی کہ غیبت کرتا ہے اور بیجانتا ے کہ حرام کام ہے ایسا شخص تو بہ کرے چوتھی صورت مباح ہے وہ یہ کہ فاسق معلن یا بدند ہب کی برائی بیان کرے بلکہ جب کہلوگوں کواس کے شرسے بیجانامقصود ہوتو تواب ملنے کی امید ا رسول التدسلي الله مليد علم في قر ما يا كيافا جرك ذكر سے بينتے بواس كولوگ كب بيجا نيس مح فاجر كاذكر اس چيز كے ساتھ كرو جواس میں ہے تا کہ اوگ اس سے بھیں (طبر انی و بیلی ) اور فرمایا فاسق کی نمیت تبین ہے (طبر انی ) اور فرما و جب فاسق کی مدت ك بان برئي برياني في تفسي فرمان باور عش جنبش رف الآب ( يهني)

ہے(روالحار)

كن صورتول ميں برائي كرنا غيبت تبين: مئلہ: جوخص علانيہ برا كام كرنا ہے اوراس كو اس کی کوئی پروانبیس کہ لوگ اے کیا کہیں سے اس کی بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مکراس کی دوسری یا تنس جوظا برتبیس بین ان کوذکر کرنا غیبت مین داخل ہے صدیث میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اینے چہرے سے ہٹا دیا اس کی فیبت ہیں (رواحمار) مسئلہ: جس سے کسی بات کامشور دلیا گیاو واگراس شخص کاعیب و برائی ظاہر کرے جس کے متعلق مشور ہے بیفیبت نہیں حدیث میں ہے جس سے مشور ولیا جائے وہ امین ہے لہٰذااس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے مثلاً تھی کے یہاں اپنایا اپنی اولا دوغیرہ کا نکاح کرنا جا ہتا ہے دوسرے ہے اس کے متعلق تذكره كيا كهمير ااراوه ابيهاب تههاري كيارائ سياس تخفس كوجو يجم معلومات بين بيان كروينا غیبت نہیں۔ای طرح کسی کے ساتھ تجارت وغیرہ میں شرکت کرنا جا ہتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز آمانت رکھنا جا ہتا ہے یا کسی کے بروس میں سکونت کرنا جا ہتا ہے اور اس کے متعلق ووسرے ہے مشور ولیتا ہے میخص اس کی برائی بیان کرے غیبت نہیں (ردالحتار) غیبت جس طرح زبان سے ہوئی ہے تعل سے بھی ہوئی ہے: مئلہ: نیبت جس طرح زبان ہے ہوتی ہے تعل ہے بھی ہوتی ہے صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و كنابيك ساته ومب صورتين حرام بي برائي كوجس نوعيت مي مجما جائے كا مب نيبت مي واظل ہے تعریض کی میصورت ہے کہ کی کے ذکر کرتے وقت میکها کدافمد للد میں ایسانہیں جس كابيمطلب ہوا كدوہ ابيا ہے كى كى برائى لكھ دى بيجى غيبت ہے سروغيرہ كى حركت بھى غيبت ہوسکتی ہے مثلات کی خوبیوں کا تذکرہ تھااوے سر کے اشارے سے بیتانا جا ہا کہ اس میں جو کی برائیاں ہیں ان ہے تم واقف نہیں ہونوں ادرا تھوں اور بھوؤں اور زبان یا ہاتھ کے اشار ہے ہے غیبت ہوسکتی ہے ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں ایک عورت جمارے پاس آئی جب وہ جلی گئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ نافی ہے حضور علیہ الصلوق والسلام نے ارشاوفر مایا کہتم نے اس کی غیبت کی (ورمختار وروامحتار) نقل بھی غیبت ہے: مئلہ: ایک صورت غیبت کی نقل ہے مثلاً کسی نظر کے کی نقل کرے اور لنگر اکر چلے یا جس حیال ہے کوئی جاتا ہے اس کی نقل اتاری جائے یہ بھی غیبت ہے بلکہ زبان ہے کہددیے سے میزیادہ برا ہے کیونکہ ال کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو مجھانا پایا جاتا

ہے کہ کہنے میں وہ بات بیس ہوتی \_(درمخار)

کافرح بی کی برائی کرنا غیبت جیس : مسلد: جس طرح زنده آدی کی غیبت ہوسکتی ہم مرے ہوئے میں نظرے برائی کرنا غیبت جی اور کا بھی غیبت ہے جب کدہ صور شمل نہ ہوں جن شمل عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے کافر ذی کی بھی نا جائز ہے کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح جیں کافرح بی کی برائی کرنا غیبت نہیں (ردالحتار) مسلم کی عرب کی برائی کرنا غیبت میں چینے پیچھے مسلم نکے کرنا اگر فیبت میں داخل نہیں ہو جبکہ فیبت میں چینے پیچھے برائی کرنا معتبر ہوگر بیاں سے بڑھ کرحرام ہے کو کہ فیبت میں جوجہہ ہو ہو ہو اپنی ان مسلم ہونا کرنا ہو ہو کہ ایڈا اسلم ہونا کرنا معتبر ہوئی تو ایڈ ابھی نہ ہوئی۔ گراخیال ایڈ اکو بہاں ایڈ اقرار دے کرشرع مطہر نے اسے اطلاع نہ ہوئی تو ایڈ ابھی نہ ہوئی۔ گراخیال ایڈ اکو بہاں ایڈ اقرار دے کرشرع مطہر نے حرام کیا اور منہ پراس کی خدمت کرنا تو حقیقا ایڈا ہے چھر سے کوں حرام نہ ہو (ردا محتار) بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہتم فلاں کی فیبت کیوں کرتے ہو وہ نہایت ولیری کے ماتھ سے کہتے ہیں جھے اس کی فرائی کرنا غیبت وحرام ہو اور منہ پر ہوگا تو بیدوسراحرام ہوگا اگرتم جاتے کہ پیٹھ بیتھے اس کی برائی کرنا غیبت وحرام ہوا دورمنہ پر کہو گے تو بیدوسراحرام ہوگا اگرتم اس کے منہ پر سے با تیس کہدوں گا ان کو بیمعلوم ہوتا اس کے منہ پر سے با تیس کہدوں گا ان کو بیمعلوم ہوتا اس کے منہ پر سے با تیس کہدوں گا ان کو بیمعلوم ہوتا اس کے منہ پر سے باتیس میں کا نے کہ بیٹھ بیتھے اس کی برائی کرنا غیبت وحرام ہوا در منہ پر کہو گے تو بیدوسراحرام ہوگا اگرتم اس کے منہ پر سے بیست میں اس کے منہ پر سے بیست میں کہوں گو ہوئی کی دورہ کی ہوگا گر ہوگا کو بیٹوں کرا میں کو وہ سے فیبت حال نہیں ہوگا۔

غیبت کے طور پر جوعیب بیان کئے جا کمیں ان کی تشمیں: مئلہ: فیبت کے طور پر جوعیب بیان کئے جا کئی وہ کئی تم کے جی اس کے بدن میں عیب بو (مثلاً اندھا' کا ٹا'لنگڑا' لولا' ہونٹ کٹا' ٹاک چپٹا وغیرہ) یا نسب کے انتہارے وہ عیب سمجھا جا تا ہو (مثلاً اس کے نسب میں یہ خرابی ہے اس کی دادی ٹائی چہاری تھی ہندوستان والوں نے پیشہ کو بھی نسب ہی کا تھم دے رکھا ہے لہٰ دابطور عیب کی کو دھنا جو لا کہنا بھی غیبت وحرام ہے (اخلاق وافعال کی برائی یا اس کی بات چیت میں خرابی (مثلاً ہمکا یا تو تلا) یا وین داری میں وہ ٹھیک نہ ہویہ سب صور تمی فیبت میں داخل جی نہویہ سب صور تمی فیبت میں داخل جی بہاں تک کہ اس کے کپڑے اچھے نہ ہوں یا مکان اچھا نہ ہوان چیز وں کو بھی اس طرح ذکر کرنا جوانے برامعلوم ہونا جائز ہے۔ (ردا کھتار)

غیبت سننے والا بھی گنہگار ہے: مئلہ: جس کے سامنے کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے مثلاً کہد دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کروا گرزبان سے انکار کرنے میں اس کوخوف وائد بیٹہ ہے تو دل سے اسے براجانے اور ممکن بوتو بیٹنس جس کے

سامنے برائی کی جارہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کوکاٹ کرکوئی دوسری بات شروع کر و ساان کرنے ہیں سننے والا بھی گنہگار ہوگا غیبت کا سننے والا بھی گنہگار ہوگا غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ حدیث میں ہے جس نے اپنے مسلم بھائی کی آ بروغیبت سے بچائی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پریہ ہے کہ وہ اسے جہنم سے آ زاد کرد ہے۔ (رواکھار)

غیبت کسے معافی کرائی جائے: مسلہ: جس کی غیبت کی اگر اس کواس کی خربوگی تو اس ہے معافی مائنی ضروری ہے ( کہ اس کے سامنے یہ کیے کہ بھی نے تمہاری اس طرح غیبت یا ہرائی کی تم معاف کروو) اس ہے معاف کرائے اور تو بہ کرے تب اس ہے ہری الذمہ وگا اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی تو تو باور ندامت کافی ہے۔ (در مختار) مسئلہ: معافی مائنے بھی بیضرور ہے کہ غیبت کے مقابل بھی اس کی شائے حسن کرے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے کہ اس کے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی مائنگا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہوجائے گا اور سے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی مائنگا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہوجائے گا اور آخرت بھی مواخذہ نہ نہوگا (ردالحتار) مسئلہ: امام غزالی علیہ الرحمتہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی وہ مرکبایا کہ ہوگیا اس کے غیبت کی وہ مرکبایا کہ ہوگیا اس کے غیبت کی وہ مرکبایا کہ خوالی میں دے دی جا کمی دیں۔ (ردالحتار)

کسی کی تعریف کرنے کی صور تیں: مسله: کسی کے منہ پراس کی تعریف کرنامنع ہے اور پیٹے پیچے تعریف کی قبراس کو پینے جائے گا یہ بھی منع ہے۔ پیٹے پیچے تعریف کی قبراس کو پینے جائے گا یہ بھی منع ہے تیم رہیں صورت رہے کہ پس پشت تعریف کرتا ہے اس کا خیال بھی نہیں کرتا کہ اے فہر پہنے جائے گیا نہ بہنچ گی یہ جائز ہے گر میضرور ہے کہ تعریف میں جوخو ریاں ریان کرے وہ اس میں ہوں شعراء کی طرح ان ہونی باتوں کے ساتھ تعریف نہ کرے کہ یہ نہا ہت ورجہ تیجے اہے۔ (عالمگیری)

ہو تتی ہے لبندااس قول پر بنا کی جائے اورا کی قاش صورتوں بن کست جائے۔ (۱) حضرت مقد اور ضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مبالغہ کے ساتھ مدح کرنے والوں کو جب تم ویکھوتو ان کے منہ میں فاک ڈال دو (مسلم) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو سنا کہ دوسرے کی تعریف کرتا جب تر ویکھوتو ان کے منہ میں فاک ڈال دو (مسلم) نبی کریم (باتی اسلام نور پر) ہے اور تعریف میں مبالغہ کرتا ہے ارشاد قرما یا تم نے اے والاک کردیا یا اس کی چیٹھوتو ڈوی ( بخاری ) نبی کریم (باتی اسلام نور پر) ہے اور تعریف میں مبالغہ کرتا ہے ارشاد قرما یا تم نے اے والاک کردیا یا اس کی چیٹھوتو ڈوی ( بخاری ) نبی کریم (باتی اسلام نے ا

# لغض وحسد كابيان

قرآن مجيد من ارشاد ہوا

ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض د للرجال نصيب مما اكتسبوا د وللنساء نصيب مما اكتسبن د واسئلوا الله من فضله ان الله كان بكل شئى عليما اور قرما تاہے۔

ومن شر حاسد اذا حسد

اوراس کی آرزومت کروجس سے اللہ نے تم میں ایک کودوسرے ہر بڑائی دی مردوں کیلئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کیلئے ان کی کمائی سے حصداور اللہ سے اس کافضل ماعکو بے شک اللہ ہر چیز کوجا نہا ہے۔

تم كبويس بناه مانكما مول حاسد كے شر سے جب و ہ حسد کرتا ہے ک

مكان من قلال ايدا يا كالرال كم على موكده وايدا باور الله الكونوب مان الباور الله يركى كاز كيدندكر يعنى بزم ویقین کے ساتھ کی گاتر ایف شکرے۔ ( بخاری وسلم)

ا حدى خدمت (١) رسول الشملى القدعليد علم في فر ما يا حد نيكيون كواس طرح كما تا ب جس طرح آ محد لكرى كوكما تى ب اور صدقه خطا كو بجاتا ي جس طرح ياني آف كو بجماتا ي (اين ماجه) اورفر مايا كدهد ايمان كوايدا بكارتا ي جس طرح الموا شہد کو بگاڑتا ہے ( دیلی ) اور فرمایا کہ حسد اور چنقی اور کہائت شہوے ہیں اور شدیس ان سے مول معنی مسلمان کوان چیزوں ے بالكل تعلق ند مونا جا ہے (طبرانی) (ف) صدكى حرمت اور فرمايا آيس بل ندحمد كروند يفعى كروند بين يجھے برائى كرو اور الله کے بندے بھائی بھائی ہوکر رہو۔ (بخاری) اور فر مایا اللہ تعالی شعبان کی پندرمویں شب میں اینے بندوں میں خاص میل فرما تا ہے جواستغفار کرتے ہیں ان کی منقرت کرتا ہے اور جورتم کی درخواست کرتے ہیں ان پردتم کرتا ہے اور عداوت والول کوان کی حالت پرچموڑ دیتا ہے (جیمتی ) دوفر مایا ہر ہفتہ میں دویارہ دوشنبہ اور پنجشنبہ کولو کوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے مگروہ مخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہوان کے متعلق بیفر ماتا ہے البيس جيوز دواس وقت تك كه بازآ تيس به

(ن) حداور غبطر كے معنى اور قرق مئل: حدورام ساماويث شيال كى بہت فدمت وارد بونى حد كے يدعنى بيل كد كم وفض من خوني ديمي ال كواليمي حالت من بايا ال كول من بية رزو بكدية من السيال و الديمول جائے اور اگر يمنا ي كه يس بحى وياى موجاؤں جمع بحى وونعت ال جائے بير حد تبين اس كوغيط كتے بير يس كولوك رشك يتجيركرتے بيں۔(عالمكيرى)

کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی خق ہوہ ہ آجاس ہے معافی کرائے اس ہے پہلے کہ نہ اشر فی ہو

گی نہ رو پید بلکہ اس کے مل صالح بقدر حق لے کر دوسر ہے کو دے دیے جائیں گے اور اگر اس

کے پاس نکیاں نہیں ہوں گی تو دوسر ہے گئاہ اس پر لا دویے جائیں گے (بخاری) اور فر مایا

متہیں معلوم ہے مفلس کون ہے لوگوں نے عرض کی ہم جی مفلس وہ ہے کہ نہ اس کے پاس

رو پید ہے نہ متاع فر مایا میری اس جی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز روز ہوز کو ہ لے

کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ کی کوگا لی دی ہے کی پر تہت لگائی ہے کی کا مال کھالیا ہے

کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ کی کوگا لی دی ہے کی پر تہت لگائی ہے کی کا مال کھالیا ہے

حقوق پورے ہونے ہے پہلے نکیاں شم ہوگئیں آو ان کی خطا کیں اس پر ڈال دی جا کیں گی گر کوگوں کے

حقوق پورے ہونے ہے پہلے نکیاں شم کا اور فر مایا جو تفسی انس کی ڈوٹ نور کی کا طالب ہولوگوں کی

اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم ) اور فر مایا جو تفسی انس کی ڈوٹ نور کی کا طالب ہولوگوں کی

ار مسلم کی مراتھ یعنی اللہ راضی ہو جا ہے گوگٹ نا راض ہوں ہوا کر یں اس کی کوئی پر دانہ کر دی ان وہ

ناراضی کے ساتھ یعنی اللہ راضی ہو جا ہے گوگٹ نا راض ہوں ہوا کر یں اس کی کوئی پر دانہ کہ دن وہ

بندہ ہے جس نے دوسر ہے کی و دنیا کی ہدلے جس اٹی آخر ہے برباد کر دی (ابن باجہ) اور فر مایا

مظلوم کی ہددھ ہے جس نے دوسر ہے کی وہ اللہ تعالی ہے اپناخی مانے گا اور کی جی دالے کے جی سے اللہ شمین کر ہے گا۔ (بیمنی کر ہے گا۔ (بیمنی )

# غصه إور تكبر كابيان

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا عصدایمان کوابیا خراب کرتا ہے جس طرح ایلواشہد کو خراب کرتا ہے جس طرح ایلواشہد کو خراب کردیتا ہے (بیمیق) اور فر مایا جو خص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا الله ماس کی پر دہ پوشی فر مائے گا اور جوابی غصہ کورو کے گا قیامت کے دن الله تعالی اپنا عذاب اس سے روک دے گا اور جو الله سے عذر کر قبول آر مائے گا۔ (بیمیق)

متنگیرین کاحشر کیسا ہوگا:اورفر مایامتگیرین کاحشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی برابرجسموں میں ہوگااوران کی صورتیں آ دمیوں کی ہول گی ہرطرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کو

سمینے کرجہنم کے قید خانہ کی طرف لے جائیں مے جس کا نام بوس ہان کے اوپر آس کوں کی آگر جہنے کی جہنے وہ کا نام بوس ہے ان کے اوپر آس کو کی آگر جہنے ہوں۔ (تر فدی) آگر ہوگی جہنے وہ کا جو گھر جہنے میں۔ (تر فدی) قرآن مجید جس ہے

الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین متکبرین کا محکانہ جم ہے

بجراورط تعلق كي ممانعت

لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ترک تعلقات کی مدت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ہیں فرمایا آدی کیلئے بیطال نہیں کہ اپ بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے کہ دونوں ملتے ہیں ایک ادھر منہ چھر لیتا ہے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوابتدا ملام کرے دوسرے مسلم کو تین دن سے سلام کرے (مسلم بخاری) اور فرمایا کہ مسلم کیلئے بیٹیں ہے کہ دوسرے مسلم کو تین دن نے زیادہ چھوڑ رکھے جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ سلام کرے اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی ای ہے ذمہ ہے (ابوداؤ د) اور فرمایا مؤس کیلئے بیجلال نہیں کہ مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اگر تین دن گزر کے ملاقات کر لے اور سلام کرے اگر دوسزے نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر میں دونوں شرکی ہوگئا اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمہ ہے اور ایک جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمہ ہے اور بیٹر شرکی دونوں شرکی ہوگئا وار کے دوسال کر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمہ ہے اور بیٹر شرکی دونوں شرکی دونوں

الله صلى الله عليه وسلم كورير ماتے سنا كه جو تفس اپنے بھائى كوسال بھر چپوڑ دے توبياس كے تلكى الله صلى الله عليه وسلم كينے حلال نہيں كه اپنے بھائى كو مثل ہے۔ (ابوداؤ د)رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يامسلم كيلئے حلال نہيں كه اپنے بھائى كو تمن دن ہے زيادہ چپوڑ دے پھر جس نے ايبا كيا اور مركبيا تو جہنم ميں كميا۔ (امام احمد دا بوداؤ د) سے ایمان میں کمیا۔ (امام احمد دا بوداؤ د)

# سلوك كرنيان

قرآن مجید ایم ہے اور جولوگ اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد تو ڑتے ہیں اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا تکم دیا ہے اسے کا شتے ہیں اور زہن ہیں فساد کرتے ہیں ان کیلئے لعنت ہے اور ان کیلئے برا کھر ہے تم فر ماؤ جو پچھ کی ہیں خرج کر دوتو وہ ماں باب اور قریب کے دشتہ داروں اور تنظیموں اور مسکینوں اور راہ گیر کیلئے ہواور جو پچھ بھلائی کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور تمہارے رب نے تھم فر مایا کہ اس کے سواکسی کو نہ بوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور تاگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بہنے جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور ان سے جو کر کتا اور ان سے جو کر کتا اور ان سے جو کر کتا اور ان سے جو کہ کہنا ور ان کیلئے عاجزی کا باز و بچھا دے نرم ولی سے اور یہ کہدکہ اے میرے پروردگاران دونوں پر حم کر جسیا کہ انہوں نے بچپین میں مجھے پالا اور ہم ان باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی اور اگر وہ تجھے سے کوشش کریں کہ میر اشر یک شہراا ہے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان ۔

احسان وسلوک میں کس کومقدم کیا جائے: بہترین تکیم کے دادا کہتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ سلی اللہ تلیہ وسلم کس کے ساتھ میں عرض کی یارسول اللہ سلی اللہ تلیہ وسلم کس کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فر مایا ہی مال کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فر مایا ہی مال کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ جوزیا دہ قریب ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ جوزیا دہ قریب ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ جوزیا دہ قریب

مجراس کے بعد جوزیا دہ قریب ہو۔ (ابوداؤرور ندی)

پران کے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا: رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ زیادہ باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ نہ ہونے کی صورت میں احسان کرنے والا وہ ہے جوا بے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ نہ ہونے کی صورت میں احسان کرنے والا وہ ہے جو باپ مرگیا یا کہیں چلا گیا ہو (مسلم) حضرت اساء بنت انی بمرصد ان احسان کرے بعنی جب باپ مرگیا یا کہیں چلا گیا ہو (مسلم) حضرت اساء بنت انی بمرصد ان رضی اللہ تعالی عنما کہتی ہیں جس زمانہ میں قرایش نے حضور سے معاہدہ کیا تھا میری ماں جوشر کہ رضی اللہ تعالی عنما کہتی ہیں جس زمانہ میں قرایش نے حضور سے معاہدہ کیا تھا میری ماں جوشر کہ

إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الايته قل ما انفقتم من خير قللو الدين الايه وقضى ربك الا تعبدو الا اياه الايه ووصينا الانسان بوالديه حسناً

تم میرے یاں آئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کتے ہوئے ہے کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں ارشاد فر مایا اس کے ساتھ سلوک کرولین کا فرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ (بخاری ومسلم) مال باب كوگالى دين كا گناه مال باب كوگالى دلوانا گالى دينے كے برابر ب: رسول الندسلى الله عليه وسلم في قرمايايه بات كبيره كناجول من به كدآ دمي اين والدين كوكالي د كوكول في عرض كى يارسول الله كميا كوئى اين والدين كوبهى كالى دينا بع مايا بال اس كى صورت سے کہ بیردوسرے کے باپ کوگالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کوگالی دیتا ہے اور ب دوسرے کی مال کو گالی دیتا ہے دہ اس کی مال کو گالی دیتا ہے صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جا ہلیت دیکھا تھاان کی مجھ میں بہیں آیا کہ اینے ماں باپ کوکوئی کیونکر گالی دے گالینی به بات ان کی سمجھ سے باہر تھی حضور نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے اور اب وہ زیانہ آیا کہ بعض لوگ خود اینے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور مجھ لحاظ نبین کرتے ( بخاری ومسلم ) اور فر مایا پرورد گار کی خوشنو دی باپ کی خوشنو دی میں ہے اور پرورد گار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ے (تر مذی) تر مذی ابن ماجہ نے روایت کی کہ ایک مخص ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس آیا اور بیکها که میری مان مجھے بیتکم دیتی ہے کہ میں اپنی عورت کوطلاق وے دوں ابوالدرداء رمنی التد تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ ماں جنت کے دروازوں میں بیج کا دروازہ ہےاب تیری خوشی ہے کہ اس دروازہ کی حفاظت کرے یا ضالع کر دے۔ ابوا مامدر منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ والدین کا اولا دیرکیاحق ہے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت دوزخ میں یعنی ان کوراصی رکھنے میں جنت ملے کی اور ناراض رکھنے ہے دوزخ کے سخی ہو گئے (ابن ماجہ) مال باب كى فرما نبر دارى كے انعام: رسول الله صلى الله نايه وسلم نے فرما يا جس نے اس حال میں میں کی کہ اسینے والدین کا فرمانیر دار ہے اس کیلئے میں کو جنت کے درواز کے طل جاتے ہیں۔اوراگر والدین میں سے ایک ہی تو ایک درواز ہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہوالدین کے متعلق خدا کی نافر مانی کرتا ہے اس کیلئے مبی ہی کوجہنم کے دروازے کھل

#### فر مایا اگر چنگم کریں'اگر چینظم کریں'اگر چینگم کریں' (بیبیق) اور فر مایا جب اولا دا پنے والدین کی ملرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ہر نظر کے بدلے جج مبرور کا تو اب لکھتا ہے۔ \_\_\_\_\_\_\_

باتے ہیں اور ایک ہوتو ایک درواز ہ کھلتا ہے ایک شخص نے کہاا گرچہ ماں باپ اس برظلم کریں

لوگوں نے کہا اگر چددن میں سومر تبہ نظر کرے فر مایا ہاں اللہ بڑا ہے۔ اور اطیب ہے لین اسے سب بچھ قدرت ہے اس سے پاک ہے کہ اس کوامی کے دینے سے عاجز کہا جائے (جہتی) حضرت جاہمہ چمنوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ میر الدوہ جہاد میں جانے کا ہے حضور سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں ارشاد فر مایا تیری مال ہے عرض کہ ہاں فر مایا اس کی فدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے (امام احمد و نسائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ منان یعنی احسان جمانے والا اور والدین کی نافر مائی کرنے والا اور شراب خوری کی مداوت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (نسائی و داری)

مرے ہوئے ماں باپ کیساتھ احسان کی صورتیں: ابی اسید ساعدی رضی الند تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے کہ نبی سلمہ میں کا کیک شخص حاضر ہوااور عون کی یارسول اللہ غیر سے والدین مربچے ہیں اب بھی الن کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باتی ہے فر مایا ہاں ان کیلئے دعا واستغفار کرتا اور جوانہوں نے عبد کیا ہے اس کو پورا کرنا اور جس رشتہ والے کے ساتھ انہیں کی وجہ سے سلوک کیا جا سکتا ہواس کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا ہواس کی عزب کرنا (ابوداؤ دوائن ماجہ)

بروے بھائی کا جھوٹے بھائی برحق: رسول الله سلی الله نلیدوسلم نے فر وابر سے بھائی کا جھوٹے بھائی برحق: رسول الله سلی الله نلیدوسلم نے فر وابر ہے بھائی کا جھوٹے بھائی برویسائی ہوئی ہے جبیبا کہ باپ کاحق اولا دیر ہے۔ (بیمیق)

رشتہ توڑنے کا سرا: اور قرمایا رحم (رشتہ) رمن ہے مشتق ہے اللہ تعانی نے قرم باجو تھے ملائے گامیں اسے ملاؤں گااور جو تھے کا نے گامیں اسے کاٹوں گا۔ (بخاری)

رشتہ جوڑنے اور شتہ داروں سے سلوک کے فاکد ہاور ابنعام : اور فر مایا کہ دشتہ عوش اللی سے لیٹ کر یہ کہتا ہے جو مجھ ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا اور جو مجھے کائے گا اللہ اس کو ملائے گا اور جو مجھے کائے گا اللہ اس کے مزق میں وسعت وا اور اس کا ٹے گا ( بخاری و مسلم ) اور فر مایا کہ جو پہند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت وا اور اس مسلم ) اور فر مایا جس کو یہ پہند ہو کہ عمر میں در ازی ہواور رزق میں میں وسعت ہواور برئ موت دفع ہووہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور رشتہ والوں سے سلوک کرے ( عالم ) اور فر مایا اس مقال اخلاق سے جی کہتم اس کو ملاؤ جو تہمیں جدا کرے اور جو تم پرظلم کرے اسے معانی کر دواور جو میہ جا ہے کہ عمر میں در ازی ہواور رزق میں وسعت ہووہ اپنے رشتہ داروں معانی کر دواور جو میہ جا ہے کہ عمر میں در ازی ہواور رزق میں وسعت ہووہ اپنے رشتہ داروں معانی کر دواور جو میہ جا ہے کہ عمر میں در از ی ہواور رزق میں وسعت ہووہ اپنے رشتہ داروں

كے ساتھ صلكرے\_(ماكم)

صلدرتم کے معنی: مئلہ: صلدحم کے معنی رشتہ کوجوڑ تا ہے۔ بینی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔

صلہ کن لوگوں سے واجب ہے صلہ تم کا وجوب قطع رحم کی حرمت: ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ تح اجب وقطع رحم حرام ہے جن رشتہ والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے وہ کون ہیں۔ اور بعض نے فر مایا اس سے مراد ذور حم ہیں۔ اور بعض نے فر مایا اس سے مراد ذور حم ہیں۔ اور بعض نے فر مایا اس سے مراد ذور حم ہیں محل ہوں یا نہ بول اور ظاہر بھی قول دوم ہے۔ احادیث ہیں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید ہیں مطلقاً ذوی القربی فر مایا گیا گریہ بات ضرور ہے کہ دشتہ میں چونکہ مختلف در جات ہیں صلہ حم کے درجات ہیں مطلقاً ذور ماات ہیں کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ان کے بعد ذور حم محرم کا ان کے بعد بقیہ دشتہ والوں کا علیٰ قدر مراتب۔ سے بڑھ کر ہے۔ ان کے بعد ذور حم محرم کا ان کے بعد بقیہ دشتہ والوں کا علیٰ قدر مراتب۔

(رواحمار)
صلدرهم کی صورتیں: مسئلہ: صلدهم کی مختلف صورتیں ہیں۔ان کو ہدیہ وتحفہ دینااگران کو کسی
بات میں تنہاری اعانت در کار ہوتو اس کام میں ان کی مدد کرنا انہیں سلام کرنا ان کی ملاقات کو
جانا ان کے باس اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ لطف و مہر بانی سے پیش آٹا
درر) مسئلہ:اگر بیٹھ کی پردلیں میں ہے تو رشتہ والوں کے ساھت خط بھیجا کر ہان سے خط و
کتابت جاری رکھے تا کہ بے تقلقی بیدا نہونے یا سے اور اس سے ہو سکے تو دطن آ سے اور رشتہ

داردل سے تعلقات تازہ کر لے اس طرح کرنے سے مجت میں اضافہ ہوگا۔ (روانحتار)
باپ کے بعد کس کا درجہ ہے اور مان کے بعد کس کا ورجہ: مئلہ: یہ پردلیں میں ہے
الدین اسے بلاتے ہیں تو آتای ہوگا خط لکھنا کافی نہیں ہے یوں ہی والدین کواس کی خدمت
کی حاجت ہوتو آ ہے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد داوا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے
کہ بڑا بھائی بمز لہ باپ کے ہوتا ہے بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں بعض علماء نے بچا کو
باپ کی مثل بتایا اور حدیث علم الرجل صوابیہ ہے بھی ہی مستقا و ہوتا ہے ان کے علاوہ اور وں
کے یاس خط بھیجنا ہو ہے بھیجنا کفایت کرتا ہے۔ (روائحتار)

رشتہ داروں سے ملاقات کی مدت : مسئلہ: رشتہ داروں سے ناغہ دے ملتار ہے بینی ایک دن مسئلہ کی مدت اور سے ناغہ دے ملتار ہے بینی ایک دن مسئلہ کی مدت داروں سے محبت د الفت زیادہ ہوتی ہے دن مسئلہ موتی ہے دن مارے دن نہ جائے کی مذالقیاس کہ اس سے محبت د الفت زیادہ ہوتی ہے

بلکہ اقرباء سے جمعہ جمعہ ملکار ہے یا مہینہ پس ایک بارادرتمام قبیلہ اور خاندان کوایک ہونا جا ہے جب حق ان کے ساتھ ہوتو دوسروں سے مقابلہ اورا ظہارتی میں سب متحد ہوکر کام کریں جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کر ہے تو اس کی حاجت روائی کر ہے۔ اس کورد کر دینا قطع رحم ہے (در)

صلہ رحی اور مکافات کا فرق: سکلہ: صلہ رحی اس کا نام نیس کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو۔ یہ چر تو حقیقت میں مکافات یعنی اولہ بدلہ کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز جری وی تم نے اس کے پاس جلے گئے۔ حقیقتہ صلہ رحم یہ تم نے اس کے پاس جلے گئے۔ حقیقتہ صلہ رحم یہ کہ وہ کا نے اور تم جوڑو وہ وہ تم ہے جدا ہونا جا ہتا ہے بے اعتبائی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتہ کے حقوق کی مراعات کرو۔ (رواحمار)

صلدرم سے عمر زیادہ ہوتی ہے: مسلہ: حدیث میں آیا ہے کہ صلد حم سے عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اور رزق میں وسعت ہوتی ہے بعض علیاء نے اس حدیث کوظا ہر پرجمل کیا یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیو کہ قضاء مبرم کی نہیں مکتی۔اذا جاء اجلهم فلا یستقلہ مون ساعة و لا یستاخرون اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعداس کا تواب کھا جاتا ہے کو یاوہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کاذکر فیراوگوں میں باتی جاتا ہے کو یاوہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کاذکر فیراوگوں میں باتی

اولا و پرشفقت اوریتا می اپر رحمت: رسول النه سلی الله علیه و سلم فر مایا جوضی بیم کو

ایخ کمانے پنے میں شریک کرے الله تعالی اس کیلئے ضرور جنت واجب کر دے گا مگر جبکہ
ایسا گناہ کیا ہوجس کی مغفرت نہ ہوا ور جوش شمن کو کیوں یا آئی ہی ہبنوں کی پر ورش کرے ان

ایسا گناہ کیا ہوجس کی مغفرت نہ ہوا ور جوش شمن کو کیوں یا آئی ہی ہبنوں کی پر ورش کرے ان

ایسا گناہ کیا ہو بسکمائے ان پر مہر بانی کرے میاں تک کہ الله تعالی انہیں بے نیاز کر دے ( بعنی اب

ان کو ضرورت باتی نہ رہے ) تو الله تعالی اس کیلئے جنت واجب کر دے گاکس نے کہایا رسول الله

یا دو ( بعنی دد کی پر درش میں بھی تو اب ہوجائے ) فر مایا دو ( بعنی ان میں بھی و ہی تو اب ہوجائے )

در اگر لوگوں نے ایک کے متعلق کہا ہوتا تو حضورا یک کو بھی فر مادیتے اور فر مایا جس کی کر پھیں کو

الله تعالی نے دور کر دیا اس کیلئے جنت واجب ہودیا فضل صدقہ کیا ہے وہ انجی اس کو کر میں تھیں اس کرتا ہے جو تہاری طرف والی ہوئی۔ ( بینی اس کا شو ہر مرکمیا یا اس کو طلاق دے دی اور باب

کرتا ہے جو تہاری طرف والی ہوئی۔ ( بینی اس کا شو ہر مرکمیا یا اس کو طلاق دے دی اور باب

کے یہاں چلی آئی تمہارے سوااس کا کمانے والا کوئی تیس ہے (امام احمد و حاکم وابن ماجہ ) اور فرمايا جس كى الركى بواوروه اسے زنده در كورندكر سے اور اس كى تو بين ندكر سے اور اولا د مذكوركو ال پرتر نیک ندد ے۔اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا (ابوداؤد) اور فرمایا کہ کوئی تخص انی اولا دکوادب دے دواس کیلئے ایک صاع مدقہ کرنے ہے بہتر ہے۔ (ترندی) اولا دکوادب دیناصد قد سے بہتر ہے: اور فرمایاباب کا پی ادلادکواس سے برھرکوئی عطيه بين كداست اجتها داب محمائ (ترخدى وحاكم) اورفر مايا بي اولا دكا اكرام كرواور أبيل ا يجع آداب سکھاؤ (اين ماجه) اور فرمايا اين اولا دكو برابر دواگر جس کسي كوفينيات ديتاتو او كيوں كو فضیلت دیتا (طبرانی)اورفر مایا که عطیه میں اپنی اولا دیکے درمیان عدل کر وجس طرح تم خودیه عاہتے ہوکہ وہ سب تہارے ساتھ احسان وم ربانی میں عدل کریں۔ (طبرانی) اولا و کے درمیان عدل: اور فرمایا کداللہ تعالی اس کو پند کرتا ہے کہتم ایل اولا و کے درمیان عدل کرویبال تک که بوسه لینے میں بھی۔ (این النجار) ينتم كى خدمت كا اجر: اور فرمايا كه جوخص يتيم كى كفالت كرے دہ يتيم اس كمر كا ہويا غير كا می اور و ه دونول جنت میں اس طرح ہوں سے حضور نے کلمہ کی انگلی اور نیج کی انگلی ہے اشار ہ كياادردونوں الكيوں كے درميان تعور اسافاصله كيا۔ (بخاري) ينتم كے سرير ہاتھ چھيرنے كا حكم: اور فرمايا جو خص يتم كے سرير محض الله كيليّے ہاتھ

ینیم کے سمر پر ہاتھ پھیرنے کا تھم: اور فرمایا جو تحص یتیم کے سر پر محض اللہ کیلئے ہاتھ۔
پھیرے قوصنے بالوں پراس کا ہاتھ گزرے گاہر بال کے مقابل میں اس کیلئے نیکیاں ہیں اوروہ جو خص یتیم لڑکے یا جسم اوروہ جنت میں (دوالگیوں کو ملا کر فرمایا) اس جو خص یتیم لڑکے پراحسان کرے میں اوروہ جنت میں (دوالگیوں کو ملا کر فرمایا) اس طرح ہوں کے (ایام احمد ورتر ندی)

ائے بچہ کے سریر ہاتھ پھیرنے کاطریقہ نہوائی کے سریر ہاتھ پھیرے و آ مے کو لائے اور اپنے بچے کے سریر پھیرے و گردن کی طرف لے جائے۔

# يردوسيول بيكحقوق

قرآن مجید ایش ہادراللہ کی عبادت کرداوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ کروہاں باپ نے بھلائی کرداور رکے ہما یہ اور کے ہمسایہ اور نے بھما ہے اور کے ہمسایہ کردٹ کے ساتھی اور را مجیر اور ایٹے بائدی غلام سے بے شک اللہ کوخوش نہیں آتا کوئی اتر انے

ل واعبدو القولا تشركوا به شيئاً وبالواللين احساناً \_ آلاية

والابزائي مارنے والا رسول الله على الله عليه وسلم نے قرما يا خدا كى قتم و ومومن تبيس ۔خدا كى قسم و و مومن نہیں خدا کی حتم و ومومن نہیں عرض کی گئی کون یارسول الله فر مایا و و مخص کہ اس کے بروی اس کی آفتوں ہے محفوظ نہ ہوں لینی جوائے پڑوسیوں کو نکلیف دیتا ہے ( بخاری ومسلم ) اور فر مایا وہ جنت میں نبیں جائے گا جس کا پڑوی اس کی آفتوں ہے اس میں نبیں ہے (مسلم)اور فرمایا جو تحص الله اور پچھلے دن (قیامت) پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کا اکرام کرے ( حاکم ) حعزت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنها کہتے ہیں ایک شخص نے حضور کی خدمت مسعرض کی یارسول اللہ مجھے یہ کیونکر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا فرمایا جب تم این یر وسیوں کو پیر کہتے سنو کہتم نے اچھا کیا ہے تو بے شک تم نے اچھا کیا اور جب پیر کہتے سنو کہتم نے براکیاتو بے شک تم نے براکیا ہے (ابن ملبہ) حضرت عبداللدابن عباس منی الله عنها کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ستامومن وہبیں جوخود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی اس کے پہلو میں بھوکا رہے مینی مومن کا لئیس (بیبیق)رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مخص مانٹری لیائے تو شور بدزیادہ کرے اور پڑوی کو بھی اس میں سے پچھے رے (طبرانی) حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کی یا رسول الله فلاني عورت كے متعلق ذكر كياجاتا ہے كه نماز دروز وصدقه كثرت سے كرتى ہے مرب بات بھی ہے کہ ووایتے پڑوسیوں کوزبان سے تکلیف پہنچاتی ہے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلا سعورت کی تسبت ذکر کیا جاتا ہے کداس کے روز ہ وضدقہ ونماز میں کی ہے (لیمی نوافل) وہ بیر کے عمر مدقہ کرفلی ہے اور اٹی زبان سے پڑوسیوں کو ایذ انہیں وی \_فرمایاوه جنت میں ہے۔ (احمدومیلی)

روزی کی تقسیم عام ہے اور دین واخلاق کی خاص: رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے تمبارے ایمن (درمیان) اخلاق کی ای طرح تقسیم فرمائی جس طرح رزق کی تقسیم فرمائی الله تعالیٰ دنیا ہے بھی دیتا ہے جوائے محبوب ہوادرائے بھی جو مجوب نہیں اور دین صرف ای کو دیتا ہے جوائی کے فزد کے بیارا ہے لئمذا جس کو خدائے دین دیا اسے مجوب بتالیا قتم ہاس کی جس کے دسعت قدرت میں میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہوسکتا جب بتالیا قتم ہاس کی اور زبان مسلمان شہولین جب تک دل میں تقدد یق اور زبان سے اقرار نہ ہو اور موس نہو (احم بیمیتی ) اور فرمایا ورموس نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوی اس کی آفتوں ہے اس میں نہ ہو (احم بیمیتی ) اور فرمایا مردسلم کیلئے دنیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے کہ اسکا پڑوی مدائے ہواور مکان کشادہ ہواور

سواری ان ہی ہور حاکم )اور فر مایا تہمیں معلوم ہے کہ پڑوی کا کیا تن ہے یہ جب وہ تم ہے مدو
مائے مدد کرو اور جب اسے فیر پنچ تو مبار کیاد وواور جب مصیبت پنچ تو تعزیت کرواور مر
مائے مدد کرو اور جب اسے فیر پنچ تو مبار کیاد وواور جب مصیبت پنچ تو تعزیت کرواور اپنی
مائٹ کی سے اس کو ایڈ اند دو گراس میں سے کھا اسے بھی دواور مید ہے فریدو تو اس کے پاس بھی
ہدیکرواور اگر ہدید نہ کرنا ہوتو چھپا کرمکان میں لا دُاور تمبارے بچاہے اے لے کر باہر نظیل کہ
ہدیکرواور اگر ہدید نہ کرنا ہوتو چھپا کرمکان میں لا دُاور تمبارے بچاہے اس کی جس کے ہاتھ میں
پڑوی کے بچوں کورن نے ہوگا تمہیں معلوم ہے پڑوی کا کیا تی ہے تم ہاس کی جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے بورے طور پر پڑوی کا حق اوا کرنے والے تھوڑے ہیں دی ہیں جن پر اللہ کی
مبر بانی ہے برابر پڑوی کے متعلق حضور وصیت فر مایے رہے بہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا
مہر بانی ہے برابر پڑوی کے متعلق حضور وصیت فر مایا پڑوی تمن تم کے ہیں بعض کے تین تی ہیں۔ تی ہیں۔ تی
بعض کے دواور بعض کا ایک تی ہے جو پڑوی مسلم ہوا در رشتہ والا ہواس کے تین تی ہیں۔ تی
جوار اور تی اسلام اور تی قر ابت پڑوی مسلم کے دو تی ہیں تی جوار اور تی اسلام اور پڑوی کا فرکا

مشرکین کوقر بانی کا گوشت ندد ے: ہم نے عرض کی یارسول الله صلی ان کواچی قربانیوں میں سے دین فرمایا کہ شرکین کوقر یانیوں میں سے چھے نددو۔ (بیمیق)

حجیت پر چڑھنے کا مسکلہ: حجت پر چڑھنے میں دوسروں کے کھروں میں نگاہ پہنچی ہے تو وہ اوگ جہت پر چڑھنے ہے تو وہ اوگ جہت پر چڑھنے ہیں جب تک پر دہ یا دیوار نہ بنوالے یا کوئی الی چیز نہ لگا کے جس ہے جہ سے جہ پر دگا ہے جس سے بے پر دگی نہ ہوا دراگر دوسر بے لوگوں کے کھروں میں نظر نہیں پر تی مگر وہ لوگ جب جہت پر چڑھتے ہیں تو سامنا ہوتا ہے تو اس کو چڑھنے سے منع نہیں کر سکتے بلکہ ان کی مستورات کو جا ہے کو خود جھتوں پر نہ چڑھیں تا کہ بے پردگی نہ ہو۔ (درمخار)

مخلوق خدا پرمبر بانی کرنا:

الذعر وجل قرماتا ہے۔

تعاونوا على البر والتقوى ولا ايك دوسرے كى مدوكرواورگناه وظلم پر مدونہ تعاونوا على الائم والعدوان كرو۔

رسول الله صلى الله على من من الله الله تعالى الله يوم بين كرتا جولوكون برحم بين كرتا ( بخارى ومسلم ) اور فرمايا وه جم من سے نہيں جو جارے چھوٹے پر رحم نه كرے اور جارے

بوے کی تو قیرند کی اور اچھی بات کا تھم نہ کرے اور بری بات سے تنے نہ کرے۔ (تر فدی) اییے سے زیادہ عمروالے کی تعظیم کے فائدے: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جوان اگر بوڑھے کا احر ام اس کی عمر کی وجہ سے کرے گاتو اس کی عمر کے وقت الله تعالى ايسے كومقرر كرد مے كاجواس كا احر ام كرے (ترفدى) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جومیری امت میں کسی کی حاجت پوری کروے جس مے مقصود اس کوخوش کرنا ہے تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کوخوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فر مائے گا ( بیمینی ) اور فر مایا جو کسی مظلوم کی فریا دری کر ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے تہتر مغفر تیں لکھے گا ان میں ہے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درتی ہوجائے کی ادر تہتر سے زیادہ قیامت کے ون اس کے در ہے بلند ہوں۔ (بیمی)

مسلمانوں کی مثال: اور فرمایا که تمام مونین شخص واحد کی مثل ہیں اگر اس کی آتھے بیار ہوئی تو وہ کل بیار ہے اور سر میں بیاری ہوئی تو کل بیار ہے (مسلم) اور فر مایا کہ مومن مومن کیلیے عمارت کی مثل ہے کہ اس کا بعض بعض کوقوت پہنچا تا ہے پھرحضور نے ایک ماتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی الکلیوں میں داخل فر مائیں بینی جس طرح بیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اس

طرح ہونا جا ہے۔ ( بخاری وسلم)

حاجبت رواتی کا جر: اور قرمایا مسلم سلم کا بھائی ہے نداس پرظلم کرے نداس کی مدد چھوڑے اور جو خص این محالی کی حاجت میں ہواللہ اس کی حاجت میں ہے اور جو خص مسلم سے کسی ایک تکلیف کودور کرے اللہ تعالی قیامت کی تکالیف میں ہے ایک تکلیف اس کی دور کرے گا اور جو خص مسلم کی پر دہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پر دہ پوشی کرے گا ( بخار ک ومسلم) اور فرمایا تسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بندہ موس تہیں ہوتا جب تک

ا ہے بھائی کیلئے وہ پندنہ کرے جوائے لئے پند کرتا ہے۔ ( یخاری وسلم )

مساوات کے معنی: ادر فرمایا کہلوگوں کوان بلکے مرتبہ میں اتارو یعنی ہر محص کے ساتھ اس طرح پیش آؤجواس کے مرتبہ کے مناسب ہوسب کے ساتھ ایک سابر تاؤنہ ہو گراس میں سے لحاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تحقیرو تذکیل نہ ہو (ابو داؤ و) اور فر مایا تمام محلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزد کیے سب میں پیارا وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے (بیبیق) اور فرمایا جہاں کہیں رجو خدا ہے ڈرتے رجواور برائی بوجائے تو اس کے بعد

نیکی کروید یکی اسے مناوے کی اور لوگوں سے اجھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (ترفدی)

### رياوسمعه كابيان

ریا وسمعہ کے معنی اوراس کا بیان: ریا لینی دکھادے کیلئے کام کر ناسمعہ لینی اس لئے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اوراجھا جانیں گے بید دونوں چیزیں بہت بری ہیں ان کی وجہ سے عبادت کا تو اب ہیں ماتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور پیٹھی مستحق عذاب ہوتا ہے۔

قرآن مجيدين ارشاد ہوا۔

اے ایمان والواہے صدقات کواحسان جما کر اوراذیت دیکر باطل نہ کرواس مخص کی طرح جو دکھاوے کیلئے مال خرج کرتا ہے۔ یا ایها الذین امنوا قح تبطلوا صد قتکم بالمن و لا ذی گالذی یتفق ماله رئا الناس

اورارشاد موارر یا ایک طرح کاشرک ہے۔

جے اپ رب سے ملنے کی امید ہوا سے جا ہیں کہ نیک کام کر سے اور اپ دب کی عبادت ہیں محمی کوشر یک نہ کرے

ا ال کی تغییر میں مفسرین نے بیکھاہے کہ ریانہ کرے (کر دیا ایک قتم کا شرک ہے) اور فرما تا ہے۔

ویل ہے ان نمازیوں کیلئے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں جوریا کرتے ہیں اور برتے کی چیز مائے نہیں دیتے۔

فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم سهون الذين هم يرائون ويمنعون الماعون

اورفر ماتا ہے۔

الله کی عبادت اس طرح کرکے دین کو اس کیلئے خالص کرآ مگاہ ہوجاؤ کہ دین خالص اللہ کیلئے ہے۔

فاعبد الله مخلصاً له الدين الالله الدين الالله الله الدين الخالص

رسول النّد سلی النّد نطیه وسلم نے فر مایا کہ النّد تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نبین فرماتا و و تمہارے ول اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے (مسلم) اور فرمایا جو سانے گالیعنی اس کی سز اوے گا اور جوریا کرے گا اللّه سانے کے لیئے کام کرے گا اللّہ عنائی اس کوستائے گالیعنی اس کی سز اوے گا اور جوریا کرے گا اللّه

تعالی اللہ تعالی اسے ریا کی سر اوے گا (بخاری وسلم) اور فرمایا ریا کا اونی مرتبہ بھی شرک ہے اورتمام بندوں میں خدا کے نزویک وہ زیادہ محبوب ہیں جو پر ہیز گار ہیں جو چھے ہوئے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں۔وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ (طبرانی عالم وابن ماجہ وغیرہ) حضرت شداد ابن اوس کہتے ہیں میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جس نے ریاء کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کر کیااور جس نے ریاء کے ساتھ روز ہ رکھااس نے شرک کیااور جس نے ریاء کے ساتھ صدقہ دیا اس نے شرک کیا (احمد) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہیں ای امت پر شرک اورشہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ کی است آپ کے بعد شرک کرے گی فرمایا ہاں مکروہ لوگ آفاب و ماہتا ب اور پھراور بت کوہیں ہے جیس کے بلکہ اييخ اعمال ميں ريا كريں كياورشہوت خفيہ بيكہ كوروز ہ ربھے گا پھر كى خوانش ہےروز وتو ز دےگا (احمد) اور فرمایاسب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جوشہید ہوا ہے وہ حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی تعتیں دریافت کرے گا وہ نعتوں کو پہچانے گ<sup>ا بی</sup>نی اقر ارکرے گا ارشا دفر مائے گا کہ ان تعمتوں کے مقابل میں تونے کیا عمل کیا ہے وہ کیے گامیں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا پھر اللہ تعالی فر مائے گا تو حجوثا ہے تو اس لیئے قبال َ میا تھا کہ لوگ سختے بہادر کہیں سوکہا گیا پھر تھم ہوگا اس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ذال دیا جائے گا۔ اورایک وہ مخص جس نے علم پڑھااور پڑھایا اور قرآن پڑھاوہ حاضر کیا جائے گااس سے نعمتوں کودریافت کرے گاوہ تعمتوں کو پہچانے گافر مائے گاان تعمتوں کے مقابل میں تونے کیا تمل کیا ہے۔ کہے گامیں نے تیرے لئے علم سیکھا اور سکھایا۔اور قرآن پڑھا۔فرمائے گاتو حجوثا ہے تو نے علم اس لئے بڑھا کہ تھے عالم کہاجائے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ تھے قاری کہاجائے سو تخصے کہ لیا عمیا تھم ہوگا منہ کے بل تھے بیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا بھرایک تبسرا شخص الایا جائے گا جس کوخدانے وسعت دی ہے اور ہرتشم کا مال دیا ہے اس سے اپی تعمیں دریافت فرمائے گاوہ نعمتوں کو پہچانے گا۔ فرمائے گا تونے اس کے مقابل کیا گیا۔ عرض کرے گامیں نے کوئی راستہ ایسانہیں چھوڑ اجس میں خرج کرنا تھے پیند ہے جمریہ کہ میں نے اس میں تیرے ليّ خرج كيا\_فرمائ كاتو جمونا بي توني اس كيّ خرج كيا كري كباجائ موكهدليا كيا-ال مے متعلق بھی حکم ہوگا منہ کے بل تھییٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا (احمد ومسلم و سائی ) اور فر مایا جس کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا اور اس کی

حاجتیں جمع کردے گا اور دنیاذ کیل ہوکراس کے پاس آئے گی اور طلب دنیاجس کی نیت ہواللہ تعالی فقر دمخیاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کومتفرق کردے گا اور مے گاہ بی جواس کیلئے لکھا جا چکا ہے (تر مذی) حضرت ابو ہر ریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں اپنے مکان کے اندر نماز کی جگہ میں تھا ایک شخص آ گیا اور یہ بات مجھے بہند آئی کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا (بدریا تو نہ ہوا) ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے دو تو اب میں پوشیدہ عیادت کرنے کا اور اعلانیہ کا بھی بیدالی صورت میں ہے کہ عبادت اس کے نہیں کہ لوگوں ہے ظاہر جو اور لوگ عابد مجھیں عبادت خاصاً اللہ کیلئے ہے عبادت کے بعد اگرلوگوں بر ظاہر ہوگئی اور طبعًا یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے نے اچھی حالت یر یا یا۔اس طبعی مسرت سے ریانہیں (تر مذی) مسئلہ:عبادت کوئی بھی ہواس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے یعن محض رضائے البی کیلیے ممل کرنا ضرور ہے۔دکھاوے کے طور برعمل کرنا بالا جماع حرام ہے بلکہ حدیث میں ریا کوشرک اصغرفر مایا اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس بر ثواب مرتب ہوتا ہے ہوسکتا ہے کھل سے خیر جب اخلاص کے ساتھ کیا ہوتو اس پر ثواب مرتب ہومثالی الملمی میں کسی نے بھی یاتی ہے وضو کیا اور نماز پڑھ ٹی۔اگر چہ بینماز سے نہ ہوئی کے صحت کی شرط طبارت تھی وہ نبیں یائی گئی مکراس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو تواب كاترتب ہے لين اس نماز بر ثواب يائے گا كرجب كد بعد ميں معلوم ہو گيا كه ناياك ياتى ے دضو کیا تھاتو وہ مطالبہ جواس نے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا وہ بدستور قائم رہے گااس کواوا کرنا ہو گااور بھی شرا نطصحت یائے گا تمرثواب نہ ملے گامثاً نماز پڑھی تمام ارکان ادا کئے اورشرا نط بھی بائے گئے مگرریا کے ساتھ پڑھی تو اگر چداس نماز کی صحت کا تھم دیا جائے مگر چونکہ اخلاص نہیں

ریا کی دوصور تیس کامل ناقص: ریا کی دوصور تیس ہیں بھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ

کرتا ہے کہ مثنا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی و کیھنے والا نہ بوتا تو پڑھتا ہی نہیں یہ

ریا ئے کامل ہے کہ ایسی عبادت کا بالکل تو ابنہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت
میں ریا نہیں کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہر حال نماز پڑھتا گروصف میں ریا ہے کہ کوئی و کیھنے والا نہ ہوتا

جب پڑھتا گراس خو بی کے ساتھ نہ پڑھتا ہے دوسری پہلی ہے کم درجہ کی ہے اس میں اصل نماز کا

تو اب ہے اور خو بی کے ساتھ ادا کرنے کا جوثو اب ہے وہ نیبال نہیں کہ یہ ریا ہے کہ والماص

نواب ہے اور خو بی کے ساتھ ادا کرنے کا جوثو اب ہے وہ نیبال نہیں کہ یہ ریا ہے کہ والماص

نواب ہے اور خو بی کے ساتھ ادا کرنے کا جوثو اب ہے وہ نیبال نہیں کہ یہ ریا ہے ہے اخلاص

ہے کہ روز ہیں ریا کو وقل ہیں بینہ کے کہ ویجھا ہوں کیا ہوتا ہے لیمی ایسے الفاظ نہ کے جن سے معلوم ہوتا ہو کہ ریا ہے روزے کو چھیا تاہے کہ یہ بے وقو فی کی بات ہے کہ جھیا تاہے مگر اس طرح جس ہے اظہار ہوجاتا ہے یا بیمنافقین کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بتانا دیا بتا ہے کہا ہے عمل کو چھیا تا ہے ( درمختار وردامختار ) مسئلہ: ریا کی طرح اجرت لے کرقر آن مجید کی تلاوت بھی ہے( کہ کسی میت کیلئے بغرض ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے کہ یہاں اخلاص کہاں بلکہ تلاوت ہے مقصودوہ میسے ہیں کہوہ نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں اس پڑھنے میں کوئی تواب ہیں پھرمیت کیلئے ایصال تواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب تواب ہی نہ ملاتو پہنچا ئے كاكيا اس صورت ميں ندير صنے والے كوثواب ندميت كو بلكداجرت دينے والا اور لينے والا وونوں گنبگار (روامختار) ہاں اگراخلاص کے ساتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر ثواب بھی ہے اور اس کا ایصال بھی ہوسکتا ہے اور میت کواس ہے نفع بھی پہنچے گا بعض مرتبہ پڑھنے والول کو پہیے نہیں دیتے جاتے مکرختم کے بعدمٹھائی تقتیم ہوتی ہے اگر اس مٹھائی کی خاطر تلاوت کی ہے تو ب مجھی ایک قسم کی اجرت ہی ہے ( کہ جب ایک چیزمشہور ہوجاتی ہے تو اسے بھی مشروط ہی قسم دیا جاتاہے)اس کا بھی وہی تھم ہے جو مذکور ہو چکا ہاں جو تف سیمجھتا ہے کہ بیں ملتی جب بھی میں رد هتاوہ اس علم ہے مشتی ہے اور اس بات کا خود ود اپنے ہی دل سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ میرا یر صنامنھائی کیلئے ہے یا اللہ عزوجل کیلئے پنج آیت پڑھنے والا اینا دوہرا حصہ لیتا ہے۔ ( بعنی ا کی حصد خاص بنج آیت کا معاوضہ ہے )اس سے بھی یمی نکلتا ہے کہ جس طرح اجبر کواجرت نہ ملے تو جھکڑا کر لیتا ہے اس طرح میمی لیتا ہے لہذا بظاہر اخلاص نظر نبیس آتا واللہ اعلم بالصواب مسکلہ: جو تخص جے کو گیا اور ساتھ میں سامان تجارت بھی لے گیا اگر تنجارت کا خیال غالب ہے لعنی تنجارت کر نامنفسود ہے اور و ہاں پہنچ جاؤں گا جج بھی کرلوں گا یا دونوں پہلو برابر ہیں۔ بینی سفر ہی دونوں مطلب ہے کیا تو ان دونوں صورتوں میں ثواب ہیں یعنی جانے کا ثواب ہیں اور · اگرمقصود جج کرنا ہے اور بیرکہ موقع مل جائے گاتو مال بھی پیچالوں گاتو جج کا ثواب ہے اس طرح اگر جمعہ پڑھنے گیا اور بازار میں دوسرے کام کرنے کا بھی خیال ہے اگر اصلی مقصود جمعہ بی کو جانا ہے تو اس جانے کا تواب ہے اوراگر کام کا خیال ہے یا دونوں برابر تو جانے کا تواب نہیں (ردامختار)مئله: فرضوں میں ریا کا وال ہیں (ورمختار)اس کا بیمطلب نہیں کے فرضوں میں ریا یا یا ہی نہیں جاتا۔(اس کئے کہ بس طرح نفل کوریا کے ساتھ ادا کرسکتا ہے ہوسکتا ہے کہ فرض کو بھی ریا کےطور پرادا کرے) بلکہ مطلب سے کہ فرض اگر ریا کےطور پرادا کیا جب بھی اس

کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اگر چہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تو اب نہ ملے اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگر کی فرض اوا کرنے میں ریا آنے کا ڈرجوتو اس وجہ سے فرض کو ترک نہ کر ہے بلکہ فرض اوا کرنے کی اور اخلاص حاصل ہونے کی کوشش کرے۔ بلکہ فرض اوا کرے اور دیا ء کودور کرنے کی اور اخلاص حاصل ہونے کی کوشش کرے۔

## الصال أواب

الیصال تو اب کے معنی: مسئلہ:ایصال تو اب یعنی قرآن مجیدیا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا تو اب دوسرے کو پہنچا نا جائز ہے۔

برسم كى عبادت كاتواب دوسر ہے كو پہنچا يا جاسكتا ہے: عبادت ماليہ يابدنيه فرض نفل سب کا نواب دوسروں کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ زندوں کے ایصال نواب سے مردوں کوفائدہ پہنچتا ہے کتب فقہ دعقائد میں اس کی تصریح مذکور ہے ہدا ہا ورشرح عقائد تنی میں اس کا بیان موجود ہے اس کو بدعت کہنا ہے دھرمی اور جہالت ہے حدیث ہے بھی اس کا جائز ہونا ٹابت ہے۔ زندوه کے مل سے مردول کو فائدہ پہنچتا ہے: حضرت سعدرضی القد تعالی عنہ کی والدہ كاجب انتقال ہوا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ نالیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا کون ساصد قد انضل ہے۔ارشا دفر مایا یا ٹی انہوں نے کنواں کھو دا اور بیا کہ بیسعد کی ماں کیلئے ہے۔معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کوثواب ملتا ہے۔ اور فائدہ پہنچتا ہے اب رہیں تخصیصات مثلاً تیسرے دن یا جالیسواں دن پیخصیصات نہ شرعی تخصیصات بین ندان کوشری سمجها جاتا ہے بیکوئی بھی نہیں جانتا کداس دن میں ثواب بینجے گااگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں ہنچے گا میض روا تی اور عرفی بات ہے جواپی سہولت کیلئے لوگوں نے رکھی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی ہے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اکثر لوگوں کے یہاں اس دن سے بہت دنوں تک بیسلسلہ جاری رہتا ہے اس کے بوتے ہوئے کیونکر کہاجاتا ہے کہ مخصوص دن کے سواد وسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانے ہیں میکض افتر اہے جومسلمانوں کے سر بائدھا جاتا ہے اور زندوں مردوں کونواب سے محروم كرنے كى بے كاركوش ہے يى جبكہ ہم اصل كلى بيان كر يكے توجزئيات كے احكام خوداس كليه ہے معلوم ہو گئے۔ سوم لین تیجہ جومرنے سے تیسرے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھوا کریا کلمہ طيبه پڑھوا کرايصال تواب کرتے ہيں اور بچوں اور اہل حاجت کو چنے بتا شے يا مٹھا ئياں تقسيم كرتے بيں اور كھانا پكوا كرفقر اومساكين كو كھلاتے بيں ياان كے گھروں پر جھيجے بيں جائز وبہتر

ہے پھر ہر پنجشنہ کو حسب دیشیت رکھانا پکا کرغر باکو، نے یا کھلاتے ہیں پھر چالیسویں دن کھانا کھلاتے ہیں پھر چھ مہنے پر ایصال تو اب کرتے ہیں اس کے بعد بری ہوتی ہے۔ یہ سب ای ایصال تو اب کی فر و رع ہیں اسے میں واضل ہیں گر یہ ضرور ہے کہ یہ کام اچھی نیت سے کئے۔ یہ ماشی نیت سے کئے میں ماشی نی ورمقصو دنہ ہوئیمیں تو نہ تو اب ہے نہ ایصال تو اب بعض لوگ اس موقع بر عزیز وا قارب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں۔ یہ موقع دعوت کا نہیں بلکر مختا جول نقیروں کا کھلانے کا ہے جس سے میت کو تو اب پنچے۔ ای طرح شہر برات میں طوا پکتا ہوں فقیروں فاتحہ بھی اسی ایصال تو اب میں داخل اس بات میں اور برزگوں کے انتقال کی تاریخ پر ہرسال جوقر آن خوانی ہوتی ہے اور کھانا اور طرح محرم میں اور برزگوں کے انتقال کی تاریخ پر ہرسال جوقر آن خوانی ہوتی ہے اور کھانا اور شربت شیر پی وغیر ہفتیم ہوتی ہے یہ بھی ایصال تو اب ہے اور با انگلف جائز سے اور کھانا اور شربت شیر پی وغیر ہفتیم ہوتی ہے یہ بھی ایصال تو اب ہے اور با انگلف جائز سے میں میں اور برزگوں کے انتقال کی تاریخ پر ہرسال جوقر آن خوانی ہوتی ہے اور کھانا اور شربت شیر پی وغیر ہفتیم ہوتی ہے یہ بھی ایصال تو اب ہے اور با انگلف جائز سے میانوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

مجالس خير

میلا وشریف: مسله: میا وشریف (یعنی حضور اقدی صلی الند علیه و سام کی ولا وت اقدی کا بیان) جائز ہے۔ ای کے ضمن میں اس مجلس پاک میں حضور کے فضائل و ججزات و سیر وحالات حیات و رضاعت اور بعث کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں ان چزوں کا ذکر احاد بیٹ میں ہی ہے اگر مسلمان اپنی مخل میں بیان کریں بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کیلے محفل منعقد کریں تو اس کے جائز ہونے کی کوئی بو نہیں۔ اس مجلس کیلئے کے بیان کرنے کیلے محفل منعقد کریں تو اس کے جائز ہونے کی کوئی بو نہیں۔ اس مجلس کیلئے کوئی و بلانا اور شریک کرنا فیر کی طرف بلانا ہے جس طرح وعظ اور جلسوں کے اعلان کے جائز ہونے کی کوئی بو نہیں۔ اس مجلس کے جائز ہونے ہیں۔ اخبارات میں اس کے متعلق مضامین جائے ہیں۔ اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کئے جائے ہیں۔ اخبارات میں اس کے متعلق مضامین جائز ہونے ہیں اوران کی وجہ ہے وہ وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہوجاتے اس محل کو نا جائز و بدعت نہیں کہاجا سکتا ای طرح میلا و شریف میں شیر نی تعلیم کوئا جائز نہیں کر دے گا۔ یہ کہنا کہ لوگ اے ضروری تجھے ہیں اس بوجہ ہائز نو بدعت نہیں کہا جائز ہوں ہوئی خود کی کوئی واجب یا فرض نہیں جائز ہوں ہوئی جائز ہوا کہ جائز ہوا کہ ہوئی و کا رہ ہوئی اس میں ہوئی جائز ہوا کہ ہوئی وادر میں ہوئی۔ اور بالفرض اے کوئی ضروری بجھتا بھی ہوئی۔ کوشرے ہوئی جائز ہوئی ہوئی۔ کوشرے ہوئی۔ کوشرے ہوئی ہوئی۔ کوشرے ہوئی ہوئی۔ کوشرے ہوئی۔ کوشرے ہوئی ہوئی۔ کوشرے ہوئی۔ کوشر

وسلام پڑھنا بھی جائز ہے بعض اکابر کو اس مجلس پاک میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کی زیرت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔اگر چہ یہ بیں کہا جا سکتا کہ حضور اس موقع پرضر ورتشریف الاتے ہیں ہی ہیں مگر کسی غلام پر ابنا کرم خاص فرما کیں اورتشریف لا کیں تو مستبعد نہیں۔مسکلہ: مجلس میا دشریف میں یا دیگر مجالس میں وہی روایات بیان کی جا کیں جو ثابت ہوں موضوعات اور گھڑے ہوئے قصے ہرگز ہرگز بیان نہ کئے جا کیں کہ بجائے خیر و ہرکت کے ایسی ہاتوں کے بیان کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔

#### معراج

مسئلہ: معراج شریف کے بیان کیلئے مجلس منعقد کرنااس میں واقعہ معراج بیان کرنا جس کو رجی شریف کہا جاتا ہے جائز ہے مسئلہ: خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کی تاریخوں میں مجلس منعقد کرنا اور ان کے حالات وفضائل و کمالات ہے مسلمانوں کو آگاہ کرنا مجلس منعقد کرنا اور ان کے حالات وفضائل و کمالات ہے مسلمانوں کو آگاہ کرنا جب کہ وہ حضرات مقتدایان اہل اسلام ہیں اور ان کا ذکر باعث خیر و برکت اور سبب نزول رحمت ہے۔

محرم

مسکه بعشره محرم میں مجلس منعقد کر نااور واقعات کر بلابیان کرنا جائز ہے جبکہ روایات صحیحہ
بیان کی جا ئیں۔ ان واقعات میں صبر وتحل رضا وصلیم کا بہت کھمل درس ہے اور پابندی احکام
شریعت وا تباع سنت کا زبر دست عملی شوبت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعز ہوا قرباور فقا
اور خود اپنے کوراہ خدا میں قربان کیا اور جزع وفزع کا نام بھی نہ آئے دیا مگراس مجلس میں صحابہ
کرام رضی الند عنبم کا بھی ذکر خیر بوجانا چاہیے تا کہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و
امتیاز رہے۔

## تعزبيه

مسئلہ: تعزیہ داری کے داقعات کر بلا کے سلسلہ میں طرح کے ڈھانچ بناتے اور ان کو حضرت سیدنا اہام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوخہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں کہیں تخت بنائے جاتے ہیں کہیں ضریح بنتی ہوا دشم سے جاتے ہیں۔ ڈھول تاشے اور شم سے جاتے ہیں۔ ڈھول تاشے اور شم سے باتے ہیں۔ ڈھول تاشے اور شم سے باتے ہیں۔ ڈھول تاشے بوتا ہے تی چھے ہونے میں باتے ہیائے جائے جاتے ہیں۔ تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے آگے چھے ہونے میں

جاہلیت کے سے جھکڑ ہے ہوتے ہیں بھی ورخت کی شاخیں کائی جاتی ہیں کہیں چبورے سے کھودوائے جاتے ہیں تعزیوں ہے منتیں مانی جاتی ہیں سونے جاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں ہار پھول ناریل چڑھاتے ہیں وہاں جوتے پہن کرجانے کو گناہ جانے ہیں بلکہ اس شدت ہے منع کرتے ہیں کد گناہ پر بھی الیم ممانعت نہیں کرتے چھتری لگانے کو بہت براجائے ہیں۔ تعزیوں کے اندرومصنوعی قبریں بناتے ہیں ایک پرسبزغلاف اور دوسری پرسرخ غلاف ڈالتے میں ۔ سبز غلاف والی کوحضرت سیدنا امام حسن رضی الله تعالیٰ عنه کی قبراورسرخ نما اف والی کو حضرت امام حسین رضی الثدتعالی عند کی قبریا شبیه قبر بتاتے بیں اور و ہاں شربت مالید و وغیر ہ پر فاتحددلواتے ہیں بینصور کر کے حضورا مام عالی مقام کے روضہ اور مواجہہ اقدس میں فاتحہ دایا رہے ہیں۔ پھر میتعزیے دسویں تاریخ کومصنوعی کر بلامیں لیے جا کر دنن کرتے ہیں گویا ہے جناز ہ نھا جے دفن کرتا ئے۔ پھر تیجہ دسواں جالیسواں سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہرا کیے خرافات پر مشتمل ہوتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عند کی مہندی نکالتے ہیں گویا ان کی شادی ہور ہی ہے اور مبندی رجائی جائے گی اوراس تعزید داری سے سلسلہ میں کوئی پیک بنتا ہے جس کی کمرے تھنگرو بند ھے ہوتے ہیں گویا پیر حضرت امام عالی مقام کا قاصد اور ہر کارہ ہے جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا بزید کے پاس جائے گا اور وہ ہر کاروں کی طرح بھا گا پھرتا ہے کسی بچیہ کوفقیر بنایا جا تا ہے اس کے گلے میں جھولی ڈالتے اور گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں کوئی سقہ بنایا جاتا ہے جھوئی سی مشک اس کے کندھے پر علی ہے کو یا بیدریائے فرات سے پانی بھرالا نے گاکسی علم بر منک تنکتی ہے اور اس میں تیرانگا ہوتا ہے کو یا بید صفرت عباس عملدار میں کہ فرات سے پانی لا رہے ہیں اور پزید یوں نے مشک کوتیر سے چھید دیا ہے۔ای مشم کی بہت می با تیں کی جاتی ہیں بيسب لغووخرافات ہيں۔ان ہے ہرگز سيدناامام سينگي رضي الله عنه خوش ہيں يتم خودغور کرو که انہوں نے احیائے دین وسنت کیلئے بیز بردست قربانیاں کیس اورتم نے معاذ اللہ اس کو بدعات كاذر بعيه بناليا يعض جكهاى تعزيدارى كيسلسله مين براق بنايا جاتا ہے جوعجب فتم كالمجسمه موتا ہے کہ چھ حصد انسانی شکل کا ہوتا ہے اور پچھ حصہ جانور کا ساشاید سیحضرت امام عالی مقام کی سواری کیلئے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل بنتا ہے کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں بعض جگہ آ دمی ر بچھ بندر کنگور مینتے ہیں اور کودیتے پھرتے ہیں جن کواسلام تو اسلام انسانی تہذیب بھی جائز نہیں رکھتی۔ایسی بری حرکت اسلام ہرگڑ جائز نہیں رکھتا۔

مرثيهوماتم

افسول کہ مجبت اہل بیت کرام کا دعوی اور ایس بے جاحر کتیں ہے وا تعد تہمارے لئے نفیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تما شابنالیا ای سلسلہ بھی نوحہ و ماتم بھی جوتا ہے اور سینہ کو بی ہوتی ہے استے زور زور سے سینہ کوشے بیل کہ دوم ہو جاتا ہے سینہ سرخ ہو جاتا ہے بلکہ بعض جگہ ذبجہ وں اور چھر یوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بسنے لگتا ہے تعزیوں کے پاس مرثیہ پڑھا جاتا ہے اور تعریف کی تعریف پڑھا جاتا ہے مرثیہ میں علط واقعات نظم کئے جاتے ہیں اہل بیت کرام کی ہے حرثی اور بے مبری ہزع وفزع کا ذکر کیا جاتا ہے اور چونکہ اکثر مرثیہ دافضیوں ہی کے ہیں۔ بعض بھی تیم ابھی ہوتا ہے گراس رو بھی تی بھی ہے اور چونکہ اکثر مرثیہ دافشیوں ہی کے ہیں۔ بعض بھی تیم ابھی ہوتا ہے گراس رو بھی تی بھی سب سے اور چونکہ اکثر مرثیہ دافشیوں میں کہ بھی سب بوتا کہ کیا پڑھ در ہے ہیں ہیں ہیں سب ناجا مزاور گیا ہے کہ ایک خوالے اور بھوسے اڑاتے ہیں ہی بھی ناجا مزاور حوالمیت کے کام ہیں۔ ان سے پچنا نہایت کرام ہیں۔ ان سے پچنا نہایت کرام ہیں۔ ان سے پچنا نہایت کرام ہیں۔ ان سے پچنا نہایت ضروری ہے ۔ احادیث بھی اس کی سخت ممافعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے مروری ہے ۔ احادیث بھی اس کی سخت ممافعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے پر بیز کریں اور الیے کام کریں جن سے اللہ تعالی اور درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی موں کہ بی خوات کاراستہ ہے۔

#### متفرقات

عربی زبان کی فضیلت اورضروریات: تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے ہمارے
آ قادمولی سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔
اہل جنت کی جنت میں عربی ہی زبان ہوگی جواس زبان کوخود سکھے یا دوسروں کوسکھائے اسے
وُواب طےگا (درمختار) یہ جو کہا گیاصرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا ورندایک مسلم کوخود سوچنے کی
ضردرت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کیلئے کتنا ضروری ہے قرآن وحدیث اوردین کے تمام
اصول دفروغ اسی زبان میں ہیں۔اس زبان سے ناواقعی کتنی بے کسی اور نقصان کی چیز ہے۔
اصول دفروغ اسی زبان میں ہیں۔اس زبان سے ناواقعی کتنی بے کسی اور نقصان کی چیز ہے۔
اس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو بلکہ جو یقینا جھوٹ ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے جبکہ بطور ضرب مثل
ان کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو بلکہ جو یقینا جھوٹ ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے جبکہ بطور ضرب مثل
ہوں یا ان سے نصیحت مقصود ہوجیسا کہ مثنوی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی قصے وعظ و پند۔

کیلئے درج کئے گئے ہیں ای طرح جانوروں اور کنگر پھروغیرہ کی ہاتیں تصے وعظ و پند کیلئے درج کئے گئے ہیں ای طرح میں حضرت شیخ سعدی ہلیدالرحمہ نے لکھا ۔ کئے گئے ہیں ای طرح میں حضرت شیخ سعدی ہلیدالرحمہ نے لکھا ۔ گلے خوشبوئے درجمام روزے (الح) (درمخناروغیرہ)

اپنائق زیروسی لیا جاسکتا ہے: مسکد: جس کے ذمہ اپنائق ہواور وہ نہ دیتا ہوتو اگراس کی ایسی چیز مل جائے جوائ جنس کی ہے جس جنس کاحق ہوتو لے سکتا ہے (درمختار وردالحتار) خوش اخلاقی اور جاپلوسی کا فرق: مسکد: لوگوں کے ساتھ مدارات سے چیش آنائرم ہاتیں کرنائکشادہ روئی سے کلام کرنامستحب ہے گریہ ضرور ہے کہ مداہنت نہ پیدا ہو۔ بدند ہب سے گفتگو کرنے واس طرح نہ کرے کہ وہ سمجے میرے نہ ہب کواچھا تجھنے لگا برانہیں جانتا ہے۔

چیونی کھٹیل جوں مارنے کا جھم: مئلہ: ٹڈی حلال جانور ہے۔اسے کھانے کیلئے مار کتے ہیں۔ چیونی نے ایڈ اپنچائی اور مار ڈالی تو حرج نہیں ورنہ کروہ ہے جوں کو مار سکتے ہیں اگر چہ اس نے کا ٹانہ ہواور آ گ ہیں ڈالنا کروہ ہے جوں کو بدن یا کپڑے سے نکال کرزندہ کھینک و بیناطر بی اوب کے فلاف ہے (عالمگیری) کھٹل کو مارنا جائز ہے کہ یہ تکلیف وہ جانور ہے۔
کب رشوت و بینا چائز ہے: مسلمہ:اگر جان مال آ بروکا اندیشہ ہے۔ان کے بچائے کیلئے رشوت و بینا چائر ہو وجائے ہے و بینیررشوت و سے دوال گنبگار نہیں ہوگا اور یہ اس لئے رشوت و بیا ہے کہ میراحتی وصول ہو جائے ہے و بینا جائز ہے لینی دینے والا گنبگار ہیں کو لین جائز نہیں ۔اس طرور گنبگار ہے اس کو لین جائز نہیں ۔اس طرور گنبگار ہے اس کو لین جائز نہیں ۔اس طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہوجیسے بعض لیج شہرے ایسے ہوتے ہیں کہ مربا زار کسی کو گائی دے و بینا ہے آ بروئی کر دینا ان کے زور کے معمولی بات ہے ایسوں کو اس لئے کچھ دے دینا تا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں یا بعض شعراء ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں آگر نہ دیا جائز ہے۔ (درعتی روردالحق میں ان کو اپنی آ برو

بھیٹر بکریوں کو کھیت میں بٹھانے کی اجرت کا مسکلہ: مسکلہ: بھیٹر بکریوں کے چواہے کو اس لئے بچھ دے دینا کہ وہ جانوروں کو رات میں اس کے کھیت میں رکھے گا (کیونکہ اس سے کھیت درست ہوجاتا ہے) بیٹا جائز ورشوت ہے۔اگر چہ بیجانورخود چروا ہے اس معاملہ میں رہ بیاورا شرفی ایک جنریں ہیں لینی اس کے ذررہ پیتھا اورا شرفی لگ تو بقدرا ہے تن کے لے مکت

کے ہوں اور اگر کچھ دینا نہیں تھہرا ہے جب بھی تاجائز ہے۔ کیونکہ اس موقع پرعرفادیا ہی کرتے ہیں تو اگر چہ دینا شرطنہیں گرمشر وط ہی کے تھم جس ہے اس کے جواز کی میصورت ہو عتی ہے کہ ملک سے ان جانوروں کو عاریت لے لیاور مالک چروا ہے صور پر دینا چاہتو دے سکتا ہے۔ ناجائز میں جانوروں کو تھہرا تا اب اگر چروا ہے کو احسان کے طور پر دینا چاہتو دے سکتا ہے۔ ناجائز نہیں اور اگر مالک کے کہنے کے بعد بھی چروا ہا مانگتا ہے اور جب تک اسے بچھ دیا جائے تھہرانے پر راضی نہ ہوتو یہ پھر ناجائز ورشوت ہے (عالمگیری) مسکلہ: باپ کو اسکانام لے کر پکارن مکر ، دہے کہ بیاوب کے خلاف ہے ای طرح عورت کو یہ مکروہ ہے کہ شوہرکانام لے کر پکارے (درمختار) بعض جابلوں میں بیمشہور ہے کہ عورت کو یہ مکروہ ہے کہ شوہرکانام لے کر جاتا ہے یہ غلط ہے شایدا سے اس لئے گڑھا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہوجائے گی۔ شوہرکانام جاتا ہے یہ غلط ہے شایدا سے اس لئے گڑھا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہوجائے گی۔ شوہرکانام لے گئے۔

ا ہے مرنے کی دعا ما نگنے کا حکم: مئلہ: مرنے کی آرز دکر نااوراس کی دعا ما نگنا کروہ ہے جب کہ کسی د نیوی تکلیف کی وجہ ہے ہومثلاً تنگی ہے بسراو قات ہوتی ہے یا وشمن کا اندیشہ ہے مال جانے کا خوف ہے اور اگریہ باتیں نہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں معصیت میں مبتلا میں اے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑجائے گا تو آرزوئے موت مکروہ نہیں (عالمگیری) مسکلہ: طاعون جہاں ہوو ہاں ہے بھا گنا جائز نہیں اور دوسری جگہ سے وہاں جانا بھی شہ جا ہیے۔ ا رکا مطلب ہیے کہ جولوگ کمزوراعقاد کے بول اور ایسی جگہ گئے اور مبتلا ہو گئے ان کے دل میں بہ بات آئی کہ یہاں آئے ہے ایسا ہوانہ آئے تو کا ہے کواس بلامیں بڑتے اور بھا گئے میں ن کی او بیخیال کیا کدو ہاں ہوتا تو نہ بچتا بھا گئے کی وجہ سے بھاالی صورت میں بھا گنا اور جانا د دنوں ممنوع ہیں۔طاعون کے زمانہ میں عوام ہے اکثر اسی قسم کی یا تیں سفنے میں آئی ہیں اوراگر اس كاعقيده بكائب جانتاب كدجو بجه مقدر من بوتاب نه وبال جان سي بجه بوتا ب نه بعاشك میں فائدہ پہنچاہے تو ایسے کود ہاں جاتا بھی جائز ہے اور نکلنے میں بھی حرج نہیں کہ اس کو بھا گنانہیں كباجائے گااور حديث من مطلقاً تكلنے كى ممانعت نبيس بلك بھا كنے كى ممانعت ہے۔ (بہار) صفروغيره كى بعض تاريخول كونجس جاننے كاتكم: مئله: ماه صفر كولوگ منحوں جانتے ہيں ان میں شادی بیاہ بیں کرتے لڑ کیوں کورخصت نہیں کرنے اور بھی اس قتم کے کام کرنے سے یر ہیز کرتے ہیں۔اورسفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیاد دنجس مانی جاتی جیں اوران کو تیرہ تیزی کہتے ہیں بیسب جہالت کی یا تیں ہیں۔

حدیث میں فرمایا کہ صفر کوئی چیز نہیں لیعنی لوگوں کا اسے منحوں سمجھنا غلط ہے اس طرح ذیقعدہ کے مہینہ کوئی بہت لوگ براجائے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔
اور ہر ماہ میں ۲۳–۱۳ – ۲۸ – ۲۸ – کوشخوں جانتے ہیں یہ بھی لغو بات ہے ۔ (بہار)
پخصتر وں اور ستاروں کا انٹر مانے کا حکم: سئلہ: قردر عقرب لیمن جاند جب برخ عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو ہراجائے ہیں اور نجو گی اسے منحوں بتاتے ہیں اور جب برخ اسد میں ہوتا ہے تو کیڑے قطع کرانے اور سلوائے کو ہراجائے ہیں ۔ اسک باتوں کو ہر گزنہ مانا جائے ۔ یہ باتیں خلاف شرع اور نجو میوں کے ڈھکو سلے ہیں ۔ مسئلہ: نجوم کی اس قسم کی باتیں جائے ۔ یہ باتیں خلاف شرع اور نجو میوں کے ڈھکو سلے ہیں ۔ مسئلہ: نجوم کی اس قسم کی باتیں جوگ سے جن میں ستاروں کی تا ثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگ سے بھی خلاف شرع ہے اس طرح بخصتر وں کا حساب کہ فلاں پخصتر سے بارش ہوگ سے بھی غلط ہے صدیث میں اس پختی سے انکار فرمایا۔

آخری بده کا مسکد: مسکد: ماه صفر کا آخر چبار شنبه بهندوستان میں بهت منایا جاتا ہے۔لوگ

ایخ کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ سیروتفری وشکار کو جاتے ہیں پوریاں کمی ہیں۔ اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز خسل صحت فرمایا تھا اور ہیرون مدینہ طیبہ سیر کیلئے تشریف لے گئے تھے بیسب با تمیں ہے اصل ہیں بلکدان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا وہ با تمیں خلاف واقع ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلا کمیں آئی ہیں اور طرح طرح کی با تمیں بیان کی جاتی ہیں اور در کرتا ہے۔ (صدر الشریعة) کورد کرتا ہے۔ (صدر الشریعة)

والله تعالى اعلم و علمه اتم داحكم هذا انحرما تيسرلى من الجزء الثانى من هذا الكتاب مع تشتت البال وضعف الحال وقلة الفرصة وكثرة الاشغال والحمد لله عزيز المتعال ذى البروالنوال والصلوة والسلام على حبيبه محمد صاحب الفضل والكمال واصحابه خيراصحاب واله خير آل قد وقع الفراغ من تاليف هذا الجزيسبع بقين من شهر

شعبان اعتى الليلة الثانى والعشرين سنة و الهجرى و ارجوا من الله تعالى ان يتقبل بفضل رحمة هذا التاليف وان ينفعى به وسائر المسلمين آمين امين امين وانا الفقير ابوالمعالى احمد المعروف بشمس الدين الجعفرى الرضوى الجونبورى غفرله العزيز القوى

صنطب أوتحربن عكربن على براهريشي ومالندتها مُولاً المُصَحِل عَبْسَياً تَالَبْتُ مُولاً المُصَحِل عَبْسَياً تَالَبْتُ مُولاً المُعَمِّدُ مُعَالِمًا المُعَمِدُ وَالْمُولِدِ اللهِ مُعَمِدُ مُعَالِمِيدُ رَضُوبِ لا بحور اللهِ ب اردوبازار الهور



مصنف جُحة الاسلام الم الوصامر على الغزالي النافعي رحمة تعا مترجم مترجم مؤولانا علامه عن مناها المستفاع المنافعي مرس دصدر شعبة فارى جامعة نظامية ونوية الابود

ناشر المربر الروبازار لا بهور المرب المربر الروبازار لا بهور



Marfat.com



معنف مولانا مجعفر قريش في مولانا محرجعفر قريش

محرعبد الستارطابر سعودي

ناشر) شدوران درز

40-B أردو بازار لا يور يا كتان فون: 7246006

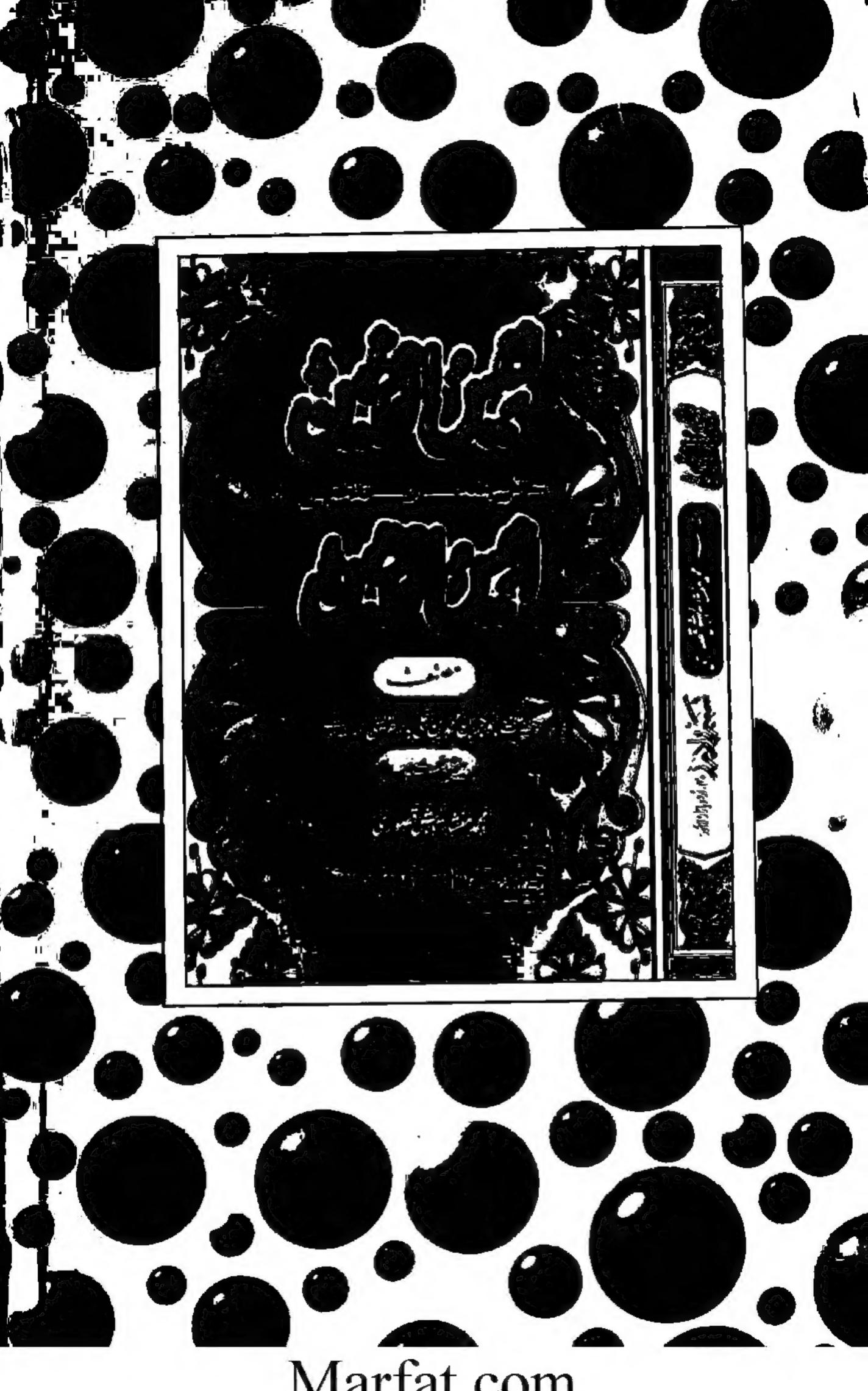

Marfat.com